

Marfat.com

الجامع لاحكا القران ام ابوعبد الندمخدين احدين ابو كرفرطي متن قران كارميه: مبنس صفرت يبرمخدكم شاه الازهري مُنترجبين مولانا ملك مُخديستان مولانا مندمخدا قبال شاه كبيلانى مولانا مندمخدا قبال شاه كبيلانى مولانا مخدا نور محمالوى مولانا شوكت على مين

نوران مناز اداره من المرائد المصنفين بميره ثريث المصنفين بميره ثريث والمحتاد المصنفين بميره ثريث والمحتاد المحتاد الم

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب المام الوعبدالله محمد بن المحد بن الوجر قرطبى والتفايد مفسر المام الوعبدالله محمد بن الحد بن الوجر قرطبى والتفايد متن قرآن كا ترجمه حضرت بيرمحمد كرم شاه الا زهرى والتفايد مولا نا ملك مجمد بوستان بمولا ناسيدمجمد اقبال شاه كيلانى مولا نامحمد انور ملعالوى بمولا ناشوكت على چشتى من على و دار العلوم محمد بيغوشيه بجيره شريف من على و دار العلوم محمد بيغوشيه بجيره شريف اداره ضاء المصنفيين بجيره شريف في اشر محمد مفيظ البركات شاه في الشر محمد مفيظ البركات شاه في القرآن بلي كيشنز ، لا بود مال اشاعت اكتوبر 2012ء ، با داول

#### ملے کے ہے من سر کری کی کامیزو ضیبار اس سر کران بیلی میزو

داتادرباردوژ،لابور\_37221953 فيلس:\_372238010 9-الكريم ماركيث،اردوبازار،لابور\_-37247350 فيلس 37225085

14\_انفال سنشر، اردو بإزار، کرایگ نون:\_ 021-32212011-32630411 فون:\_ 021-32212011-32630411

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Website:- www.ziaulquran.com

#### فهرست مضامين

| 13 | سورة الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | قُلُ أَوْ فِي إِلَىٰٓ اللَّهُ اسْتَهَ عَنْفُنُ قِنَ الْحِنْ فَقَالُوْ النَّاسِ فَنَاقُنُ النَّاعَجُما فَيَهُ لِ فَي إِلَى السَّايَةَ عَنَا لَهُ النَّاعَ عَمَا فَي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنَالُهُ النَّاعِ فَالنَّوْ النَّاسِ فَنَاقُلُ النَّاعَجُما فَي يَهُ لِ فَي إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| 13 | اس کے ممن میں پانچ مسائل،جنوں کی حقیقت اوران کا کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21 | وَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ مُناعَلَى اللهِ شَطَطًا فَ وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ آيت 7 ت 7 ت 7 ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22 | وَ ٱتَالَيْسُنَاالسَّمَاءَ قَوَجَدُنْهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَهِ يُدَّاوَّ شُهُيًا أَوْ ٱتَاكُنَّانَقُعُدُ مِنْهَا آيت 8 تا 10 ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 | وَّ اَنَّامِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذُلِكَ ۚ كُنَّاطَرَ آبِقَ قِنَدًا ۞ وَٓ اَنَّاظَنَّاۤ اَنْ لَنُ نُعْجِزَ آيت 11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لا سُقَينُهُمْ مَّا عَ غَدَقًا فَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِض آيت 16 - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | وَ أَنَّ الْمُنْجِدَ بِنْهِ فَلَا تَدْعُوا مَعُ اللَّهِ أَ حَدًّا أَنَّ أَيْتِ 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34 | وَ ٱلَّهُ لَبَّاقَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُونُ كَادُو ايَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَّا ۞ قُلْ إِنَّهَ ٱدْعُوا مَنْ قَ لَآ آيت 19 تا 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36 | قُلُ إِنَّ لَنْ يَجِيْرَ فِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ قُولَنَ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بَلْغَامِنَ آيت 22 تا 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38 | علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُعْلِمُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدًا أَنْ إِلاَ مَنِ الْهِ تَضَى مِنْ مَّ سُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ السَا يَت 26-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41 | لِيَعْلَمُ أَنْ قُدُا بُلِغُوْا بِاللَّبِ مَ يَهِمُ وَ أَحَاظَ بِمَالَدَ يُهِمُ وَ أَحْطَى كُلُّ شَيْءَ عَدَدًا ﴿ آيت 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43 | سورة المزمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43 | يَا يُهَا الْهُزَوْلُ فَهُ الَّيْلُ الْاقَلِيْلَا فَيْضُفَةَ أَوانْقُصُ مِنْهُ قَلِيْلًا فَ أَوْزِدُ آيت 1 تا 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43 | آ خھ مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50 | اِتَاسَنُاقِيْ عَلَيْكَ تَوْلَا تَقِيْلًا ۞ آيت 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51 | إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ فِي أَشَدُوكُما وَ أَقُومُ قِيْلًا أَن إِنَّ لَكُ فِي النَّهَا مِسَهُ حَاطَوِيْلًا ۞ آيت 6-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 51 | پانچ مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55 | وَاذْكُواهُمْ مَهِ إِلَيْ وَتَهُمَّ لِللَّهِ وَتَهُمِّينَا لأن آيت 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55 | تین مسائل در میانیت کا تکم<br>روی دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56 | مَبُ الْمُثْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لاَ إِلَّهَ إِلاَهُ وَلَا مُوَفَاتُونَ لَا وَكِيلانَ وَاصْدِرُ عَلْ مَا يَقُولُونَ آيت 1119<br>مَدَ مُعَامِنَةً وَمُونِ وَمِن اللهِ إِلا هُوَ فَاتَعُونُ لا وَكِيلانَ وَاصْدِرُ عَلْ مَا يَقُولُونَ آيت 1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57 | إِنَّ لَدُيْنَا أَنْكَالًا وَ جَعِيمًا فَ وَطَعَامًا ذَا عُصَّةً وَعَذَا بِالْلِيمَا فَ يَوْمَ تَرْجُفُ آيت 12 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59 | إِنَّا أَنْ سَلْنَا إِلَيْكُمْ مَسُولًا شَاهِمَا عَلَيْكُمْ كَمَا أَنْ سَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ مَسُولًا ﴿آيت 15 تا 19 ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 63 | إِنَّ مَبْكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدُلَى مِنْ ثَلْقُ الَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثَلْثَهُ وَطَا بِفَهُ قِنَ الْذِينَ آيت 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

196

وَالنَّزِعْتِ عَنْ قَالَ وَالنَّوْظَةِ نَشُكًا فَ وَالنَّهِ صْ سَهُمًا فَ فَالسَّهِ فَتِ سَبُقًا فَ آيت 141

# سورة الحن

#### 

تمام علاء كنزد يك بيهورت كل بهاس كى اشماره آيات بير

بشير اللوالزّ خلن الرّ جينير

الله كئام سے شروع كرتا ہول جو بہت بى مبريان بميشدر حم فرمانے والا ہے۔

قُلُ أُوْجِى إِلَّا أَنَّهُ اسْتَبَعَ نَفَى مِنَ الْجِنِ فَقَالُوْ النَّاسِعُنَاقُ النَّاعَجَانُ يَهُوئَ إِلَى الرُّشُوفَامَنَا بِهِ \* وَلَنْ نُشُوكَ بِرَبِّنَا آحَدًا أَ وَ اَلْاَ تَعْلَى جَدُّ مَ بِنَا مَا اتَّخَلَ صَاحِبَةً وَلاوَلَدُانَ

"آپ فرمائے: میری طرف وی کی گئی ہے کہ بڑے فورے سنا ہے (قرآن کو) جنوں کی ایک جماعت نے پس انہوں نے (جا کردومرے جنات کو) بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے راہ دکھا تا ہے ہدایت کی پس ہم (دل ہے) اس پرائمان کے آئے اور ہم ہم گزشر یک نہیں بنا تھی گے کسی کواپنے رب کااور بے شک انلی و ارفع ہے ہمارے دب کی شان ، نداس نے کسی کواپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا"۔

اس ارشاد بارى تعالى من يا في مسائل بي:

كياوى سے پہلے نبي كريم مان تاييز كوجنوں كة نے كى خرتھى

مسئله نمبر 1 ۔ الله تعالی کافر مان ہے: قُل اُوْ جی اِلی ۔ اے محد! سائٹھ آئی امت ہے کہو: الله تعالی نے حضرت جرئیل ایمن کی زبان پر میری طرف وی کی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میری قراءت کوسنا۔ وی سے قبل رسول سائٹھ آئی پہر کے جبرئیل ایمن کی زبان پر میری طرف وی کی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میری قراءت کوسنا۔ وی سے قبل رسول سائٹھ آئی اور دوسر سے علماء نے میں کہا ہے جبیا کہ ابھی آئے گا۔

ابن الب عبله نے اے أبعی پڑھا ہے كہا ہے أوعن إليه و وَحَى اليه واو كو بمزو سے بدل و يا كيا ہے اى كموائق الله تعالى كافرمان ہے: وَ إِذَا الرَّسُلُ أَقِيَّتُ ﴿ (الرملات) بروه واو جو صفوم بواس من قلب كا قاعده جارى كرنا جائز ہے مازنى نے واو كموره من مجى جائز قرارد يا ہے جيے إشاح، إسادة، وعَامَ أَخِيْدِ (يوسف: 76) وغيره من ہے۔

كياني كريم من التيليم في حنون كود يكها مانبين

مسئله نصبر2-ال مئل من على على المتلاف منقول بي الي كريم مان اليلي في جنول كود يكما ققا يانبير؟ قرآن عليم كا ظاہرتوالى امر پردلالت كرتا ہے كه بى كريم مان تيكيل في انبين نبيس ديكما تقا كيونك الله تعالى كافر مان ہے:اشته كاورالله تعالى

تر ندی میں حضرت ابن عباس بنامة بها ہے مروی ہے: جن آسانوں کی طرف چڑھتے ،وتی سنتے جب وہ ایک کلمہ سنتے توان میں نوکلمات بڑھا لیتے وہ ایک کلم توحق ہوتا اور اس میں جوز ائد ملاتے وہ باطل ہوتا جب رسول الله سائنڈ آپیز کومبعوث کیا حمیا تو انہیں اپنی جگہوں پر جٹھنے ہے روک دیا گیا۔ اس بات کا ذکر انہوں نے الجیس سے کیا اس سے قبل انہیں ستاروں سے نہیں مارا

<sup>1</sup> ـ جامع تر مذى ، كمّا ب نضائل القرآن ، باب و كن سورة الجن ، حديث نمبر 3245 ، ضياء القرآن ببلي كيشنز

جاتا تھا۔ البیس نے انہیں کہا: یہ ایسانہیں ہوا گرز مین میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس نے اپنظر بھیج انہوں نے رسول الله من تانیخ کودو بہاڑوں (میرا خیال ہے انہوں نے مکہ کہا تھا) کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے پایا وہ البیس کے پاس آئے اور اسے خبردی۔ اس نے کہا: یہی وہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ کہا: یہ حدیث سن سیح ہے (1)۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنوں کو شہائے مارے گئے۔

سدى كى روايت ميں ہے: انہيں شہائے کے مارے گئے، وہ ابلیس کے پاس آئے اور اپنے ساتھ وقوع پذیر ہونے والے معالمہ كی فجروى اس نے كہا: ہر علاقہ ہے مثى ہر مٹى میرے پاس لاؤجے میں سونگوں گا۔ وہ مٹى اس کے پاس لے آئے اس نے مئى کوسونگھا اس نے كہا: تمہارے اس معالمہ كا باعث مكہ كرمہ میں ہے۔ اس نے جنوں كى ایک جماعت ہے، ایک تول به كیا گیا: وہ نو تھے، ان میں زوبعہ تھا۔ عاصم نے زر سے روایت نقل كی ہے كہ زوبعہ كی محمات ہے۔ ایک تول كیا گیا: وہ نو تھے، ان میں زوبعہ تھا۔ عاصم نے زر سے روایت نقل كی ہے كہ زوبعہ كی جماعت اور اس كے ساتھى ہى كريم سائن ہے كہ فحد مت میں حاضر ہوئے۔ تمالی نے كہا: مجھے بہ خبر ہنجی ہے وہ بنی شیصبان سے تعلق ركھتے ہے يہ تعداد كا عتبار سے سب سے تو كی تھے، عام طور پر يمی ابلیس کے لئکر ہوتے تھے يہ تعداد كا عتبار سے سب سے تو كی تھے، عام طور پر يمی ابلیس کے لئکر ہوتے تھے۔

عاصم نے زرسے میں روایت نقل کی ہے: ووسات افراد تھے تین اہل حران سے اور چاراہل نصیبین سے تعلق رکھتے تھے۔ جو چرنے منحاک سے روایت نقل کی ہے: وونو تھے جو اہل نصیبین سے تعلق رکھتے تھے (بیدیمن کی ایک بستی ہے جو عراق (2) کی بستی ہے مختلف ہے)

ایک قول بیکیا گیا ہے: جوجن مکہ کرمہ میں آئے وہ تصبیعان کے متصاور جوجن نخلہ کے مقام پرآئے وہ نینوی کے تھے۔ اس کاذکر سورۃ الاحقاف میں گزر دیکا ہے۔

عکرمہ نے کہا: وہ سورت جسے رسول الله سائن کی پڑھا کرتے تھے وہ اِقْدَاْ پاٹسیم مَا بِنِّكَ (اُلْعَلَى: 1 ) تھی ۔سورۃ الاحقاف میں نَفَقَ فِنَ الْجِنِّ كی وضاحت ہو چکی ہے، یہاں اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: ہی کریم من اللہ بی ہے جنوں والی دات میں جنوں کودیکھا تھا۔ بیقول زیادہ صحیح ہے۔ عامر شعبی نے کہا: میں نے علقہ سے بوجھا: کیا جنوں والی دات میں حضرت عبدالله بن مسعود دی ہے دسول الله من ا

<sup>1 -</sup> جامع ترندی، تناب نضائل القرآن باب و کن مورة الجن مصدیث نمبر 3247 مضیاء القرآن بهلی کیشنز 2 نصیحین کاذکر جم بکری ، یا توت کی جم بلدان اورقاموس بی نبیس ہے۔

تر ہا ہے۔ ان اور دی ہے کہا: حضرت ابن مسعود ہوئی ہوئی۔ حضرت ابن عباس ہوئی بنسبت زیادہ جانتے تھے کیونکہ انہوں نے سیسب ابن عربی نے کہا: حضرت ابن مسعود ہوئی ہوئی ،حضرت ابن عباس ہوئی بنسبت زیادہ جانتے تھے کیونکہ انہوں نے سیسب سمجھ دیکھااور حضرت ابن عباس نے اس کے بارے میں سنااور خبر معائنہ میں نہیں ہوئکتی۔

کیان قول بیکیا گیا ہے: جن دو دفعہ رسول الله مان فاتیج کی بارگاہ میں آئے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں آئے ،حضرت ابن مسعود نے اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسری دفعہ مخلہ میں آئے جس کا ذکر حضرت ابن عباس بنوں مذہبانے کیا ہے۔

ا مام بیبقی نے کہا: جس واقعہ کو حضرت ابن عباس بنوان نظام نے بیان کیا ہے یہ پہلی دفعہ تھی جب جنوں نے نبی کریم مان ٹھائین کیا ہے یہ پہلی دفعہ تھی جب جنوں نے نبی کریم مان ٹھائین کی آواز کو سنااور آپ مان ٹھائین کی ہے۔ اس وقت نبی کریم مان ٹھائین کی نے نہ اراد ہ ان پڑھ آن پڑھا اور نہ ہی آواز کو سنااور آپ مان ٹھائین کی ہے۔ کی دوسری دفعہ جنوں کا دائی آپ مان ٹھائین کی ہے۔ پھر دوسری دفعہ جنوں کا دائی آپ مان ٹھائین کی ہے۔ پھر دوسری دفعہ جنوں کا دائی آپ مان ٹھائین کی ہے۔ پھر دوسری دفعہ جنوں کا دائی آپ مان ٹھائین کی ہے۔ پھر دوسری دفعہ جنوں کا دائی آپ مان ٹھائین کی ہے۔ پھر دوسری دفعہ جنوں کا دائی آپ مان ٹھائین کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کو قر آن سنایا جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھند نے پاس آیا، آپ سائی ٹھائین کی ساتھ تشریف لے گئے اور ان کو قر آن سنایا جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھند

ے بین ں ہے۔ امام بیہتی نے کہا: سیح احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود بڑٹی نین والی رات نبی کریم مانٹھ آلیکم کے ساتھ نہیں تھے۔ بیاس وقت آپ ماٹٹھ آلیکم کے ساتھ چلے تھے جب رسول الله مانٹھ آلیکم آئیس اور دوسرے لوگوں کوساتھ لے گئے تھے تا کہ انہیں جنوں کے آثار اور ان کی آگ کے آثار دکھا تھیں۔

ے ہے۔ بدرسول الله مل خالی کے ساتھ تھے یہ کئی سندوں ہے ہیں مسعود رضی الله عندرسول الله مل خالی کے ساتھ تھے یہ ک کن سندوں ہے بیجی مروی ہے کہ اس رات حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندرسول الله مل خالی کے ساتھ تھے یہ بیج شہورة الاحقاف میں گزر چکی ہے۔ الجمدلله۔

ست ورہ ان سات میں روں ہے۔ است معروی ہے کہ نبی کریم سائٹھ آئی آئے نے ارشاد فرمایا: '' جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں جنول پرقر آن تکیم حضرت ابن مسعود مثانی ہے مروی ہے کہ نبی کریم سائٹھ آئی آئی ہے ارشاد فرمایا: '' جھے تھم دیا گھر تیسری دفعہ فرمایا ۔ حضرت پڑھوں تم میں سے میر سے ساتھ کون جائے گا؟ صحابہ کرام خاموش رہے چھر دوسری دفعہ فرمایا پھر تیسری دفعہ نبیاں تک کہ تجون عبداللہ بن مسعود نے عرض کی: یا رسول الله! میں آپ سائٹھ آئی آئی ساتھ جاؤں گا۔ رسول الله سائٹھ آئی آئی کہ تجون عبداللہ بن مسعود نے عرض کی: یا رسول الله! میں آپ سائٹھ آئی آئی ہے ساتھ جاؤں گا۔ رسول الله سائٹھ آئی ہے با ہرنہ لکانا'' کے مقام پر آئے جوشعب الی دب کے پاس ہے، آپ سائٹھ آئی ہے میں چیزیں از میں وہ اپنے قدموں سے پہلی جانب پھر گرا ہے سائٹھ آئی ہے جائم اللہ آئی ہے تو آپ سائٹھ آئی ہے ہوگا عروی جسمی چیزیں از میں وہ اپنے قدموں سے پہلی جانب پھر گرا

رب تعےدہ چل رہے تھے دہ چل رہے تھے دہ اپنے دفول کو بجارہ تھے جس طرح عور تیں دف بجاتی ہیں انہوں نے آپ سن تاہیم کو و ھانپ لیا تو ہیں آپ من تاہید کی و کے نہیں سکتا تھا۔ میں کھڑا ہوا تو آپ سن تاہید نے اپنے ہاتھ سے جھے اشارہ کیا کہ بینے جاؤ۔ آپ من تاہید بنے نے قرآن تکیم کی تلاوت کی آپ سن تاہید بھی کی آواز لگا تار بلند ہوتی رہی اور وہ جن زمین کے ساتھ جہت گئے یہاں تک کہ میں انہیں و کے نہیں سکتا تھا جب آپ سن تاہید ہمری طرف لوئے فرمایا: کیا تو نے میرے پاس آنے کا ارادہ کیا تھا؟ "میں نے عرض کی: جی ہاں، یارسول الله افر مایا: "بیترے لیے مناسب نہیں تھا یہ جن قرآن سننے آئے تھے بھروہ اپن تو می طرف اس حال میں لوئے کہ وہ خبر وار کرنے والے تھے۔ انہوں نے جھے سے زادراہ کا سوال کیا تو میں نے انہیں ہڈیاں اور لیرزادراہ کے طور پردیئے ہیں تم میں سے کوئی بھی ہڈی اور لید کے ساتھ استی انہوں کے ۔

عکرم نے کہا: وہ جزیرہ موصل کے بارہ بزار تھے۔ایک روایت میں ہے: نبی کریم سائٹ بیلی بھے لے گئے یہاں تک کہ جب ہم اس مجد میں آئے جوبی کوف کے باغ کے پاس ہے تو آپ نے میرے لیے خط کھینچا تو ان میں ہے ایک جماعت آپ سائٹ بیلی کے پاس آئی۔ ہمارے سائٹیوں نے کہا: گویا وہ زطی (1) لوگ ہیں گویا ان کے چبرے مکوک (2) ہیں۔ انہوں نے پوچھا: آپ کیا ہیں؟ رسول الله سائٹیلی نے فرمایا: ''میں الله کا نبی ہوں'' ۔انہوں نے کہا: اس دعویٰ پرکون آپ سائٹیلی کی آئی کو بھا: آپ کیا ہیں؟ رسول الله سائٹیلی ہے فرمایا: ''میں الله کا نبی ہوں'' ۔انہوں نے کہا: اس دعویٰ پرکون آپ سائٹیلی کی گوائی دے گا؟ نبی کریم سائٹیلی ہے ارشاد فرمایا: ''میں الله کا نبی ہوں' ۔انہوں نے کہا: اس دعویٰ پرکون آپ سائٹیلی کے سامنے کھڑا ہوگیا ہوچھا: '' تو کس چیز پرگوائی دیتا ہے؟'' ورخت شدید آواز آ رہی تھی یہاں تک کہ وہ درخت آپ سائٹیلی ہیں۔ وہ لوٹ گیا جس طرح آیا تھا جب کہ وہ اپنی جروں کے ساتھ پھر بھی تھر بھی تھی کر لے جارہا تھا ہاس کی شدید آواز تھی یہاں تک کہ وہ اس حالت ہیں کھڑا ہوگیا جس طرح آیا تھا جب کہ وہ اپنی جروں کے ساتھ پھر بھی تھی کر لے جارہا تھا ہاس کی شدید آواز تھی یہاں تک کہ وہ اس حالت ہیں کھڑا ہوگیا جس طرح کیا جس طرح کیا جس طرح کیا جس طرح کیا جس کو جہ کو اس کے ساتھ پھر بھی تھی کر لے جارہا تھا ہاس کی شدید آواز تھی یہاں تک کہ وہ اس حالت ہیں کھڑا ہوگیا جس طرح کیا جس سے کیا جس طرح کیا گھا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گھا کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کھا کے کہ کیا کہ کو کھی کے کہ کیا کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کیا کہ کو کھی کھی کیا کہ کیا کہ کو کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کیا کے کہ کو کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کھی کیا کھی کھی کے کہ

پھرروایت کی گئی ہے: جب رسول الله ساؤنڈی بنی فارغ ہوئے تو آپ ساؤنڈی بنا سرحضرت عبدالله بن مسعود بناؤی کی ہے وہ مود میں رکھا اور سو گئے بھر بیدار ہوئے بوچھا:'' کیا پائی ہے؟'' حضرت ابن مسعود نے عرض کی: نبیس ، مگر میرے پاس ایک برتن ہے جس میں نبیذ ہے۔ فرمایا:'' بیتو کھجوراور پائی ہے' تو آپ ساؤنڈی پیلم نے اس سے وضوکیا۔

كس يانى كے ساتھ استنجاكرنا جائز ہے

مسئلہ نصبر3۔ سورہ تجرمیں پانی کے بارے میں اور سورہ براءت میں اس چیز کا ذکر گزر چکا ہے جس سے استنجا کیا جا تا ہے تو یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

جنول کی حقیقت کے بارے میں علماء کا اختلاف

مسئله نصبر4۔ جنوں کی حقیقت کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، اساعیل نے حضرت حسن بھری ہے روایت نقل کی ہے کہ جن اہلیس کی اولا وہیں اور انسان حضرت وم علیدالسلام کی اولا دہیں۔ ان میں سے اور ان میں سے مومن

1 \_ ہنود کی ایک مبن ہے جن کے رتک سائی مائل ہیں۔ 2 \_ سیالیا برتن ہے جس سے پانی پیاجا تا ہے اس کے او پر والاحصہ تنگ اور درمیان والا کھلا ہوتا ہے۔

3\_اخبار کمد، الفاکبی ، 2319

اور کافر ہیں، وہ تو اب اور عقاب ہیں شریک ہیں، ان ہیں سے اور ان ہیں ہے جوموش ہو وہ الله تحالیٰ کا دلی ہے، ان ہیں سے اور ان ہیں ہے جوکا فر ہے وہ شیطان ہے۔ ختاک نے حضرت ابن عباس بن ہیں ہے اور ان میں ہے جوکا فر ہوتے ہیں۔ شیاطین، اجلیس کی اولا وہیں وہ ایلار ہیں وہ شیاطین نہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، ان میں ہے جھے موشن اور کچھے کافر ہوتے ہیں۔ شیاطین، اجلیس کی اولا وہیں وہ الملیس کے ساتھ ہی مریس کے جس طرح جنوں کی اصلیت کے بارے میں اختلاف ہے جنوں میں ہے موشنوں کے جنت میں واخل ہونے کے بارے میں اختلاف ہے جنوں میں ہے جوٹوں میں ہے ہو تول میں اس نے کہا: وہ اللیس کی اولا وہیں ہے ہائی کی نسل ہے نہیں اس نے کہا: وہ اللیس کی اولا وہیں ہے ہائی کی نسل ہے ہیں دو قول ہیں اپنے ایمان کے بارے میں داخل ہوگا جس نے کہا: وہ ابلیس کی اولا وہیں ہے ہائی کی بارے میں داخل نہیں ہوں اس کے ہائی کی دوایت ہے: وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ (۲) ہے جاہر کی روایت ہے: وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر چہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر چہ وہ جنم ہے دور کیے جائیں گئی ہوں گے؛ باور دی نے اسے حکایت کیا ہے۔ یہ قول مورة الرحمٰن میں الله تعالی کے فرمان: لگم کین ہون گے۔ اس میں بیوضاحت ہے کے جن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں بیوضاحت ہے کے جن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں بیوضاحت ہے کے جن جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کی جنوں کے کھائے ، پیغے کے بارے میں پایا جائے والا اختلاف

مسئله نمبر 5 بیبتی نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے کہ جنوں نے رسول الله من فیلی ہے کہ اربے میں سوال کیا ،وہ ہزیرہ کے جن سے رسول الله من فیلی ہے کہ از مہم ارب کے ہر ہری زاوراہ ہے 'پیارشاواک امر پرولیل ہے کہ وہ کھاتے ہیں۔اطباءاور فلا سفہ میں ہے کافروں کی جماعت نے جنوں کا انکار کیا ہے انہوں نے کہا: جن بسیط ہیں،ان کا کھانا پینا ثابت نہیں حقیقت میں ان کا پی قول الله تعالیٰ کی ذات پر جراً ت اورافتر اء ہے، قر آن وسنت ان کا روکرتے ہیں مخلوقات میں ہے کوئی بھی چرنہیں جو بسیط ،مرکب اور جوڑ ابھی ہو۔ واحد توصر ف ہجانہ وتعالیٰ ہے اس کا غیر مرکب ہے وہ واحد نہیں اس کا صلی ہیں ہو۔ یہ کوئی ممتنع امر نہیں کہ نبی کریم مان پیلی ہے اس کی اصلی صورت میں دیکھیں جس طرح آپ سائٹ ایک آوئی کی فرشتوں کو ویک اکثر طور پر وہ ہمار ہے سائے سائیوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔موطا امام ما لک میں ہے: ایک آوئی کی شادی کو تھوڑ اعرصہ گزرا تھا اس نے دو پہر کوا ہے تھر جانے کی اجازت ہاتی، اس حدیث میں ہے: وہ کیا دیکھیا ہے کہ ایک بڑا

ان میں ہے کہ رسول الله سن آئیا ہے ارشاد فرمایا: ''ان گھروں کے عوامر (بڑی عمروالے سانپ) ہیں جب تم ان میں سیح میں ہے کہ رسول الله سن آئی کروا تروہ چلا جائے تو ٹھیک ورندا ہے آل کردو کیونکہ وہ جن کا فرہوگا''۔ فرمایا:'' جا والپنے ساتھی کو ذن کردو'' بہی چیز اوران پر تنح تنج ( ننگ کرو) کا بیان او پر گزر چکا ہے۔

ی ورس ربروسی پر روسی پر رس بید رس بید رسید کے ساتھ خاص ہے کیونگہ سیح میں حضور سان ٹیالیٹر کا ایک فرمان منقول ہے: ایک قوم کا یہ نقط نظر ہے کہ بیت کم مدینہ طلیبہ کے ساتھ خاص ہیں بیاس کے حکم کے ساتھ بھی خاص ہوگئے۔ ''مدینہ کے جن سلمان ہو چکے ہیں' بیالفاظ مدینہ طلیبہ کے ساتھ خاص ہیں بیاس کے حکم کے ساتھ بھی خاص ہوگئے۔ ہم کہتے ہیں: مدینہ طیبہ کے علاوہ کا بھی میں حکم ہے کیونکہ یہاں علت مدینہ طلیبہ کی حرمت بیان نہیں کی گئی کہ بیت میں اس کے

1 \_ ا ١ كام القرآ ك المليرى

ساتھ مخصوص ہوتا یہاں اس کی علت اسلام قرار دی گئی ہے بیاس کے غیر میں بھی عام ہے کیاتم رسول الله سائی آیا ہے کا وہ ارشاد نہیں دیکھتے جس میں آپ سائی آیا ہے اس بھی خبرویتے ہیں جو آپ سائی آیا ہے سائی اوہ جزیرہ کے جن تھے۔ بیدوانسی ہے ب کی تائید حضور سائی آیا ہے کا بیار شاد بھی کرتا ہے: ونھی عن عواصر البیوت بینام ہے اس کے متعلق گفتگوسور ہ بقرہ میں گزر چکی ہے اس لیے دوبارہ گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں۔

الله تعالیٰ کے فرمان: فَقَالُوٓ ا اِنّا اَسَعِعْنَا قُوْ اَنّا عَجَبًا ۞ مِن عَجَبًا ہے مرادیہ ہے وہ اپنے کلام کی فصاحت میں عجب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ اپنی برکت کی عظمت میں عجب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ اپنی برکت کی عظمت میں عجب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ اسے عظیم خیال کرتے ہیں۔ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ اسے عظیم خیال کرتے ہیں۔ نیٹھ پی آیا آل الله شہر امور کے بہترین پہلووں کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ الله تعالیٰ کی معرفت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ الله تعالیٰ کی معرفت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ الله تعالیٰ کی معرفت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ وک اُن تُشُول ہے تی آئے گا اُن کی اس کے در ایسے ہدایت یا فتہ ہوئے اور ہم نے یہ تصدیق کی کہ وہ الله تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وک اُن تُشُول ہے تی آئے گا اُن کی بی خبر الله تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وک اُن تُشُول ہے تی آئے گا اُن کی بی خبر الله تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وک اُن تُشُول ہے تی تی آئے گا اُن کی بی خبر الله تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وک اُن تُشُول ہے کہ اور ہم اس کی اطاحت نہیں کریں گے، کیونکہ شیطان نے بھی انہیں بھیجا تھا کہ وہ اس کے پاس خبر الله تعالیٰ کے ساتھ کی کومعود نہیں بنا نمین گی کیونکہ وہ رہو ہیت الله تعالیٰ کے ساتھ کی کومیود نہیں بنا نمین گی کے موال کی اور ای جارہا ہے کہ قریش میں سے مشرک اس کو نہ بھی سے جس کا ادراک جنوں میں میں تد برکر کے کرایا تھا۔

الله تعالیٰ کافر مان: قَ اَنَّهُ نَعُلِ جَنُّ مَ بِیَالغت میں جدے مرادعظمت اور جلال ہا سمعنی میں حضرت انس بی تعدیا تو ہماری آنھوں میں عظیم ہوجاتا ہے۔ جَنُّ مَ بِیَا کامعنی ہے : جب ایک آدی سورہ بقر ہاور سورہ آل عمران یا دکر لیتا ہے تو ہماری آنھوں میں عظیم ہوجاتا ہے۔ جَنُّ مَ بِیَا کامعنی ہمارے رب کی عظمت اور جلال ؛ عکر مد ، مجاہداور قما دہ نے بیکہا ہے۔ مجاہد سے بیم عنی بھی منقول ہے : اور اس کا ذکر بلند ہے۔ حضرت انس بن مالک ، حضرت سن بھری اور عکر مدنے جَنُّ کامعنی غنا کیا ہے۔ عکر مدے بیقول بھی منقول ہے کہ حظ دھر ۔ الله بعد و دینی ایسا آدی جس کا حصر معین کردیا گیا ہو۔ حدیث طبیب میں رجل مجدود دیعنی ایسا آدی جس کا حصر معین کردیا گیا ہو۔ حدیث طبیب میں ہے: لاینفع ذا الجد منك الجد کسی حصدوا لے و تیرے مقابلہ میں حصد نفع شروے گا۔

ابونہ یہ واور خلیل نے کہا: حدیث میں جد، غنا کے عنی میں ہے، لینی کی مالدارکو مال تیری پکڑ کے مقابلہ میں نفع ندوے گا بھی اس ابونہ یہ اے طاعت ہی نفع دے گی۔ حضرت ابن عباس بن ایس نے کہا: اس کا معنی قدرت ہے۔ ضحاک نے کہا: اس کا معنی فعل ہے۔ قرظی اور نسخاک نے یہی کہا: اس سے مراد گلوق پر اس کی فعتیں اور احسانات ہیں۔ ابوعیدہ اور افعنش نے کہا: اس کا معنی اس کی بادشاہ ہے۔ مراد اور الیا اور ہے جی کہا: اس کا مطلب ہے ہمارارب بلندو بالا ہے۔ اس کی بادشاہ ہوں نے ہم بات جہارارب بلندو بالا ہے۔ آول ہے کیا گیا: انہوں نے اس جد سے مراد واوالیا اور ہے جنوں کا قول ہے جنہوں نے ہم بات جہالت کی وجہ ہے گاتو اس پر ان کا مواخذہ نہ کیا گیا۔ قشیری نے کہا: لفظ جد کو الله تعالیٰ کے بارے میں ذکر کرنا جا کڑے اور جائز نہ ہوتا تو قرآن تھیم میں اس کا ذکر نہ ہوتا گر مواخذہ نہ کیا گیا۔ اس سے اجتناب بہتر ہے۔ عکر مدکی قراءت میں ہے جم کر و کے ساتھ ہو جو ہمیں اس کا ذکر نہ ہوتا گر و واور محد بن سے اس سے اجتناب بہتر ہے۔ عکر مدکی قراءت میں ہے جب کر صاحب ہی کہا دیا ہو اور محد بن سے جو اس کی نہ نہ اس کی خد ہوتا کی خوا ہے جو اس کی منہ ہے ہو کہ کہا ہو جو و اور محد بن سے جو کہا ور ابوا شہب نے جکرا ربنا پر حام جس کا معنی اس منفحت ہے۔ مگر مدن است تو ین کے ساتھ مرقوع پر حام ہے کو نکہ بیتعالیٰ کا فاعل ہے منفحت ہے مقد پر کی حیثیت ہے منصوب ہے۔ عکر مدے جد مرفوع ہوتو سے ساتھ مرقوع پر حام ہے کونکہ بیتا کو اور سی ہوتا کو اور سی ہوتا کیا گیا اور مرفوع نقل کیا گیا ہور میں گیا گیا اور مرفوع نقل کیا گیا ہور کیا تھی کیا گیا ہور کیا تھی کیا گیا ہور کیا گیا اور مرفوع نقل کیا گیا ہور کیا تھی کیا گیا ہور کیا تھی کیا گیا ہور کیا تھی کیا تھی کیا گور کیا تھی کیا تو کو کور کیا تھی کیا گیا ہور کیا تھی کور کیا تھی کیا تو کور کیا تھی کور کیا تھی کیا تو کور کیا گیا گور کور کیا تھی کیا تو کیا گیا ہور کیا تھی کیا گور کیا تھی کیا تو کور کیا تھی کیا گیا گیا گور کیا تھی کور کیا تھی کیا تو کور کیا تھی کیا گور کیا تھی کور کیا تھی کیا تو کیا گیا گیا گور کیا تھی کیا گور کیا تھی کیا تھی کیا گور کیا گیا گور کیا گور کیا گیا گور کیا گور کیا گیا گور کور کیا گیا گور کیا گیا گور کیا گیا گور کیا گیا گ

مضاف الیہ کواس کے قائم مقام رکھ دیا گیا۔ آیت کامعنی سے ہمارے رب کا جلال اس سے بالا ہے کہ دہ کسی کو بیوی اور بینا بنائے تا کہان سے مایوی ہواورا سے ان کی حاجت ہے، رب نداورنظیر سے ماوراء ہے۔

وَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا فَ وَ اَنَّا ظَنَا اَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسِ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَن الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِن وَالْجِنَّ عَلَى اللهِ كَنِ بِالْ وَ الْجِنَّ عَلَى اللهِ كَنِ بِالْ وَ الْجَنْ عَلَى اللهِ كَنْ بِإِجَالٍ مِن الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِن الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِن الْجِنْ عَلَى اللهِ كَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"اور (بدراز بھی کھل گیا کہ) ہمارے احمق الله کے بارے ناروا باتیں کہتے رہے اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے ستھے کہ انسان اور جن الله کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ کہ انسانوں میں سے چندمرو بناہ لینے ۔
کے جنات میں سے چندمرووں کی پس انہوں نے بڑھا دیا جنوں کے غرور کواوران انسانوں نے بھی یہ گمان کیا جسے تم گمان کرتے ہو کہ الله کی کورسول بنا کرمبعوث نہیں کرے گا"۔

الله کفرمان: قَافَعُ کَانَ یَقُولُ سَفِیهُ مَا عَلَى اللهِ شَطَطُان مِی اَنَّهُ کَانَ وَابِد، ابن جَرَیُ اور قاده کے لیے اور کان میں الله کفرمان کا اسم ہاور مابعد کان کی خبر ہے۔ یہی جائز ہے کہ گان زائدہ ہو۔ بجاہد، ابن جَریُ اور قاده کے قول میں :
یہاں سفیہ سے مراد الجیس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بن ابوموکی نے اپنے باپ سے انہوں نے نبی کریم سائٹہ ہے یہی روایت نقل کی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جنوں میں سے مشرک مراد ہیں۔ قادہ نے کہا: جنوں کے سفیہ نے الله تعالیٰ کی مططاور اشتطاط ہے مراد کفر میں غلو ہے۔ ابو مالک نے کہا: اس سے مراد ظلم ہے۔ کبی نے کہا: اس سے مراد جموث کواس کے سائھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل معنی دوری ہے، ظلم کواس کے سائھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دو عدل سے دور ہوتا ہے۔ شاعر کا قول ہے: کیونکہ دو عدل سے دور ہوتا ہے۔ شاعر کا قول ہے: کیونکہ دو عدل سے دور ہوتا ہے۔ شاعر کا قول ہے:

بانیة حال حکموا فیك فاشتظُوا و ما ذات الا حیث این الوخط کیادر بیش بینک الوخط کیا۔

کس حال میں انہوں نے تیرے بارے فیصلہ کیا اور بی فیصلہ کیا اور جن الله تعالی پرجموث بیس بولیں گےای وجہ الله تعالی کے فرمان: قَ اَ فَاظَنَتُ اَ کامعنی ہے ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن الله تعالی پرجموث بیس بولیں گےای وجہ ہم نے ایک اور بی بیان کہ میں اور جی ہم نے ایک اور بی بیان اور اسکے ذریعے می کو بیجانا۔

بم نے ایک اس بات میں تصدیق کی کہ الله تعالی کی بیوی اور بی ہم ان کہ کہم نے قر آن سااور اسکے ذریعے می کو بیجانا۔

بیقوب، جمد ری اور ابن ابی اسحاق نے کئی تکھوّل پڑھا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جنوں سے بیاں خروں کا سلسنہ منظع ہوگیا تو الله تعالی نے فر مایا: ق آف کان بی جا آل قین الوائیں جس قاری نے ان کے ہمزہ کر اور بیا ہے۔ اس است کی طرف لوٹا یا ہے اور جس نے ہمزہ کر ہو دیا ہے اس نے اسے الله کی طرف لوٹا یا ہے اور جس نے ہمزہ کر ہو دیا ہے اس نے اسے الله تو مد الموادی من شر سفھاء قومہ سے مرادوہ قول ہے جوا یک آن کی اس وقت کرتا جب وہ کی وادی میں اثر تا آعوذ بسید ھذا الوادی من شر سفھاء قومہ میں اس وادی کے سروار کی اس کی قوم کے بے وقوفوں کے شر سے بناہ ما گما ہوں۔ وہ آ ذی اس سروار کی بناہ میں رات گزارتا میں کہ کو جس مقاتل نے کہا: سب سے بہلے اہل میں اس کا کہ کے جس مقاتل نے کہا: سب سے بہلے اہل یہاں تک کہ کو کرتا ہے تیویر حضرت حسن بھری ہ این زید اور دو سرے علاء نے کی ہے۔ مقاتل نے کہا: سب سے بہلے اہل

یمن کی ایک جماعت نے جنوں کی بناہ جاہی، پھر بنوصنیفہ نے جنوں کی بناہ جاہی پھر بیطریقہ عربوں میں عام ہو گیا۔ جب اسلام آگیا توانہوں نے الله تعالیٰ کی بناہ جاہی اور جنوں کوترک کردیا۔

کردم بن الی سائب نے کہا: میں اپنے والد کے ساتھ مدینے طیب جانے کے لیے نکا یہ پہلاموقع تھا جب بی کریم سائٹ الی بی کا ذکر جواتھا، رات ہوئی تو بھیٹریا آیا سے ایک بکری کا ذکر جواتھا، رات ہوئی تو بھیٹریا آیا سے ایک بکری انٹھائی۔ چروا ہے نے کہا: اے وادی میں طویل عرصہ سے رہنے والے! میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک منادی نے اعلان کیا: اے سرحان! اسے چھوڑ دے ، تو وہ میں ندوڑتا ہوا آیا جب کہ الله تعالیٰ نے مکہ کر مدمیں اپنے رسول پراس آیت کونازل کیا تھا: وَ اَنَّهُ کَانَ بِهِ جَالَ فِینَ الْإِنْسِ بَعْدُ ذُوْنَ بِوِ جَالِ فِینَ الْجِینَ فَوَادُوهُمْ مَا هَقًا ﴿ یعیٰ جنوں نے انسانوں کی گراہی اور گناہ میں اضافہ کیا؛ یہ حضرت ابن عباس بجاہد اور قادہ کا قول ہے۔ دھتی کا لفظ عربی زبان میں گناہ اور محرمات پر چھا جائے کے معنی میں استعبال ہوتا ہے اور رجل دھتی اس وقت ہو لئے ہیں جب کوئی اس طرح ہو، ای معنی میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قسی استعبال ہوتا ہے اور رجل دھتی اس وقت ہو لئے ہیں جب کوئی اس طرح ہو، ای معنی میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قشی استعبال ہوتا ہے اور رجل دھتی اس وقت ہو گئے ہیں جب کوئی اس طرح ہو، ای معنی میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قشی استعبال ہوتا ہے اور رجل دھتی اس وقت ہو گئے ہیں جب کوئی اس طرح ہو، ای معنی میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قشی ہوتا ہے اور رجل دھتی اس وقت ہو گئے ہیں جب کوئی اس طرح ہو، ای معنی میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اعمش نے کہا:

الله تعالی کافر مان: قَائَمُمُ ظَنْوَا کَمَاظَنْتُمُ ان لَنْ يَبْعَتَ اللهُ احدا ۞ يَه الله تعالی کافر مان و ت جنوں نے بیگان کیا کہ الله تعالی مخلوقات کو دو بارہ نہیں اٹھائے گاجس طرح تم نے گمان کیا۔ جبی نے کہا: معنی ہے جنوں نے گمان کیا جس طرح انسانوں نے گمان کیا کہ الله تعالی اپن مخلوق کی طرف رسول مبعوث نہیں کرے گا الله تعالی اس رسول کے ذریعے ان پر ججت تمام کرے گا۔ بیسب قریش پر دلیل قائم کرنے کی تاکید ہے یعنی جب یہ جن حضرت محمد سے نہیں ہر ایمان ایس کے اس پر ججت تمام کرے گا۔ بیسب قریش پر دلیل قائم کرنے کی تاکید ہے یعنی جب یہ جن حضرت محمد سے نہیں ہوئے ہو۔

وَ اَنَّالَهُ مِنَا السَّمَا ءَ فَوَجَدُنُهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَهِ يُهُا وَشُهُمُا فَ وَاَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا وَالْكَانَقُعُدُ مِنْهَا وَالْكَانَقُعُدُ مِنْهَا مَنَا اللهُ وَالْكَانَقُعُدُ مِنْهَا مَنَا اللهُ وَ اَنَّا لَا نَدُي مَنَ الشَّرِعِ اللهُ فَي يَجِدُ لَهُ شِهَا بُا تَ صَدَّا فَ وَ اَنَّا لَا نَدُي مِنْ اَشَرَّ مَقَاءِ مَ اللهِ مَن يَسْتَوِعِ اللهُ فَي يَجِدُ لَهُ شِهَا بُا تَ صَدَّا فَ وَ اَنَّا لَا نَدُي مِنْ اَشَرَّ مَ اللهُ مَن يَسْتَوِعِ اللهُ فَي يَجِدُ لَهُ شِهَا بُا تَ صَدَّا فَ وَ اَنَّا لَا نَدُي مِنْ الشَّرِعِ اللهُ عَد اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### أُسِيْدَبِمَنْ فِي الْآثْمِ ضِ آمْرُ أَكَا دَبِهِمْ مَ تُهُمْ مَشَدًا ﴿

الله تعانی کافر مان: قَافَالَمَسُنَاالَسَمَاءَ یہ جنوں کاقول ہے یعنی ہم نے اس کی خبر جانا چاہی جس طرح ہماروں کا نوٹنا ہے ہم نے اسے پایا کہ وہ فرشتوں سے ہجراہے۔ حَبّ ، حارس کی جمع ہے اور شُھُب، شِھاب کی جمع ہے وہ شاروں کا نوٹنا ہے جوانہیں چور کی جھے با ہیں سننے پر جلاتے ہیں اس بارے میں گفتگو سورہ جراور صافات میں گزرچکی ہے۔ وجد کے بارے میں یہ جائز ہے کہ اسے دومفعولوں کی طرف متعدی مانا جائے ان دو میں سے پہلامفعول ھا تنمیر ہے اور مُلِئَتُ اس کے دومرے منعول کے گل میں ہے۔ یہ جی جائز ہے کہ وہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہواور مُلِئَتُ، قد کے مضمر مانے کے ساتھ والی بورے میں ہے اور شدی پڑگا، حرس کی صفت ہے لیتی وہ طاقتور حال ہو۔ حرسا، ملنت کا مفعول بخانی ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے اور شدی پڑگا، حرس کی صفت ہے لیتی وہ طاقتور فرشتوں سے ہجرا ہوا ہے۔ حرس کے لفظ کا اختبار کرتے ہوئے شدید کو واحد و کر کیا ہے یہ ای طرح ہے جس طرح کہا جا تا فرشتوں سے ہجرا ہوا ہے۔ حرس کے لفظ کا اختبار کرتے ہوئے شدید کو واحد و کر کیا ہے یہ ای طرح ہے جس طرح کہا جا تا ہے السلف العمال ج، صانحین کے جن میں ہے سلف کی جمع اسلاف اور حرس کی جمع احد اسے امر واقتیں کا قول ہے: السلف العمال ج، صانحین کے جن میں ہے سلف کی جمع اسلاف اور حرس کی جمع احد اسے امر واقیس کا قول ہے: السلف العمال ح، صانحین کے جن میں کے اور شوال مغشر

میں نگہبانوں اور جماعت کی خوفناک چیز وں ہے آگے گزر گیا۔ م

يہ مجى جائز ہے كە حى مصدر بواور يەخى ست حى اسقىشدىدة كے معنى بيس بو\_

اور فرشتوں اور شہا بچوں ہے ان کی حفاظت کی گئی۔

میں کہتا ہوں: اسے عطیہ عوفی نے حضرت ابن عماس زوائیت کیا، بیبقی نے اس کا ذکر کمیا اور حضرت عبدالله بن عمر رہنی مذہر نے کہا: جب رسول الله صلی فیلیا ہے کی بعثت کا دن آیا توشیاطین کوروک دیا گیااور ان کوشہا بجے مارے گئے۔

عبدالملک بن سابور نے کہا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰ قا والسلام کے درمیانی عرصہ بعنی فترت کے دور میں آسان کی نگہ بانی نہیں کی جاتی تھی جب حضرت محم مصطفیٰ علیہ انتسبیتہ والثناء کومبعوث کیا گیا تو آسان کی نگہ بانی کی گئر بانی کی اور شیاطین کوشہا بچوں سے مارا گیا اور آسان کے قریب ہونے سے انہیں روک دیا گیا۔ ا

نافع بن جبیر نے کہا: فترت کے دور میں شیاطین سنا کرتے تھے اور انہیں شہا پول سے نہیں مارا جاتا تھا جب ہول الله سل خلات بن جب سے حضرت الله سل خلات ہے ہوئے تو انہیں شہا بچوں سے مارا گیا۔ ای قسم کا قول حضرت الی بن کعب سے مروی ہے کہا: جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ سانوں پر اٹھا یا گیا تو کسی کوشہا بچے نہیں مارے گئے یہاں تک کہ نبی کریم من فرایس کی معنوث کیا گیا تو ان شیاطین کو مارا جانے لگا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ سلسلہ نبی کریم من فرایس کی بعث سے پہلے بھی تھا اور رسول الله من فرایس کی شہبانی میں بعث سے ساتھ لوگوں کو خبر دار کرنے کے لیے اضافہ کردیا گیا الله تعالیٰ کے فرمان: مُلِلَثُ کا بیم معنی ہے یعنی اس کی تگہبانی میں اضافہ کردیا گیا۔ اوس بن حجر نے کہا، جب کہ وہ دور جا ہلیتِ کا شاعر ہے:

فَانْقَضَ كَالدُّرِي يَتْبَعُهُ نَقْعٌ يَثُورُ تَخَالُه طُنُبَا

یہ اکثر لوگوں کا قول ہے۔ جاحظ نے اس شعر کا انکار کیا اور کہا: ہروہ شعر جوال بارے بیل روایت کیا گیا ہے وہ من گھڑت

ہا اور اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ بعث ہے تہل شیاطین کوئیس مارا جاتا تھا جب کہ شیاطین کو مار نے کا قولی سے ہے اور اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ بعث ہے تہل شیاطین کو مارنے کا قولی سے ہمر گئے۔ یہ قول اس لیے بھی اصح ہے کہ اس ان نگہ داشت میں اضافہ کردیا گیا ہے بہاں تک کہ وہ آ ہاں شہا بچول اور الل ہے بھر گئے۔ یہ قول اس لیے بھی اصح ہے کہ اس نگا اور الل ہے بھر گئے۔ یہ قول اس لیے بھی اصح ہے کہ اس نگا ہیں کہ نہ کہ ایک ہوا عت میں تشریف فر ما شعے کہ شاارے ہے کی کو مارا کیا ہو چھا: ''تم دور جاہلیت میں اس بارے میں کہا گئے تھے کوئی قلیم آ دی فوت ہوا ہے یا کی قطیم شخصیت نے جنم لیا اس بارے میں کہا گئے تھے ؟' ' سحا بہ نے موض کی : ہم کہا کرتے تھے کوئی قلیم آ دی فوت ہوا ہے یا کی قطیم شخصیت نے جنم لیا آب بی کہا ہے نہ کہ کہا کہ تے تھے کہ کا مارا کہا ہو چھا: ''تم دور جاہلیت میں آب بی کر می میں تی تھے نے بار میں موت یا زندگی کی وجہ نے بیس پھینے جاتے بلکہ تارار سر بسانہ دو تعالی کی تیج بیان کرتے ہیں ، پھر تما میان والے الله تعالی کی تیج بیان کرتے ہیں ، پھر تما م آب بیان والے الله تعالی کی تیج کیا ارشاد فر بایا ، تو حاملین عرش اس آبیان والوں کو فرد ہے ہیں ، پھر بیآ سان والے دوسرے آسان والے الله تعالی کی تیج کیا ارشاد فر بایل آبی والیان عرش اس آسان کی تیج بیان والے دوسرے آسان والے اولوں کو فرد وجن کیا ہیں آئی کی توج بیں تو آئیں اس می دوال سے کر قبل ہے جو فرو وجن لائے ہیں وہ بی ہو تھ تا ہاں ہو کہ بی تھی تو آئیں امر یہ دوال سے کرتی ہے کہ شہانے کے مار نے کا جین وہ بی ہور یہ ہی ہوتی ہو تھے ہیں ' (1) ۔ یہ چیز اس امر یہ دوال سے کرتی ہے کہ شہانے کی مار نے کا جین کی کہ شہانے کی میں در کی کہ شہانے کی میں دیا کہ کہ شہانے کی میں دیا کہ کہ شہانے کے میں کی کہ شہانے کی میں دیا کہ کہ کہا ہے کہ شہانے کے کہ شہانے کی کہ کی کرتے کی کہ شہانے کی کہ شہانے کی کہ شہانے کی کہ شہانے کی کرتے کی کہ شہانے کی کرتے کی کہ کرتے کی کہ کی کرتے کو کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرت

<sup>1</sup> يسيح مسلم. كتاب الإسلام، باب تعمايم الكهانة

سلسله بعثت ہے بل بھی تھا۔

زہری نے اس کی مثل حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے وہ حضرت ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں اس کے آخر میں یہ افغاظ ہیں: ان سے بوچھا گیا: کیا دور جالمیت میں انہیں شہا بچوں سے مارا جاتا تھا؟ جواب دیا: ہاں۔ کیا تو نے الله تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں دیکھا: قَ اَنّا کُمنّا نَقْعُدُ مِنْ اَللّٰ اَسْتُوع قَ مَنْ یَنْسَتُوع اللّٰ نَ یَجِدُ لَهُ شِهَا بَاسَ صَدّان کہا: جب نی کریم سن نیایی کی معود نے کیا گیا تو معاملہ مخت کردیا گیا! اس کی مثل قتی نے کہا۔

ابن قتیبہ نے کہا: بعثت کے بعد تگہبانی کا معاملہ بخت ہوگیااس سے بل وہ چوری چھپے با تیں من لیا کرتے ہے اور کسی وقت انہیں شہا بچوں سے مارا بھی جاتا تھا جب حضرت محمد سان ٹیائیلم کومبعوث کیا گیا تو انہیں سننے سے مطلقا روک دیا گیا۔ اس کی وضاحت سورۃ الصافات میں وَ یُقْفَدُ فُونَ مِنْ کُلِنَّ جَانِبٍ ﴿ دُحُوْمً الْاَلَهُمْ عَذَابٌ قَاصِبٌ ۞ آیت میں گزر چکی ہے۔

حافظ نے کہا: اگر کوئی کہنے والا یہ کہے: جب جنوں کو معلوم ہو چکا تھا تو وہ خبر سننے کے لیے کیا اپ آپ کو جلانے کے لیے چیش کر دیتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے: الله تعالی انہیں ہر چیز بھلا دیتا ہے یہاں تک کہ آزمائش بڑی ہوجاتی ہے، جس طرح الجیس کو ہر لمحہ یہ بات بھلا دی جاتی ہے کہ وہ محفوظ نہیں۔ الله تعالی نے اسے فرمایا: إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْ مِر الْهِ يُنِن ﴿ اللّٰجِرِ ﴾ اگریہ نہ ہوتوا دکام کا مکلف ہونا ہی درست نہ ہو۔

تَن صَدًا کے بارے میں بیکہا گیا: بیفرشتوں کی طرف ہے ہوگا۔ دصد کامعنی ہے کئی گی حفاظت کرنے والا۔اس کی جمع ارصاد ہے اس مقام کے علاوہ میں ممکن ہے کہ وہ جمع ہوجس طرح حَرَاس کا صیغہ ہے اس کی واحد داجب ہے۔ ایک قول بید کیا گیا: دصد شہا بچہ ہے یعنی شہا بچہ اس کی تا ڈمیں ہوتا ہے تا کہ اس کے ساتھ شیطان کورجم کیا جائے۔ یہ فَعَل کا وزن ہے جو مِفْعُول کے معنی میں ہے جس طرح خَبَط اور نفص ہے۔

الله تعالی کا فرمان: قَ اَنَّا لَا مَنْ مِنَ اَشَوَّا مِیْلَ مِیسَیْ فِی الْا مُنِی اَمْدُ اَمَا دَبِهِمْ مَ اَبُهُمْ مَشَدان کا منبوم ب الله تعالی کے ماتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا الله تعالی کے الله تعالی نے اہل زمین کے ماتھ برائی کا ارادہ کیا ہے کہا بہنیں جانے کیا الله تعالی نے اس جفظیت کے ماتھ اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے کہا بہنیں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ (1) ایک قول یہ کیا گیا: یہ جون کی آب میں اس عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے کا ارادہ کیا ہے؟ (1) ایک قول یہ کیا گیا: یہ جون کی آب میں اس عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے کوئکہ اہل زمین کی تعنی جمنیں جائے کہ حضرت میں آب میں اس ایک بعثت کے ساتھ اہل زمین کے لیے عذاب کا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ اہل زمین آب سی ایک ایک جونے ہیں اور جنا اللہ تعالی نے یہا اور ہوا یہ کی ہوئے ہیں جو تے ہیں جس طرح وہ لوگ ہلاک ہوئے جنہوں نے سابقہ امتوں میں سے انہیا ، کو جھٹا یا یا اللہ تعالی نے یہ ارادہ کیا ہوئے کہا وہ کیان پر مخصرتها ۔ اس قول کی بنا پر انہیں نبی کریم سی خالیہ کی بعثت کے دوا کیان لا میں اور ہوا یہت کی مواد میں اور ایمان پر مخصرتها ۔ اس قول کی بنا پر انہیں نبی کریم سی خالیہ کی بعثت کے اعلی مقا۔ جب انہوں نے رسول الله سی تیکی تی قراءت کو ساتو انہیں علم ہوگیا کہ وی کی خاطت کی خاطر انہیں آسان کی کا علم تھا۔ جب انہوں نے رسول الله سی تیکی تی قراءت کو ساتو انہیں علم ہوگیا کہ وی کی خاطت کی خاطر انہیں آسان کی کا علم تھا۔ جب انہوں نے رسول الله سی تیکی تو ایک وسی تا تو انہیں علم ہوگیا کہ وی کی خاطر انہیں آسان کی خاطر انہیں آسان کی کا علم تھا۔ جب انہوں نے رسول الله سی تیکی کی قراءت کو ساتو انہیں علم ہوگیا کہ وی کی خاطر انہیں آسان کی کا علم تھا۔

1 تنسيرطبري

قریب جانے *سے د*و کا گیا۔

ایک قول بیرکیا گیاہے بنہیں بلکہ بیااتول ہے جوان جنول نے اس وقت اپنی قوم سے کہاتھا جب وہ انہیں خبر دار کرنے کے لیے واپس کئے تھے یعنی جب وہ ایمان لائے تو انہیں خوف ہوا کہا کثر اہل زیمن ایمان نہیں لائمیں گے تو انہوں نے کہا: بم نہیں جائے کہ جن پر ہم ایمان لاتے ہیں کیا اہل زیمن اس کا انکار کریں گے یاوہ ایمان لائمیں گے؟

وَّا نَامِنَا الصَّلِحُونَ وَمِنَادُونَ ذَلِكَ لَكَ كَنَاطَرَ آيِقَ قِلَدًا ﴿ وَاتَّاظَنَنَا آنَ لَنُ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْاسَ مِن وَكَنُ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿

''اور ہم میں سے بعض نیک بھی ہیں اور بعض اور طرح کے، ہم بھی تو کئی راستوں پر کا مزن ہیں اور (اب) ہمیں اینٹیین ہوگئی ہے کہ ہم زمین میں بھی الله تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کراسے ہرا سکتے ہیں'۔

الله تعالیٰ کافر مان: قَ اَ فَاعِمَنَا الصَّلِحُونَ وَعِمَّا دُونَ ذَلِكَ يَهِ جَوْلِ كَوْلِ كَا حَلَى وَكَ الله تعالیٰ کافر مان: قَ اَ فَاعِمَنَا الصَّلِحُونَ وَعِمَا كُونَ وَلَا الله عَنِي الله تعلیٰ عابدالتحية والمثناء پرايمان لانے کی وعوت دی تواس وقت انہوں نے ايک ووسرے و يہ کہا كرقر آن سنے سے پہلے ہم ميں سے پہرہ کافر سے ايک قول يہ کيا گيا ہے کہ عِمَّا دُونَ ذَلِكَ كامِحْن ہے کہ سائین سے سائین سے سائین سے مائی ہے۔ گئا طَلَمْ آپِق منابہ ہے جس نے اسے ايمان اور شرک پرمحول کيا ہے۔ گئا طَلَمْ آپِق فَا اَلَى اَلْهُ الله مِنْ الله مِن الله وقول ہے: الله مِن الله وقال ہے:

القَابِضُ الباسِطُ الْهَادِي بِطَاعِتِهِ فَي فَتُنَهِ النَّاسِ إِذْ أَهُوَاءُهُمْ قِدَدُ اللَّهِ الْهَادِي وَالا جِجب كُلُوكُ فَتَهُ مِينَ النَّاسِ إِذْ أَهُوَاءُهُمْ قِدَدُ اللَّهِ وَهُ النَّاسِ إِذْ أَهُوَاءُهُمْ قِدَدُ اللَّهِ وَهُ النَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

وی تھی بیان کی طرف ہے مبالغہ ہے نیز اس تول میں کوئی فائدہ ہیں کہ ہم اب مومن اور کا فرمیں منقسم ہوئے ہیں۔

طہائتی، طہیقہ کی جمع ہے بیانسان کا فرہب ہے یعنی ہم مختلف جماعتیں تھیں۔ بیتول کیاجا تا ہے: القوم ضرائق لینی مختلف فراہب پر ہے۔ قدد سے مراوراستوں کی مثل ہے بیہ طہائق کے لیے تاکید ہے اس کا واحد قدۃ ہے۔ کہاجا تا ہے: بکل طریق قدۃ اس کی اصل قد السیور ہے جس کامعنی تموں کا کا ٹما ہے۔لبیدا ہے بھائی اربد کا مرشیہ کہتا ہے:

لم تَبُدُغُ العينُ كُلِّ نهمتها ليلة شهسى الجياد كالقدد آنكوتمام خوابش كے باوجوداس رات تك نه پنجی جس رات گھوڑوں نے تسمول كی طرح رات گزاردی۔ الك اور نے مشعر كہا:

ولَقَدُ قُلْتُ وزَيدٌ حامِث يومَ وَلَتْ خيلُ عَنْدو قِدَ وَاَ عَنْدو قِدَ وَاَ عَنْدو قِدَ وَاَ عَنْدو قِدَ وَا میں نے کہا جب کے زید تفکا ماندہ تھا: جس روز عمر و کے گھوڑے کھڑے کڑے لوٹے۔

قد جب کسرہ کے ساتھ بوتواس کامعنی ایسا تسمہ ہے جوا سے چڑے سے کا ٹاجا تا ہے جس کوابھی رنگانہ گیا ہوا یک جملہ بولا جاتا ہے: ماللہ قدنَّہ ولا قعف۔

قدچر ے کابرتن اور قعف لکزی کے برتن کو کہتے ہیں۔

الله تعالی کے فرمان : وَ اَنَّا ظَنَفَ اَنْ لَنُ لَعُنْ خِوَ الله فِي الْأَثْنِ عِن مِن الله عَن الله الله الله عن الله عن الله خلاف کے جوالته تعالی کے اس فرمان میں ہے: اَنَّا ظَنْفَ اَ اَنْ لَنْ تَتَقُولَ اور وَ اَنْهُمْ ظَنْوُ اس آیت کامعنی یہ ہم نے الله تعالیٰ کی آیات میں استدلال اور فوروفکر سے جان لیا کہ ہم اس کے قبضہ اور حکومت میں ہیں ہم ہما گئے یا کی اور طریقہ سے اس کے قبضہ اور حکومت میں ہیں ہم ہما گئے یا کی اور طریقہ سے اس کے قبضہ اور حکومت میں ہیں ہم ہما گئے یا کی اور طریقہ سے اس کے قبضہ اور حکومت میں جینی ہاربین کامعنی و سے رہا ہے۔

کی قدرت سے با برنہیں جا سے دھی ہا مصدر ہے جو حال کے معنی میں ہے یعنی ہا ربین کامعنی و سے رہا ہے۔

وَ اَنَّالَهُا سَمِعُنَا اللَّهُ لَى اَمَنَا بِهِ \* فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا مَفَقًا ﴿ وَ اَنَّا مِنَّا النَّسِطُونَ وَ مِنَّا النَّيْطُونَ وَمِنَّا النَّيْطُونَ وَمَنَّا السَّلَمَ فَأُو الْبِكَ ثَخَرَ وَالْمَسَالَةُ وَ اَمَّا النَّيْطُونَ وَمِنَّا النَّيْطُونَ وَمِنَّا النَّيْطُونَ وَمِنَا النَّيْطُونَ وَمِنَّا النَّيْطُونَ وَمَا النَّيْطُونَ وَمِنَّا النَّهُ مَعَلَيْهُ اللَّهُ مَنَا النَّيْطُونَ وَمِنَّا النَّيْطُونَ وَمِنَّا النَّالِمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُلُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِي الللللَّهُ اللللْمُل

''اوراے جن بھائیو! ہم نے جب بیغام ہدایت سناتو ہم اس پر ایمان لے آئے ہی جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تواسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نظلم کا اور بے شک ہم میں سے پچھ تو فر ما نبر دار ہیں اور پیمان لاتا ہے تواسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نظلم کا اور بے شک ہم میں سے پچھ تو فر ما نبر دار ہیں اور پھو خالم ، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کی اور جوحق سے منحر ف ہوتے ہیں تو وہ جنبوں ہیں'۔

آیت میں الله آئی سے مرادقر آن ہے۔ اِهنّا بِهم میں شمیر مجرور سے مرادالله تعالیٰ کی ذات ہے اور جم نے دہنرت محمر میں شمیر مجرور سے مرادالله تعالیٰ کی ذات ہے اور جم نے دہنرت محمد میں میں میں تھے۔ اُن اُن اُن اُن اُن اور جنوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ سے معرف حسن بھری نے کہا: الله تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ علید التحیة والینا ،کوانیانوں اور جنوں کی طرف مبعوث کیا الله

تعالیٰ نے جنوں، بادیہ نشینوں اور عور توں میں ہے بھی کوئی رسول مبعوث نہیں کیا اس معنی میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ مَا اَسْ سَلْنَا مِنْ فَبُلِكَ إِلَا بِجَالًا نُوْحِیؒ إِلَیْهِمْ قِنْ اَهْلِ الْقُلْ ی (یوسف:109) یہ بحث پہلے گزر چکی ہے۔ جی میں ہے:
بُعثتُ إِلَى الأحسو و الأسو و (1) یعنی جنوں اور انسانوں کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا ہے (جوابے رب پر ایمان لا تا ہے تو وہ جزا میں کی اور ظلم کا خوف نہیں رکھتا )۔ حضرت ابن عباس بنور تا تھا ، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کی نیکیوں میں کی کی جائے گی اور نہیں اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا کیونکہ بخس کا معنی کی اور دھتی کا معنی حد سے تا وزکر نا اور حرام کردہ چیز وں کو بجالا نا ہے۔

اعمش نے کہا:

لاشنی یَنْفَعُنِی من دُونِ رُوْیَتِها هل یَشْتَغِی وَامِتْی مَالَمْ یُصِبُ رَهَقا اس کے دیدار کے سوا جھے کوئی چیز نفع نہیں دین کیاعاش جب تک مجوب پر رسائی نہیں پائے گاوہ شفایا بہوگا۔ وامق کامعنی محب کرنا ہے۔ یہ جنول کاقول ہے۔ الله تعالیٰ نے جس کی حکایت بیان کی ہے کہ وہ ایمان کے قوی اور سجے اسلام والے نقے۔ عام قراء کی قراءت فلایخاف ہے نقذیر کلام یوں ہے فاند لا یخاف۔ اعمش، کی اور ابرا نہم نے اسے فلایخف مجز وم پڑھا ہے کوئکہ یہ جواب شرط ہے اور فاءلغوہ۔

الله تعالیٰ کافر مان: قَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقُسِطُوْنَ لِيتِیْ قر آن کے سننے کے بعد ہم ایک دوسرے سے مختلف تھے ہم میں سے پچھ وہ سنے جو مسلمان ہو گئے اور ہم میں سے پچھ کافر تھے۔ قاسط کامعنی ظالم ہے کیونکہ وہ حق سے روگر دانی کرنے والا ہوتا ہے۔ مقسط کامعنی عادل ہے کیونکہ وہ حق کی طرف پھرنے والا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: قسط یعن ظلم کیا اور اقسط یعنی اس نے عدل کیا۔ شاعر نے کہا:

قوار کے ہیں جنہوں نے ابن بندیعی عمر وکوظم کے ساتھ آلکی اور انہوں نے نعمان پرظلم کیا۔
ووا سے اوگ ہیں جنہوں نے ابن بندیعی عمر وکوظم کے ساتھ آلکی اور انہوں نے نعمان پرظلم کیا۔
فَمَنْ اَسْلَمَ فَا وَلَیْكَ تَحَدِّ وَالْمَ شَیْا ﴿ (جو اسلام الائے انہوں نے ہدا ہے کا قصد کیا ) یعنی آل کے راستہ کا قصد کیا ای سے تحری القبلة ہے یعنی قبلہ کو تلاش کیا۔ رہے وہ لوگ جوئی اور ایمان کے راستے سے اعراض کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔

قَ أَنْ لَوِ السَّتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيُقَاةِ لَا سُقَيْنَهُمْ مَّا عَ غَدَقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَمَن يُعْدِ ضَ عَنْ ذِ كُي مَ بِهِ يَسُلُكُهُ عَنَ البَّاصَعَدُا ﴿ "ادراكروه ثابت قدم رہيں راوح پر تو ہم انہيں سراب كريں كے كثير پانى ہے تاكہ ہم ال كي آ زبائش كريں اس فرادانى ہے ادر جومند موڑے گا ہے دب كے ذكر ہے تو وہ داخل كرے گا ہے خت عذاب ميں "-

1 \_ يحملم، كتاب السباجذ، ياب السباجد و مواضع الصلاة

قَ أَنْ تَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّوِيُقَةِ يِفْر مان جنوں كِ قُول كَ حكايت نهيں بلك الله تعالى كى جانب ہے ہيں اگر يہ كفار ايمان لاتے تو و نيا بيس بم انہيں وسعت عطاكرتے اور انہيں فراخ رزق عطاكرتے ۔ بيوحى پرمحول ہوگا يعنى ميرى طرف وحى كى گئى كداگر جن استفامت كا مظاہرہ كرتے ۔ ابن بحر نے ذكر كيا اس صورت ميں جہاں ان ہو وہ ان جنوں كے قول كى حكايت ہج جنبوں نے قر آن سنا اور ابنی قوم كو فبر داركر نے كے ليے لوئے اور جہاں بھى ان (مفتوحہ مخففہ ) ہے تو وہ رسول الله من الله من الله على الله الله على الل

جس نے نون مخففہ سے بل کوفتہ و یا اس نے اس کلام کو اُوجی اِلیّ آنّے، قَانَ کَواسْتَقَامُوْا اور اِمَنَا بِه پرعطف کیا ہے تقدیر کلام یوں ہے بان لواستقاموا۔

جس نے تمام حروف ان مخففہ تک کو کسرہ دیا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ مخففہ کو اُؤجِیَ اِلیّ اور قائمتّا ہِ ہم پرعطف کرے اور تشم کو مضمر ماننے سے مستغنی ہوجائے اور عام قراء کی قراءت کیواستقاموا ہے کیونکہ دوسا کن جمع ہو گئے ہیں۔ ابن و ثاب اور اعمش نے واؤ کومضموم پڑھا ہے۔

مَّا عُ غَدَقًا ﴿ يَعِنَ كُثِيرَ بِإِنِى - ان سے سات سال تك بارش روك لى كُنْ تقى - يہ جملہ بولا جاتا ہے: غَدِقتِ العينُ تَغُدَى هى غَدِقة \_ جب چشمه كايانى بهت زيادہ ہو۔

سعید بن مسیب،عطا بن الی رباح، نسحاک، قنادہ، مقاتل،عطیہ،عبید بن عمیر اورحس بھری نے کہا: الله کی قشم! نبی کریم مان تابین کے صحابہ احکام کے سننے والے اور اطاعت کرنے والے تنصے ان پر کسری، قیصر،مقوس اور نجاشی کے خزانے کھول

دیئے گئے تو ای مال کی وجہ سے انہیں آز مائش میں ڈالا گیا تو وہ اپنے امام پرجھپٹ پڑے اور انہیں (حضرت عثمان ذی النورین کو) شہید کردیا۔

کلی اور دوسرے علاء نے کہا: ق آن تو استقافوا علی الظریقة کامنی ہے جس کفریروہ پہلے ہے اگروہ ای پر استقامت کا مظاہرہ کرتے اور وہ سب کے سب کافر ہوتے تو ہم خفیہ تدیر کی بنا پر ان سے اسدراج کا طریقہ اپناتے ہوئے ان پر رزق فراخ کرویے یہاں تک کہ وہ وہ سے رزق کی وجہ ہے آزمائش میں بہتلا ہوجاتے تو ہم آئیں دنیاو آخرت میں عذاب ویے ہے ہو وہ ہے بین انس ، زید بن اسلم ، ان کے بیٹے ، کلی ، ثمالی ، یمان میں رباب ، ابن کیمان اور ایو مجلونے کی ہے انہوں نے ان آیات سے استدلال کیا ہے فکہ انسان اور ایو کو گو آئے منا کے بیٹے ، کلی انسان گرو ایوا ہو فکٹ کا گرو ایوا ہو فکٹ کا کی گرو ایوا ہو فکٹ کا گرو ان ہو کا کی تعمیر زیادہ ان یکٹون الفائس اُ مَدَّ قَ اَحِد کَ اَلَّ بَا کُلُونُ اِلاَ حُمْن لِکُیُو تِوْم سُقُفًا فِنْ فِضُو (الزخرف: 33) پہلی تعمیر زیادہ مناسب وموزوں ہے کو کہ الطابیقہ معرف باللام ہے لیس زیادہ مناسب سے کہ اس کا راستہ ہوایت کا راستہ ہو۔ اور استفامت ، ہدایت کے ساتھ بی بوتی ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدر کی بناتی ہے مروی ہے کہ رسول الله سان آلیکی نے ارشاد فرمایا: ''جن چیزوں سے میں تمہار ہے ہارے میں خوف کھا تا ہوں ان میں ہے سب سے خوفناک امریہ ہے کہ الله تعالیٰتم پرزہرۃ الدنیا نکالےگا' صحاب نے پوچھا: یہ زہرۃ الدنیا کیا چیز ہے؟ فرمایا: ''زمین کی برکات' ۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول الله من تا آلیہ نے ارشاد فرمایا: ''الله کی تسم ایس تجیز سے ڈرتا ہوں کہ دنیاتم پر فراخ کر ''الله کی تسم ایس تجیز سے ڈرتا ہوں کہ دنیاتم پر فراخ کر دی جائے جس طرح انہوں نے باہم مقابلہ کیا تو وہ تہ ہیں ہلاک کرد سے گی جس طرح اس نے انہیں ہلاک کیا''۔
تو وہ تہ ہیں ہلاک کرد سے گی جس طرح اس نے انہیں ہلاک کیا''۔

الله تعالیٰ کے فرمان: وَ مَن یُغُوضُ عَنْ ذِ کُیِ مَا ہِم مِی ذکر ہے مراد قرآن ہے؛ یہ قول ابن زید کا ہے۔ قرآن ہے اس کا عراض کی دوصور تیں ہیں۔(۱) قبول کرنے ہے اعراض۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اہل گفر میں تھی (۲) ممل سے اعراض۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مومنوں میں تھی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی ہے جس نے الله تعالیٰ کی نعمتوں پر شکرنہ کیا الله تعالیٰ اسے چھا جانے والے عذاب میں داخل کرے گا۔

کونی قراءاور عیاش نے ابوعرو سے یسلکہ (یاء کے ساتھ) پڑھا ہے بیقراءت ابوعبیداور ابوطاتم کی ہے کوفکہ الله تعالیٰ
کانام پہلے ذکور ہے کہا: وَ مَنْ یُغُوضُ عَنْ ذِکْرِ بَ ہَا ہے۔ جب کہ باتی قراء نے اسے نسلکہ پڑھا ہے۔
مسلم بن جندب سے نسلیکہ مروی ہے۔ طلحہ اور اعرج نے ای طرح قراءت کی ہے۔ بیدونوں لغتیں ہیں سککہ اور
اسکہ دونوں (مجردومزید فیہ ) کا ایک ہی معنی ہے یعنی ہم اسے تخت مشکل عذاب میں وافل کریں گے۔
دسرت ابن عہاں بن دینا نے کہا: یہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جب بھی وہ اس پراپنے ہاتھ رکھیں سے تو ہاتھ پکھل جا کی سے دسرت ابن عہاں سے یہ می مروی ہے: اس کامعنی مشغلہ من العذاب ہے لغت میں بھی یہ معلوم و مشہور ہے کہ صعد کا

معنی مشقت ہے تو کہتا ہے: تصعدنی الاِمو۔ یہ جملہ تو اس وقت بولتا ہے جب معاملہ تجھ پرمشکل ہوجائے۔ اس معنی میں حسرت مربئ تول ب: ما تصعدن شيءٌ ما تصعدتني خطبةُ النكام \_ يعني مجه جتنامشكل خطبه نكاح بمري لي و في مشكل كونى چيز تبين \_ عذاب صعد كامعتى بي مخت عذاب \_ صعد ، صعد ، صعد كامصدر بي يون باب ذكر كيا جاتا بي صعد صعَدا و صعودا۔ اس لفظ کے ساتھ عذاب کی صفت ذکر کی گئی ہے کیونکہ بیعذاب معذب پر بلند ہوجا تا ہے جس کو ہر داشت كرنے كى وہ طاقت تبيں ركھتا۔ ابونىبيدہ نے كہا: الصعد مصدر ہے، تقذير كلام يوں ہوگى عذاباً ذا صعدِ بلندى كى طرف چينے میں مشقت ہوتی ہے۔ صعود سے مراد پیچیدہ گھائی ہے۔

عکرمہ نے کہا: جہنم میں ملائم چٹان ہے جس پر چڑھنے کا انہیں مکلف بنایا جائے گا جب وہ اس کی بلندی تک پہنچے گا تو اسے جہنم کی طرف کراد یا جائے گا۔

کلبی نے کہا: ولید بن مغیرہ کوجہنم میں ایک پہاڑ پر چڑھنے پرمجبور کیا جائے گا جو پہاڑ ملائم چٹان کا ہو گا ہے زنجیروں کے ساتحد سامنے سے تحینچا جائے گااور بیچھے سے گرزوں کے ساتھ مارا جائے گایباں تک کہاس کی چوٹی پر پہنچے گاوہ جالیس سال تک اس کی بلندی پرتبیں پہنچے گا جب وواس کی بلندی پر پہنچے گا تواسے اس کی پستی کی طرف گرادیا جائے گا پھرا ہے اس کی چوتی پر چر ہے پر مجبور کیا جائے کا ہمیشہ اس کا میں طریقہ ہوگا۔ الله تعالی کے فرمان: سَمَانی هِقُدُ صَعُودًا ۞ (مدر ) کا بہم عنی ہے۔

وَ أَنَّ الْمُسْجِلَ بِنَّهِ فَلَا تُلْ عُوْامَعَ اللَّهِ أَحَدًا ٥

"اوربے شک سب مسجدیں الله کے لیے ہیں کس مت عبادت کروالله کے ساتھ کی ک، ' اس میں جیرمسائل ہیں:

مساجدے کیامرادے؟

مسئله نصبر 1 - اس آیت کا تعلق قُل أوجى إلى كساتھ بيني كبددو: ميري طرف وحى كى كن ب كدمساجدالله تعالی کے لیے ہیں۔خلیل نے یوں تقدیر کلام کی برائن المساجد شد کیونکہ مساجد الله کے لیے ہیں، بیوت سے مراد وہ مقامات بیں جوادیان کے حاملین عبادت کے لیے بناتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا: بمارے لیے یہ کیے ممکن ہے کہ ہم مساجد میں آئیں اور آپ من نظیم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں جب کہ ہم تو آپ من نظیم سے دور ہوتے ہیں توبیر آیت نازل ہوئی۔ یعن مساجدالنه تعالی کے ذکر اور اس کی طاعت بجالانے کے لیے بنائی می جی (1)۔

حضرت حسن بھری نے کہا: اس سے مرادتمام جگہیں ہیں کیونکہ ساری زمین نبی کریم سانین ایکی کے لیے مسجد ہے(2) آپ سن این این فرماتے ہیں:''تم جہاں مجی ہونماز پڑھاو۔تم جہاں بھی نماز پڑھو گے وہ مسجد ہے' سیجے میں ہے:''میرے لیے زمین مسجدا ارپاکیز گی عطا کرنے والی بنادی گئی ہے'(3)۔معید بن مسیب اور طلق بن صبیب نے کہا: مساجد ہے مراد و ہ اعضا ، جی جن پر بنده سحیده کرتا ہے وہ دوقدم، دو <u>گفت</u>ے، دو ہاتھ اور چبرہ ہے۔ بیاعضاءا لیے ہیں جن کے ساتھ الله تعالی نے تجھ پر

2 ينسير بغوى، جز4، منحه 404 3 مشكوة المسائح باب نينائل سيد الرسلين

1 يخسيط بي ،ج: 23 مسنى 341

انعام كيائة وان اعضاء كے ساتھ غير كوسجدہ نه كرا گرتواييا كرے گاتوالله تعالی كی نعمت كا انكار كرے گا۔

عطانے کہا: مساجدات ہے مراد تیرے وہ اعضاء ہیں جن کے بارے میں تجھے تھم دیا گیا کہ تو ان پر سجدہ کرے تو انہیں خالق کے سواکے لیے ذکیل نہ کر۔

صیح میں حضرت ابن عباس بی دوایت مروی ہے کہ نبی کریم مان تاکی نے ارشاد فرمایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھنے اور دونوں کندھوں کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھنے اور دونوں کندھوں کی طرف''۔

حضرت عباس نے کہانی کریم من شرائی ارشاد فرمایا: "جب بندہ مجدہ کرے تواس کے ساتھ سات اعضاء مجدہ کریں"۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: سیاجد ہے مراد نمازی ہیں کیونکہ مجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت حسن بھری نے بھی کہا گیا ہے: اس کی واحد مجدہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے: اس کی واحد مجدہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے: اس کی واحد مجدہوگی۔ قراء

نے اس کی دکایت بیان کی ہے۔ اگر تو اس ہم اداعضاء لے تواس کی واحد مجدہوگی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مجد کی جمع ہوگی۔ اس کی دکایت بیان کی ہے۔ اگر تواس ہے مراد اعضاء لے تواس کی واحد مجدہوگی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مجد کی جمع ہوگی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مجد کی جمع ہوگا ہے۔ سب کا معنی ہود ہے۔ یہ تول کیا جاتا ہے: سبحدت سجودًا و مسجدًا جس طرح تو کہتا ہے: ضربت فی الأدض ضربًا و مصدبا یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تورزق کی تلاش میں جائے۔ حضرت ابن عباس بی شراد کے محدہ کرتا ہے۔ پہلا قول ان تمام اقوال مراد تھم ہے جوقبلہ ہے مکہ کر مدکومساجد کا نام دیا کیونکہ ہرایک اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ پہلا قول ان تمام اقوال سے زیادہ نما یاں ہیں ان شاء اللہ ؟ یہ حضرت ابن عباس بی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ پہلا قول ان تمام اقوال سے زیادہ نما یاں ہیں ان شاء اللہ ؟ یہ حضرت ابن عباس بی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ پہلا قول ان تمام اقوال سے زیادہ نما یاں ہیں ان شاء اللہ ؟ یہ حضرت ابن عباس بی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ پہلا قول ان تمام اقوال سے زیادہ نما یاں ہیں ان شاء اللہ ؟ یہ حضرت ابن عباس بی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ پہلا قول ان تمام اقوال سے ذیا دہ نما یاں ہیں ان شاء اللہ ؟ یہ حضرت ابن عباس بی عباس بی موری ہے۔

مسجد حرام اورمسجد نبوي كي فضيلت

مسئله نمبو2 - بله میں اضافت شرف اور رتبہ کا ظہار کے لیے ہے، پھران مساجد میں سے بیت عتیق کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے اور فر مایا: ''سوار بوں کو تین مساجد کے علاوہ کی مسجد کے لیے کام میں نہ لا یا جائے' (1) - اس حدیث کو انگہ نے تخریخ کیا ہے - اس بارے میں گفتگو پہلے گزر چکی علاوہ کی مسجد کے لیے کام میں نہ لا یا جائے' (1) - اس حدیث کو انگہ نے تخریخ کیا ہے - اس بارے میں گفتگو پہلے گزر چکی ہے ۔ رسول الله مین فیلی نے ارشاد فر ما یا: ''میری اس مسجد میں پڑھی جانے والی ایک نماز معجد حرام کے سواباتی مساجد میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے' (2) - ابن عربی بی کے کہا: ایک ایک شدسے بیروایت مروی ہے جس میں کوئی بکی نہیں کہ نبی کر بھر میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز میری مسجد میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز میری مسجد میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز میری مسجد میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز میری مسجد میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں بڑھی جانے والی ایک نماز میری مسجد میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں بڑھی جانے والی ایک نماز میری مسجد میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں بڑھی جانے والی ایک نماز میری مسجد میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں بڑھی جانے والی ایک نماز میری مسجد میں پڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں بڑھی جانے والی ایک نماز میں بڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ مسجد حرام میں بڑھی جانے والی ایک نماز میں بڑھی جانے والی ایک نماز میں مسجد میں بڑھی جانے والی بڑار نماز وں سے بہتر ہے کیونکہ میں بڑھی جانے والی ایک نماز میں بھر میں بڑھی جانے والی بر میں بھر میں بھر سے بھر ہے کیونکہ میں بھر ہے کی کی بھر میں بھر میں بھر میں بھر میں بھر میں بھر کی بھر کی بھر میں بھر میں بھر کی بھر میں بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر میں بھر میں بھر کی بھر کی

میں کہنا ہوں: بیروایت سے جوایک عادل سے دوسرے عادل سے منقول ہے جس طرح ہم نے سور وَ ابراہیم میں

3\_احكام الغرآن لابن العربي

2\_ جامع ترندى، باب ماجاء في فضل الهدينة، مديث نمبر 3851، خياء القرآن ببلي كيشنز

<sup>1</sup> \_ من النرائي، كتاب المساجد، باب ما تشد الرحال

بیان کیاہے۔

#### مساجد کی اضافت غیر کی طرف کرنے کا جواز

هسنله نصبو 3- مساجداً گرچه ملک اور شرافت کے اظہار کے لیے الله کی ہیں تا ہم علامت کے طور پرغیر کی طرف بھی منسوب ہوتی ہیں ، تو کہا جاتا ہے: مسجد فلاں مجیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم سائیڈ یے ہے ہے اللہ کے وار میں دفیا ، (1) سے ثنیة الوداع تک دوڑ کرائی اور جن گھوڑوں کو ضامر نبیں بنایا جاتا تھا ان کی دوڑ تنیه ہے مسجد بنی زریق تک کرائی ۔ یہ اضافت محلیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اضافت محلیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات ان کے وقف کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بیا اور قبر ستانوں کے فاص کرنے میں امت میں کوئی اختلاف نبیس اگر چدو دسری چیزوں کی تخصیص میں اختلاف ہے۔ مسجد میں کون سے کام جائز ہیں

مسئلہ نمبر 4۔ مساجداللہ کے لیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سواکسی کا ذکر ہیں کیا جا سکتا تا ہم ان میں اموال کی تقتیم جائز ہے، ان میں صدقات رکھنا بھی جائز ہے کہ بیسب مساکین میں مشترک ہے اور ان میں جوآئے وہ اس سے کھا لے، اس میں مقروض کوروک لیمنا بھی جائز ہے، اس میں قیدی کو با ندھنا بھی جائز ہے، اس میں سونا جائز ہے، مریض کا ربنا جائز ہے، پڑوی کا اس میں درواز ہ کھولنا جائز ہے، شعر جب باطل سے پاک ہوتو اس کا پڑھنا جائز ہے۔ بیسب با تیں سور ہ براءت، سور ہ نوراورد دسری سورتوں میں گزر چکی ہیں۔

#### اس آیت کے نزول کا سبب

مسئله نمبر5۔ فلا تد عُوا مَعَ اللهِ أَحَدًان معرام میں مشرک جوغیرالله کی عبادت کرتے ہے اس پر انہیں شرمندہ کرتا ہے۔ مجابد نے کہا: یبودی اور لفرانی جب اپنی عبادت گا ہوں میں داخل ہوتے تو الله تعالی کے ساتھ شرک کرتے الله تعالی نے اپنے نبی اور مومنوں کو عکم دیا کہ وہ جب مساجد میں داخل ہوں تو عبادت کو الله تعالیٰ کی ذات کے لیے فالص کریں، اسے انسی مذاق کی جگہ، تجارتی منڈی، جینے کی جگہ اور راستہ نہ بنائیں اور ان مساجد میں غیر الله کے لیے حصہ نہ بنائیں۔ صحیح میں ہے: ''جوم بحد میں مجر میں میں میں جوز کا اعلان کرے تو تم یہ کو: الله تعالیٰ اسے تم برندلوٹائے، کیونکہ مساجد اس کے لیے بنیں بنائی کئیں''۔ سورہ نور میں ایسی بحث گزر چی ہے جو مساجد کے احکام کے لیے کافی ہے۔

#### مسجد میں داخل ہو نے اور مسجد سے نکلنے کی دعا

1 - يدمه ينطيب كرّب ايك حكر ب مغيان ن كها: حفياء سے منية تك پانچ ميل كافاصل ب رمتر جم

لاَ اشْرِكْ بِهَ اَ حَدًا ۞ قُلْ إِنِّ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا مَشَدُا ۞

"اور جب کھڑا ہوتا ہے الله کا (خاص) بندہ تا کہ اس کی عبادت کرے تولوگ اس پر بجوم کر کے آجاتے ہیں۔
آپ فر مائے: میں توایئے رب کی عبادت کرتا ہوں اور شریک نہیں تھہرا تا اس کا کسی کو۔ آپ فر مائے: (الله کے
اذن کے بغیر) نہ تو میں تہہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا"۔

وَّ اَنَّادُ کے ہمزہ پرفتہ پڑھنا جائز ہے لین الله تعالیٰ نے اس کی طرف وی کی اور جملہ متالقہ کے طریقہ پر-ہمزہ کے نیجے کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہاں عبدالله سے مراد حضرت محمد مل الله بین جب کہ آپ بطن تخلہ میں نماز پڑھ رہے متھا ور قرآن کی میں پڑھ رہے ہے۔ اور قرآن کی میں بڑھ رہے ہے۔ ور تھے جسے سورت کے آغاز میں گزر چکا ہے۔

یں عُوٰہ کی اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ابن جرتئے نے کہا: یکڈ عُوْہٗ کامعنی ہے الله کا بندہ انہیں الله تعالیٰ کی دعوت نے کے لیے کھڑا ہوا۔

کادُوْایکُوْنُوْنَ عَلَیْہِ لِبِہِدًا ﴿ کَتَعِیرِ کَرِتِ ہوئے حضرت زبیر ہن عوام نے کہا: اس سے مرادجن ہیں جب انہوں نے بی کریم مان ایک نے ایک وہ بھیر کرتے ہوئے ایک دوسرے پرسوار ہونے گئے اور گرنے گئے وجرقر آن حکیم سنے کی حرص تھی ۔ ایک قول ہے۔ دوسرے ایک دوسرے پرسوار ہونے گئے ؛ بیضحاک کا قول ہے۔ حضرت ابن عہاس نے کہا: وہ ذکر کے ماع میں رغبت کرنے گئے۔ برد نے محول سے روایت نقل کی ہے، اس رات ? نوں نے رسول الله سان ایک ہوں پر بیعت کی اس وقت ان کی تعداد سر ہزارتھی اور فجر کے طلوع ہونے کے وقت بیعت سے فارغ ہوئے۔ حضرت ابن عباس بن مناب کا بیمی قول ہے کہ بیرجنوں کا قول ہے جب وہ اپنی قوم کی طرف لوئے تو انہوں نے اپنے مائٹھیوں کو وہ ججہ جنوں کا قول ہے جب وہ اپنی قوم کی طرف لوئے تو انہوں نے اپنے مائٹھیوں کو وہ بچھ بڑایا جو انہوں نے اپنے مائٹھیوں کو وہ بچھ بڑایا جو انہوں نے صحابہ کو نمی کریم میں نے لیکھیوں کو وہ بچھ بڑایا جو انہوں نے صحابہ کو نمی کریم میں نے لیکھیوں کو وہ بچھ بڑایا جو انہوں نے صحابہ کو نمی کریم میں نے لیکھیوں کو وہ بچھ بڑایا جو انہوں نے صحابہ کو نمی کریم میں نے لیکھیوں کو وہ بچھ بڑایا جو انہوں نے صحابہ کو نمی کریم میں نے لیکھی تھوں کا طاعت اور رکوع وجود میں افتد اگر تے ہوئے دیکھا (1)۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: مشرک نبی کریم سائٹ آلیے ہے برناراطنگی کی وجہ ہے ایک دوسرے پرسوار ہوتے ہیں۔
حضرت حسن بھری، قادہ اور ابن زید نے بید کہا: جب حضرت محم مصطفیٰ علیہ التحیة والنشاء نے دعوت دینا شروع کی تو
انسان اور جن سب اس پر امر پر متفق ہو گئے کہ اس نور کو بجھادیں گر الله تعالیٰ نے ان کے ارادہ کا انکار کیا اور رسول الله مائٹ تاہیم کی مدد کی۔ اور طبری نے بیم عنی اختیار کیا ہے: تمام عرب نبی کریم مائٹ آئی بیج ہوتے ہیں اور جونور آپ مائٹ آئی لیا لاتے ہیں

اس کو بچھانے کے لیے ہاہم تعادن کرتے ہیں۔

1 \_ ما ت تر مذى النمائل القرآن اباب ومن مورة الجن وحديث نمبر 3245 وفيا والقرآن وبلي يشنز

مجاہد نے کہا: لبد کامعنی جماعتیں ہیں، یہ تکبّد الثقء علی الشقء ہے مشتق ہے یعنی جمع ہونا ای ہے لبدہ ہے جے کہا یا جاتا کہ اس کی اون جمع ہوجائے ہروہ چیز جس کو تو ایک دوسر سے کے ساتھ ختی سے ملائے تو تو نے اے لبندہ بنادیا۔
لبدہ کی جمع لبد ہے جس طرح قزید کی جمع قرب ہے وہ بال جوشیر کی پشت پر ہوتے ہیں اے لبدہ کہتے ہیں اس کی جمع لبد ہے زہیر نے کہا:

لَذَى أَسَدِ شَائِي السلام مُقَذَفِ له لِبَدُ أَقْفَاد ةُ لم تَقَلِم شیر کے پاس جوسلے ہے گوشت بھینئے والا ہاس کی گردن پر لہے بال ہیں اس کے ناخن نہیں کائے گئے۔

بہت زیادہ نڈی کو بھی لبد کہتے ہیں اس میں چارلغات اور قراء تیں ہیں۔ (۱) باء کے فتہ اور لام کے کسرہ کے ساتھ ؛ یہ عام لوگوں کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لُبُدہ ہے عام لوگوں کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لُبُدہ ہے عام لوگوں کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لُبُدہ ہے (۳) لام اور باء دونوں مضموم موں ؛ یہ ابو جیوہ ، جمہ بن سمیع ، ابی الاشہب عقیلی اور جحد رک کا نقط نظر ہے۔ اس کی واحد لُبُد ہے جس طرح سُقف کی جمع سُقف اور دَھن کی جمع سُقف اور دَھن کی جمع سُقول یہ کیا گیا ہے: لُبَد جمعہ دری کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لاب ہے۔ جیسے دا کہ بی جمع دری کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لاب ہے۔ جیسے دا کہ بی جمع دری کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لاب ہے۔ جیسے دا کہ بی جمع دری کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لاب ہے۔ جیسے دا کہ بی جمع دری کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لاب ہے۔ جیسے دا کہ بی جمع دری کی قراءت ہے۔ اس کی واحد لاب ہے۔ جیسے دا کہ بی جمع سُقول ہے کہ لقمان کی گدھ کو لُبَد کہتے ہیں کیونکہ اس میں دوام اور باء کے فتی کے ساجہ کی جمع سُقول ہے کہ لقمان کی گدھ کو لُبَد کہتے ہیں کیونکہ اس میں دوام اور بقاء کی خصوصیات تھیں۔

تابغدنے کہا: أَخْنَى عليها الذى أَخْنَى على لُهَدِر

اس كماتهاس في انتكى بس فيلد كماته فيانتكى

قشیری نے کہا: اسے نُبُدلام اور یاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے یہ لبید کی جمع ہے جس کا معنی اون کی جھوٹی گون ہے۔ ہے۔ صحاح میں ہے الله تعالیٰ کا فرمان اَ هُلَکْتُ مَالَا لُبُنَّانَ (البلد) یعنی میں نے سب کا سب مال خرچ کر دیا۔ یہ بھی جملہ بولا جاتا ہے: الناس لبدلوگ جمع ہیں۔ اور لبدائ آدی کو بھی کہتے ہیں جو سفر نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ شاع نے کہا:

جہاں بارش نہ ہوئی ہو یا ان سات گدھوں کے درمیان رہے۔ جب بھی ایک گدھ ہلاک ہوتو اس کے بعد ایک گدھ مائب ہوگی \_ تو آپ نے گدھوں کو بسند کیا ان کی آخر ک گدھ کا نام لبدتھا شعراء نے بھی اس کا ذکر کیا، تابغہ نے کہا:

أَخُنَى عليها الذى أَخُنَى عَلَى لُبَدِ

اس شعر میں لبدے مرادوہی گدھ ہے۔

لبیدے مراداون کی جیوٹی گون ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: البدت القِربة۔ جب تواہے گون میں رکھ سلے۔ لبید، بنی عامر کے شاعر کا بام بھی ہے۔

قُلْ إِنِيْ لَآ اَ مُولِكُ لَكُمْ ضَوَّا وَ لَا مَ شَكَا ۞ فرماد يَجَى: مِن اس پرقادر نہيں کہ مِن تم ہے مصيبت کودور کروں اور شاک پرقادر ہوں کہ تمہارے لیے بھلائی لاؤں۔ ایک تول بیکیا گیا ہے: ضَوَّا ہے مراد کفراور مَ شَکْا ہے مراو ہدایت ہے یعنی میرے ذمہ نین کرنا ہے۔ ایک تول بیکیا گیا: ضربے مراد عذاب اور دشدے مراونعت ہے۔ بید بعینہ پہلامعنی ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: ضربے مرادموت اور دشدے مراوز ندگی ہے۔

'' آپ فر ماہے: مجھے الله تعالیٰ ہے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور ندیس یا سکتا ہوں اس کے بغیر کہیں پناہ ، البتہ میرا
فرض یہ ہے کہ پہنچا دوں الله کے احکام اور اس کے پیغامات کی (اب) جس نے الله اور اس کے رسول کی
نافر مانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں (بینافر مان) ہمیشہ رہیں گے تا ابد ، یبال تک کہ جب وہ
د کیے لیس کے (وہ عذاب) جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو آئیس پند چل جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور
ہے اور جس کی تعداد کم ہے۔ آپ فرما ہے: میں اپنی سوج و بچار سے نہیں جانیا کہ وہ دن قریب ہے جس کا تم سے
وعدہ کیا گیا ہے یا مقرر کر دی ہے اس کے لیے میر سے رب نے کہی مدت'۔

الله تعالى كفرمان قُلْ إِنِي لَنْ يَجِيْرَ فِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ كَامِعَى بديه أكر مِن الله تعالى كوچور كركس اور يه حفاظت

چاہوں تووہ الله تعالیٰ کے عذاب کو مجھ سے دور کرنے والا نیمی ، بیاس لیے فرمایا کیونکہ انہوں نے کہا تھا: جس کی طرفتم دعوں والی ویتے ہواس کو چھوڑ وہم تجھے بناہ ویتے ہیں۔ ابو جوزاء نے حصرت ابن مسعود بناتھ سے روایت نقل کی ہے کہ میں جنوں والی رات نی کریم سن نیج ہر کے ساتھ چا یہاں تک آپ حجو ن کے مقام پرآئے تو آپ سائٹ آپ بنے نے میرے لیے ایک خطالگایا بھر آپ سائٹ تی ہر میں سن نیج ہوں نے حضور سن نیج ہے کہا: میں آپ آپ سائٹ تی ہم ان کی طرف بڑھے جنول نے حضور سن نیج ہے گھیٹر کرلی جنول کے مردار جے وردان کہتے نے کہا: میں آپ سائٹ تی ہم نے اس میں ان کی طرف بڑھے جنول الله سائٹ تی ہم نے ارشاد فرمایا: '' الله تعالیٰ کی پکڑسے ججھے کوئی بناہ نیس دے گا'۔ سائٹ تعالیٰ کی پکڑسے ججھے کوئی بناہ نیس دے گا'۔ ماورد کی نے یہ ذکر کیا ہے۔ یہ کلام دومعنوں کا احتمال رکھتی ہے (۱) الله تعالیٰ کی بناہ جسی بناہ جھے کوئی نہیں دے سکتا (۲) الله تعالیٰ نے میرے حق میں جومقدر کیا ہے اس سے جھے کوئی بناہ نیس دے سکتا۔

قَلَنْ أَجِلَ مِنْ دُونِهِ مُنْتَحَدًا ﴿ يَعِيٰ مِن اس كَى بارگاه كَ بغيركونَى ائي پناه نبيس پاؤال گا؛ يه قآده كا تول ب\_ قآده سے يه قول بحى مروى ب كه مُنْتَحَدًّا كامعنى مددگار ب\_ سدى نے اس كامعنى پناه گاه ذكركيا ہے \_كلبى نے كہا: اس كامعنى زمين ميں ايساراستہ جو كھوه كى مائند ہے ۔ ايك قول يه نيا گيا ہے: اس كامعنى ہے نه دوست اور نه آتا پاؤال گا۔ ايك قول يه كيا گيا: كونى راستہ بيں پاؤال گا۔ ابن شجرد نے اس كى دكايت بيان كى ہے ، معنى ايك بى ہے؛ اس معنى ميں شاعر كا قول ہے :

يَالَهُفَ نَفْسَى وَلَهُفِي غَيْرُ مَجَدِيةٍ عَنِي وَمَا مِنْ قَضَاءِ اللهِ مُلْتَكَدَا

ہائے میراانسوں! جب کے میراانسوں کرنا مجھے پچھنٹ دینے والانہیں اوراللہ تعالیٰ کے ننیلے ہے بیخے کے لیے کوئی پڑاہ می نہیں۔

الا بلغافن الله قافن الله قال كا بيغام ببنجائي من بالان اور نجات بيد مفرت حسن بصرى در يقد كا لقط نظر الله بالله قال كا توفيق على الله تعالى كا توفيق على الله تعالى كا توفيق على الله تعالى كا الله تعالى كا توفيق على الله تعالى كا توفيق على الله كا الله تعالى كا الله تعلى كا الله تعلى كا الله تعالى كا توفيق على الله كا الله تعلى الله تعل

جوتو حید اور عبادت میں الله تعالی اور اس ئے رسول کی نافر مانی کرتا ہے تو بے تنگ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خان

ے ہمزہ کو کسرہ دیا ہے کیونکہ جزا کا مابعد میا بتدا کامحل ہے۔ میہ بحث پہلے گزر چکی ہے۔ فولویٹن میہ حال ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ فیلویٹن کو جمع ذکر کیا ہے کیونکہ معنی ہے جس نے بھی میر کیا ہے۔ پہلے من کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے خمیر واحد ذکر کی پھر معنی کا اعتبار کرتے ہوئے فیلویٹن کو جمع ذکر کیا۔ ابدا کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میہاں عصیان سے مراد شرک ہے۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: یہاں شرک کے علاوہ معاصی مراد ہیں۔ یہاں ان کے ہمیشہ رہنے سے مراد ہیں ہوا روس کے ہمیشہ دہنے سے مراد ہیں تیل میں ان کو معاف نہ کروں یا انہیں شفاعت نصیب نہ ہو ہے تو ضروری بات ہے جب وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں نظے ہیں تو انہیں عفوتو ضرور لاحق ہوگی۔ یہ معنی سورۃ النساء اور دومری صورتوں میں بڑا وانعی گزرا ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان: حَتی اِ ذَا مَا اُوْا مَا اُوْوَ عَدُوْنَ یہاں تک کہ جب وہ اس آخرت کے عذاب کو دیکھیں گےجن کی انہیں دھمکی دی گئی ہے۔وہ بدر کے میدان میں ان کا قل انہیں دھمکی دی گئی ہے۔وہ بدر کے میدان میں ان کا قل ہے۔اس وقت تنہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ہے وہ، یا مومن اور کس کی تعداد کم ہے قائمانی عَدَدُ کا یہ معطوف ہے۔

قُلُ إِنَّ أَذُ بِي مَنَ أَقَدِ يَبُ مَّالُتُوْ عَدُوْنَ اس سے مراد قيامت كاوا قع ہونا ہے۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے: اس سے مراد دنيا كا عذاب ہے يعنى ميں ہے يعنى الله تعالى كى ذات كے سواعذاب كے نازل ہونے كا وقت اور قيامت كے ہر پاہونے كا وقت كو ئى نہيں جانتا۔ وہ وقت غيب ہے ہيں اتنا ہى غيب جانتا ہوں جو الله تعالى جھے بتا تا ہے۔ مَا يُوْ عَدُوْنَ مِيں جو مَا ہے اس كے بارے ميں بي جائز ہے كہ وہ اپنے تعلى كے ساتھ لى كرمصدر ہواور يہ جى جائز ہے كہ وہ اپنے تعلى كے ساتھ لى كرمصدر ہواور يہ جى جائز ہے كہ وہ الله تعالى كے ساتھ لى كرمصدر ہواور يہ جى جائز ہے كہ وہ الله تعالى كے ساتھ لى كرمصدر ہواور يہ جى جائز ہے كہ وہ الله كى عامق الله عنى الله عنى انتہا اور مدت ہے عام قراء نے دبى كى يا م كوساكن پڑھا ہے جرم كے دونوں قار يوں اور ابوعمر و نے فتی كے ساتھ اسے پڑھا ہے۔

" (الله تعالیٰ) غیب کو جانے والا ہے ہیں وہ آگاہ ہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کواس نے پہند فر مالیا ہو (غیب کی تعلیم کے لیے ) تومقر رکر دیتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ"۔

الله تعالی س پرغیب کوظاہر فرما تاہے؟

مسئلہ نمبر 1 ۔ غلِمُ الْغَیْبِ مِن غلِمُ کومرفوع پڑھیں تو یہ دبی صفت ہوگ ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تقدیر کلام یہ جوگی: هوعالم الغیب غیب اے کہتے ہیں جو بندوں ہے نائب ہو۔ اس کا بیان سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ وہ کی پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں ہے جس پر داضی ہوتا ہے کیونکہ اس پرغیب میں ہے جو چاہتا ہے ظاہر کرتا

ہے کونکدرسولوں کی مجزات کے ساتھ تائید کی جاتی ہے ان مجزات میں سے بعض غیبت کی خبریں بھی ہوتی ہیں قرآن حکیم میں ہے وَاُنَوْنَکُمْ ہِمَا تَا کُلُونَ وَ مَا تَکَ خِدُونَ اَ فِی ہُیوُ تِکُمْ (آل عمران: 49) ابن جبیر نے کہا: مِنْ مَّ سُولِ سے مراد حضر ت جرئیل امین ہیں۔ یہ عبیر حقیقت سے بہت ہی بعید ہے۔ زیادہ مناسب سے کہ یہ معنی کیا جائے کہ وہ اپنے غیب پرکس کوآگاہ ہیں کرتا گر جے نبوت کے لیے متحب کرلیتا ہے کونکہ اسے جس غیب پر چاہتا ہے مطلع کرتا ہے تا کہ یہ چیز اس کی نبوت پردلیل ہو۔ مجومیوں سے غیب جائے کی نفی

مسئلہ فیمبر 2۔ علاء نے ارشاوفر مایا: جب الله تعالی نے علم غیب کے واسط سے اپنی مدر آفر مائی مخلوق کی بجائے اسے اپنی فوات کے ساتھ خاص کیا تو اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ الله تعالی کے سواکوئی غیب نہیں جانتا، پھر ان رسولوں کو اس سے مشتمیٰ کردیا جن پر وہ راضی ہے تو انہیں اپنے غیب میں سے جو چاہاوی کے ذریعے ودیعت کردیا ،ان کے لیے اسے مجز و بنا و یا اور ان کی نبوت پر تچی دلیل بناویا میے ماور جو ان کے مشابہ وتے ہیں جو کنگری پھینکتے ہیں ، کتا ہوں میں فال دیجتے ہیں اور پر نبوت پر تچی دلیل بناویا میں جو مین اٹر تھائی ہوئے تا مصداق ہو کہ انہیں اپنے غیب پر مطلع فر مائے بلکہ وہ پر ندے کو جمز کتے ہیں ان میں سے نبیل جو مین اٹر تھائی ہوئے تا میں وکر انہیں اپنے غیب پر مطلع فر مائے بلکہ وہ الله تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے ، فکر کی تیزی ،ظن وخمین اور جھوٹ کے ذریعے انتہ تعالیٰ پر بہتان با ندھنے والا ہے۔

ایک عالم نے کہا: کاش! میں جاتا جو تجم ایک شتی کے بارے میں کہتا ہے اس میں ایک ہزارانسان سوار ہوتے ہیں جن کے احوال مختلف ہیں اور مراتب مختلف ہیں ان میں کوئی بادشاہ ، بازاری ، عالم ، جابل غنی فقیر ، بڑا اور چیوٹا ہے ان کے طالع (زائح ) مختلف ہیں ، ولادت کا وقت میں ہوسکتا ہے۔
مختلف ہیں ، ولادت کا وقت الگ ہے اور ستارول کے درجات بھی مختلف ہیں سب پرغرق کا تکم ایک وقت میں ہوسکتا ہے۔
اگر نجو کی کہے: (القه تعالیٰ اسے رسواکر ہے) انہیں اس طالع (زائح یہ ) نے غرق کیا ہے جس میں بیسوار ہوئے سے تو اس کا مختلف متب ہے ہاں طالع (زائح یہ ) نے تمام طوالع (زائح ول) کے احکام کو باطل کردیا ہے جب کہ ہرایک کی ولادت کا وقت مختلف ہے اور اس کے مضوص طالع (زائح ول) کا تقاضا بھی مختلف ہے تو ولادت کے اوقات کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا اس میں شتی اور سعید ہر کوئی دلالت نہ ہوگا ، اس میں قرآن عظیم کے ساتھ دشمنی کے سواکوئی چیز باتی نہ نے گی اس قسم کا ممل کرنے پر اس کا خون پر کوئی دلالت نہ ہوگا ۔ جب شاعر نے کہا تو کتنا میرا کھا کہا:

حَكُم المُنْجِمُ أَن طَالَح موجِى يقضِ على بهيتةِ الغَرِقِ مُحْمَ نَ فَصِلُهُ كَا مُعْمَ المُنْجُمُ أَن طَالَح موجِى الموجِى وفي كالموجى الغَرِق وفي الغَرِق وفي الغَرِق وفي الغَرْق وفي المعرام وفي

امیرالموضین حضرت علی شیر خدا بین سے ال وقت کہا گیا جب آپ نے خارجیوں سے جنگ کاارادہ کیا تھا: کیا آپ ان سے جنگ کا رادہ کیا تھا: کیا آپ ان سے جنگ کریں گے جب چاند برج عقرب میں ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فر مایا: ان کا چاند کہاں ہے؟ وہ وقت مہینے کے اختمام کا تھا حضرت علی شیر خدا نے جو جواب دیا اس کے اس کلمہ کی طرف دیکھواور ستارہ شناس کے علم کے حوالے سے جو تو ا

کرتا ہے اس کو کتنا بلیغ جواب دیا اور جوآ دمی ستاروں کی جال کے حوالے سے احکام کو ثابت کرنے کا دعولی کرتا ہے اس کو کس سرح خاموش کردیا۔

مسافر بن عوف نے آپ ہے عرض کی: اے امیر المونین! اس گھڑی روانہ نہ ہوں، جب دن کے تین پہر گزرجا کیں اس نت روانه ہوں۔حضرت علی شیر خدار تائین نے اے فرمایا: کیوں؟ اس نے عرض کی:اگر آپ اس وقت مطے تو آپ کواور آپ ئے ساتھیوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچے گی اور اگر آپ اس وقت جلے جس میں چلنے کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے تو آپ ہ میاب و کا مران ہوں گے اور جوآپ کا مطلب ہے اسے یالیں گے۔حضرت علی شیر خدا میں شد نے کہا: نہ توحضور سان میں ایک تنجم تفااور نہ بهارا کوئی منجم ہے، آپ طویل تفتیکوکرتے ہیں جس میں وہ قرآن تھیم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں جواس بارے میں تیری تقید این کرے میں اس کے بارے میں بےخوف تہیں کہ وہ اس آ دمی کی طرح ہوجائے جس نے اللہ تعالیٰ کامد منابل بنالیا ہو۔اے اللہ! کوئی فال نہیں مگروہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور تیری خیر کے سواکوئی خیر نہیں پھرآپ نے متعلم ت فرمایا: ہم تجے جھٹلاتے ہیں، تیری مخالفت کرتے ہیں اور ہم اسی وقت چلیں گے جس میں چلنے سے تونے ہمیں منع کیا ہے۔ پجر حضرت علی شیر خدا او گوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: اے لوگو! علم نجوم حاصل کرنے سے بچونگرا تناعلم نجوم حاصل کروجس ے ذریعے تم بحروبر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرسکو۔ بے شک منجم جاووگر کی طرح ہےاور جادوگر کا فرکی طرح ہےاور کا فر جہنم میں ہے۔اندہ کی قسم!اگر مجھے خبر بہنجی کہ تو ستاروں کی جال میں نظرر کھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو میں حمہیں ہمیشہ ك لي تيد مين ذال دون كا، جب تك تو اور مين باتى ربين، جب تك ميرى حكومت بهوكى مين تيرا عطيه روك لون كا- پھر معنرت علی شیر خدائے ای وقت میں سفر کیا جس وقت میں سفر کرنے ہے اس نے روکا تھا آپ کا دشمنوں ہے آ منا سامنا ہوا آپ نے دشمنوں کوئل کیا یہی نہروان واا! وا تعد ہے جو بیچے مسلم میں ثابت ہے پھرفر مایا: اگر ہم اس گھڑی جلتے جس میں جلنے کا اس نجم نے جمیں تکم دیا، ہم کامیاب ہوجاتے اور غالب آجاتے توکوئی سہنے والا کہتا: حضرت علی اس وقت چلے جب منجم نے تھم د یا۔ نہ تو رسول الله سانی آیا ہم کا کوئی منجم تھا اور نہ ہی جمارا کوئی منجم ہے۔الله تعالیٰ نے جمعیں کسری ، قیصراور دوسرے شہروں پر تلتج عظا فر مائی۔ پھر فر مایا: اے لوگو! الله تعالی پر توکل کرواور ای پر بھروسہ کرو کیونکہ الله تعالیٰ کی ذات غیروں کے مقابلہ میں کافی ہے۔ ب شک وہ اس کے آگے اور اس کے پہلے تاڑنے والے جمہان بھیجتا ہے۔ مکا صداً اسے مرادوہ فرشتے ہیں جو شیطان کو قریب سے روکتے ہیں ؛ وحی شیطان کے چوری کرنے سے محفوظ رہتی ہےاور کا ہنوں کوالقا کرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ نسماک نے کہا: الله تعالیٰ نے جس نبی کومبعوث کیا اس کے ساتھ فریشتے منصوہ شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی صورت بناسکیں۔ جب شیطان اس کے پاس فرشتے کی صورت میں آئے تو وہ کیے: اٹھیں میہ شیطان ہے اس ت بچوا کرفرشند آئے تو وہ کہیں: یہ تیرے رب کارسول ہے۔

معنی تعرب این عمال اور این زید بن من نے کہا: مک صَدًا کامعنی تکہبان ہے جو نبی کریم مان تنظیم کے آگے اور پیچھے جنوں اور شیاطین سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قنادہ اور سعید بن مسیب نے کہا: وہ چارفرشتے ہیں۔فراء نے کہا: اس سے مراد

حفرت جریک این ہیں جب جریک این الله تعالی کا پیغام لاتے تو ان کے ساتھ فرشے بھی آتے جو ان کی حفاظت کرتے کہ جن وی کوئن نہ لیں اور اپنے کا بنوں کو نہ پہنچا دیں اور وہ رسول پر سبقت نہ لے جا کی ۔سدی نے کہا: مَ صَدًا ہے مراد محافظ ہیں جو وی کی حفاظت کریں جو الله تعالی کی جانب ہے ہا وہ جے شیطان القاء کرتا تو وہ کہتے: یہ الله تعالیٰ کی جانب ہے ہے۔ مَ صَدًا الله معنول ہونے کی حیثیت ہے منصوب ہے ۔سحاح میں ہے: رصد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو تکہ بانی کرتے ہیں جس طرح حَمَ س کا لفظ ہے اس میں واحد، جمع ، ذکر اور مونث برابر ہوتے ہیں بعض اوقات وہ جمع کے لیے ارصاد کے لفظ ذکر کرتے ہیں اور کسی شی کے داصد سے مراداس کا بھبان ہے ہیں باب چلا یا جاتا ہے۔ دَصَدُ فَا، یَرْصُدُ وَ مَصَدًا وَ دَصَدُ اور شَرَفُ دے مراداس کا بھبان ہے ہیں باب چلا یا جاتا ہے۔ دَصَدُ فَا، یَرْصُدُ وَ مَصَدًا و دَصَدُ اور شَرَفُ دے مراداس کا بھبان ہے ہیں باب چلا یا جاتا ہے۔ دَصَدُ فَا، یَرْصُدُ وَ مَصَدًا و دَصَدُ اور شَرَفُ دے مراداس کا بھبان ہے ہیں جا یا جاتا ہے۔ دَصَدُ فَا، یَرْصُدُ وَ مَصَدًا و دَصَدُ اور شَرَفُ دے مراداس کا بھبان ہے ہیں جا یا جاتا ہے۔ دَصَدُ فَا، یَرْصُدُ وَ مَصَدًا و دَصَدُ اور شَرَفُ دے مراداس کا بھبان ہے ہوں باب چلا یا جاتا ہے۔ دَصَدُ فَا، یَرْصُدُ وَ مَصَدًا و دَصَدُ اور مَنْ مُنْ فَا ہمانا رُنْ نَا ہمانا رُنَا ہمانا رُنْ نَا ہمانا ہمانا رُنْ نَا ہمانا ہمانا

لِيَعْلَمُ أَنْ قَدُ أَبُلَغُوا مِ اللّهِ مَ يَهِمُ وَ أَحَاطُ بِمَالَكَ يُهِمُ وَ أَحْطَى كُلُّ شَى عَمَدُ الْ " تاكه وه و كي له انبول نے اپ رب كے بينامات بنجاوي ي بين (ورحقيقت پہلے ى) الله ان كے حالات كا احاطہ كيے ہوئے ہواور ہر چيز كا اس نے شاركر دكھا ہے '۔

لِيَعْلَمُ سے مراد بدے كد حضرت محمصطفى عليه التحية والمثنا جان ليس كه ان سے بل آنے والے رسولوں نے پيغام حل بینجایا ہے جس طرح آپ سائند این نے یہ بیغام حق پہنجایا ہے اس کلام میں مجھ کلام محذوف ہے لِیکٹکم کا جارمجرورجس کے متعلق بيتقر يركاءم يوس بوكي أخبرناه بحفظنا الوحى ليعلم ان الرسل قبله كانواعلى مثل حالته من التبليغ بالحق والعدق يعنى بم في آپ الى الى وائى وائب سے وى كوفاظت كى خبردى تاكدا بوان ليس كدان سے بل كرسول بھى حن اور حیائی کی تبلیغ میں آپ کی حالت پر ہی مصلے ایک قول بیر کیا عمیا ہے کہ آیت کامعنی بدیت تا کے مسلم مسلم کی علیدالتحیة والثنا وجان لیس كه حفرت جرئيل امن اوران كے ساتھ جوفر شيخ تصے انہوں نے آپ كرب كا بيغام پہنچاد يا ب؛ بدائن جبير كاتول ہے۔ كہا: رسول الله مان ينتي بن كل طرف وى نازل نبيس ہوتی تھي تكراس كے ساتھ چارفر شنة آئے نتھے۔ ايك قول بيہ کیا تمیا ہے کہ رسول جان لیس کے فرشتوں نے پہلے رب کا پیغام پہنچاد یا ہے۔ ایک قول یا کیا تھا ہے کہ رسول جان لے کہ باتی ماندہ رسولوں نے پیغام حق بہنچاد یا ہے۔ ایک قول برکیا حمیا ہے تا کدابلیس جان لے کدرسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو تحسی آمیزش اوراس میں ہے کسی چوری کے بغیری پہنچاویا ہے۔ابن قتیبہ نے کہا: تا کہ بن جان لیس کہ رسولوں نے وہ پیغام حق پہنچادیا ہے جوان پر تازل کیا کمیا تھاوہ اس پیغام کو پہنچانے والے نبیں جن میں سے کوئی چیز چوری نبیس کی گئی۔مجاہد نے کہا: تا كدو ولوگ جان ليل جنہوں نے رسولوں كوجيٹلا يا كدرسولوں نے اسپتے رب كے پيغامات كو پہنچاد يا ہے۔ عام قرا ، كى قرا ، ت لینغلم ہے لین علامت مضارع مفتوت ہے اس کی تاویل وہی ہے جوہم نے ذکر کی ہے۔حضرت ابن عماس ، مجاہد،حمیداور این بنوب نے اسے یا و کے صمہ کے ساتھ پڑھا ہے تا کہ لوگوں کو آگاہ کردے کے رسولوں نے بیہ بیغام حق پہنچادیا ہے۔ زجان ئے کہا: تا کہ المه تعالی جان لے کہ اس کے رسولوں نے اس کے پیغامات کو پہنچادیا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَهُمَا يعُلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّيرِينَ ﴿ آلْ عَمران ) معنى يدوكا تاكدالله تعالى الت إطور علم مشاهد وجان ل

جس طرح اے بطورغیب جانتا ہے۔

الله تعالیٰ کے علم فے جراس چیز کا احاطہ کرد کھا ہے جورسولوں کے پاس ہے اور جوفرشتوں کے پاس ہے۔ ابن جبیر نے کہا: معنی یہ ہے تاکہ رسول جان لیس کہ ان کے رب کے علم نے ہراس چیز کا احاطہ کرد کھا ہے جو پچھان کے پاس ہے پس وہ الله کے پیغام حق کو پہنچا تیں۔

42

وَ أَحْطَى كُلُّ شَيْءَ عَرَدُا

اس نے ہر چیز کے عدد کا احاظ کر رکھا ہے وہ اسے پہچا تا ہے اور اسے جانتا ہے اس پرکوئی چیز نفی نہیں۔ عدد ایہ حال
ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے یعنی اس نے ہر چیز کا عدد کی حالت میں احاظ کر رکھا ہے چاہے تو مفعول مطلق کی حیثیت سے
منصوب قر ارد سے یعنی اس نے ہر چیز کوشار کر رکھا ہے تو یعنی محذوف کا مفعول مطلق ہے پس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر شے کوشار
کر نے والی ، عالم ، حافظ ہے ہم نے بیسب چیزیں الکتاب الائی میں جمح کردی ہیں جواساء سنی کی شرح میں ہے۔
الله وحد ولاشریک کے لیے ہی حمد ہے۔

# سورة المزمل

#### و المان على ﴿ المَعْوَا المُؤَوِّل عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُو

اس کی بین آپتیں ہیں۔ حضرت حسن بھری ،عکرمہ، عطا اور حضرت جابر کے نز دیک اس کی سب آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئمیں۔

حضرت ابن عباس اور قادہ نے کہا: دوآیتیں کی نہیں قاضور علی صایک قُون اور آیت جواس کے پیچھے ہے؛ ماور دی نے بہی ذکر کیا ہے۔ نظم میں درک نے بہی فرک کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی کہ بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی

بشجراللوالرخلنالزجيج

الله كنام من شروع كرتا مول جوبهت بى مهر بانى بميشدرهم فرما في والا ب-يَا يُها الْمُزَّمِّلُ فَي قُعِ النَّيْلُ إلا قَلِيُلا فَي نِصْفَةَ أَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا فَ أَوْزِدُ

عَلَيْهِ وَ مَرَيْلِ الْقُرُانَ تَرْتِيْلًا أَنْ

"اے چادر لیننے والے! رات کو (نماز کے لیے) قیام فرمایا سیجے گرتھوڑ الینی نصف رات یا کم کرلیا کریں اس سے محی تعوژ اسایا بڑھا دیا کریں اس پراور (حسب معمول) خوب تھبر کھبر کر پڑھا سیجئے قرآن حکیم کو'۔
اس میں آٹھ مسائل ہیں:

#### مزمل کی لغوی تشریح

منسنه نصبو1 - الله تعالی کافر مان آیا آیما الکو قبل ، افض سعید نے کہا: الکو قبل اصل میں متزمل تی تا ، وزاء میں مغرم کیا گیا ہے کی المه د شوہ - معید نے الکو قبل میں المه تو ملے - سعید نے الکو قبل میں دو قول ہیں: ان میں سے ایک ہے ہے کہ آپ مؤنی آئی اٹھانے والے ہیں ہے جملہ کہا جاتا ہے: دَمَلَ الشّین ۔ جب وواس چیز کوافھائے اس سے الزاملہ ہے کوئکہ وہ گھر کا سامان اٹھاتی ہے - دوسر اقول ہیں ہے کہ مزمل کے مال الشّین ۔ جب وواس چیز کوافھائے اس سے الزاملہ ہے کوئکہ وہ گھر کا سامان اٹھاتی ہے - دوسر اقول ہے ہے کہ مزمل سے مراد ہے لینے والا ، یہ جملہ بولا جاتا ہے: تومل و تذ شور شوبہ جب وہ کی ہے کولیت لے اور یہ جملہ بولا جاتا ہے: نومل و تذ شور شوبہ جب وہ کی ہے کہ این میں میں اور جیر کو درست ہوتا ہے۔ غورہ جب وہ کی اور چیز کو درست ہوتا ہے۔ امراء النّی نے کہا:

کیدرُأناس فی بِجَاد مُزَمَّلِ بر کاوک دھاری دار چادروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔

مزمل ہے کون می ذات مراد ہے

هسئله نصبر 2- نیانیهٔ المُوقی قبل یه نبی کریم مینی نیانیم کوخطاب ہے۔ اس میں تین قول ہیں۔ بہلا مکر مدکا قول ہے: اے نبوت ورسالت کو لازم پکڑنے والے! انہیں سے ایک قول بیقل کیا گیا ہے: اے وہ ذات جس پر بیام رلازم کیا گیا پھر اے رخصت دی گئی! وہ اے زاء کی تخفیف میم کے فتہ اور اسے مشدد پڑھا کرتے تھے جب کہ اس کامفعول محذوف ہے اس طرح المُدیّ تیو ہے معنی یہ ہوگا ہے آپ کو کپڑے سے لیسٹنے والے یا جسے غیرنے کپڑ ااوڑھایا۔

دوسراقول: اے قرآن کولازم بکڑنے والے! مید حضرت ابن عباس بین دجه کا قول ہے۔

تیسرا قول ہے: اپنے کپڑے کو لپیٹے والے! یہ تباوہ اور دوسرے علماء کا قول ہے۔ امام مختی نے کہا: آپ ایک چادر لپیٹے ہوتے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بن تھیا نے کہا: آپ ایک چادرکو لپٹے ہوتے ہے جس کی لمبائی چود وہا تھتی وہ نصف مجھے پڑتی جب کہ میں سوئی ہوئی تھی اور نصف نبی کریم مان تا آپ می تجب کہ آپ ماز پڑھ دہے ہے الله کی قسم وہ خو ریشم جس میں اون ملی ہو ) قزاریشم ) مرغماء ( زم بالوں ) ابرایسم ( ریشم ) اور اون کی نہتی اس کا تا نا بحری کے بالوں اور پینا اون کے بالوں کا تا نا بحری کے بالوں اور پینا اون کے بالوں کا تھا؛ یہ تعلی نے ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: حضرت عائشہ صدیقہ بنائنہ کا بیقول دلالت کرتا ہے کہ بیسورت مدنی ہے کیونکہ نبی کریم سائٹالیا ہے انہیں مدینہ طبیبہ میں ہی حرم میں داخل کیا تھا اور جو بیدذ کر کیا گیا ہے کہ بیسورت کمی ہے درست نبیس۔الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

نسواک نے کہا: آپ نے سونے کے لیے اپنے گیڑے کو لینا۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: مشرکوں کی جانب ہے آپ سان ایک قول میر کیا گیا ہے: مشرکوں کی جانب ہے آپ سان ایک گوناز یبابات کینی تو وہ بات آپ سان ایک گیا رہی تو آپ سان ایک گیا ہے: یہ وی کی ابتدا میں ہوا کیونکہ جب رسول الله سان ایک آپ نے فرشتے کی بات کی اور اسے دیکھا تو آپ سان ایک گیا ہے: یہ وی کی ابتدا میں ہوا کیونکہ جب رسول الله سان ایک آپ نے فرشتے کی بات کی اور اسے دیکھا تو آپ سان ایک آپ کی طاری ہوگئے۔ آپ سان ایک آپ المیہ کے پاس تشریف لاے تو ارشاوفر مایا: '' جھے کیٹر ااور صادو''۔ یہ من حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ حکما ہے کے کہا: آپ کو ابتدا میں الکہ تو قبل اور الله تا تو کو صاحب کیا کیونکہ ابھی آپ سان ایک تو قبل اور الله تا تو کو صاحب کیا کیونکہ ابھی آپ سان ایک تو کی سالت کی تبلیغ کافریصنہ اوائیس کیا تھا۔

1 ـ ادعام القرآن الدي العربي ميز 4 أفير 1859

ملے بیان کر میکے ہیں کہاہے اس کی ضرورت نبیں۔

مزمل سركار دوعالم سأنتنا يبهم كااسم نبيس

هسنله نهبو 3 - بیلی نے کہا: مزل بی کریم سن الی بی کے اساء میں ہے نہیں اور نہ بی اس میں بیمعروف ہے جس طرح بعض لوگ اس طرف گئے ہیں اور اسے بی کریم سن الی بین کے اساء میں شار کیا ہے۔ مزل اسم شنت ہے جو اس حالت میں اشتعاق کیا تمیاجو خطاب کے وقت آپ سن الی بی بی کہ بی سی اور اسے بی کریم سن الی تو شفقت و عجت کا اظہار ہے کے وقت آپ سن الی بی طب کے ساتھ شفقت کرنے اور عماب کے رقب کر کے ادار وہ بیں: ایک تو شفقت و عجت کا اظہار ہے کے وقلہ عرب جب مخاطب کے ساتھ شفقت کرنے اور عماب کے رک کرنے کا ادارہ کرتے تو اسے ایسے نام کے ساتھ ویکارتے جو اس حالت سے ششق ہوت جس حالت پروہ ہوتا جس طرح نی کریم سن الی بین ہے خطرت می شیر خدا کو فر ما یا جب وہ حضرت فل شیر خدا کو فر ما یا جب وہ حضرت فل شیر خدا کے فران آپ کے جو ادر ان کے پہلو پرمٹی گئی ہوئی تھی۔ رسول الله سن تنایی بی شیر خدا ہے فر ما یا:''اے ابو جب کہ دو مرت علی شیر خدا ہے فر ما یا:''اے ابو کر لیا ہو نام میں اس اس میں بی کو کرک کرنام تصور والیا بی میں اور ان پر شفقت کا ظہار تھا اور نارام میں بی وقت کا ظہار ہوئی کی دعشرت علی شیر خدا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دعشرت علی میں اور ان پر شفقت کا اظہار تھا اور نارام کی دعشر کرک کرنام تصور تھا۔ الله تو ان ایا جائے کے الله تعالی ان پرنارام کی بی کرک کرنام تصور تھا۔ الله تو ان کے الله تعالی ان پرنارام کی بیات کی بیشتور دولا یا جائے کے الله تعالی ان پرنارام کیس ۔ نام کی بی کے لیے جو بیار شافر بیا ہا کے کے الله تعالی ان پرنارام کیس ۔ نام کیس اس کی کھی انس اور شفقت کا اظہار ہے تا کہ بیشتور دولا یا جائے کے الله تعالی ان پرنارام کیس ۔

دوسرافائدہ یہ ہے کہ ہروہ آ دمی جو چادر لے کررات کوسو یا ہوا ہواس کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ رات کے وقت عبادت کے است لیے اور الله تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیدار ہو کیونکہ فعل سے جو اسم مشتق ہوتا ہے اس میں مخاطب کے ساتھ ہر آ دمی شریک ہوتا ہے جوالیا عمل کررہا ہوا دراس صفت کے ساتھ موصوف ہو۔

نميم كى لغوى تشريح

مسئله نصبو4 - قیمالنیک عام قراء کی قراء تیم کے سروک ماتھ ہے کیونکہ دوس کن جمع ہوئے اس وجہ سے میم کو نیج سے دور یا ہے۔ ابوسال نے میم پرضمہ پڑھا ہے وجہ قاف کے ضمہ کی اتباع ہے اور میم پرفتے بھی پڑھا ہے کونکہ فتح خفیف ترین حرکت ہے۔ عثمان بن جن نے کہا: میم پرحرکت سے غرض دوسا کنوں کے اجتماع سے دور بھا گنا ہے میم پر جو بھی حرکت آئے تو غرض حاصل ہوجاتی ہے ۔ میٹل لازم ہے اور مفعول بدکی طرف متعدی نہیں ہوتا جبال تک اس کے لیے ظرف زمان اور ظرف مکان لانے کا تعلق ہے تو میجائز ہے، جبال تک ظرف مکان کا تعلق ہے تو میجائز ہے، جبال تک ظرف مکان کا تعلق ہے تو تعلی کے بعد کی واسط کالا ناضروری ہوتا ہے تو نیبیں کے گا: قعت الدار بلا تو سے تعبیر کیا ہے الدار و خارج الدار ایک قول ہے گیا گیا ہے: یہاں قیم کا معنی ہے صل یعنی نماز پڑھ ۔ صل کو قیم ہے تعبیر کیا ہے اور اسے صل سے بطور مجاز ذکر کیا گیا ہے یہاں تک کر شرت استعمال کی وجہ سے عرف بن گیا ہے (1)۔

1 - احكام القرآن لا بن العربي

الليل كى مراداوررات كى عبادت كن لوكول يرفرض يامستحب ہے

مسئلہ نمبو5۔ الّیٰل۔ رات کی حدسورج کے غروب ہونے سے لے کرفجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ اس کی وضاحت سورہ ہُتر ہیں گزریکی ہے۔ اس میں اختابا ف ہے کیارات کا قیام رسول الله مان تائیج کے لیے فرض تھا یا مستحب تھا؟ ولاک اس نقط نظر کی تائید کرتے ہیں کہ رات کا قیام حتی اور فرض تھا اس کی وجہ یہ ہے مستحب رات کے بچھ حصد پروا قع نہیں ہوتا اور کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تین اور دوسرے داویوں سے تعیین آئی ہے۔ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کیا یہ عبادت صرف نبی کر میم مان تائیج پر فرض تھی یا آپ مان تائیج پر اور آپ مان تائیج ہے بل

اس مسئله میں جنی اختلاف ہے کیا بیعبادت صرف می کریم مان تکالیم پر فرس می یا اپ میں تکالیم پر اور اس انبیاء پر فرض تھی یا آپ مان تکالیم پر اور آپ مان تکالیم کی امت پر بھی فرض تھی ؟ اس بارے میں تمین قول ہیں: انبیاء پر فرض تھی یا آپ مان تکالیم پر اور آپ مان تکالیم کی امت پر بھی فرض تھی ؟ اس بارے میں تمین قول ہیں:

ا \_ سعید بن جبیر کا نقط نظریہ ہے کہ بیخطاب صرف رسول الله مان تنایج کے لیے ہے۔

۲ حضرت ابن عباس بن روید کی رائے ہیے کر رات کی عبادت نبی کریم مانی فاتی بی اور آپ سے قبل کے انبیاء پر بھی فرض تھی۔

۳ حضرت ما کشہ صدیقہ بن تین کی رائے ہے ، پر حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے اور یبی تیجے ہے جس طرح حضرت زرارہ

بن او فی سے مروی روایت سلم شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن ہشام نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ کیا اس میں بین وضاحت ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ بنی تنباسے عرض کی جھے رسول الله مانی فیاتی ہی کر رات کی عبادت ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ بنی تنباسے عرض کی جھے رسول الله مانی فیاتی ہی کر رات کی عبادت کے بارے میں بتا ہے؟ حضرت عاکشہ صدیقہ بنی تنبا کیا توسورۃ المرائل کی قراءت نہیں کرتا؟ میں نے کہا: کیون نہیں ، میں قراءت کرتا ہوں فرمایا: الله منافظ آیا ہے سورت کے شروع میں رات کا قیام (عبادت) فرض کیا۔ رسول الله منافظ آیا ہے اور آپ کے صحاب نے ایک سال تک قیام کیا الله منافظ آیا ہے اس سورت کا اختام بارہ ماہ تک آسانوں میں ، می روکھا۔

رکھا یہاں تک کہ سورت کے آخر میں تخفیف کو ناز ل فرمایا اس کے بعد رات کا قیام فرض سے فل ہوگیا۔

وکیج اور یعلی نے بیروایت نقل کی ہے ہمیں مسعر نے ساک حنفی سے روایت بیان کی ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عہاس ہور ہور کے سنا: جب سورة مزل کا ابتدائی حصد نازل ہوا تو سحابہ کرام رات کو اتنا قیام کیا کرتے تھے جتنا قیام دور مضان شریف کے مہینے میں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس میں سورت کا آخری حصد نازل ہوا اس کے ابتدائی اور

آخری حصہ میں سال کا وقفہ ہے۔

سعید بن جبیر نے کہا: نی کریم سن آئے ہے اور آپ سن تُلگی ایک ہوں سال تک راتوں کو قیام کرتے رہے تو دس سال کے بعدیہ آیت نازل ہوئی آئی کے تعلقہ اُنگی اُنگی النیل تواللہ تعالی نے ان سے اس امر کوخفیف کرویا۔ بعدیہ آیت نازل ہوئی آئی کو تعلقہ اُنگی تعلقہ اُنگی انگیل تواللہ تعالی نے ان سے اس امر کوخفیف کرویا۔ قبلین کا سے کیا مراوی ؟

مسئلہ نمبر 6 ۔ اِلا قبالیلا۔ یہ النیل سے ستنی ہے یعنی ساری رات کھوے ہوں گرتھوڑا حصہ کیونکہ ساری رات کا ایسٹلہ نمبر 6 ۔ اِلا قبالیلا۔ یہ النیل سے ستنی ہے یعنی ساری رات کھوے آرام پائے ۔ سی تی کے لیل سے مراد نصف سے قیام ہمیشہ کے لیے نامکن ہے تو تھوڑ ہے حصہ کو قیام سے فارج کردیا تا کہ ہم آرام پائے ۔ سی تی کے لیل سے مراد نصف سے کم کو کہتے ہیں۔ کابی اور مقاتل نے کہا: ایک تہائی کولیل کم ہے۔ وہب بن مذہ سے یہ منقول ہے کہ لیل دسویں یا چھٹے جصے سے کم کو کہتے ہیں۔ کابی اور مقاتل نے کہا: ایک تہائی کولیل

کتے ہیں۔ پھرالته تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: نِصْفَۃَ آوانَقُصْ مِنْهُ قَلِیُلان یَخفِف کی کونکہ قیام کا زمانہ محدود نہ تھالوگوں نے ہواتوں کا قیام کیا یباں تک کدان کے قدم سوخ گئے پھراسے عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْ اُ سے منسون کردیا گیا۔ انفش نے ہوا نصف سے پہلے اوکالفظ محذوف ہے جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے: أعطه درهما درهمین ثلاثة ۱س سے متعلم یہاراد، کرتا ہے اسے ایک درہم یا دوورہم یا تین درہم دے دو۔ زجاج نے کہا: نِصْفَةَ یہا آئیل سے بدل ہے۔ اِلَا قَرابُہُلا۔ یہ نصف سے مستنیٰ ہے اور منداور علید میں جو نمیر ہے یہ نصف کے لیے ہے معنی یہ ہوگا نصف رات قیام کیجئے یااس سے تحوز اہم کر لیجئے یعنی دو تہائی۔ گویا ہے کم ہوارات کا دو تبائی بالک تبائی قیام کیجئے۔

ایک قول بیرکیا گیا ہے: نِصْفَهٔ یہ قَرلیُلا ہے برل ہے آپ اَنْهُائِیْ کُونین امور میں اختیار دیا گیا کمل نصف، اس ہے کم اوراس سے زائد کو یا نقد پرکلام بیہ ہے قیم اللیل اِلاُنصفه اُو اُقال من نصفه او اُکثر من نصفه \_

صیح مسلم میں حضرت ابو ہر یرہ بن تھ سے روایت مروی ہے کہ رسول الله مان فاتیج نے ارشاد فرمایا: '' جب رات کا پبلا
ایک تہائی گزرجا تا ہے تو الله تعالیٰ آسان دنیا پرنزول اجلال فرما تا ہے اور ارشا وفرما تا ہے: میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں
جو مجھ سے دنا کرتا ہے میں اس کی دنا قبول کرتا ہوں، جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اسے عظا کرتا ہوں، جو مجھ سے مغفرت ابو طلب کرتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں سائی طرح معاملہ رہتا ہے بیبال تک کہ فجر روشن ہوجاتی ہے'۔ اس کی مشل حضرت ابو معید بن یہ بنا ہوں ہے جیزاس امر پر دلالت کرتی ہے کہ روشت کے دو تہائی کا قیام مرغوب ہے۔ ہر یرہ اور حضرت ابو سعید بن یہ بن ہو ہی ہے۔ یہ چیزاس امر پر دلالت کرتی ہے کہ روات کے دو تہائی کا قیام مرغوب ہے۔ مسلم میں حضرت آبو ہر برہ بن تحت سے روایت مروی ہے کہ رسول الله سائنڈیویٹر نے ارشاد فرمایا:'' رات کا نصف یا دو میں کررہا تا ہے' الخے۔

دوسندول سے حضرت ابو ہریرہ بنائن سے ای طرح او کے لفظ کے ساتھ روایت مروی ہے۔

سنن نسائی میں حضرت ابو ہر یرہ اور حضرت ابوسعید بن بین سے روایت مروی ہے کہ رسول الله سان فلی این ارشاد فرمایا:
'' الله تعالی مبلت ویتا ہے یہاں تک کہ رات کا پبلانصف گز رجاتا ہے پھر دہ منادی کو تھم ویتا ہے تو منادی کرنے والا کہتا ہے:
کیا کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کو بخشا جائے؟ کیا کوئی سائل ہے جس کو بخشا جائے؟ کیا کوئی سائل ہے جس کو عطا کیا جائے؟' ابوجمد عبد الحق نے اسے جے قرار دیا ہے۔

بيصديث في بون كراته من ول كمعنى كوضاحت كرتى بكريفف رات كوبوتا بـ

آخری حصہ میں نماز پڑھنا پہند کرتے تھے(1)۔ ہمارے علاء نے کہا: قرآن وحدیث میں ای طریقہ پر تطبیق کی جائے گ کیونکہ وہ دونوں ایک ہی مشکاۃ ہے دیکھتے ہیں۔ موطااور دوسری کتب میں حضرت ابن عباس بڑھ جہ سے روایت مردی ہے: میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں رات گزاری جب رات نصف گزر چکی تھی یا اس سے تھوڑا پہلے یا بعد کا وقت ہوگا رسول الله سائی نظرین ہیدار ہوئے آپ ایک لئے ہوئے مشکیزہ کی طرف اٹھے آپ نے ہلکا ساوضو کھیا۔ ساری رات کی عبادت کا ناسخ تھم

میں کہتا ہوں: پہلا تول ان تمام اقوال کوشامل ہے الله تعالیٰ نے فرمایا: وَ اَقِیْمُواالصَّلُو وَ (بقرہ: 110) اس میں اس کا تول بھی داخل ہوجا تا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نات پانچ نمازوں کا تھم ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت ابن سیرین اس طرف گئے ہیں کہ رات کی نماز ہر مسلمان پر فرض تھی اگر چہ بحری دو ہے کے وقت تک ہو۔ حضرت حسن بصری ہے اس آیت کے بارے میں قول بھی منقول ہے۔ الحمد لله یہ فریض ہے اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ الن شاء الله میں قول سے ۔ کیونکہ قرآن وسنت میں رات کے قیام میں ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔

حضرت عائشه صدایقہ بڑا تھیں ہے روایت مروی ہے جس ٹی کریم مل اُٹھی ہے لیے ایک چنائی بچھاتی جس پر رسول الله مل اُٹھی ہے ایک وحرے سان جب رسول الله مل اُٹھی ہے ایک وحرے سے سنا، جب رسول الله مل اُٹھی ہے اور اس کے ایک دوسرے سے سنا، جب رسول الله مل اُٹھی ہے اور اس کے اور اس کا قیام فرض بی شکر و یا جائے تو آپ مل اُٹھی ہے اور اس کی اراضگی کے عالم میں گھر میں داخل ہوگئے سے ابر کرام نے کھانسنا شروع کر دیا آپ مل اُٹھی ہے ان کی طرف نظے اور فرمایا: ''اب لوگو! اپنے آپ کوائے ہے اور اس کا مکلف بناؤجس کی تم طاقت رکھتے ہو ۔ بے شک الله تعالیٰ بدلد دینے سے نہیں اکتا تا جب کہ ممل سے اکتا جاتے ہو کیونکہ بہترین محل وہ ہے جو داکی ہواگر چی تھوڑ انی ہو'' ۔ تو اس وقت آپا کیکھا اللہ وقیل نازل ہوئی تو رات کا ممل سے اکتا جاتے ہو کیونکہ بہترین محل وہ ہودائی ہواگر چی تھوڑ انی ہو'' ۔ تو اس وقت آپا کیکھا اللہ وقیل نازل ہوئی تو رات کا

1\_سنن ابن اجر بهاب ماجاء في اى ساعة الليل المنسل معديث نبر 1355 منياء القرآن بلي يشنز 2-تغير طبرى ، بر 23 مني 362

قیام ان پرفرض کردیا گیااورائے فریضد کا درجد یا گیایہاں تک کر صحابہ میں سے ایک آدمی ری با ندھتااور اس کے ساتھ لئک جاتا آٹھ ماہ تک محابہ ای طرح رہے پھر الله تعالی نے ان پررتم کیااور بیتھم نازل کیا: اِنَّ مَ بَنْكَ یَعْلَمُ أَذَٰكَ تَقُوْهُ اَدُلی مِنْ مُنْ اَنْ اِللهُ عَلَىٰ اَللهُ مَنْ اَنْ اِللهُ عَلَىٰ اَللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

ترتیل سے کیامراد ہے؟

کی ہے اس کے خطاب کے لطا نف میں غور وفکر کیجئے ،نفس ہے اس کے احکام بجالانے کا مطالبہ کیجئے ،اپنے ول ہے اس کے معانی کے نہم کا مطالبہ کیجئے اور اس کی طرف تو جہ کرنے کا مطالبہ کیجئے ۔حضرت عبدالله بن عمر و زخاہ ہے، نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم میں شیار پیچے اور اس کی طرف تو جہ کرنے کا مطالبہ کیجئے ۔حضرت عبدالله بن عمر و زخاہ ہے کہ نبی کریم میں شیار پیچے نے ارشا و فر ما یا: ''قیامت کے روز قر آن کے قاری کو لا یا جائے گا سے جنت کے پہلے زینہ پر کھڑا کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اور اسے کہا جائے گا: پڑھتا جا اور او پر چڑھتا جا اور اس طرح تھم کھم کر پڑھ جس طرح تو و نیا میں پڑھا کرتا تھا، بے شک تیرا خوکا نہ اس آخری آ بیت کے پڑھنے پر ہوگا جس کو تو پڑھے گا '(1)۔اسے ابوداؤ دیے نقل کیا ہے کتاب کے آغاز میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔حضرت انس بڑا ٹھرنے نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم میں ٹھرائی قر آن پڑھتے وقت اپنی آواز کو لم باکیا کرتے تھے۔

#### اِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۞

" بے شک ہم جلد ہی القا کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام"۔

اس آیت کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے جس میں رات کا قیام فرض کیا گیا یعنی رات کی نماز فرض کرنے کے ساتھ ہم آپ پر تول تقبل القا کریں گے جس کا اٹھا نامشکل ہوگا کیونکہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے جس کورات کے اکثر حصہ میں قیام کا تھم دیا گیا ہووہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا مگراہے نفس پر بختی کرنا پڑتی ہے اور شیطان سے مجاہدہ کرنا پڑھتا ہے ہے چیز بندے پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ایک قول بیکیا گیاہے: ہم آپ کی طرف قر آن وی کریں گے۔وہ قول تقیل ہے جس کےشری احکام پر ممل تقیل ہے۔ قادہ نے کہا: الله کی تسم! اس کے فرائض اور اس کی حدود تقیل ہیں۔ مجاہد نے کہا: اس کا حلال اور حرام تقیل ہے۔حضرت حسن بھری نے کہا: اس پر کمل کرنامشکل ہے۔ابوالعالیہ نے کہا: وعدہ ، وعیداورحلال وحرام کےاعتبار سے قیل ہے۔ محمد بن کعب نے کہا: منافقوں پر تقبل ہے۔ ایک قول میر کیا گیا: کفار پر تقبل ہے کیونکہ اس میں ان کے خلاف استدلال ہے،ان کی گرائی کابیان ہے،ان کے معبودوں کے لیےسب وشتم موجود ہےاوراہل کتاب نے اپنی کتابول میں جوتحریف کی اس کی وضاحت موجود ہے۔سدی نے کہا: تقیل ، کریم کے معنی میں ہے، بیر بوں کے اس قول سے ماخوذ ہے: فلاں ثقیل عن یعنی وہ میر نے لیے معزز ہے۔فراء نے کہا: ثقیل جمعنی باوقار ہے بیخفیف نہیں کیونکہ بیہ جار ہے رب کا کلام ہے۔حسین بن فنل نے کہا: یہ میں ہے اس کا حامل وہی دل ہوسکتا ہے جس کوتو فیق کی تائید نصیب ہو، وہی نفس اٹھاسکتا ہے جوتو حید سے مزین ہو۔ابن زید نے کہا: الله کی منتم! وہ تقیل اور بابر کت ہے جس طرح قرآن دنیا میں تقیل ہے ای طرح قیامت کے روز میزان میں آتیل ، وگا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بیشہت ہے جس طرح بھاری چیز اپنی مبکہ میں شبت ہوتی ہے اس کامعنی ہوگا اس کا اعجاز ثابت ہے اس کا اعجاز بھی زائل ندہوگا۔ ایک قول بیکیا گیاہے: اس سے مرادقر آن ہے جس طرح مدیث میں ہے کہ جب بی كريم من الناييل كي طرف دى كي من جب كه آب من الناييل ابن اذهن پرسوار تصفواس افنى في اپناسينه زمين پرر كادياوه حركت بھی نہ کرسکتی تھی یہاں تک کدومی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔موطا اور دوسری کتب میں ہے کہ بی کریم مان الیاتیا ہے سوال کیا عمیا: آ ب سان المالية الله كالمرح ألى تقى ؟ فرما يا: "مجهى ميرے پاس وى تھنى كى آواز كى صورت ميس آتى تھى سەمىرے

<sup>1 -</sup> متدرك للحاكم ، بإب نينال القرآن ، جلد 1 مع **ح. 739** 

کے سب سے شدید ہوا کرتی تھی وہ وتی ختم ہوتی جب کہ میں اسے یا دکر چکا ہوتا ، کبھی فرشتہ میر سے لیے انسانی شکل میں آتا وہ مجھ سے گفتگو کرتا اور جووہ کہتا میں اسے یا دکر لیتا''(1)۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑتھ نے کہا: میں نے آپ سڑتی ہے ہے گفتگو کرتا اور جووہ کہتا میں اسے یا دکر لیتا''(1)۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑتھ نے کہا: میں نے آپ سڑتی ہے کہ انسان کی بھی ہے کہا تہ بہدر ہا ہوتا تھا (2)۔ این عربی نے کہا: یہ تبیر میں ہے کہ اور بہتر ہے کونکہ یہی حقیقت ہے جب کہ قر آن تھیم میں ہے بھی ہے: وَ صَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْتِدِيْنِ مِنْ حَدَيْجِ (الْجَ : 78) اور رسول الله سُن مُنْ اللّٰہِ ایْنِ مِنْ حَدَیْجِ (الْجَ : 78) اور رسول الله سُن مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللہ اللہ مُن مُنْ اللّٰہِ اللہ مُن مُنْ اللّٰہِ اللہ اللّٰہ اللّ

ایک قول بیکیا گیا ہے کہ اس سورت میں قول سے مراد لا آیاللهٔ الآلائلهٔ کا قول ہے کیونکہ حدیث طبیبہ بیں آیا ہے' زبان پر ہلکا اور میزان میں بھاری ہے' یہ تشیری نے ذکر کیا ہے۔

اِنَّ نَاشِئَةَ النَّيْلِ هِيَ اَشَدُّو طُلُّواً قُومُ قِيْلًا أَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رِسَبُحًا طَوِيْلًا أَ "بلاشبرات كا قيام (نفس كو) سخق معروندتا باور بات كودرست كرتا بـ يقينا آب كودن مي برى معروبيتين بين" ـ

> تاشئة اليل سے كيامراو ہے؟ اس ميں يائج مسائل ہيں:

مسئله نمبو1 - إنَّ نَاشِئةَ النَّلُ علاء في كها: نَاشِئةَ النَّلُ علاء في كها: كاشِئةً النَّلُ عمرادرات كادقات اور همر يال بين كونكداس كادقات كي بعدد عرب بيدا بوت بين جم طرح يه جمله بولاجا تا به: نشأ الشء ينشأ - جب ده! بتداكر اورايك چيز كے بعددوسرى چيز كى طرف متوجه بو ناشئة يه نشأت عاعلة كادزن باسمعنى مين الله تعالى كايفر بان به: أو مَن يُختَوُّ افي الْجُنْيَة وَهُو فِي الْجُصَاهِم غَيْتُو هُمِينُين و (الزخرف) مراديه بهوگا رات كى همريال پردان چرد وربى بين تواسم كى بيائية و مف پراكفاكيات المنتقة كومون ساعة كافظى وجه و ذكركيا به كونكه برهم مردي من ليت بهاياكياكياكياكياكياكياكياكية معدد به بين رات كاقيام به جس طرح خاطئة اور كاذبة معدد بين يعن رات كاقيام روند في مسخت بين نشأ يعن رات كاقيام مود في من جونك المنا شايدن المنا عن ما در خاطئة المنا المنا بين بين بين بين بين بين بين جونك شايدانهوں نے بياراده كيا بوكي يوني بين جونك من عام ادر غالب به وگر ندقر آن مين كوئى الى چيز نبين جونك عرب مين نه بولك المن نه بولك المنا من نه بولك المن نه بولك المنا بين نه بولك المنا عن من من بولك المنا عن من دولت كار بين نه بولك المن نه بولك المن نه بولك المن من من اس كامل وضاحت كرزيكي بين منه و حين من من كوئي المنا عليا من المنا المنا المنا المنا من المنا ال

رات کی نماز دن کی نماز سے افضل ہے

هسنله نصبر2۔اس آیت میں الله تعالیٰ نے رات کی نماز کی دن کی نماز پر فضیلت بیان کی ہے اوریہ واضح کیا ہے کہ جتناممکن مورات کی نماز میں زیاد وقراءت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ظیم اجراور زیادہ ثواب کاباعث ہے۔

1 \_ سنن نسائی ،باب معاجاء فی القرآن ، حدیث نمبر 924 ، ضیاء القرآن بهلی کیشنز 2 میچ بخاری ،باب کیف کان بدء الوحی ،حدیث نمبر 2 ، ضیاء القرآن بهلی کیشنز نَاشِئَةَ النَّيْلِ سے کیامراد ہے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔حضرت ابن عمراور حضرت انس بن مالک نے کہا: اس سے مراد مغرب اورعشاء کے درمیان کی عبادت ہے وہ اس چیز سے استدلال کرتے ہیں لفظ نشأ ابتدا کا معنی دیتا ہے تو ابتدا کی جززیا دوخق رکھتا ہے۔ اس بارے میں شاعر کا شعرہے:

ولولا أَنْ يُقَالَ صَبَا نُصَيبٌ لَقَلتُ بِنفسِيَ النَّشَأُ السِّغادُ

اگریہ بات نہ کہی جاتی کہ نصیب ہے دین ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کہتا بیتونتی اٹھان ہے۔

علی بن سین مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھتے اور کہتے: بید ناشیئی آئیل ہے۔ عطا اور عکر مدنے کہا: اس سے مراو رات کا آغاز ہے۔ حضرت ابن عباس ، مجاہد اور دوسرے علاء نے کہا: اس سے مراو ساری رات ہے کیونکہ بیدن کے بعد جنم لیت ہے۔ امام مالک بن انس نے اسے ہی پہند کیا ہے۔ ابن عربی نے کہا: لفظ یہی معنی ویتا ہے اور لفت اس کا ہی تقاضا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا: فارشیئی سے مراو نیند کے بعد رات کا قیام ہے جس نے نیند سے پہلے رات کے پہنے پہر قیام کمیاتواس نے فارشیئی کا قیام نے کہا: فارشیئی کا قیام نہ کیا۔ یمان اور ابن کیسان نے کہا: رات کے آخری حصد میں قیام ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا: ان کی نماز رات کے ابندائی حصد میں ہوا کرتی تھی اس کی وجہ بیہ ہے کہانسان جب سوتا ہے تو وہ نہیں جا نتا کہ بیدار ہوگا؟ صحاح میں ہے: فارشیئی آئیل سے مراورات کی ابتدائی تھڑیاں ہیں۔ فتنی نے کہا: بیدات کی تھڑیاں ہیں۔ فتنی نے کہا: بیدات کی تھڑیاں ہیں۔ فتنی نے کہا: بیدات کی تھڑیاں ہیں کونکہ یہ کے بعد دیگرے بیدا ہوتی ہیں۔

حسن اورمجاہدے مروی ہے: بیعشاء کے بعدے کے کرمنے تک کاوفت ہے۔

حضرت حسن بھری ہے بینجی مروی ہے: عشاء کے بعد کا وفت ٹارشٹا ہے۔ ایک تول بیکیا جاتا ہے: اس سے مرادوہ طاعتیں ہیں جورات کو کی جاتی ہیں؛ بیجو ہری نے بیان کیا ہے۔

وظا كى لغوى تشريح اور معنى ومفهوم

تواطنوا علیہ ۔ انہوں نے آپس میں موافقت کی ۔ معنی یہ ہوگا یکل دل ، نظر ، کان اور زبان کوموائق کرنے وال ہے کیونکہ آوازیں اور حرکتیں منقطع ہو چکی ہوتی ہیں ؛ یہ تول مجاہد ، این ابی ملیکہ اور دوسر ہے علاء نے کیا ۔ حضر ت ابن عباس بی رہ بن اس کے معنی کے موافق قول کیا ، یعنی یہ قوت ساعت کو دل کے موافق کرتا ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے : ایک واطنو اعدا قاصر تو ہے تو کہ اس کی موافقت کریں ۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا معنی ہے تفکر اور تدبر میں تصرف کے لیے تی ہوافقت کریں ۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا معنی ہے تفکر اور تدبر میں تصرف کے لیے تی ہوافقت کریں ۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا معنی ہے تفکر اور تدبر میں تصرف کے لیے تی موافقت کریں ۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا معنی ہے تفکر اور تدبر میں تصرف کے لیے تی موافقت کرنے والا ہے۔

وطاء، خطاء کے خلاف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اَشَدُّو طُلُادِن کی بنسبت تی ہے جُبت کرنے والا ہے کیونکہ رات ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کمل نہیں کرتا تو یکل کوزیادہ مضبوط کرنے والا جو چیز انسان کو غافل کرے اور دل کو مشغول کرے اس سے زیادہ پاک ہوتا ہے۔ الوطاء کا معنی ثبات ہے تو کہتا ہے: وطئت الأرض بقدمی۔ میں اپنے قدم کے ساتھ زمین پر ثابت ہوا۔ انفش نے معنی کیا: اشدہ قیاما۔ قیام میں شدید ہے۔ فراء نے کہا: اثبت قراء قدوقیا ما۔ قراء ت اور قیام میں زیادہ شبت کا باعث ہے۔ انہیں سے اَشَدُّو طُلُ کا معنی کو فول ہے میں گو شبت کرنے والا اور جوزیادہ عبادت کا ادادہ کرے اس کے لیے دوام کا باعث ہے۔ رات کا وقت زندگی کی مصروفیات سے فارغ ہونے کا وقت ہے اس کی عبادت وائی ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی۔ کبی نے اَشَدُو طُلُ کا معنی کیا ہے: نمازی کے لیے زیادہ نشاط کا باعث ہے کیونکہ وہ اپنی راحت کے زمانہ میں ہوتا ہے۔ عبادہ نے کہا: اَشَدُو طُلُ کا معنی کیا ہے: نمازی کے لیے نشاط کا باعث ہے نیونکہ وہ اپنی راحت کے زمانہ میں ہوتا ہے۔ عبادہ نے کہا: اَشَدُو طُلُ کا معنی کیا ہے: نمازی کے لیے نشاط کا باعث ہے نہ نیادہ قراء ت کو درست کرنے والا ہوتا ہے۔ کبا: اَشَدُو طُلُ کا معنی کیا ہے: نمازی کے لیے نشاط کا باعث ہے نہ نیادہ قراء ت کو درست کرنے والا ہوتا ہے۔ قراء فور قرنا کی کرشر تک

لیے پھر یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ آ لَحَمَّدُ بِنْهِ بَ بِ الْعٰلَمِیْنَ کی جگہ الشکر للبادی ملك المخلوقین پڑھ لے۔ اس میں معاملہ بہت وسیع ہوجائے گا یہاں تک کہ تمام قرآن کے الفاظ باطل ہوجا بھی گے اور ان الفاظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا الله تعالی پر افتراء باند ھے گا، رسول الله مائی آیا چھوٹ ہولے گا۔ ان کے لیے حضرت ابن مسعود بڑی کے قول میں کوئی دلیل نہیں کہ قرآن سات حروف پر تازل ہوا ہے۔ یہ تمہارے اس قول کی طرح ہے، ھلم، تعال اور اقبل کے وفکہ میں کوئی دلیل نہیں کہ قرآن سات حروف پر تازل ہوا ہے۔ یہ تمہارے اس قول کی طرح ہے، ھلم، تعال اور اقبل کے وفکہ میں مول تو وہ ھلم، تعال اور اقبل کے معنی میں ہیں گرجی سندول سے منقول قرآئیں جب الفاظ محتلف ہوں اور معانی منفق ہوں تو وہ ھلم، تعال اور اقبل کے معنی میں ہیں گرجی لفظ کے ساتھ نی کریم مائی آیٹ مائی آئی ہے گئے ہا ور تا بعین نے نہیں پڑھاتو جوابیا ایک حرف بھی قرآن میں لا یا توضیح غرب سے نکل گیا۔

ابو بمرنے کہا: وہ حدیث جے انہوں نے اس گمراہی میں بطور قاعدہ چیش کیا ہے وہ ایسی حدیث ہے جو کسی اہل علم سے ثابت نہیں کو کہا: وہ حدیث ہے جو کسی اہل علم سے ثابت نہیں کیونکہ اس کا انحصار اس سند پر منحصر ہے اعمش ، انس سے روایت کرتے جیں بیسند مقطوع ہے متصل نہیں کہ اس سے استدلال کیا جاسکے کیونکہ اعمش نے حضرت انس کودیکھا تو ہے ان سے احادیث نہیں سنیں ۔

سَبْحًاطُويْلًا كامعنى ومفهوم

مسئلہ نمبر5۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَاسِ سَبْحًا طَوِيْلاَ عام قراءت حاء غير مجمد كے ساتھ ہے يہاں آپ كو ضروريات كے ليے آنا جانا پڑتا ہے۔ سبح كامعنى دوڑنا اور چكرلگانا ہے ، اى سے پانی میں تیرنے والا ہے كيونكدوہ اپنے ہاتھ پاؤل مارتا ہے اور فرس سابح ہے جو گھوڑ ابہت تيز دوڑتا ہے۔

امراءالقيس نے كہا:

مِسَنَّمُ إذا ما السَّا بِحاثُ على الوَنَ أَثَرُنَ الغُبارَ بِالكَدِيدِ المُرَكَّلِ وہ بہت تیز دوڑنے والا ہوتا ہے جب کہ تیز رفمار گھوڑے تھکا وف کے وفت شخت جگہ غبار اڑاتے ہیں۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: سبح ہے مرادفراغت ہے یعنی دن کے وقت کام کاج کے لیے آپ کے پاس فراغت ہوتی ہے۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے: آپ دن کے وقت آ رام کرتے ہیں۔ تسبح کامعنی اسا ہوتا ہے: یہ فلیل نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس ہونا ہے: یہ فلیل نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس ہونا ہے: یہ فلیل نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس ہونا ہے مروی ہے: سَنہ گا طویل لا یعنی آپ کی نینداور آپ کے آرام کے نیے طویل فراغت ہوتی ہے۔ پس رات کا وقت عبادت کے لیے بنا لیجئے۔ زباج نے کہا: اگر رات کے وقت کوئی شے فوت ہوجائے تو دان میں آپ کے لیے آرام کے لیے فراغت ہوتی ہے۔

یکیٰ بن یعمر ادر ابودائل نے سبحا پڑھا ہے۔ مہدوی نے کہا: اس کامعنی نیند ہے اس قراءت کے قاریوں سے میروی ہے۔ ایک قول بیکی بن یعمر ادر ابودائل نے سبحا پڑھا ہے۔ مہدوی نے کہا: اس کامعنی خفت، وسعت ادر اسر احت ہے ای معنی میں حضرت عائشہ صدیقہ بنائی کے لیے بی کریم سن ایس نے بازی کی اس نے بیادر چوری کرنے والے کے لیے بدوعا کی تھی: لا تُسَمِعی بدعانان علیہ ۔ یعنی اس کے مناه کواس ہے ملکانہ کرو؛ شاعر نے کہا:

فَسَنِخُ عليك الْهَمَّ واعلم بِأَنَّهُ إِذَا قَدَّرَ الرحْمَنُ شَيْئًا فَكَائِنُ السِّمَا فَكَائِنُ السِّمَ عليك اللهمَّة واعلم بِأَنَّهُ إِذَا قَدَّرَ الرحْمَنُ شَيْئًا فَكَائِنُ السِّمَ عليك الله تعالى كَنْ كُومَقدركر السَّمَة وه موكر ربتى ہے۔

اصمی نے کبانی تول کیا جاتا ہے سَبَخُ الحم یعنی گری بلکی پڑگئے۔ تسبیخ ہے مراد سخت نیند ہے۔ تسبیخ کامعن یہی ہو ر روئی، کتان اور اون کے اجزاء کو الگ الگ کرتا، کورت کو کہا جاتا ہے: سبخی قطنك اور سبیخ من القطن ہے مرادیہ ہوتا ہے اسے لیمنا جائے تا کہ کورت اسے کاتے۔ اس کے ایک حصہ کو سبیخہ کہتے ہیں، اس طرح بھیڑ بکریوں کی اون اور اونٹ کی اون میں ہوتا ہے۔ روئی کے ان حصوں کو سبائ خ کہتے ہیں۔ انسطل شکاریوں اور کتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے :

فَأَرْسَلُوهُنَ يُذْرِينَ الثَّرَابَ كَمَا يُذُرِى سَبَائِخَ قُطِّنِ نَدْفُ أَوْتَارِ

شکار یوں نے کوں کوچھوڑاوہ می کو بوں اڑار ہے تھے جس طرح رونی کا دھنکنارونی کے اجزا ،کواڑا تا ہے۔

تعلب نے کہا: سبخ کامعنی تر دواوراضطراب ہے۔ سبخ کامعنی سکون بھی ہے اس معنی میں نبی کریم مل نائیا ہے کا ارشاد ہے:العُنی من فیح جہنم، فَسِبَخوها بالهاء بخارجہنم کی لیک ہے اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈ اکرو۔ ابوئمرو نے کہا: سبخ سے مراد فینداورفراغت ہے۔ میں کہتا ہوں:اس لحاظ ہے تو یہ افظ اضداد میں ہوا، یہ سبح کے معنی میں ہے۔

وَاذْكُواسُمَ مَ بِكُوتَهُ تُلَقُلُ اللَّهُ وَتَبْتِيلًا فَ

"اورذ کرکیا کرواہے رب کے نام کااور سب سے کٹ کرای کے ہور ہو"۔

اس میں تمین مسائل ہے۔

الله تعالی کے نام کا ذکر کرنے سے کیامراد ہے؟

مسئله نمبو1 - وَاذْكُواسُمَ مَ بَتِكَ \_ يعن اساسَاتُ سي يادروتا كدنماز كرماتها بجاانجام عاصل بو۔
ایک تول بیکیا گیا ہے: اپٹمل كے ماته اپ رب كی ذات كا قصد كر \_ سیلی نے كہا: اپنی نماز كی ابتدا میں بسیمالله الذّخلين الذّخلين الذّخلين الذّخلين الذّخلين الذّخلين الدّوية برهاس كی قراءت كی بركت تجمع تير صرب تک پنجاد سے گاوراس ئے فير سے تجمع تطع كرد سے گا۔
ایک قول بیکیا گیا ہے: وعد واور وعید میں اپ رب كے نام كاذكر كيج تاكدتو زياد واطاعت كر سے اور معصيت سے اعراض كرے تول بيكيا گيا ہون كے كہا: دن كے دفت اپ رب كی نماز پڑھے ۔ میں كہتا ہوں: بيہ بہت اچھی تاویل ہے كونك جب رات كا ذكر كياتو ون كا بھی ذكر كيا كونك دن رات كا تسم ہے الله تعالى كافر مان ہے: وَ هُوَ الّذِي نُح جَعَلَ الّذِكُ وَ النّها مَ خَلْفَةٌ لِّمَن أَمُ اللّذِي تَعَلَى اللّذِكُ وَ النّها مَ خَلْفَةٌ لّمَن أَمُ اللّذِكُ مَن اللّذِكُ وَ النّها مَ خَلْفَةٌ لّمَن أَمْ اللّذِكُ مَن اللّذِكُ مَن اللّذِكُ وَ اللّذِكُ وَ النّها مَن خُلْفَةٌ لّمَن أَمْ اللّذِكُ مَن اللّذِكُ مَن اللّذِكُ مَن اللّذِكُ مَن اللّذِكُ وَ النّها مَن خُلْفَةٌ لّمَن اللّذِكُ مَن اللّذِكُ مَن اللّذِكُ مَن اللّذِكُ مَن اللّذِكُ مَن اللّذِكُ وَ اللّذِكُ وَ اللّذِكُ وَ اللّذِكُ مَن اللّذِكُ وَ اللّذِكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَالَاكُ وَلَالَةً وَلَاكُ وَلَالْكُ وَلَالْكُولُ وَلَالَةً وَلَاللّذِكُ وَ اللّذِكُ وَلَالْ عَلْ اللّذِكُ وَلَالِ اللّذِكُ وَلَاللّذِكُ وَلْكُولُ وَلَاللّذِكُ وَلَالِكُ وَلَالْكُولُولُ وَلَاللّذِكُ وَلَاللّذِكُ وَلَاللّذِكُ وَلَاللّذِكُ وَلَاللّذِكُ وَلَاللّذِكُ وَلَ

فيهتل كامعني ومفهوم

هسئله نصبر2۔ دَنَّبَتُلُ النَّهُ وَتَبْتِیُلًا۔ تَبَتَّلُ کامعنی الله تعالی کی عبادت کے لیے بوکررہ جانا ، یعنی اس کی عبادت کرو اور کی کواس کے مماتھ شریک نہ کرو۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: بہتلت الشیء لیعنی میں نے اس چیز کو کا نا۔ اس معنی میں ان کا قول

تُضِمًٰی الظَّلَامَ بالعِشَاءِ کَانَهَا مَنارةُ مُهٰسَی داهِبِ مُتَبَیِّلِ
ان کی چیک عثاء کے وقت تاریکیوں کو دورکر دیتی ہے گویا یہ وہ منارہ ہے جہاں را جہ رات گزارتا ہے۔
حدیث طیبہ میں تنبیّل سے نہی کی گئ ہے، وہ لوگوں اور جماعتوں سے الگ تعلک ہوتا ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے:
عربوں کے ہاں اس کا اصل معنی الگ تعلگ ہوتا ہے؛ ابن عرفہ نے یہی کہا ہے جب کہ پبلامعنی ان آثار کی وجہ سے زیادہ تو ی ہے جو آثار ہم نے ذکر کیے ہیں۔ یہ سوال کیا جاتا ہے: تَنبِیْلًا کیوں کہا تبتلا نہیں کہا؟ تو اسے جواب دیا جائے گا:
تَنبیّلُ کامعنی بتل نفسہ ہے یعنی اپنی آپ نوالگ تعلگ کرنا تو آیات کے سروں کی موافقت کی وجہ سے تنبیّل کی جگہ تنبیر کیا گافظ ذکر کیا۔

ر بہانیت اختیار کرنے کی ممانعت

مسنله نصبر 5 سورة ما مده می الله تعالی کفرمان: یَا یُنها الَّنِ شِی اَمَنُو الا تُحَوِّمُوا کوبلی مَا اَ حَلَ الله کُلُمُ 86))

کی تفسر میں یہ بات گزرچی ہے جوآ دی الگ تعلق ہوتا ہے اور رہانیت کی راہ اختیار کرتا ہے وہ کروہ ہے تو وہ بحث کا فی ہے۔
ابن عربی نے کہا: جہاں تک اس دور کا تعلق ہے تو لوگوں کے عہد و پیان فاسد ہو چکے ہیں، امانت واری کا جذبہ ضعیف ہو چکا
ہے اور حرام ، دنیا وی اموال پر غالب آ چکا ہے اس لیے تنہائی میل جول ہے بہتر ہے اور مجر دزندگی شادی ہے افضل ہے گیان آ ہے کا معنی ہے جو کہ اور خیر الله کی عبادت ہے دعشش ہو جاؤ ؛ مجابد نے ای طرح کی بات کی ہے جس کا معنی ہے ہے اس کے بیادت کو خالص کرو۔ نتبیتُل کا ارادہ نہیں کیا۔ نتبیتُل کا قرآن تکیم میں تھم دیا گیا، سنت میں اس ہے نبی کی گئی امر کا تعلق نہیں تو یہ دونوں چزیں آ ہی میں ہو خالا نہ نہی کہ گئی اور کا لیے میکن کو اللہ کے بوکر د بنا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے : وَ مَا أُوبِرُ قَا اِلّا لِیَمُنِیُ وَاللّٰه کَمُخُوبِیْنَ لَهُ اللّٰہ بِیْنَ (البین: 5) جس لئی تین گئی ہوں کے لیے ہوکر د بنا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے : وَ مَا أُوبِرُ قَا اِلّا لِیَمُنِیُ وَاللّٰه مُحْفِوبِیْنَ لَهُ اللّٰہ بین (البین: 5) جس سند کریں گئی ہوں کی بیار میں میں جنوبی کی گئی اور البین کی جنوبی اور بارش کی جنوب میں الگ تعلک رہنے میں الگ تعلک رہنے کی بیار کی جنوب اور بارش کی جنبوں میں جاتا ہے ادرا ہے دین کی حفاظت کی خاطر فتنوں ہے دور بھا گتا ہے۔

مَنُ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْدِبِ لَآ إِلَّهُ إِلَا هُوَ فَاتَّضِنْ لَا وَ كَيْلًا ۞ وَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ۞ وَذَهُ فِي وَالْمُكَنِّ بِيْنَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا ۞ "مالك بي شرق ومغرب كاس كيرواكوني معبود نبيل بين بنائة ركيجاس كوا بنا كارساز - اورمبر يجيجان ك

(دل آزار) باتوں پر اور ان سے الگ ہوجائے بڑی خوبصورتی سے۔ آپ چھوڑ دیں جھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کواور انبیں تموڑی مہلت دیں'۔

الل حرین، ابن محصین ، مجاہد، ابوعمرو، ابن اسحاق اور حفص نے لفظ دب کومبتدا ہونے کی حیثیت سے مرفوع پڑھا ہے اس کی خبر کہ آلکہ اِلا مُو ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے پہلے مُو مضمر ہے۔ باتی قراء نے لفظ مَابُ کومجرور پڑھا ہے کیونکہ یہ وَاوْ کُو اَسْمَ مَا بِیْكَ اُور مَا بُ الْمُشْمِقِ کے لفظ رب کی صفت ہے، جوآ دمی بیجان لیتا ہے کہ وہ مشارق اور مفارب کا رب ہے تواس کا عمل اور آرزواس کے ساتھ وابستہ ہوگئی۔ فَانَّتُونْ اُو کَیْدُلا یعنی تواسے یول بنا لے کہ وہ تیرے امور کی تیم بانی کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ جووعدہ کیا ہے اس پراسے ضامن بنا لے۔

کفار جوآپ مان ایک کوار بیت و بیج این ،سب وشتم کرتے این اور فداق اڑاتے این اس پرصبر کیجے ان کی باتوں سے نہ گھبرا کی اور ان کود کوت و بین اس بین برلد دینے میں مشغول نہوں کیونکہ اس صورت میں آپ سان کی آبادہ تعالی کی طرف دیوت و بینے کور کرنے والے ہوں گے۔ بیام جہاد سے بل کا تھا اس کے بعد کفار کے ساتھ قال کا تھم نازل ہوا تو جہادوالی آیت نے ماہل کے ترک کے تھم کومنسوخ کردیا؛ قادہ اور دوسرے علماء کا بھی نقط نظر ہے۔ حضرت ابودرداء نے کہا: ہم کی لوگوں کے لیے جنتے ایں جب کہ ہمارے دل ان برناراض ہوتے ایں اور ان پر نعنت کررہے ہوتے ہیں۔

وَذُنْ فِي وَالْفُكُولِينَ لِعِن الْبِيسِ مزادينے كے ليے ميرى مزا پرراضى ہوجائے۔ يقريش كان مردارول كے بارے ميں نازل ہوئى جواستہزاء كيا كرتے ہے۔ مقاتل نے كہا: بيان دس افراد كے بارے ميں نازل ہوئى جنہوں نے غزوہ بدر ميں مشرك فوج كوكھانا كھلانے كى ذمددارى لى تقی - ان كاذكر سورة انفال ميں ہو چكا ہے۔

یمی بن سلام نے کہا: وہ بنومغیرہ ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا: مجھے خبر دی گئی کہ وہ بارہ افراد ہیں۔ اُولی النَّغمَةِ وہ مالدار، خوشحال اور دنیا میں لذتوں کے مالک ہیں۔ وَ مَهِلْهُمْ قَبِلِیْلًا یعنی ان کی وفات کی مدت تک مہلت دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بن خوشحال اور دنیا میں: جب بے آبیت نازل ہوئی تو تھوڑ اوقت ہی گزراتھا کہ واقعہ بدر ہو گیا۔ ایک قول بی کیا گیا: انہیں دنیا کی مدت تک مہلت و یہے ہے۔

إِنَّ لَدَيْنَا آنْكَالًا وَجَعِيمًا فَ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَنَابًا آلِيمًا فَ يَوْمَ تَرْجُفُ الْآنُومُ الْأَنْ مُنْ الْمِيمَا فَ يَوْمَ تَرْجُفُ الْآنُ مُنْ الْمِيالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كِنِيبًا مَهِيلًا ﴿ الْآنُ مُنْ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كِنِيبًا مَهِيلًا ﴿

" ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور غذا جو گلے میں پھنس جائے والی ہے اور در درناک عذاب ہے (بیاڑ ریت کے بہتے کیلے بن دردناک عذاب ہے (بیاس روز) جس دن لرزنے لگیس گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ریت کے بہتے کیلے بن جا کیں ہے"۔

اِنَ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَعِيهًا وانكال كامعنى بيريان بين بيدهزت حسن بعرى ، مجاہداور دوسرے علماء ہے مروى ہے۔ اس كاواحد منكل ہے منكل اسے كہتے ہیں جوانسان كوتركت ہے روك دے۔ایک قول بيكيا گيا: اسے منكل اس ليے كہتے ہیں

ال نے تھے بلایا توتونے اس کی بیڑیاں توڑدیں، جب کہ تجھ سے بل انہیں نہیں توڑا جاتا تھا۔

ایک قول میرکیا گیا: میشد یدعذاب کی انواع ہیں؛ میمقاتل کا قول ہے۔ نبی کریم مانی تیزیج کا ایک ارشاد ہے: إنّ الله يحب النه کل علی النه کل ۔ الله تعالی ایسے تجربہ کار بہا در سوار کو پسند کرتا ہے جوز در آ در آ زمودہ گھوڑے پر سوار ہو۔

جوبری نے کہا: نکل کاف کے فتہ کے ساتھ ہے۔ پوچھا گیا: نکل کیا ہوتا ہے؟ جواب دیا: طاقنور، تجربہ کارآ دمی، طاقنور تجربہ کارگھوڑ نے پر؛ یہ ماور دی نے ذکر کیا کہا: ای وجہ سے بیٹری کونکل کہتے ہیں کیونکہ وہ قوی ہوتی ہے ای طرح غل ہے اور ہرسخت عذاب اور جہنم کی آگ۔

یوْ مَ تَنْرَجُفُ الْا نَمْ مُ وَالْحِبَالُ جَولُونَ ان پر ہوگا ان کے ساتھ زین اور پہاڑ مضطرب ہوں گے۔ یوُ مَ کالفظ ظرف ہونے کے دیوم سے ہونے کی دیشیت سے منصوب ہوتا ہے یعنی انہیں عذاب دیا جائے گا جس دن زمین کا نے گی۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: یوم سے

سلے حرف جارتھا اس کے حذف کی وجہ سے یہ منصوب ہے تقریر کلام یوں ہوگی ھذہ العقوبة فی یومر ترجف الأرض والجبال۔ایک قول یہ کیا گیا: اس کا عامل ذرنی ہے معنی یہ ہوگا جس روز زمین اور بہاڑ کا نہیں گے اس دن جھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دینا۔

وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ۞ كثيب عمراد جمع شده ريت ب عضرت حمان نه كها:

عَىٰ فَتُ وِيار زَيْنَتِ بِالْكَثِيبِ كَغَطِ الْوَثِي فِي الْوَرَقِ الْقَشِيبِ مِي نِهِ رِيت كِ مُلِح بِرزينب كِ مُعرول كو پجان ليا جس طرح نے كاغذ براكھائى كى لكيريں ہوتی ہیں۔

مهیل اس ریت کو کہتے ہیں جو پاؤل کے نیچ سے نکل جاتی ہے۔ ضحاک اور کلبی نے کہا: مهیل اسے کہتے ہیں جب اس پرقدم رکھتو وہ نیچ سے سرک جائے اور جب تواس کا نیچ والاحصہ پکڑے تو وہ گر پڑے۔ حضرت ابن عباس بن در نہا نے کہا:
مہیل سے مراد بہنے اور بکھر نے والی ہے اس کی اصل مهیول ہے یہ تیرے اس تول سے اسم مفعول کا صیفہ ہے: هلت علیه التواب أهیله هیلا۔ جب تو اسے بہائے جس طرح کہا جاتا ہے: مهیل، مهیول، مکیل، مکیول، مدیون، مدیون،

شاعرنے کہا:

قد کان قومُك يَحْسَبونَك سَيِّدًا وإِخَالُ أَنَّكَ سَيِّدًا مَعْيُونُ تَرِي مَعْيُونُ تَرِي وَمَكَ يَحْسَبونَك سَيِّدًا وإِخَالُ أَنَّكَ سَيِّدًا مَعْيُونُ تَيرى قوم تَجْصِر دار كمان كرتى ہے اور ميرانيال ہے تو آنگھول و يکھا سردار ہے۔

نی کریم من التی این کریم من التی کی مدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ من التی کی بارگاہ میں خشک سالی کی شکایت کی توفر وایا: انتکیلون امر تھیلون کیا تم کیل کرتے ہو یا انڈیلتے ہو؟ عرض کی ہم انڈیلتے ہیں۔فر مایا: ''اپنے کھانوں کا کیل کیا کرواس میں تمبارے لیے برکت رکھ دی جائے گئے'۔ جلت میں ایک افت اَحدُتُ الد قیق ہی ہات ہے اس سے مھال اور مھیل آتا ہے وا دَ کو حذف کر ویا گیا کیونکہ یا ، پرضم نقیل ہوتا ہے ضمہ کو حذف کیا گیا تو یا ، ساکن ہوگئ پھر یا ، اور وا دُساکن ہو گئے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے وا دُکو حذف کردیا گیا۔

"(اے اہل کمہ!) ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک (عظیم الثان) رسول تم پر گواہ بنا کر جیسے ہم نے فرعون کی طرف (موکیٰ کو) رسول بنا کر بھیجا۔ پس نافر مانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی بخق سے پکڑ لیا۔

(ذراسوچو) کہتم کیے بچو گے آگرتم کفر کرتے رہے اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنادے گا اور آسان بھٹ جائے گا اس (کے ہول) سے ،اورالله کا وعدہ تو پورا ہو کررہے گا۔ بقینا بیر قرآن) تھیجت ہے پس اب جس کا جی چاہے اختیار کرلے اپنے رب کی طرف سیدھاراستہ'۔

اِنَّا اَنْ اَنْ سَلْمُنَا اِلْمَیْکُمُ مَسُولًا یہاں مَسُولًا ہماں مَسُولًا ہماں مَسُولًا ہماں مَسُولًا ہماں مَسُولًا ہماں مَسُولًا ہماں ہماں مواد معزت موئی علیہ السلام ہیں۔ فقطمی فو عوثی التوسُول یعنی فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کے خضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا ذرکیا کہا: الله تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا ذرکیا کہا: کی کھیاں کہ نے حضرت موٹی علیہ السلام اور فرعون کا ذرکیا کہا: کی کھائی کہ نے حضرت موٹی علیہ السلام اور فرعون کا ذرکیا اور آپ می نوائی ہم کی حقار کی کیونکہ آپ الله اور ایمان نہ الله اور ایمان نہ الله اور آپ می نوائی ہم کی موٹی کی کھیل کے اور کھیل کی موٹی اور حضرت موٹی علیہ السلام کی شان کا کھاظ نہ کیا کی کونکہ فرعون نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی تھی اور حضرت موٹی علیہ السلام کی پرورش کی تھی اور حضرت موٹی علیہ السلام علیہ کہا: الرسول میں الف لام اس لیے آ یا ہم کیونکہ رسول کا پہلے ذکر ہو چکا تھا؛ اس وجہ ہے خطوط کے آغاز میں سلام علیکم اور ان کے افتا م میں السلام علیکم کو افتیار کیا جا تا ہے؛ یہ حضرت این عباس اور عنا ہوتا ہے۔ قریبی اسلام علیہ کا اسلام علیہ کا تول ہے۔ اس سے مطرہ ابل کہتے ہیں لیمن عرب وہیل اور عناب وہیل موٹی ہم کی شدید ہولا جاتا ہے؛ یہ حضرت این عباس اور عناب وہیل موٹی شدید ہولا جاتا ہے؛ یہ حضرت این عباس اور عباس اور عناب وہیل کا فظ استعال ہوتا ہے۔ زباح نے اس کامفی معلیکا ہے ہماری ہم کم اسلام علیہ کا میں معلیکا ہے ہماری ہم کم اسلام کی میں بارش کے لیے وہیل کا فظ استعال ہوتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفی معلیکا ہے ہماری ہم کم اسلام کی میں بارش کے لیے وہیل کا فظ استعال ہوتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفی معلیکا ہے معاری ہم کے اسے تام کی ہمانہ کا کھیا ہمانی معلیکا ہے کھیں کیا ہمانی معلیکا ہے کہا کہ کو اس خور کیا تھا۔ اس کی میں بارش کے لیے وہیل کا فظ استعال ہوتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفی معلیکا ہے کھیا کیا کھیا کیا کھیا کے کہا کا کھیا کیا کھیا کے کھیا کیا کھیا کیا کھیل کے کہا کا کھیا کیا کھیا کہ کیا کھیل کیا کھیا کہ کیا کیا کھیا کیا کھیا کیا کھیا کیا کھیل کیا کھیل کیا کہا کے کو کیا کھیل کیا کھیل کیا کھیل کیا کیا کیا کہ کیا کھیل کیا کہ کو کیا کہا کہ کو کھیل کیا کہ کو کیا کھیل کیا کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھیل کیا کیا کہ کیا کو کو

فَقَفَوْ مَنْ اَيَا بَيْنَهُمْ ثُم أَمُّدَدُوا إِلَى كُلاً مُسْتَوَبَلِ مُنْتَوَخِيمِ انہوں نے آپس میں موتوں کا فیصلہ کیا بھروہ ایسی گھاس کی طرف محتے جونا خوشکوار تھی۔ م خنساء نے کہا:

لَقَدْ أَكَلَتْ بَجِيلَةُ يومَ لَاقَتْ فَوَادِسَ مَالِكَ أَكُلًا وَبِيلًا بَيلًا وَبِيلًا بَيلًا وَبِيلًا بَيل بجيله نے اس روز نامناسب كھانا كھايا جس روزوه مالك كے شہرواروں سے لمى ۔ وبيل كامعنى موثا دُند ابھى ہے ؛ شاعر كاشعر ہے :

لو أَمْهَا وَلَى كُنَّى وَمَامُها وَلِي كُفَّى الْأَخْرَى وَبِيلٌ تُحاذِرُهُ

کاش! میرے دائی ہاتھ میں اس کی تکیل ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں موٹا ڈیڈ اہوتا جواسے ڈراتا۔ ای طرح موبل کالفظ ہے اور موبلہ بھی ای طرح ہے اس کامعنی لکڑیوں کا گھٹا ہے ای طرح و بیل بھی ای معنی میں ہے جس طرح اس شعر میں ہے ، طرفہ نے کہا:

#### عَقِيلَةُ شَيْخُ كَالوَبِيلِ يَلَنُكُدُ

فکیف تکفون اِن گفرتُم یومایجه کُلاول کان شیبای یہ تون اور تقریع کے لیے ہے، یعن اگرتم نے کفر کیا توتم کی عنداب سے پچو گے۔ اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ یعنی اگرتم نے کفر کیا تو تم اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ عبدالله اورعطیہ کی قراءت ای طرح ہے۔ جھڑت حسن بھری نے کہا: تم کون ی نماز کے ساتھ عذاب سے پچو گے؟ کون سے دوزے کے ساتھ بچو گے؟ اس میں اصار ہے یعنی تم کیسے اس دن کے عذاب سے بچو گے۔ قادہ نے کہا: الله کی قسم! جس نے الله تعالیٰ کا اٹکار کیا اس دن کی بچر کے ساتھ عذاب سے نبیس نے گا۔ اور یوما، تنقون کا مفعول بہ ہے، یہ ظرف نبیس نے الله تعالیٰ کا اٹکار کیا اس دن کی بیس مقدر کیا جائے تو یوم کا لفظ گفر تم کامفعول ہوگا۔

بعض مفسرین نے کہا: الله تعالی کے فرمان گفتر تم پروقف تام ہے اور بڑو میا ہے ابتدا ہور ہی ہے، تو یہ صورت اس طرف جاتی ہے کہ یوم، بیٹھنٹ کا مفعول ہے اور بیٹھنٹ فعل کا فاعل الله تعالی کی ذات ہے کو یا بدار شاوفر مایا: الله تعالی ایک وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ وان میں پچول کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ ابن انباری نے کہا: بدورست نہیں کیونکہ دن ہی ابتی ہولنا کی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ مہدوی نے کہا: بیٹھنٹ کی ضمیر کے بارے میں بیجائز ہے کہ وہ الله تعالی کے لیے ہواور ریکی جائز ہے کہ وہ وہ یوم کے لیے موادر ریکی جائز ہے کہ وہ وہ یوم کے لیے ہوتو یہ مفت بنے کی صلاحیت ہو جب ضمیر الله تعالی کے لیے ہوتو یہ صفت بنے کی صلاحیت موجب ضمیر الله تعالی کے لیے ہوتو یہ صفت بنے کی صلاحیت ندر کے گراس صورت میں کہ کلام میں صفر ف تسلیم کیا جائے ، گویا ارشاوفر مایا: یوم یہ جعل الله الولدان فیدہ شیبا۔

ابن انباری نے کہا: علامیں سے پچھوہ ہیں جنہوں نے یو میا کو گفتو ٹیم فعل سے نصب دی ہے۔ یہ بہت ہی ہتی ہے کیونکہ یکو میا کو جنہ کو گفتو ٹیم فعل سے نصب دی ہے۔ یہ بہت ہی ہتی ہے کیونکہ یکو میا کو جب گفتو ٹیم کے ساتھ متعلق کریں گے تو بیر مفت کا محتاج ہوگا نقذ پر کلام یوں ہوگی کفر تم ہیوہ۔اگر کوئی استدلال کرنے والا بیا سندلال کرے کے مفت بعض اوقات حذف ہوجاتی ہے اور فعل ما بعد کو نصب دیتا ہے تو ہم اس کے خلاف حضرت عبدالله کی قراءت سے استدلال کریں گے۔

میں کہتا ہوں: یہ (حضرت عبدالله کی) قراءت متواتر نہیں یہ توتفیر کے طریقہ پر آئی ہے جب کفر جحو د (انکار) کے معنی میں ہوتو یو ھا بغیر کسی صفت اور اس کے حذف کے صریح مفعول ہوگا یعنی تم کیسے الله تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو گے اور اس سے دروگا آگر تم قیامت اور جزا کے دن کا انکار کرو گے۔ ابو ہمال تعنب نے فکیف تشقی ن نون کے سرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ الولان ن سے مراد بنا کی اولاد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس سے مراد شرکین کی اولاد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس سے مراد شرکین کی اولاد ہے۔ باک مومی معنی مراد لیمازیا دوجے ہے یعنی اس دن میں جھوٹے بچے کے بال بڑھا ہے کے بغیر سفید ہوجا کیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت آ دم علیہ السلام سے کہا جائے گا: اس آ دم! اغیر جنبم کا حصد نکا لیے جس طرح سور ہ جج کے آغاز میں گزر

چکا ہے۔ تشری نے کہا: پھرالله تعالیٰ جس طرح ارادہ فرمائے گا جنتیوں کے احوال اور اوصاف بدل دے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہاں دن کی شدت کو بیان کرنے والی ضرب المثل ہے۔ یہ بجاز ہے کیونکہ قیاضت کے روز کوئی بچہ نہ ہوگا، بلکہ اس کامعنی یہ ہے اس دن کی ہیبت الیمی حالت میں ہوگی اگر وہاں کوئی بچہ ہوا تو ہیبت کی وجہ سے اس کے سرکے بال سفید ہو جا نمیں گے۔ایک قول یہ کیا جاتا ہے: بیزع کا وقت ہوگا اور صور پھو نکے جانے سے قبل ہوگا۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

زمحشری نے کہا: کس کتاب میں میری نظروں کے سامنے سے بید حکایت گزری ہے کہ ایک آ دمی نے شام کی جب کہ اس نے بال کوے کی طرح سفید ہو چکاتھی اس نے بال کوے کی طرح سفید ہو چکاتھی اس نے بال کوے کی طرح سفید ہو چکاتھی اس نے بال کوے کی طرح سفید ہو چکاتھی اس نے بال کوے کی طرف کہا: مجھے خواب میں قیامت، جنت اور دوزخ دکھا گئی، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں زنجیروں سے جکڑ کرآگ کی طرف کے جایا جا رہا ہے تو اس کی ہولنا کی کی وجہ سے میں اس طرح ہوگیا جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ دن کی طوالت کے ساتھ صفت بیان کی جائے کہ اس دن میں بے بڑھا ہے کی عمر کو بینچ جا بھی گے۔

السّماء مُنْظِرٌ بِهِاس دن کی شدت کی وجہ آ سان پھٹ جائے گا۔ بہ میں باء ، فی کے معنی میں ہے لینی اس دن میں اس کی ہولنا کی کی وجہ ہے آ سان پھٹ جائے گا۔ اس کی تجیر میں جو بھی اقوال ذکر کے گئے ہیں بیان میں ہے سب ہے چھا ہے۔ اس کی تاویل میں بیقول بھی کیا جاتا ہے: اس پر ایسا ہو جو ڈالا جائے گا جواسے شق ہونے کی طرف لے جائے گا کیونکہ وہ بوجہ اس پر بہت بھاری ہوگا اور آ سان اس ہو جو کے واقع ہونے کی وجہ سے ڈرجائے گا جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: تقد نُن السّما وَ تِوَ الله بِهِ الله کے معنی میں ہے لینی اس دن کی وجہ سے تشکش فی السّما وَ تو الا اور آ سان اس ہو جو کے واقع ہونے کی وجہ سے ڈرجائے گا جس طرح تیرے اور آ میں اس کی وجہ سے آ سان بھٹ جائے گا جس طرح تیرے اور آ می وجہ سے آ سان بھٹ جائے گا جس طرح تیر ہو اور آ می اس کے نفت کو السم مستل و میں ہے اس کی وجہ میں الا مورات تیرے اور آ می الا مورات ہوں میں قریب المعنی ہیں۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ تَصَعُ الْمُتَوَاذِ بُنَ الْوَ اللّٰ مَا وَ رَالْ بِیاء : 47) ہم قیامت کے روز الساف کے میز ان رکھیں گے۔ یہاں بھی لینٹو و القیامیة و فی القیامیة و الا نبیاء : 47) ہم قیامت کے روز الساف کے میز ان رکھیں گے۔ یہاں بھی لینٹو و القیامیة و القیامیة و القیامیة و القیامیة و الا نبیاء : 47) ہم قیامت کے روز الساف کے میز ان رکھیں گے۔ یہاں بھی لینٹو و القیامیة و القیامیة و لیکٹو تول یہ کیا گیا ہے : آ مان الله تعالیٰ کے امرے پھٹ جائے گا۔

ابوئمرو بن علاء نے کہا: مُنفَطِلٌ نہیں کہا کیونکہ سماءکا مجازی معنی سقف،حیبت ہے تو کہتا ہے: ہذا سماء الببیت۔ ب کمرے کی حیبت ہے۔

شاعرنے کہا:

فَلَوْ رَفَعَ السَّمَاءُ إليّهِ تومًا لَحِقْنا بالسَّماءِ وبالسَّعَابِ السَّماءِ وبالسَّعَابِ الرَّحِيتِةِ م كواس كى طرف الله التوجم آسان اور بادل تك جا كَنْجِيةً ـ

قرآن عليم من بو جَعَلْنَا السّمَاءَ سَقُفًا مَّحُفُو ظًا (الانبياء:32) بم في آسان كومحفوظ حيت بنايا-فراء في كبا: السّمَاءُ مَذكر اور مونث دونو ل طرح استعال بوتا ب\_ابوعلى في كها: اس كا استعال الجواد المنتشى، الشجو الاعضراور

اعجاز نخل منقعر کے باب سے ہے۔ ابولل نے کہا: اس کامعنی ہے آسان پھٹنے والا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں: امراة مرضع یعنی دودھ پلانے والی عورت۔اسم فاعل کا صیغہ نسبت کے معنی میں ہے۔

کانَوَعُدُهٔ مَفْعُوْلاً ⊙ یعنی قیامت،حساب اورجزاکے بارے میں الله تعالیٰ کا دعدہ ہوکرر ہےگااس میں کوئی تنک اور خلاف ورزی نہ ہوگی۔مقاتل نے کہا: اس کا دعدہ ہے کہ دہ اپنے دین کوتمام ادیان پر غالب کرےگا۔

اِنَّ هٰنَهٰ قَالَ کَمَاةً ، هٰنِهٔ ہے مرادسورت ہے ، آیات ہیں۔ایک قول کیا گیا ہے : قرآن کی آیات مراد ہیں کیونکہ وہ ورؤ واحدہ کی طرح ہے۔

إِنَّ مَ بَنَكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنَى مِنْ ثُلُثَى الَيْلِ وَنِصْفَة وَثُلُثَة وَكَآ بِفَةٌ مِنَ الْفِيْتَ مَعَكَ وَاللَّهُ الدَّيْ النَّهَا مَ عَلِمَ آنُ لَنْ تُحْصُوْ الْفَتَابَ عَلَيْكُمُ الْفِي مُعَكَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

" بے شک آپ کارب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں بھی دو تبائی رات کے قریب، بھی نصف رات اور الله تعالیٰ ہی اور بھی ہوئی تیام کرتے ہیں ؛ اور الله تعالیٰ ہی اور بھی ہوئی رات اور الله تعالیٰ ہی چھوٹا بڑا کر تار بتا ہے رات اور دن کو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آس کی طاقت نہیں رکھتے تو اس نے تم پر مبر بانی فر مائی پی تی آتا تا تر آن بڑھ لیا کر وجتنا تم آسائی سے پڑھ سکتے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے پچھ بیار ہوں گے اور پہلی تم آسائی سے بڑھ سکتے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے پچھ بیار ہوں گے اور پہلی تم آسائی سے بڑھ سکتے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے پچھ بیار ہوں سے اور کہ تو تو الله کی راہ میں پڑھ سے بور کے دمن میں تاش کر در ہے ، ول گے الله کے الله کے فضل رزق حال کو اور الله کوقرض حن دیتے رہا کر واور دور کو قادا کر واور الله کوقرض حن دیتے رہا کر واور جو بیکی تم آسے بھی جو گے اپنے لیے تو اے الله کے پاس موجود پاؤگے ہی بہتر ہے اور (اس کا) اجر بہت بڑا ہے، اور مغفرت طلب کیا کر والله تعالی سے بیشک الله تعالی غفور رہم ہے'۔

اس میں تیرہ مسائل ہیں:

رات كالكث، ال كانصف اور دونكث مين قيام كرنے كى شرعى حيثيت

مسئله نصبر 1 \_ إِنَّ مَ بَكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ بِهِ آيت الله تعالى كفر مان: قُوالَّيْلَ إِلا قُلِيلًا فَ نَصْفَةَ أَوِانُقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿ أَوْزِهُ عَكَيْهِ كَ تَفْير بِ مِلْ مِلْ يَهِ كُرْر جِكاب بدرات كُ قيام كى فرضيت كے ليے نائ ب مسلمر ح پہلے گزر چکا ہے تَقُوْمُ کامعن (آپنماز پڑھتے ہیں)ہے۔اَدیٰ کامعنی کم ہے۔ابن میقع ،ابوجوہ اور مشام نے اہل شام ے تُلُقی لام کے سکون کے ساتھ پڑھاہے۔ نِصْفَةُ وَثُلُقَةً كومجرور پڑھاہے بیعام قراء كی قراءت ہے اس كاعطف ثُلُقی پر ہاس کامعنی بیہے آپ رات کے دوتہائی ،اس کے نصف اور ایک تہائی سے کم قیام کرتے ہیں ؛ ابوعبید اور ابوحاتم نے اسے پندكيا ہے جس طرح الله تعالى كافر مان ہے: عَلِمَ أَنْ كُنْ تُحْصُونُ (المرال: 20) توسى ابدكرام اس كانصف ، ايك تهائى كيے قیام کرتے جب کہ وہ شارند کرسکتے تھے۔ ابن کثیر اور کوفد کے قراء نے نصفه وثلثه کومنصوب پڑھا ہے انہیں ادنی پرمعطوف كيا بي تقدر يركلام بيه وكى تقوم أدن من ثلثى الليل و تقوم نصفه وثلثه\_آبرات كروتها كى سے كم قيام كرتے ہيں اوراس کانصف اورایک تہائی قیام کرتے ہیں۔فراءنے کہا: بیدرست ہونے کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ دومگٹ سے کم ارشاد فرمایا پھر قلت کا ذکر کمیااور قلت ہے کم ذکر نہیں کیا۔ تشیری نے کہا: اس قراءت کی بنا پر بیاخال موجود ہے کہ وہ ایک تہائی اور نصف تک پہنے جاتے سے کیونکہ اتی مقدار کا قیام ان کے لیے خفیف تفاوہ اس میں زیادتی کرتے ہے اور زیادتی میں مقصود کو پا ليتے۔ جہاں تک دوتہائی کا تعلق میں کا قیام ان پرمشکل تھاوہ اسے حاصل نہ کریاتے اور اس میں کمی کردیتے۔ یہ می احمال ہے کہ انہیں نصف رات کے قیام کا تھم دیا گیااور کی بیشی میں انہیں رخصت دی گئی زیادتی کی صورت میں وہ دونہائی کوجا پہنچتے اور کمی کی صورت میں ایک تہائی تک پہنچ جاتے۔ یہ جمی اخمال ہے کہ ان کے لیے نصف، اس سے کم بعنی ایک تہائی تک اور زیادتی کی صورت میں دو تہائی مقدر کیا گیاان میں ہے چھوہ بھی تھے جواسے پورا کرتے اور ان میں چھوہ بھی تھے جواس کو ترك كردية يهال تك كهم ان يدمنسوخ موكميا-ايك قوم في كها: الله تعالى في ايك چوتفائى كوان برلازم كميا اورايك چوتھائی ہے کی کرتے۔ بیتول مرضی کا فیصلہ ہے۔

رات کے پہروں کا سے حساب الله تعالیٰ کے یاس ہے

مسئلہ نمبو2۔ وَاللهُ يُقَانِهُ النّهُ الله تعالیٰ رات اورون کی مقدار کوحقیقت میں جانا ہے جب کہ م طاش اوراجتہاد سے جانے ہوجس میں غلطی بھی ہوجاتی ہے۔ عَلِم اَنْ لَنْ مُحْصُوعُ ہُم اس کے حقائق کی معرفت اوراسے بجالا نے کی طانت نہیں رکھتے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تم رات کے قیام کی طانت ہر گزئیں رکھو گے، جب کہ پہلامتی زیاوہ سے ہے کو طانت ہر گزئیں رکھو گے، جب کہ پہلامتی زیاوہ سے ہے کو کہ رات کے قیام کی طانت ہر گزئیں رکھو گے، جب کہ پہلامتی زیاوہ سے کہ کا خات کہ ایک اور دوسرے علاء نے کہا: جب قیم الکیل والا قولیللا فی نصف آفوا کے اور کی معاملہ مشکل ہو گیا کوئی آدی نیس جانا تھا کہ رات کا نصف اورا کی آبان کب ہوتا ہے وہ میں تک قیام کرتے کہ کہیں خطائی نہ ہوجائے تو اس کے پاؤں میں سوجن آجاتی الله تعالیٰ نے ان پر رحم

فر ما یا اور تکم میں تخفیف کروی الله تعالی نے فرما یا : عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْ لُان مثقلہ ہے تخففہ ہے یعنی اے علم ہے کہتم اس کا شار زکر سکو سے کیونکہ اگرتم زیادہ قیام کرو گے توتم پرمشکل ہوجائے گا اور ایسی تکلیف کے تم محتائے ہو گے جوتم پر فرض نہیں اگرتم کی کرو گے توتم پرمعالمہ شاق گزرے گا۔

الله تعالى نے كس كى وجه سے ان كى توبہ قبول كى

مسئله نمبرد و قتاب عکینگئم۔الله تعالی نے تهمیں معاف فرما کر تمباری طرف رجوع فرمایا۔اس میں اس امر پر دوالت موجود ہے کہ ان میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے بعض ان امورکوترک کردکھا تھا جن کا انہیں تھم دیا گیا تھا۔ایک قول یہ کیا گیا کہ تقام کی فرضت میں تخفیف فرمائی کیونکہ تم عاجز آگئے تھے ،تو با کا اصل معنی لوننا ہے جس طرح پہلے گزرا ہے معنی یہ دوگاس لیے تمبارے لیے تن ہے زی کی طرف ،مشکل ہے آسانی کی طرف رجوع کیا۔انہیں تھم دیا گیا تھا کہ وہ تلاش کی صورت میں اوقات کی حفاظت کریں تو ان سے تلاش کرنے کے تھم میں تخفیف کردی۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: وَ اللّه یُنَاقِبُ بُن وَ اللّه یُناقِ فَقَدَ مَن الله تعالی کا فرمان ہے: وَ خَلَق کُلُ اللّه مَن الله تعالی کا فرمان ہے: وَ خَلَق کُلُ اللّه مَن الله تعالی ہو چا بتا ہے اس میں معالی بنائے جانے کے فرائف وابستہ کردیا ہے۔

کتنی تلاوت کرنامقصود ہے اور کیااس کامقصد تلاوت قرآن ہے یا نماز؟

عسنله نعبو 4- فاقر عُوْاهَا تَيْمَمُ مِنَ الْقُوْانِ ال مِن دوقول بين: ايك توبي كدال سے مرادقراء ت برات كى بارے ميں جس امر ميں تم پر تخفيف كردى كئى اس ميں نماز اداكرتے وقت قر آن حكيم كى طاوت كرو سدى نے كہا: يہوآيات بيس حضرت حسن بھرى نے كہا: جس نے ايك رات ميں ہوآيات پر هيں قر آن حكيم اس كے ساتھ جھر انہيں كرے كا كعب نے كہا: جس نے ايك رات ميں ہو وہ عبادت گر ارول ميں لكھ ليا جائے گا۔ سعيد نے كہا: بچاس آيات پر هيں۔ نے كہا: جس نے ايك رات ميں ہو آيات پر هيں آلاول الله ملئ اليا این اور الله ملئ اليا این بر هي تو وہ منا فلول ميں كہتا ہوں: كعب كا قول زيادہ جي ہے كوئك رسول الله ملئ الي كارشاد ہے: "جوآ دى دس آيات پر هي تو وہ منا فلول ميں سے نہيں كھا جاتا ، جس نے سوآيات كے ساتھ قيام كيا وہ قانتين ميں لكھ ليا جاتا ہوا درجو برارآيات پر هي تومقنظرين ميں سے نہيں كھا جاتا ، جس نے سوآيات كے ساتھ قيام كيا وہ قانتين ميں لكھ ليا جاتا ہوا درجو برارآيات برحضرت عبدالله بن عمرو بن مند بيں حضرت عبدالله بن عمرو بن مند ميں كيا ہے۔ الحد و نشور ميں كيا ہے۔ الحد و نشور ميں كوئي ہے۔ الحد و نشور ميں كيا ہے۔

دوسراتول ہے: جتنا آسان بواتی تماز پڑھو(2)۔ نماز کوقر آن کا نام دیا گیا جس طرح الله تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: قُلُ ان الْفَجْرِ (الاسراء: 78) یعنی میں کی نماز۔ ابن عربی نے کہا: یبی زیادہ سے کے کیونکہ اس نے نماز کے بارے میں بی خبر دی اور قول نماز کی طرف بی راجع ہے۔

1 \_سنن افي دادُو، كتاب سجود القرآن باب تعزيب القرآن،

<sup>2</sup> يتنسير بغوي، ج47 منحد 412

میں کہتا ہوں: پہلاتول صحیح ہے کلام کا ظاہر معنی یمی ہے اور دوسرا قول مجاز ہے کیونکہ اس میں کل کوجز کا نام دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ نے کون سے حکم کومنسوخ کیا؟

اس آیت سے رات کا قیام امت سے منسوخ ہوا نبی کریم مال تفاید اسے بیں

م دید طیبہ میں منسوخ ہوا کیونکہ الله تعالی کا فرمان ہے: عیلم آن سیکٹون مِنگم مَّرْفٰی اَ وَ اَخَرُوْنَ يَضُو بُوْنَ فِي اللهُ مِن يَبْتُونُ مِنْكُم مَّرُفٰی اللهِ تَعَالَم بُوتا ہے الا نم ضِي يَبْتُونُ مِن مَفْلِ اللهِ تَعَالَم بُوتا ہے کہ مرمد میں بی جاری ہو گئے تصاور رات کا قیام وَ مِنَ الْیُلِ فَتُهَجَّدُ بِهِ نَا فِلَةً لَّكَ كَماتُه منسوخ ہوا۔ حضرت ابن عباس بن دیر نے فرمایا: جب رسول الله مَن فَرَی الله مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن فَرَا الله مَن فَرَا الله مَن فَرَات کے وجوب کومنسوخ کرویا۔

رات کا قیام منسوخ کرنے کی علت

مسئلہ نصبر 7۔ عَلِمَ أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مَرُفْى اس حصه مِن الله تعالیٰ نے رات کے تیام میں تخفیف کی علت کو بیان کیا ہے کیونکہ مخلوقات میں مریض لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر رات کا قیام شاق گزرتا ہے اور ان کے لیے یہ چیز بھی تکلیف وہ ہوتی ہے کہ ان کی نماز فوت ہوجائے : ای طرح تجارت کی غرض سے سفر کرنے والا رات کے قیام کی طاقت نہیں رکھتا ، جاہد بھی ای طرح ہوتا ہے الله تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی وجہ سے سب سے تھم میں تخفیف کردی ہے۔ اَنْ سَیکُونُ مِن ان مثقلہ سے مخفلہ ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ تم میں سے مریض ہوں گے۔

رزق طال کمانا اور الله کے رہے میں جہاد کرنا بھی قیام کی طرح ہے

حضرت ابن مسعود ہونی نے کہا: جوانسان مسلمانوں کے شہروں میں سے ایک شہر کی طرف کوئی چیز صبر کے ساتھ اور تو اب کی امیدر کھتے ہوئے لایا ،اسے اس دن کے بھاؤ کے ساتھ نے ویا تو الله تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام شہدا ، حبیبا ہوگا اور اس آیت کی تلاوت کی ڈاخرڈ ف کیفند بُڑون فی الائن میں۔

حضرت ابن عمر بن دنه نے کہا: الله تعالی نے کوئی ایسی موت پیدانہیں کی جوشہادت کی موت کے بعد میرے لیے اس موت سے زیادہ پسند یدہ ہوجو کجادے کے دواجزاء کے درمیان مجھے آئے جب کہ میں الله تعالیٰ کافضل چاہتا ہوئے سفر کر رہا ہوں۔
طاؤس نے کہا: بیواؤں اور مسکینوں کے لیے تک و دوکر نے والا الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔
ملف صالحین میں سے ایک سے مروی ہے کہ وہ واسط میں تھے انہوں نے بھرہ کے لیے گندم کی ایک شتی لے جانے کا ارادہ
1۔الدرامنور دزیرآیت نہ وہ

کیااور اپنے وکیل کوخط لکھا: جس روزیہ گندم والی ستی بھرہ پنچائی روزگندم ہے دینااور اگلے روز کے لیے اسے موخرنہ کرنااور

بھاؤیں ہولت کو بیش نظر رکھنا۔ تا جروں نے وکیل سے کہا: اگر تو گندم کی فروخت کو جمعہ تک موخر کر ہے تو تو کئی گنا نفع حاصل

کر ہے گا اس نے مال کے مالک کوخط لکھا تو گندم کے مالک نے اسے جواب دیا: اسے فلال! ہم اپنے دین کی سلامتی کے
ساتھ تھوڑ نے نفع پر قناعت کرتے تھے تو نے ہم پر زیادتی کی ہے جب میرایہ خط پنچ تو مال لے اور اسے فقراء پر صدقہ کرد ہے
کاش! میں ذخیرہ اندوزی سے نی جاتا جب کہ مجھے نہ نقصان ہوتا اور نہ مجھے نفع ہوتا۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہوائی مکہ کاش! میں نے جوان مجد میں رہتا ایک دفعہ حضرت این عمر بیاتو آپ اس کے گھر کی طرف گئے اس کی والدہ نے
ایک نوجوان مجد میں رہتا ایک دفعہ حضرت این عمر جی تو نے گا تو آپ اس کے گھر کی طرف گئے اس کی والدہ نے
ایک نوجوان سے کیا غرض ، تو نے اونٹوں کے مال میں تجارت کیوں نہ کی ، تو نے گا تیوں میں تجارت کیوں نہ کی ، تو نے گا تیوں میں تجارت کیوں نہ کی ، تو نے گئے نوں میں تجارت کیوں نہ کی ، تو نے جھیڑ کمریاں
کیوں نہ پالیس کیونکہ کھانے کے مال کی تجارت کرنے والا خشک سالی چاہتا ہے اور جانوروں کا مالک بارش چاہتا ہے۔
کیوں نہ پالیس کیونکہ کھانے کے مال کی تجارت کرنے والا خشک سالی چاہتا ہے اور جانوروں کا مالک بارش چاہتا ہے۔
کوش نماز پڑ ھے کی انجمیت اور جھوڑ نے پر سخت و عمید

مسله نصبو 9 - فاقد عُوْاهَا تَبَيْنَ وَمُنهُ - جَتَامَكُن بُونِما زيرُ هوالله تعالیٰ نے رات کی نماز اتن فرض کی ہے جتی آسان بوء ، پھر پانچ نمازوں کے وجوب کے ساتھ اس کومنسوخ کر دیا ۔ ابن عربی نے کہا: ایک قوم نے کہا رات کے قیام کی فرضیت اس آیت میں دور کعتوں میں مسنون بوگئ ہے ؛ بیامام بخاری اور دوسرے علیاء کی رائے ہے ۔ انہوں نے ایک باب با ندھا ہے جس میں بیود میٹ ذکر کی ہے ''شیطان تم میں ہے ایک کے سرکے نصف پر تین گر ہیں لگا تا ہے ہرگرہ پر بید کہتا ہے : تجھ پر کمی رات ہے توسو جا اگر وہ بیدار ہواور الله تعالیٰ کا ذکر کر ہے تو ایک گر م کھل جاتی ہے ، اگر وضو کر بے تو دوسری گر م کھل جاتی ہیں رات ہے توسو جا اگر وہ بیدار ہواور الله تعالیٰ کا ذکر کر ہے تو ایک گر م کھل جاتی ہے ، اگر وضو کر بے تو دوسری گر م کھل جاتی ہیں ۔ تو وہ جس چست و چالاک اور پاکیز ونش کے ساتھ کرتا ہے بصورت دیگر وہ خبیث فش اورست صبح کرتا ہے۔

حفزت سمرہ بن جندب نے نبی کریم سائٹ آیا ہے خواب کے بارے میں روایت نقل کی ہے رسول الله سائٹ آیا ہے ارشاد
فر مایا: ''جس کا سرپنفر سے کچلا جائے گاوہ ، وہ ہے جوقر آن حکیم کو یا دکرتا ہے پھرا سے بھلا ویتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیرسو
جاتا ہے' اور حضرت عبدالله بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی کریم سائٹ آیا ہے گیاں ایک آ دمی کا ذکر کیا گیا جوتمام رات سوتا ہے تو
رسول الله سائٹ آیا ہے نے ارشا دفر مایا: ''وہ ایسا آ دمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے بیشا ہے کردیا ہے'۔

ابن عربی نے کہا: یہ ایس احادیث ہیں جومطلق صلوۃ کوفرض نماز پرمحمول کرنے کا تقاضا کرتی ہیں تواس احتال کی وجہ سے
مطاق کو مقید پر نمول کیا جائے گا اور جس نے اے رات کے قیام کے ساتھ معین کیا ہے اس کا دعویٰ ساقط ہوجا تا ہے۔ صبح میں
ہے جب کہ الفاظ بخاری کے جی کہ حضرت عبدالله بن عمر و بنی تنب نے کہا مجھے رسول الله سائن آئی کے فرمایا: 'اے عبدالله! فلال
کی مثل نہ ہوجا، وہ رات کوقیام کیا کرتا تھا، پھراس نے رات کا قیام ترک کردیا''اگرید فرض ہوتا تو نبی کریم سائن آئی ہے نہا پریہ
ثابت کرتے اور نہ اس فتم کی خبر دیتے بلکہ اس کی حدور جہذمت کرتے سیح میں حضرت عبدالله بن عمر بنی دیم سے مروی ہے کہ

نماز میں کتنی قراءت فرض ہے؟

مسنله فصبور 10 جب یہ بات تابت ہوگئ کے رات کا قیام فرض نہیں اور الله تعالیٰ کافر مان فاقد عُوْا هَا تیکس وی الْقُوْانِ
اور فاقد عُوْا هَا تیکس وَنْ اَ ہِ فاہر معنی یعنی نماز ہیں قراءت ہیں محمول ہے۔ علاء نے اس بات ہیں اختلاف کیا ہے کہ نماز میں قدر قرات کر تا لازم ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ الله نے فر مایا: سورہ فاتحہ سے عدول اور اس کے بعض پر اکتفا جائز نہیں۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے ایک آیت کی قراءت کو فرض قرار دیا ہے وہ قرآن کے کی حصہ ہے بھی ہو۔ ان سے یہ قول بھی مروی ہے کہ تین آیات کی تلاوت فرض ہے۔ پہلاقول علامہ ماور دی نے ذکر کیا اور دومر اقول این عرفی نے ذکر کیا ہے۔ صحیح وہ ہے جوامام مالک اور امام شافعی کا نقط نظر ہے جس طرح ہم نے کتاب الله کے آغاز میں سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ صحیح وہ ہے جوامام مالک اور امام شافعی کا نقط نظر ہے جس طرح ہم نے کتاب الله کے آغاز میں سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ ایک قول سے کیونکہ اگر اس وجہ ہے مطلق امر وجو ب پر اس کا محمول ہوگا نہیا کم علاء کا قول ہے کیونکہ اگر اس پر قراء ت واجب ہے تو اس پر اس کا محمول ہوگا نہیا کہ تھا کہ تھا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا۔ اگر اس پر قراء ت واجب ہے تو اس پر اس کا محمول ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اسے وجوب پرمحمول کیا جائے تا کہ اس کی قراءت کے ساتھ اس کے اعجاز، اس میں موجود جو دائل تو حید ہیں ان پراوررسل کی بعثت کا جوذ کر ہے اس پرآگاہ ہو۔ جب وہ اسے پڑھے اور اس کے اعجاز اور دلائل تو حید کو پہانے تو اس پر یاد کرنا لازم نہیں کیونکہ قرآن تھیم کا حفظ مستحب عبادات میں سے ہواجب عبادات میں سے نہیں بیدا مر قراءت کی جتنی مقدار کوا ہے ضمن میں لیے ہوئے ہوئے ہاں کے بارے میں یا نجے اتو ال ہیں:

(۱) تمام قرآن عليم كيونكه الله تعالى في البيخ بندول پراسة آسان كرديا بينهاك كانقط نظريه

(٣) قرآن كالكه تهائى؛ يهجو يبركانقظه نظريه\_

(٣) دوسوآيات إيسدي كاقول ب\_

(٣) ايك سوآيات ؛ يدهفرت ابن عماس بنهدجها كاقول بـــــ

(۵) تمن آیات جس طرح سب سے چھوٹی مورت ہوتی ہے؛ بدا بوخالد کنانی نے کہا۔

نماز کے قیام اور اداء زکوۃ کے معانی ومفاہیم

مسئلہ نصبر 11 ۔ وَ اَقِیْمُواالصَّلُوقَ ۔ یعنی فرض نمازیں پڑھووہ پانچ نمازیں ہیں۔ وَ اَتُواالزَّ کُوقَ یعنی اپناموال میں سے فرض زکو قادا کرو، یہ عکر مداور قادہ کا تول ہے۔ حارث عملی نے کہا: صدقہ فطرادا کرد کیونکہ اموال میں زکو ق بعد میں واجب ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس سے مراد نقلی صدقہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: تمام بھلائی کے کام ہیں۔ حضرت ابن عباس بن منازیا نے کہا: الله تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے لیے اخلاص۔

قرض حسن كامعنى ومراد

مسئله نصبر 12 \_ وَ اَقْدِ خُوااللهُ قَرْضًا حَسَنًا قَرضَ حَن عِم ادوه چیز ہے جس کو صدقہ کرتے وقت الله تعالیٰ کی رضا کا قصد کیا جائے اور پاکیزه مال سے اسے دیا جائے ۔ سورہ حدید میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ زید بن اسلم نے کہا: قرض حسن سے مرادا پنے خاندان پرخرچ کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑا تن نے کہا: اس سے مرادالله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو صدقہ وزکو ہ اوراعمال خیر بندہ کرتا ہے ان کا اجرالله تعالیٰ کی بارگاہ میں یائے گا

هسنا نجرور اور دوده کو ملاکر طوہ بنایا ایک سکین آیا حضرت عمر بن ٹی اللہ وحضرت عمر بن خطاب بن ٹی سے مروی ہے کہ آپ نے مجبور اور دوده کو ملاکر طوہ بنایا ایک سکین آیا حضرت عمر بن ٹی نے دہ لیا اور سکین کودے دیا۔ کسی نے عرض کی : یہ مسکین کیا جائے کہ یہ کیا چیز ہے؟ گویا انہوں نے اس آیت کا یہ عنی لیا کہ جوتم اپنے نفوں کے لیے آگے بیسے ہوتم اے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤگے وہ اس ہے بہتر ہے جوتم نے بیچھے چھوڑا کا یہ عنی لیا کہ جوتم اپنے نفوں کے لیے آگے بیسے ہوتم اے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤگے وہ اس ہے بہتر ہے جوتم نے بیچھے چھوڑا ہور وہ بخل اور کو تا ہی سے مراد جنہ ہے کہ وہ نئی کے بدلے میں دس کنا عطا فرما تا ہے۔ خیترا اور اعظم پر نصب احتمال ہوسکتا ہے اعظم کے اور کو فیوں کے ذو کی عضر میں اور کو تا ہوں کے ذو کی خیر ہے ہو گور اللہ کے اللہ کے اللہ کے گئی کے بدلے میں دس کنا عطا فرما تا ہے۔ خیترا اور اعظم پر نصب کا عراب میں کوئی کئی ہوئے کی وجہ ہے ۔ موغیر بھر یوں کے ذو کی مغیر صل ہے اور کو فیوں کے ذو کی کھا ہے جس کا اعراب میں کوئی کئی ہوئے کی وجہ ہے ۔ موغیر بھر یوں کے ذو کی بخشش طلب کرو۔ اِن اللہ تھنو کو تو بہت کیا جو کی بخشش طلب کرو۔ اِن اللہ تھنو کو تو بہت کیا جو کہ بہت ذیا ہوں کی بخشش طلب کرو۔ اِن اللہ تھنو کو تو بہت کیا جو کہ بہت ذیا دو او جست کیا جو کہ اور تو ہے بہلے جو گناہ ہوتے وہ اللہ کو دو اللہ ہے۔ می جیٹی اور تو ہے بہلے جو گناہ ہوتے وہ اللہ کو دو اللہ ہوتے میں ان کو بہت ذیا دہ بخشے والا ہے۔ می جیٹی اور تو ہے بہلے جو گناہ ہوتے وہ اس کو دو اللہ ہوتے ہوتم کی دو تھی ہیں جہر کی دو تے ہیں ان کو بہت ذیا دہ بخشے والا ہے۔ می جیٹی اور تو ہے بہلے جو گناہ ہوتے وہ اس کو دو اللہ ہوتے وہ کیا کہ دو تو اللہ ہوتے کی دو تو کی بہت ذیا دو اللہ ہوتے کیا کہ دو تو اللہ ہوتے کیا کہ دو تا ہوتے کیا ہوتی کیا کہ دو تا ہوتی کیا کہ دو تا کہ دو تو تو تو تو کیا کہ دو تو تو کیا کہ دو تا کو دو تا کہ کو دو تا کیا کہ دو تا کو تا کو دو تا کو دو

# سورة المدير

و المدنعا ٥١ كا ﴿ " المَا تُونُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِّي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

تمام کے قول کے مطابق میں ورت کی ہے، اس کی چھین آیات ہیں۔

بسج اللهالزّ خلن الرّجينير

الله كتام ئروع كرتابول جوبهت بى مهربان بميشر تم فرمانے والا ہے۔ يَا يُهَا الْمُدَاثِونَ فَي قُمْ فَا نُوسَ فَي وَسَ بَكَ فَكَيْرُ فَي وَثِيكَ ابْكَ فَطَهِرْ فَيُ

''اے چادر لیٹنے والے اٹھے اور (لوگول کو) ڈرایئے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان سیجئے اور اپنے لباس کو یاک رکھے''۔

اس میں جیدمسائل ہیں:

مدثر كامعنى اوراس سورت كانزول

میں ایک ماہ تک اعتکاف کیا جب میں نے اعتکاف کو بورا کرلیا تو میں وہاں سے نیجے اتر امیں وادی کےبطن میں پہنچا تو مجھے آواز دی گنی میں نے اپنے سامنے، اپنے بیچھے، اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھا تو میں نے کسی کوند دیکھا مجھے پھرندا کی گئی میں نے دیکھاتو میں کسی کونہ دیکھ سکا۔ مجھے پھرندا کی گئ تو میں نے اپناسراٹھایا تو وہ ہوامیں عرش پرمتمکن تھا لیعنی جرئیل علیہ السلام - مجھے شدید کیکی نے اپنی گرفت میں لے لیا میں حضرت خدیجہ کے پاس آیا میں نے کہا: مجھے کمبل اوڑ ھادو، مجھے کمبل اور ها دو، انبول نے مجھ پر یاتی انڈیلا تو الله تعالی نے اس آیت کو تازل فرمایا نیا آیکا اند تا و کا فرم کا اندین کو تازل فَكَيْوْ أَنْ وَثِيَابِكَ فَطَهِدُ أَنْ "(1)-امام بخارى نے اس روايت كُفْل كيا ہے اس ميں كہا ميں حضرت خد يجه كے ياس آيا ميں نے کہا: '' بھے کملی اوڑ ھادواور مجھ پر مھنڈا یانی بہا دو۔انہوں نے مجھ پر کملی ڈال دی اور مھنڈا یانی مجھ پرانڈ بلاتو بیآیات نازل موكس يَا يُهَا الْمُدَ يَّرُ أَ قُمُ فَا نُنِي مُنَ وَرَبَاكَ فَلَقِوْ أَهُ وَثِيَا بَكَ فَطَهِدُ أَ وَالرَّجْزَفَا فَجُرُ أَ وَلا تَهُنُنُ تَسْتُكُونُونَ " ـ علامہ ابن عربی نے کہا: ایک مفسر نے کہا عقبہ بن رہید کی جانب سے بدسلوکی ہوئی آب مان نظایہ ممکین ہو کر گھرلوث آئے آپ سن اللہ اللہ مصطرب ہوئے اور لیٹ گئے توبیآیت نازل ہوئی۔ بیول باطل ہے(2)۔ قشیری ابونصر نے کہا: ایک قول بيكيا كيا آپ ان الين إيه كوكفار مكه كي بير بات بيني كة وجاد وگر ہے، اس وجہ سے آپ مان خلايا كم كود كھ ہوا اور بخار ہوا تو آپ مان خلايا كم نے چادرا ہے او پر لیبٹ لی۔ الله تعالی نے ارشادفر مایا: قُمْ قَائنی اس آب سن الله ان کی باتوں میں نہ سو چنے رہیں اور انہیں رسالت كابيغام پہنچائيں۔ايك تول بيكيا "ابولہب،ابوسفيان،وليد بن مغيره،نضر بن حرث،اميد بن خلف،عاص بن واكل اور مطعم بن عدى الحيصے ہوئے انہوں نے كہا: عرب كے وفو دايام جي بين جمع ہور ہے ہيں وہ ايك دوسرے سے حضرت محمصطفیٰ عليه التحية والثناء كے بارے ميں باہم يو چھتے ہيں جب كرتم ان كے بارے ميں مختلف باتيں كرتے ہوكوئى كہتا ہے: وہ مجنون ہیں، کوئی کہتا ہے: وہ کا بن ہیں، کوئی کہتا ہے: وہ شاعر ہیں۔سارےعرب جہاں جائیں گے بیسب ایک آ دمی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں متفق نہیں تم محد کوایک نام دوجس پرتم سب متفق ہواور عرب بھی اسے وہی نام دیں۔ان میں سے ا يك آدى نے كہا: وہ شاعر ہے، وليد نے كہا: ميں نے ابن ابرص اور اميد بن صلت كا كلام سنا ہے جمد (مصطفیٰ عليه التحية واللثناء) کا کلام ان میں ہے کئی کے بھی مناسب نہیں۔انہوں نے کہا: وہ کا بن ہیں ، دلید نے کہا: کا بمن بھی سے بولتا ہے اور بھی جھوٹ بولتا ہے جب کے محمد (سنی نیاز بہر) نے تو مجھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک اور اٹھااس نے کہا: وہ مجنون ہیں۔ولید نے کہا: جنون تولوگوں ك كله دباتا باورمحر (سان اليهايين) كاتو كانبين دبايا كيار وليداسية كلر جلا كميا قريش نے كہا: وليد بن مغيره ب دين ہو كيا-ابوجہل اس کے باس آیااور کہا: اے اباعبرش اکیابات ہے روتریش تھے مال دینے کے لیے مال جمع کررہے ہیں۔ان کا نبال بت تو مختاج ہو گیا ہے اور بے دین ہو گیا ہے۔ولید نے کہا: مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن میں نے محمد ( سان کالیاریم ) کے بارے میں سو چامیں نے کہا: جادوگر کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ تو کہا گیا: وہ باپ، بیٹے، بھائی، بھائی،میاں بیوی میں جدائی ز ال دیتا ہے تو میں نے کہا: وہ جادوگر ہے ہیہ بات لوگوں میں عام ہوگئ تو وہ شور مجانے گئے: بے شک محمہ جادوگر ہیں ( نعوذ

2\_احكام القرآن لابن العربي

1 \_ آخسير طبري ، زير آيت ۾ ه ، جلد 29

بالله) رسول الله سائنة ينظم مغموم محر آئے اور ايک چادر لپيٹ لي توبي آيت نازل بموئي نيا يُنها الْمُتَ قِرْمُ عَرمه نے كہا: نيا يُنها الْمُتَ قِرْمُ عَموم محر آئے اور ایک چادر لپیٹ لی توبیا استان عربی نیا یُنها الْمُتَ قِرْمُ کامعنی ہے اے نبوت اور اس کی ذمد دار یوں کو اٹھانے والے! علامہ ابن عربی نے کہا: یہ مجاز بعید ہے کیونکہ انجمی آپ مائن الله من ا

صفت کے ساتھ خطاب محبت وشفقت کی دلیل ہے

مسئلہ نصبر 2۔ یَا یُھاالُہُ تَوْ وَ کریم ذات کی طرف ہے اپ محبوب کے لیے خطاب میں شفقت ونرمی کا اظہار ہوتا ہے جب وہ ذات اے اس کی حالت ہے ندا کرے اوراس کی صفت کے ساتھ اسے تعییر کرے بینیس فر ما یا: اے محمد! اے فلاں! تا کہ اس کے رب کی جانب سے نرمی اور شفقت کا شعور دلائے جس طرح سورہ مزال میں پہلے گزر چکا ہے اس کی مثل دھنرت علی شیر خدا کے لیے سرور دو عالم منی تی آئے کی کا ارشاد ہے جب وہ سجد میں سور ہے تھے: قدم ابا تواب، اے ابوتر اب! المحور وہ دھنرت فاطمہ بی تی بیار من ہو کر گھرے نکلے تھے ان کی چادر گری تھی اور ان کے جسم کومکی لگ کی تھی۔ امام سلم نے اس روایت کوفل کی گئی گئی ۔ امام سلم نے اس روایت کوفل کیا ہے اس کی مثل رسول الله من نے آئے ہے دھنرت حذیفہ کے لیے غزوہ خندت کے موقع پر ارشاوفر ما یا تھا: قدم یا نومان اے سونے والے! اٹھو۔ یہ پہلے گزر چکی ہے۔

انداز ہے کیامراد ہے؟

محبير كمنے كالحكم اوراس كے اسباب

مسنله نمبر 4 ۔ وَمَ بَاكَ فَكَبَرُ وَ ا ہے مروار، ا ہے الك اور ا ہے معاملات كودرت كرنے والى كا خطمت بيان كركر وواس ہے برتر ہے كداس كا كوئى بيٹا يا بيوى بو ۔ ايك حديث يس ہے كہ صحابہ نے بو جھا: نمازكو كيے شروع كيا جائے؟ توبي آيت نازل : وئى وَ مَ بَاكَ فَلَكَبُرُ وَ يعنى اس كى اس ہے صفت بيان كروكد وہ سب سے برا ہے ۔ علامہ ابن عربی نے كہا: بيار شاوا كر چواس كا تقاضا كرتا ہے كہ بينمازكى تجمير كوبھى شامل ہے تا ہم اس سے مراد الله تعالى كى علامہ ابن عربی نے كہا: بيار شاوا كر چواس كا تقاضا كرتا ہے كہ بينمازكى تجمير كوبھى شامل ہے تا ہم اس سے مراد الله تعالى كى كبريائى بيان كرنا اور اس كى بيان كرنا ہے كواس كے سوائمى كوابنا دوست نہ بنا ، اس كے سوائمى كوابنا دوست نہ بنا ، اس كے سوائمى كی طرف ہے تو تو كوند كھا ور اس كے سوائمى كی طرف ہے تھت نہان ۔

روایت بیان کی می ہے کہ ابوسفیان نے غزوہ احد کے موقع پر کہا تھا: اعل ھیل تو نی کریم مائی ٹائیے ہی ہے ارشاد فرمایا:''تم کہوانلہ اعلیٰ د اجل (الله سب ہے بلنداور عظیم ہے) عرف شرع میں بیلفظ تمام عبادات (نماز ، آ ذان اور ذکر ) میں الله اکبر

کے ساتھ اوا کیا جانے لگا۔ اس پر اس لفظ کو محمول کیا گیا جونی کریم مانی شائیل کی زبان سے مختلف مواقع پر وارد ہوا جن میں سے
ایک بیار شاد ہوا: تحدید ہا التکبید و تحلیل ہا التسلیم (1) (نماز کاوع مل جوتمام دوسرے امور کو حرام کر دیتا ہے وہ تجمیر ہے
اور وہ عمل جو دوسرے امور کو حلال کر دیتا ہے وہ سلام ہے) شرع اس کے عرف کا اس طرح تقاضا کرتی ہے جس طرح اس کی
عومیت کا تقاضا کرتی ہے وہ مواقع جہال تجمیر کہی جاتی ہے ان میں جانور ذرج کرنے کے وقت تجمیر کہنا ہے تاکہ بین طاہر کیا
جائے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ، قربانی میں اس کے نام کا اعلان اور خون بہانے کا جو تھم الله تعالی کی جانب سے ہاس امر کو
صرف الله تعالیٰ کے لیے خاص کرنے کے لیے ہے۔

میں کہتا ہوں: سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ الله اکبکالفظ ہی وہ لفظ ہے جس کا نماز میں تھم دیا گیا ہے اور نبی کریم سُنٹنگینہ ہے منقول ہے بَفسیر میں ہے جب الله تعالی کا یہ فرمان نازل ہواؤ کربٹاک فکر پڑو ورسول الله من ٹائیلیم کھڑے ہوئے کہا: اور کبا اہتدا کبر حضرت خدیج بن ٹیم نے بھی کہا: الله اکبر حضرت خدیج کوبھی علم ہوگیا کہ یہ الله تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے۔ کبریر فاء کی لغوی حیثیت

مسئله نصبر5۔ وَ مَابِّكَ فَكَبِّرُ ﴿ مِن فَاء جواب جزاكِ معنى يرداخل ہوئى ہے جس طرح فَانْنوسُ مِن واخل ہوئى ہے تقدير كلام يوں ہوگى قدم فأنذ دوقدم فكبّر دبك؛ بيزجاج كانقط نظر ہے۔ ابن جنى نے كہا: يہ تير بے قول ذيدا فاخرب كى طرح ہے۔ يعنی ذيدا اخرب بي بياں فاءز اكدہ ہے۔

شیاب کی طہارت سے کیامراوہ؟

هسئله نعبر 6 و ثیبابک فطه رق اس می آنه قول ہیں۔ (۱) ثیاب سے مراوگل ہے (۲) دل (۳) نفس (۴) جسم (۵) اہل (۲) خلق (۷) دین (۸) ظاہری لباس جو پہلے قول کی طرف گیا ہے اس نے کہا: آیت کی تاویل یہ ہے اپنے ممل کو درست کرو: یہ بجاہداور ابن زید کا قول ہے۔ منصور نے ابن رزین سے دوایت نقل کی ہے: اپنے کمل کو درست کرو۔ کہنا: جب ایک آدی کا کمل خبیث ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں زان فلانا خبیث الثیباب جب وہ ایسے کمل والا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں زان فلانا خبیث الثیباب جب وہ ایسے کمل والا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں زان فلانا طاخد الثیباب؛ سدی سے ای طرح مروی ہے؛ اس معنی میں شاعر کا شعر ہے:

لاهُمُّمَ إِنَّ عامرَ بِن جَهْمِ أَوُذَهَر حَجَّا في ثِيابٍ وُسُمِ اكالله إعامر بن جَهم نے گنا بول سے لت بت ہو کر جج کیا۔

الم منی میں وہ روایت بھی ہے جو نبی کریم مل اللہ ہے مروی ہے: یعش المهوء فی ثوبیدہ الذین مات علیہ ہا(2) یہال شوبیدہ سے مراداس کے ایکھے اور برے اتمال ہیں؛ ماور دی نے یہذکر کیا ہے۔ جود وسرے قول کی طرف ماکل ہوئے اس نے کہا: آیت کامعنی ہے اپنے دل کو پاک سیجے؛ یہ حضرت ابن عہاس اور حضرت سعید بن جبیر کا نقط نظر ہے؛ اس کی ولیل امرء

1 - سنن الى داؤد، كتاب الطهارة، باب في فل الوضوء حديث تمبر 58 منن ابن ماجه دباب مقتاح الصلاة الطهود ، حديث 270، فياء الترآن بلى يشنز 2 - سنن الى داؤد، كتاب الجنائزياب ما يستحب من تطهير شياب الهيت عند الهوت ، حديث نبر 2707، فياء الترآن بلى يشنز

#### القيس كاشعرب:

#### فَسُنِي ثيابِ من ثيابك تَنْسُلِ

یعن قلبی من قلبان باس شیاب ول کے معنی میں ہے۔ ماور دی نے کہا: اس آیت کی تعبیر میں اس کے دوتول ہیں:

ان دو میں سے ایک بیہ ہے: اپنے ول کو گناہ اور نافر مانی سے پاک رکھیں؛ بید حضرت ابن عباس اور قبادہ کا قول ہے۔ دوسر اقول یہ ہے: اپنے دل کو دھوکہ سے باک کریعنی دھوکہ نہ کرور نہ تو گلا لے دل والا ہوجائے گا؛ بید حضرت ابن عباس بن ایسان سے مردی ہے۔ غیلان بن سلم ثعفی کے قول سے استدلال کیا گیا ہے:

فإن بعبد الله لا ثوب فاجر ليستُ ولا مِن غَذَرَةٍ أَتَقَنَّمُ المحدلله مِن غَذَرَةٍ أَتَقَنَّمُ المحدلله مِن فِي المحدلله مِن المحدل المحدلله مِن المحدللة مِن المحدلله مِن المحدلله مِن المحدللة محدلله مِن المحدللة محدلله مِن المحدللة محدلله مِن المحدللة محدلله محدلل

جوتیسرے قول کی طرف کیا ہے اس نے کہا: آیت کامعنی بیے اپنفس کو گنا ہوں سے پاک سیجئے۔ عرب نفس کو ثیاب

تعبيركرت بي المدعفرت ابن عباس بنهديه كاقول باسمعني مين عفره كاقول ب:

فَشَكَكُتُ بِالزُّمْمِ الظُّويلِ ثيابَهُ ليس الكريمُ على القنا بمُحَرَّمِ

مں نے کیے نیزے سے اسے مجاڑو یامعزز نیزے پرحرام ہیں۔

امراءالتيس نے كہا:

فَسُنِي ثِيابِي من ثيابك تَنْسُلِ

اسممرر مسجى ثياب كالفظ ذات كمعنى مس بـ

شاعرنے کہا:

ثیباب بنی عوف طَهارَی نَقِیْدُ وأُوجُهُهُمْ بیضُ المَسَافِي غُرُانُ بَی عوف طَهارَی نَقِیْدُ وأُوجُهُهُمْ بیضُ المَسَافِي غُرُانُ بَی عوف کُنانُ بی عوف کُنانُ بی عوف کُنانُ بی مانستمرے ہیں اور ان کے چبرے روثن سفید ہیں۔

يهال جمي شياب عدم ادنفوس جير -

جوچو تے قول کی طرف کیا ہے اس نے کہا: آیت کا معنی ہے اپنے جسم کو پاک رکھو یعنی ظامری نافر مانیوں ہے پاک رکھو۔ عربوں سے اتوال مروی ہیں جن ہے جسم کوٹیاب سے تعبیر کیا گیا ہے ان میں سے ایک لیلی کا قول ہے اس نے اونوں کا ذکر کیا: رموھا بافتیاب خفاف فلا تری لھا شَبَهًا إِلَّا النَّعامَ الْمُنَفَّرَا

یعنی ان پرده سوار ہوئے اور اپنے بلکے پھلکے جسموں کوان پر پھینک دیا تو تیز رفتار اونوں کے سواکو کی جسم ندو کھے گا۔
جو پانچویں قول کی طرف مھے ہیں اس نے کہا: آیت کا معنی ہے وعظ وادب کے ذریعے اپنے اہل کو گنا ہوں سے پاک
رکھو۔ عرب محمروالوں کے لیے توب ( کپڑا) لباس اور از ار ( تہبند ) کا لفظ استعال کرتے۔ الله تعالیٰ کا فر مان ہے: فُن لِبَاسُ
کلم قرائنتم لِبَاسُ لَهُنَ ( بقرہ: 187 ) ماور دی نے کہا: ان کے ہاں آیت کی تاویل میں دوصور تیں ہیں (۱) اس کا معنی ہے

مومن اور پاک دامن عورتوں کا انتخاب کر کے اپنی بیویوں کو پاک رکھو۔ (۲) ان کی دہر سے لطف اندوز نہ ہوان کی قبل سے لطف اندوز ہو، ان کے طہر میں ان سے لطف اندوز ہو۔ حیض کے ایام میں ان سے لطف اندوز نہ ہو؛ ابن ہحر نے اس کی حالیت بیان کی ہے۔ جو چھٹے تول کی طرف گیا ہے اس نے کہا: آیت کامعتی ہے اپنے اخلاق کو حسین بناؤ؛ یہ حضرت حسن بھری اور قرظی کا قول ہے کیونکہ انسان کے اخلاق اس کے احوال کو اس طرح جامع ہوتے ہیں جس طرح کیڑے انسان کو اصاطہ کیے ہوتے ہیں جس طرح کیڑے انسان کو اصاطہ کیے ہوتے ہیں جس طرح کیڑے انسان کو اصاطہ کے ہوتے ہیں جس طرح کیڑے انسان کو اصاطہ کے ہوتے ہیں جس طرح کیڑے انسان کو اصاطہ کے ہوتے ہیں جس طرح کیڑے انسان کو احاطہ کے ہوتے ہیں جس طرح کیڑے انسان کو احاطہ کے ہوتے ہیں جس طرح کیڑے انسان کو احاطہ کے ہوتے ہیں جس طرح نے کہا:

ویَخین لا یُلامُ بسوء خُلْق ویَخین طَاهِرُ الاَثْنُوابِ حُنْ یکی پر برے اخلاق کی وجہ سے ملامت نہیں کی جاتی اور یکی ایتھے اخلاق والا آزاد ہے۔

جوساتویں قول کی طرف گیا ہے اس نے کہا: آیت کا معنی ہے اپ دین کو پاک سیجے صحیحین ہیں مروردو عالم مان تاہی ہے ۔

روایت مروی ہے فرمایا: ''میں نے لوگول کودیکھا جب کہ ان پر کپٹر سے سیھان ہیں سے پچھ پستان تک پہنچ رہے متھاور پچھ اس سے بینے تک پہنچ رہے ہے وہ گھسیٹ اس سے بینے تک پہنچ رہے ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں نے حضرت عمر بن خطاب بزائور کودیکھا جب کہ اس کے جسم پر چاور ہے جے وہ گھسیٹ رہے ہیں'' مسحاب نے حضرت میں الله! اسان تابع الله! اسان تابع الله اسان تابع الله اسان تابع الله اسان تابع الله کی ؟ فرمایا: دین (1)۔ ابن وہب نے حضرت امام مالک دائینہ ہے روایت نقل کی ہے فرمایا: '' مجھے بہی بات خوش کرتی ہے کہ ہیں قرآن کی میم کونماز اور مساجد میں پڑھوں نہ کہ راستہ میں ۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: وَ ثِیکا بِکُ فَطَهِدُ ﴿ امام مالک نے فرمایا: یہاں شیاب سے مراددین ہے ۔ حضرت عبدالله بن مان عبد الله تعالیٰ علیہ سے روایت نقل می نے ابو بکر بن عبدالله بن عمر بن خطاب سے وہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے روایت نقل کرتے بی کہ الله تعالیٰ کے فرمان : وَ ثِیکا بِکُ فَطَهِدُ ﴿ سے مراد ہے کہ دھوکہ کونہ ابناؤ ابن معنی میں ابو کبٹ کا قول ہے:

ثيابُ بنى عوفٍ طَهارَى نُقِيَّةٌ أَوْجُهُهُمْ بِيهِ الْهَمَافِي عُرَّانُ

بنال طهارة ثيابهم سے مرادان كاكمين عادات سے سلامت رہنا ہور غرة وجوهم سے مرادمحرمات سے ان كى بائل طهارة ثيابهم م مرادم ان كاجمال ہے يا دونوں صورتوں ميں ان كاجمال ہے ؛ يه علامه ابن عربی قول ہے۔ حضرت سفيان بن عين نه نه ان كاجمال ہے ، اونوں صورتوں ميں ان كاجمال ہے ؛ يه علامه ابن عربی قول ہے۔ حضرت سفيان بن عين نه نه نه ابنالها س جموث بللم ، دهوكه اور گناه پر نه بہن عكر مدنے كہا: اس معنى ميں شاعر كا تول ہے :

الله فَهُ مَحْ جَانَ ثيابِ دُسْمِ لِين اس نه نافر ما نيوں كرماته الده كرويا۔

نابغه نے کہا:

دِقَاقُ النِعالِ طِیبٌ حُدُزاتُهُمُ یُحیَّوْنَ ہالزَّیْحانِ یومَ السَّمَاسِبِ
د الرشّاہ بیں پاک دامن بیں ، شعا نین کے دن انہیں ریحان کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے۔
جوآ تھویں قول کی طرف گیا ہے تو اس نے کہا: یہاں شیاب سے مراد ملبوسات ہیں ، ان کے نز دیک اس معنی کی چاروجوہ ہیں (۱) اس کامعنی ہے اپ کیڑوں کو پاک رکھو؛ ای معنی میں امر والقیس کا شعرہے:

<sup>1 -</sup> تن . خاری ، باب مناقب هم بن خطاب بزرد

#### ثياب بنى عوف طَهارى نُقِيَةٌ

(۲) اپنے کپڑوں کوسمیٹ کررکھ، کیونکہ کپڑوں کوسمیٹ کررکھنا نجاست سے دوری کا باعث ہوتا ہے جب کپڑے زین پر محسنیں تو و ونجاست ملکنے سے محفوظ نبین ہوتے؛ زجاج اور طاؤس نے یہی بات کہی ہے۔

(٣) اینے کپڑوں کو پانی کے ساتھ پاک کرلو؛ پیمرین سیرین ، این زیداور فقہا ، کا نقط نظر ہے۔

نی کریم مانظ آین کافر مان ہے: "جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنے کیڑے کو تھسیٹا الله تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا" (2) مصح کے الفاظ یہ ہیں: "جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنے تہبند کو تھسیٹا قیامت کے روز الله تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا" ۔ حضرت ابو بحرصد بق بین ہے عض کی: یا رسول الله! میر ہے تببند کا ایک پہلوڈ ھیلار بتا ہے گراس صورت میں کہ میں اس کا خیال رکھوں ۔ رسول الله مان نی بین نے ارشاد فرمایا: "تو ان لوگوں میں ہے نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں"۔ رسول الله مان نی کے عام رکھا اور حضرت صدیق اکبرکومتی قرار دیا تو کمینے لوگوں نے اپنے آپ کو باید مرتب لوگوں کے ساتھ ملانے کا قصد کیا۔ بیان کے لیے جائز نہیں۔

(۲) نجاست کی بوتو کیڑوں کودھوتا۔ بیاس کا ظاہر مفہوم ہے اور سے ہے۔ مہدوی نے کہا: بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے کیڑے کے اس کی بیات کی بہت کے بہت کی بہت کے بیات کی بی بیات کی بی بیات کی بیات کی بیات کی

<sup>1</sup> يسنن ابن ماجه، كتباب اللهاس، بياب موضاع الازار ابين هو، مديث تمبر 3562، فياء القرآن بهل يشنز 2 يسنن داني داري دركتياب المعرف بيريان العرب من علاد المستعدد من علاد المستعدد من المرتب على شد

<sup>2-</sup>سنن الى داوُد، كتاب العسام، باب للدد موضع الازاد، مديث تمبر 3570، فيا والقرآن بالكيشنز

پڑھ۔امام شافعی دائیٹلیے نے اس آیت کریمہ سے کپڑے کے پاک ہونے کے وجوب پراستدلال کیا ہے۔امام مالک اور اہل مدینہ کے نزویک فرض نہیں۔ بدن کی طہارت بھی اس طرح ہے اس چیز پر بیا جماع ولالت کرتا ہے جب کوئی آ دمی قضائے حاجت کرے تو پتھروں کے ساتھ استنجاء کی صورت میں نماز پڑھنا جا کڑہ جب کہ اس نے پانی کے ساتھ استنجانہ کیا ہو۔ سورہ کرات میں یہ بحث کمل گزر چکی ہے۔

وَالرُّجْزَفَاهُجُرُ۞

"اور بتول سے (حسب سابق) دورر ہے"۔

وَالزُّجْزُ فَاهْجُوْ ﴿ عَاہِ اور عَمر منے کہا: يہاں وُجُوْ ہم اور بت إلى الله تعالىٰ كا يفر مان ہے: فَاجْتَنْ وَالْحَارِ الله عَلَى الله تعالىٰ كا يفر مان ہے: فَاجْتَنْ وَالْحَارِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

وَلَا تُنْفُنُ تُسْتُكُورُ أَنَّ

"اوركس پراحسان ند يجيئ زياده لينے كى نيت سے"۔

اس میں تین مسائل ہیں:

استكثار كوصف كرساته احسان ندكر في صورتين

مسئله نمبر 1\_وَلَاتُهُنُّ تَسُتَكُورُ وَسُرَّادِهَ وَلَاتُهُنُ تَسُتَكُورُ وَسُرَّادِهِ وَلِيسِ مِن

(۱) جوآپ مان فالیانی نبوت کی ذمه داریاں اٹھاتے ہیں ان کے بدلے میں الله تعالیٰ پراحسان نہ جنکا ہے جس طرح وہ آ دی جو غیر کی وجہ ہے کوئی چیز اٹھا تا ہے تو اسے کثیر خیال کرتا ہے۔

(٢) غير كوعطيدند دوكه اس كے عوض ميں زيادہ كے طالب ہو ؛ بيد حضرت ابن عماس عكرمداور قادہ كا قول ہے۔ منحاك نے كہا:

الله تعالى نے اسے رسول الله من تناییم پرحرام کیا کیونکہ رسول الله من تناییم کوآ داب میں سب سے شرف والے اور اخلاق میں سب سے جلیل کا تھم دیا گیا ہے جب کہ آپ من تی آیا ہم کی امت کے لیے اسے مباح قرار دیا؛ بیمجاہد کا نقط نظر ہے۔

(۳) يې ميابد سے مروى ہے زيادہ بھلائى كرنے سے كمزورند ہوجائے جس طرح تيراقول ہے: حبل منين بير كيب اس وتت

بولتے ہیں جب وہ ری کمزور ہوائ کی ولیل حضرت عبدالله بن مسعود کی قراکت ہے: دلاتمان تستکثرہ من الندير

(٣) مجاہداورر نے سے مروی ہے: اپنے مل کواپن آ کھ میں عظیم نہ جانو کہ تو مزید بھلائی کرے کیونکہ بیدوہ چیز ہے جوالله تعالی نے تجھ پر انعام کیا ہے۔ ابن کیسان نے کہا: تو اپنے مل کوزیا دہ خیال نہ کر کہ تو اسے اپنی طرف سے دیکھے ہے تنگ تیراممل تجھ پرالنه تعالیٰ کا حسان ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے تیرے لیے اپنی عبادت کی راہ بنادی ہے۔

(۵) حضرت حسن بصری نے کہا:اپنے مل کے ساتھ الله تعالیٰ پراحسان نہ کروکہ تواسے زیادہ خیال کرے۔

(٢) نبوت اور قرآن کے ساتھ لوگوں پر احسان نہ جتلاؤ کہ توان ہے اجر لے جس کے ذریعے تو زیادہ کا خواہش مند ہو۔

(2) قرظی نے کہا: توا پنامال مصانعة پر ندد \_\_\_

(٨)زيد بن الملم نے كہا: جب توكسى كوعطيدد ئے وہ اسے رب كى رضا كے ليے دے۔

(۹) توبینه کهه: میں نے دعوت دی تومیری دعوت قبول نہ کی گئی۔

(۱۰) ایسانه ہونا چاہیے کہ تو طاعت کاممل کرے اور تو اب کا طالب ہو بلکہ صبر سیجئے تا کہ الله تعالی تهمیں اس پر بدلہ دے۔

(۱۱) تو بھلائی کا کام نہ کر کہ تو اس کے ذریعے لوگوں میں ریا کاری کرے۔

ان مختلف اقوال میں ہے جیج ترین قول اور اس کی وجہ

مسئله نصبر2۔ اگریہ اقوال مراد ہیں تو ان میں سے نمایاں ترین حضرت ابن عباس بنورز ہنا کا قول ہے کہ تو مال نہ دے تاكداس كوريعلوكول سوزياده مال ليدبي جمله بولاجاتا ب: مننت فلاناكذا يعنى ميس في است عطاكيار عطيه كو منه کہتے ہیں، کویا آپ مان ٹالیا کو کھم دیا گیا کہ آپ مان ٹالیا کے عطیات صرف الله تعالی کے لیے ہونے جا ہیں نہ کہ مخلوقات کی طرف سے بدلے کا انتظار ہونا جاہیے، کیونکہ رسول الله ساؤٹٹائیل دنیا جمع نہیں کرتے ہتے اس وجہ ہے فرمایا: الله تعالی مہیں جو چھے عطافر ماتا ہے اس میں سے میرے لیے س کے سوا بچھ بھی نہیں اور نس (یا نچواں حصہ ) بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔آپ منین پیلم کے عیال کے نفقہ سے جو مال نج جا تا اسے مسلمانوں کے مصالح پرصرف کر دیا جا تا ای وجہ سے کوئی آپ من تنتینی کے مال کا دارث ند ہوا کیونکہ آب من نتایی اپنے حق میں ذخیر داور مال جمع کرنے کاحق ندر کھتے ہے جبکہ الله تعالیٰ نے آپ مل تا این این اشیاء کی رغبت سے محفوظ رکھا تھا؛ ای وجہ سے صدقہ آپ ملی تنظیر پر حرام تھا اور ہدیہ مہاح تھا رسول الله مۇنىڭىيىنى بدىيەكوقبول فرماتے بتھے ؛وراس پر بدلەعطا فرماتے تھے۔"اگر مجھے يائے كھانے كى دعوت دى كئى تو ميں اے قبول كرون كااكر جمع بازوتخذ كطور برديا كياتو مي است قبول كرون كا" \_

علامه ابن عربی نے کہا: رسول الله من تا الله من تا ہو بید کوسنت کے طریقه پر قبول کرتے ہے اور شرعی تکم کے طور پر زیادہ ک

نوائش نہیں رکھتے تھے، جب وہ زیادہ کی خواہش میں عطیہ نہیں ویے تھے تواغنیاء اس سے اجتناب کرنے کے زیادہ می وار بیل کے باب میں سے ہے؛ اس طرح اس آ دمی کا قول ہے جو یہ ہتا ہے: اس کا معنی سے ہے کہ آ ہے عطیہ ندویس کے تواب کے آپ سی شیالی ہے نظر ہوں کیونکہ انظار طبع کے ساتھ متعلق ہے۔ بیر سول الله می نیالی ہے کہ تا میں ممتنع ہے جب کہ الله تعالی نے آپ سی نیالی ہے نظر ہوں کیونکہ انظار طبع کے ساتھ متعلق ہے۔ بیر سول الله می نیالی ہے آڈوا جگا ہوئے میں ارشاد فرمایا: وَ لاَ تَدُنُنَ تَعَمَیْتُ اِللّٰ مَا نَعْمَیْتُ اِللّٰ کَا فَرُول کی میں ارشاد فرمایا: وَ لاَ تَدُنُنَ تَعْمَیْتُ اِلْکَ مَا مَدُعْمَالِهِ آڈوا جگا ہوئے ہے جب کہ الله تعالی ہے آڈوا جگا ہوئے ہے جب کہ الله تعالی ہے اور آپ کی بیر کے خوا کو آپ اور مشاق نگا ہوں سے نہ دیکھی اور (انہیں اس لیے دی جس سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کا فروں کے چندگر وہوں کو پی خس زیب وزینت ہے دیوی زعدگی کی اور (انہیں اس لیے دی بیر) تاکہ ہم آزما کی انہیں ان سے اور آپ کے رب کی عطا بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ باتی مخلوق کے لیے جائز ہے کا ارادہ کیا یعنی اپنے ملی کے ساتھ الله تعالی پراحسان نہ جتلاؤ کہ آپ سی نے تھی ہو تھی ہو تھی تو میں ہو تھی ہی ہی نہیں ہو تھی اس کے سی تھی الله تعالی کی نعمتوں پر تھوڑ ہے سے شکر کے در جے میں بھی نہیں پہنچ گا۔

اگر زندگی بھر بغیر کی کو تا ہی کے مل کر تار ہے تو الله تعالی کی نعمتوں پر تھوڑ ہے سے شکر کے در جے میں بھی نہیں پہنچ گا۔

اگر زندگی بھر بغیر کی کو تا ہی کے مل کر تار ہے تو الله تعالی کی نعمتوں پر تھوڑ ہے سے شکر کے در جے میں بھی نہیں پہنچ گا۔

اگر نا می کی ارادہ کی ایک کو تا ہی کے مل کر تار ہے تو الله تعالی کی نعمتوں پر تھوڑ ہے سے شکر کے در جے میں بھی نہیں پہنچ گا۔

هسنله نمبو 3 و کا تنه بی عام قراءت دونون نونون کے اظہار کے ساتھ ہے؛ ایوسال عدوی، اشہب عقی اور حضرت حسن بھری نے یقراءت کی وکا تنه بی ادغام کیا اور اے مفتوح پڑھا۔ تستکثرعام قراءت کو وکا تنه بی ساتھ ہے یہ ساتھ ہوئے کہ تا ہے ہے یہ سالہ کے معنی میں ہے۔ تو کہتا ہے: جاء ذید یو کف لیخی زید دوڑتا ہوا آیا۔ یعنی کی کوکوئی چیز عطانہ ہے یہ یہ اندازہ وگاتے ہوئے کہ اور کہتا ہوئے کہ بیا ندازہ وگاتے ہوئے کہ اور کہتا ہوئے کہ بیا ندازہ وگا تعمورت حسن بھری نے نہی کے جواب میں مجووم پڑھا ہے۔ یہ درست نہیں کیونکہ یہ جواب نہیں۔ یہ جاز ہی کہ یہ تعمن سے بدل ہوگو یا ارشاد فرمایا: لا تستکثر ابو حاتم نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا:

کونکہ یہ جواب نہیں۔ یہ جاز ہے کہ یہ تعمن سے بدل ہوگو یا ارشاد فرمایا: لا تستکثر ابو حاتم نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا:

د جہ سے پڑھا جائے جس طرح عصد پڑھتے ہیں یا وقف کی حالت کا اعتبار کیا جائے ، یہا خی اور کی کی نے تشقی کی میں ہے گو یا فرمایا: لا تشکی نے تشکی نے تشکی ہوتا کہ اس کے میں میں ہے گو یا فرمایا: لا تشکی نے تشکی ہوتا کہا کہا کہا کہا کہ ہوتا ہے۔ اس کی خاند کرتی ہے قول یہ کو گہا کہ ہوتا کہا تہ ہوتا ہوتا ہے۔ اس امرکی خاند کرتی ہے قول کی خانہ ہوتا ہوتا ہے۔ بھی میں ہے مرادیہ ہوتا ہے۔ جس پڑھتیں کی گئیں ان پڑھتوں کا شار کرتا ہے تی دوسر نے قول کی طرف اوغ ایم کیا گئی اللہ تعالی کا پڑم وال کی طرف اوغ ایم کیا گئیا نہ اللہ تعالی کا پڑم وال کی طرف اوغ اس کی خاند اللہ تعالی کا پڑم وال کی خور اللہ تعالی کا نے دارائیت و اللہ نے کی انتھ باطل نہ کو۔

ز کہنچا نوائی نے کہا نہ بیا اس کی خاند کی کی دس سے مرادیہ ہوتا کے اور افیت و سے کے ساتھ باطل نہ کو۔

وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرُ أَ

"ادرائےرب (کیرضا)کے لیے مبر میجے"۔

ا پے آ قااورا پنے مالک کے لیے اس کے فرائض اور اس کی عبادت پر صبر سیجئے۔ مجاہد نے کہا: آپ مان طالبہ ہم کوجوا ذیت دی

منی اس پرصبر سیجئے۔ این زید نے کہا: آپ سٹی ٹی آیا ہم قالا گیا یعن عربوں اور عجمیوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا گیا اس پر الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سیجئے۔ ایک قول یہ کیا گیا: الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر قضا پرصبر سیجئے۔ ایک قول یہ کیا گیا: آز مائش پر صبر سیجئے کیونکہ الله تعالیٰ اپنے اولیاءاور منتخب افر اد کا امتحان لیتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اپنے اہل اور وطن کے فراق پرصبر سیجئے۔

فَإِذَانُقِيَ فِي الثَّاقُونِ فَ فَلْ لِكَ يَوْمَ إِنَّ يُومُّ عَسِيْرٌ فَ عَلَى الْكُفِرِينَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ن

" كهر جب صور يعون كا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا كفار پر آسان نه ہوگا''۔

فَاذَانُقِمَ فِي النَّاقُوٰي وَ جب صور پھونکا جائے گا۔ ناقور ، نقرے فاعول کا وزن ہے گویا ہے ایسی چیز ہے جس کی شان ہے ہے کہ آ واز پیدا کرنے کے لیے جے کھنکھٹایا جائے بلکہ عرب میں نقر کا معنی آ واز ہے؛ اس معنی میں امر وائتیس کا شعر ہے: اُخَفِفُه بالنَقِي لَنَا عَلَوْتُهُ وَيَرْفَعُ طَرُقًا غَيْرَ خَافِ غَضِيْضِ

عرب کہتے ہیں: نقر باسم الموجل یہ جملہ اس وقت ہولتے ہیں جب وہ اسے بلائے جب کہ ابنی دعوت کواس کے لیے خاص کرے ہے فاص کرے ہے جا ہداور دوسر سے ملاء نے کہا: یہ بگل جیسی کوئی چیز ہاس سے مراد دوسر انفخہ ہے۔ ایک قول کیا گیا ہے: اس سے پہلانا محدمراد ہے کیونکہ یہ پہلی ہولنا کے ختی ہوگی اس کے بارے میں مفصل گفتگوسور قالنمل ،سور قالانعام اور کتاب التذکرہ میں گزر چکی ہے المحدد الله ع

ابوحبان سے مروی ہے: حضرت زرارہ بن اونی نے ہمیں امامت کرائی جب وہ فَاذَا نُقِیَ فِی النَّاقُوٰیِ ۞ تک پہنچ تو گر پڑے اور فوت ہو گئے۔

فَنْ لِكَ يَوْ مَهِ إِينَّوْهُر عَسِيْرٌ ۞ وہ دن بڑا سخت ہے۔ عَلَى الْكُفِرِيْنَ يَهاں الْكُفِرِيْنَ سے مراد الله تعالی اور اس کے انبیاء کا انکار کرنے والے ہیں۔

غَیْرُ یَسِیْرِ ن وہ آسان نہیں ہوگا؛ یعنی ان کی گر ہیں نہیں تھلیں گی گر اگلی گرہ پہلے ہے بھی شدید ہوگی۔عقیدہ توحید پر
ایمان رکھنے ہیں گنا ہگاروں کا معاملہ مختلف ہوگا کیونکہ ان کی شدت کی گرہ کھلے گی تواگلام حلد آسان ہوجائے گا یہاں تک کہ وہ
الله تعالیٰ کی رحمت سے جنت ہیں وافل ہوجا کمیں گے۔ یکو مَنِ اس تقدیر کلام میں فذلك یوم عسیریومئذ کی صورت میں
منصوب ہے بعنی عَسِیْرُ نے اسے نصب وی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: حرف جو کے مقدر مانے کے ساتھ اسے جردگ گئ
ہوائی کی تقدیر یہ ہوگی فذلك نی یومئذ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ بھی جائز ہے کہ یہ مرفوع ہوگر یہ کی وکئد غیر منصر ف کی طرف
مضاف ہے اس کی تقدیر یہ ہوگی فذلك نی یومئذ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ بھی جائز ہے کہ یہ مرفوع ہوگر یہ کیونکہ غیر منصر ف کی طرف

" آپ جھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر اور بیٹے دیئے ہیں جو یاس

ر ہے والے بیں اور مہیا کردیا ہے اسے ہر شم کا سامان پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں۔ ہر گزنہیں، اللہ م ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے۔ میں اسے مجبور کروں گا کہوہ تھن چڑھائی چڑھے'۔

ذَنُ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿ ذَنُ فِي لِينَ مِحْ يَهُورُ دو، يه وعيداور دهم كى كاكلمه ہے بعنی مجھےاور جے میں نے تنہا پيدا كيا ہے۔ اسے جھوڑ دے۔ وَحِیْدًا اس صورت میں ضمیر مخدوف ہے حال ہے جو ضمیر مفعول بہ ہے بعنی میں نے اسے پیدا كيا تو دہ تنہا كا تو دہ تنہا كا تو دہ تنہا كيا كي اولاد تھى۔ اس كے بعد میں نے اسے عطاكيا جو عطاكيا۔ مفسرين كا خيال ہے اس كا مصدات وليد بن مغيرہ ہے اگر چيتمام لوگ اس كی مشل پيدا كيے گئے اس كا خصوصی طور پر اس ليے ذكر كيا گيا كيونكہ وہ نعمت كى اشكرى اور رسول الله مان تنہ اُلے ہے كو اس كے مصوصیت ركھتا تھا وہ اپن تو م میں وحید کے لقب سے جانا جاتا تھا۔

حضرت ابن عباس بن الله المنظم الما : وليد كها كرتا تقامي وحيد بن وحيد بول على ميرى مثل نهيس نه بي مير عباب مغيره كي كوني مثل ميري مثل نهيس نه بي مير عباب مغيره كي كوني مثل هي المساوح وحيداس كمان مغيره كي كوني مثل هي المساوح وحيداس كمان كمان كا عتبار سے كها كي الله تعالى في اس كى كى كوده وحيد ہے۔

ایک قوم کی بدرائے ہے: وَجِیْدًا کا لفظ الله تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے اس کے پھر دومعنی ہو سکتے ہیں (۱) اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے جھے اکیلا جھوڑ دے جس اس ہے انتقام لینے جس کی جی منتقم کی جانب سے تھے بہتر بدلدووں گا اوراس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوا، جس اسے ہلاک کروں گا اوراس کے ہلاک کر ون گا اوراس کے بلاگول میں کی مددگار کا مختاج نہیں اس صورت جس وَ چیندًا ضمیر فاعل سے حال ہوگا وہ خَلَقْتُ جس تاء ہے۔ پہلا تول مجاہد کا ہے: جس نے اس اس کی بیٹ جس نہا پیدا کیا اس کے پاس کوئی مال اور اولا دنہ تھی جس نے اس پر انعام کیا تو اس نے نفر کیا۔ اس صورت جس وَ چیندگا ولید کیا ہا گا۔ یعنی اس کے پاس کچھ بھی ندھا جس نے اس ہر چیز کا مالک اس نیا ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس سے بدارادہ کیا ہے کہ اس امر پر دلالت کرے وہ اسے تنہا اٹھا نے گا جس طرح اسے تنہا اٹھا نے گا جس طرح اس تنہا کیا ۔ ایک تول یہ کیا گیا: وحید سے مرادوہ شخص ہے جس کا باپ معلوم نہ ہو۔ ولید کے بارے معروف یہ تھا کہ وہ بدائش تھا کہ وہ بدائش ہو جس طرح نہ نے الله تعالیٰ کے فرمان: عُدُیْ بعد کہ ایک ڈونیس کی وہ ترش رو ہے اس سے بردھ کروہ بدائش ہے۔ یہ والیہ کے وہ بدائش ہے۔ یہ وہ ترش رو ہے اس سے بردھ کروہ بدائش ہے۔ یہ وہ وہ بدائش ہے۔ یہ وہ دیر کی صفت جس ہے۔

قَ جَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّهْدُودًا ﴿ مِن فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ہوگا بلکہ ووپ در پے جاری رہے گاجس طرح تھیتی ، جانوراور تجارت۔

قَبَرُونَ مَنْ الله وَ الله عَلَى الله عِلَى الله عِلَى الله والله والله والله والما والقادة الله والله وا

ایک قول یہ کیا گیا: یہاں شہو گا ہے مراد ہے جب اس کا ذکر کیا جاتا تو ان کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا جاتا؛ یہ حضرت ابن عہاس کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہاں شہو گا ہے مرادیہ ہے کہ جن مجالس میں وہ حاضر ہوتا یہ بھی اس کی طرح حاضر ہوتے اور جو کام وہ کرتے یہ بھی وہ کرتے۔ پہلا قول سدی کا ہے وہ مکہ کرمہ میں رہتے تھے تجارت کے لیے وہ اس کے یاس ہے دور نہ جاتے اور نہ بی غائب ہوتے۔

قرم قرات کے سے فاکر واقع ایا ہے اور ندگی میں فراخی عطاکی یہاں تک کہ وہ اپنے شہر میں ہی مطمئن ، خوشحال قیام کرتا ہے ، اس کی رائے سے فاکر واقع ایا جاتا۔ عربوں کے ہال تمہید کا معنی ہے تیار کرتا ، بچھانا۔ اس سے بنچ کا پنگھوڑ و ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس کا معنی ہے میں نے اسے یمن اور شام میں وسعت عطاک ہے ؛ یہی مجاہد کا قول بھی ہے۔ مجاہد سے یہ مجی قول مروی ہے کہ اس کا مال اور پرینچ پڑا ہے جس طرح بستر کو یتج بچھا یا جاتا ہے۔

تُم يَظْمَعُ أَنْ أَذِيْدَ ﴿ يَعِنُ وليداس كے بعد بھی طمع كرتا ہے كہ مِن اس سے زیادہ اسے مال اور اولا دعطا كروں۔ گلاوہ نعتوں كاجوا نكاركرتار ہاہے اس كے ساتھ بيہيں ہوسكتا۔

حضرت حسن بھری اور دومرے علماء نے کہا: پھر دوظمع کرتا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں۔ ونید کہا کرتا تھا:
اگر محمد (مان تقاییلم) ہے ہیں تو جنت تو پھر صرف میرے لیے پیدا کی گئی ہے۔الله تعالیٰ نے اس کار دکر نے اور اس کو جھٹلا نے
کے لیے گلا کا ذکر کیا یعنی میں اس کے مال میں اضافہ بیس کروں گا۔وہ لگا تار مال اور اولا دمیں نقصان و کھتار ہا یہاں تک
کروہ ہلاک ہو گیا۔

فُخُمَّ يَعْلَمُ عُمِّ مِن فَكُمُ عَاطَفَهُ مِن بُكُمْ عَاطَفَهُ مِن بُكُمْ عَاطَفُهُ مِن بُكُمْ عَالَمُ اللهِ اللهُ ال

اس کی مدد کروں گا۔ گلا ہراس کی امید کوختم کرنے کے لیے ہے جووہ زیادہ مال کی طمع کرتا تھا۔ یہ پہلی کلام کے ساتھ متصل ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: گلا بیت کے معنی میں ہے یہاں سے کلام کی ابتداء ہوگی۔

اِنَّهُ کَانَ اِلْ یَبِنَاعَذِیدًا ی یعنی ولیدنی کریم صفّی اُریم اور جووه پیغام تن لائے ہیں اس سے عنادر کھتا تھا۔ جس طرح یہ بہا جاتا تھا: عاند، عنید جیسے جالس، جلیس؛ یہ بجاہد کا قول ہے۔ عَنَدَ یَعْنِدُ کسره کے ساتھ ہواس کا معنی تن کی مخالفت کرتا ہے اور اس کاروکرنا ہے جب کہ وہ تن کو بہجانتا ہواس سے اسم فاعل عنید داور عانداستعال ہوتا ہے۔ عانداس اون کو بھی کہتے ہیں جوراستہ سے بھنک جائے اس کی جمع عُنَد آتی ہے جس طرح داکع کی جمع دُنّی آتی ہے؛ ابوعبیدہ نے حارثی کا شعرذ کرکیا:

إذا رَكِبْتُ فَاجْعَلَانِ وَسَطّاً إِنّ كَبِيرٌ لاأطيقُ الْعُنّدَ جب مِن كوج كرتا مون وه دونول مجدد ميان من ركه ليت بين من بورها مو چكامول من راسته بين بطكا ـ ابوصالح ن كها: عنيد كامعنى مباعد ب: شاعر ن كها:

اَرَانَ على حالِ تُعَرِّقُ بَيْنَنَا نَوَى عَنَبَةٌ إِنَ الْفِمَاقَ عَنُود اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سَأَنْ هِفُدْ صَعُودًا ۞ مِن است صَعُودًا پر چڑھنے کا مکلف بناؤں گا۔حضرت ابن عہاس بن دنہ کہا کرتے ہے : میں است مجور کروں گا۔ کام عرب میں ارھاق ہے مرادیہ ہے کہ انسان کوکسی پر مجبور کیا جائے۔ صَعُودًا جہنم میں ایک پہاڑہ ہے جہدانسان کوکسی پر مجبور کیا جائے۔ صَعُودًا جہنم میں ایک پہاڑہ ہے جہزہ کی مترسال تک اس پر چڑھتارہے گا بھرا تناعرصہ نیجے گرتارہے گا ،یہ بمیشدای طرح ہوگا۔

دسزت ابوسعید فدری بیان نبی کریم سل این این سے روایت نقل کرتے ہیں۔امام ترفدی نے اسے نقل کیا ہے اس بارے میں انہوں نے کہا: یہ حدیث فریب ہے (1)۔عطید نے حضرت ابوسعید خدری بیان سے روایت نقل کی ہے کہ صعور جہنم میں ایک انہوں نے کہا: یہ حدیث فریب ہے (1)۔عطید نے حضرت ابوسعید خدری بیان سے روایت نقل کی ہے کہ صعور جہنم میں ایک بیان ہے جب جہنمی اس پر اپنا ہاتھ رکھیں گے تو ان کے ہاتھ پگھل جائیں گے اور جب اسے اٹھائیں گے تو وہ ہاتھ تھیک ہو

<sup>1 -</sup> بال ترزن كتاب صفة جهنم، باب ماجاء ل صفة تهرجهنم وحديث نبر 2499 منيا والترآن بلي كيشنز

إِنهُ فَكُرُ وَ فَهُ مِن فَقَولَ لَيْفُ فَقَالَ إِنْ هُنَ آ اِلْاسِحُرُ يُؤْثَرُ فَ اِنْ هُنَ آ اِلْاسِحُرُ يُؤثَرُ فَ اِنْ هُنَ آ اِلَاسِحُرُ يُؤثَرُ فَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

"اس نے خور کیا اور پھر ایک بات طے کرلی، اس پر پیٹکاراس نے کتنی بری بات طے کی ، اس پر پھر پھٹکاریس بری بات اس نے طے کی ، پھر دیکھا پھر منہ بسورااور ترش روہوا، پھر پیٹے پھیری اور غرور کیا اور بولا: یہ بیس ہے گر جادوجو پہلوں سے چلا آتا ہے یہ بیس گرانسان کا کلام''۔

قتم! بجھتواسی کوئی ضرورت نیس تم گان کرتے ہوکہ جم مخون بیل کیا تم نے بھی دیکھا ہے کہ ان کا گا بھی بند ہو؟ لوگوں نے کہا بنیس ۔ الله کی قسم! اس نے کہا تم گان کرتے ہوکہ وہ شاعر ہے؟ کیا تم نے بھی اس دیکھا ہے کہ بھی اس نے شعر کہا ہو؟ لوگوں نے کہا: نہیں الله کی قسم! اس نے کہا تم ہی گان کرتے ہوکہ وہ جموٹا ہے کیا تہ بیس الله کی قسم! اس نے کہا: تم گان کرتے ہوکہ وہ جموٹا ہے کیا تہ ہیں اس کے جموث ہولئے کہ بھی تجربہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں الله کی قسم! اس نے کہا: تم گان کرتے ہوکہ وہ کا تن ہے کیا تم نے اسے کہانت کرتے ہوئے ویکھا ہے کہا نہیں الله کی قسم! نہی کہی ایسے کرتے ہوئے و کہا ہے کہا تم گان کرتے ہو کہ اور کا تون کو گھا ہے کہا تم گان کرتے ہو کہ اور کا تون کے لقب سے یاد کیا جا تا کیونکہ وہ ہمیشہ کا جوے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں الله کی قسم! نہی کر کیا می ٹیٹی کے کو صادق ایٹن کے لقب سے یاد کیا جا تا کیونکہ وہ ممیشہ کا جوے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: نہاؤوہ کیا ہے؟ اس نے دل شی سوچا پھر خور و فکر کیا پھر چیں بجیں ہوااور کہا: وہ صرف جادوگر ہے (نعوذ بالله) کیا تم نے اسے نہیں ویکھا کہ وہ میان نیوی ، اس کے بچوں اور اس کے غلاموں میں جدائی ڈال ویت ہوا دوگر ہے (نعوذ بالله) کیا تم نے اسے نہیں ویکھا کہ وہ میان نیوی ، اس کے بچوں اور اس کے غلاموں میں جوائی ڈال ویا ہی اندازہ لگا یا جودہ ذیا وہ سے زیادہ ان دونوں کے متعلق کہ سکتا تھا۔ فکھ تی اس پر لعنت ہو بعض علاء اس کی تاویل میں کہتے اندازہ لگا یا جودہ ذیا دہ سے زیادہ ان دونوں کے متعلق کہ سکتا تھا۔ فکھ تی اس کی حقال کیا گیا تی ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا:
اندازہ لگا تو کہ دون کے وہ مقہور مفلوب ہو کیونکہ ہرو شخص جے مفلوب و مخرکر لیا جائے وہ قبل کیا گیا تی ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا:

دمّا ذَرَفَتْ عیناكِ إلّا لِتَقُدَى بَسهُبَیْكِ فِي أَعْشَادِ قَلْبِ مُقَتَّلِ تَرِيلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

كَيْفَ قَذَىٰ مَنَ لَوُلُول فِي كَهَا: كَيْفَ تَعْب كَ اظْهَار كَ لِي بِهِ مِلْ طَرِحَ البِياَ وَي كُوكِهَا جاتا ہے جس كَمْل پر تعجب كا اظهاركيا جائے: كيف فعلت هذا تو في يدكام كيے كرليا؛ السمعني مِس الله تعالى كابيفر مان بھی ہے: أنظرُ كَيْفَ ضَرَبُوْ الْكَ الْوَ مُثَالَ (فرقان: 9)

د کھتواس نے تیر بارے بیں کیسی مٹالیس ذکری ہیں ہے قیت اس پر لعنت کے بعد لعنت ہو۔ ایک قول بدکیا گیا ہے:
دوا یک سزا سے تی ہو پھر دوسر سے عذاب سے قبل ہو۔ گیف قبل آس نے س حال پر انداز والگایا۔ ہے تھا نظر ﴿ س شے
کے ساتھ وہ تن کولوٹا تا ہے۔ ہے تھا تھیت اس نے مومنوں کے سامنے اپنی آ تکھوں کے درمیان بل ڈالا اس کی وجہ یہ بنی جب
دلید نے حضرت مجر مان اللہ ہے بارے میں قریش کوجس شم کی گفتگو پر ابھارا کہ وہ جا دوگر ہے تو ولید مسلمانوں کی ایک جماعت
کے پاس سے گزرا انہوں نے ولید کو اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ چیس بجیس ہوا۔ ایک قول بد کیا گیا ہے: جب نبی کریم
مان تاریخ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس پر ناراض ہوا اور چیر سے پر در شکل کے آثار لایا۔ حکیس کو جب شخف کے ساتھ
پڑھا جا اب تو یہ عکیس ، یغین ، عبد ساتھ میں اس مصدر ہوگا ہوتا ہے۔ ابوا نجم نے کہا:

كَأْنَ فِي أَذْنَابِهِنَ الشُّول من عَهَسِ الطَّيْفِ فَي ونَ الْأَيُّلِ

مویاان کی انفی ہوئی گردنوں میں موسم گر ما کی سختی میں بارہ سنگا کے سینگ ہیں۔

وَبَسَرَ اس كاچِره ساه بوگیااوراس كارتگ بدل گیا؛ یه تقاده اورسدی كاقول ب،اس معنی میں بشر بن ابی حازم كاقول ب: صَبَعْنَا تَبِیمًا غَدَادً الجِفَادِ بِشَهْبَاءً مَلْهُومَةِ بابِسَرَة بم نے جفار کی ضبح بنوتیم پر حملہ کیا سلح جماعتوں والے ترش روشکروں کے ساتھ۔ ایک اور شاعر نے کہا:

وقَدُ رَابَنِي مِنْها صَدُودٌ رَأَيْتُه وإغراضُها عَنْ حاجتي وبُسُورُها

جھے شک میں ڈال دیاس کے رکنے نے جو میں نے دیکھا میری ضرورت کے اعراض نے اوراس کی ترش روئی نے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: چبرہ میں عبوس کا ظہور گفتگو کے بعد ہوتا ہے اور چبرے میں بسور کا ظہور گفتگو ہے پہلے ہوتا ہے انہوں
عبوس اور بسور چبرے پردرشتگی کے آثار ہیں۔ایک قوم نے کہا: بستہ وہ رک گیا ندوہ آگے ہوتا ہے اور نہ بیچے ہوتا ہے۔انہوں
نے کہا: اس طرح اہل یمن کہتے ہیں قد بسب السوک سواری رک گن نہ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ ابسہ کامعنی بھی رکنا ہے۔ قد ابسہ ناہم رک گئے عرب کہتے ہیں: وجہ باسر بین البسود۔ جب وہ متغیر ہواور سیاہ ہوجائے۔ شم آڈ بیر وہم ااورا پنے گھر
جانے کے لیے منہ چھرلیا۔ واشتگہ کہوں ایمان لانے ہے اس نے اپنی آپ وہر اجانا۔ایک قول یہ کیا گیا: ایمان سے اس فی رخ بھرلیا اور جب اسے ایمان کی طرف دعوت دی گئی تو اس نے تکبر کیا۔ فقال بان کھنی آ اوالا ہے تو ہی ہوگری دوسرے سے بیان کرتے ہیں۔ سیمٹر کامعنی دھو کہ ہے۔ اس کا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ ایک تو میں باطل کو ظاہر کرنا۔ اثرہ یہ تیرے اس تول کا بعد میں مصدر ہے اثوت الحدیث اُور جب بیان کرتا ہے بیان کرے۔ اس معنی ہیں حدیث ماثور ہے بعنی جے بعد میں مصدر ہے اثوت الحدیث اُور جب بیان کرتا ہے بیان کرے۔ اس معنی ہیں حدیث ماثور ہے بعنی جے بعد میں آنے والوں سے بیان کرتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے اور اور کیا ا

نَقُلْتُ مِن القول ما لَايُوا لُ يُؤثَّرُ عَنِى يَدَ الْمُسْتَدِ مِن القول ما لَايُوا لُ يُؤثَّرُ عَنِى يَدَ الْمُسْتَدِ مِن العُول ما لَايُوا لُ يُؤثَّرُ عَنِى يَدَ الْمُسْتَدِ مِن المُسْتَدِ مِن المُسْتَدِينَ مُن المُسْتَدِينَ مِن المُسْتُ مِن المُسْتَدِينَ المُسْتَدِينَ مِن المُسْتَدِينَ المُسْتَدِينَ مِن ا

اِنْ الذى فيه تماريتُنَا بئينَ لِلشَّامِعِ والإِثْرِ والنَّرِ الذي النَّامِعِ والإِثْرِ والخِيرِ مِن المَّامِعِ المَامُعُ اور العدمِن آنے والوں کے لیےواضح ہے۔

اِنْ هٰ لَا آ اِلْا قَوْلُ الْبَشِينَ فَي سِنِينَ بِمُرْخُلُونَ كَا كَلام دِل اس عدهوكه كها جائے بين جس طرح جادو سے دھوكه كها جائے ہيں۔ سدى نے كہا: وہ يہ مراد ليتے كہ يہ سياركا كلام ہے جو بنی حضری كا غلام تھا وہ نی كريم مائينينيني كی مجلس ميں بينمتا لوگوں نے بيكہ نا شروع كرديا كه دسول الله مائينينيني نے اس غلام سے سيكھا ہے۔ ايک قول بيكيا گيا: انہوں نے اہل بائل سے اسے سيكھا ہے۔ ایک قول بيكيا گيا: عدى حضرى كا ابن سے اسے سيكھا ہے۔ ایک قول بيكيا گيا: عدى حضرى كا ابن سے اسے سيكھا ہے۔ ایک قول بيكيا گيا: عدى حضرى كا ابن سے اسے سيكھا ہے۔ ایک قول بيكيا گيا: عدى حضرى كا ابن سے اسے سيكھا ہے۔ ایک قول بيكيا گيا: عدى حضرى كا ابن سے اسے سيكھا ہے۔ ایک قول بيكيا گيا: عدى حضرى كا ابن سے اسے سيكھا ہے۔ ایک قول بيكيا گيا: عدى حضرى كا ابن سے ابوسعيد ضرير نے قول بيكيا حميا: بياس سيكھا ہے جس نے ان سے پہلے دعوی نبوت كيا، تو كلام انہيں كے انداز ميں كی حمی ۔ ابوسعيد ضرير نے

کہا: یہیں ہے گرایساامر جوسل درنسل جلا آ رہاہے۔

سَاصُلِیْهِ سَقَی وَمَا اَدُلٰ لَکَ مَاسَقَی فَ لَا تَبْقِی وَ لَا تَکُنُ فَ لَوَّا حَقَّ لِلْبَشِرِ فَ "عنقریب میں اے جنم میں جھونکوں گا۔ اور تو کیا سمجھے کہ جنم کیا ہے، نہ باقی رکھے اور نہ جھوڑے، جھلسا دیے والی آدی کی کھال کو'۔

سافیلینیوسقی ⊙ میں اسے سقر میں داخل کروں گاتا کہ اس کی گرمی تا ہے، اس کانام سقر دکھایہ سقہ تعہ الشہس سے مشتق ہے یہ اس وقت ہولتے ہیں جب سورج اسے بگھلا دے، اس کوسیاہ کردے اور اس کے چبرے کی جلد کو جلا دے یہ فیر مضرف ہے کیونکہ علیت اور مجمد کا سبب موجو ہے۔ حضرت ابن عباس بڑی فیان نے کہا: یہ جہنم کا چھٹا طبقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑی نے دوایت نقل کی ہے کہ درسول الله می فیانی نے ارشا دفر مایا: '' حضرت مولی علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا اے میرے دب! تیرے بندوں میں سے کون سب سے مختاج ہے؟ فرمایا: سقر کا مستحق''۔ یہ فیلی نے ذکر کہا ہے۔

وَمَا اَدْلَى اللّهُ مَا اَسْفَى ﴿ يَال كَوصف مِيل مبالغہ كے ليے ہے تجھے س چيز نے بتا يا كدوہ كيا چيز ہے؟ يوكل تعظيم ہے بھراس كي تغيير بيان كى ارشاد فر ما يا: لَا تُنبقى وَ لَا تَكُنُ ﴾ وہ ان كى ہڑى، گوشت اورخون نہيں چھوڑ ہے گاوہ سب بھے جلاد ہے گئی تاكيد كے طور پراسے مكرد ذكر كيا۔ ايك تول يہ كيا گيا ہے: ان ميں ہے كسى چيز كوئيس چھوڑ ہے گى پھرانہيں تا زہ جسموں كے ساتھ لا يا جائے گاوہ انہيں چھوڑ ہے گی يعنی دوبارہ ای طرح جلاد ہے گی يہ سلسلہ ای طرح چلتار ہے گا۔ بان ميں جوزندہ ہو گا انہيں باتى ندر كھے گی اور ندا ہے مردہ چھوڑ ہے گی جب بھی انہيں نے جسم عطا كيے جائيں گے آگ انہيں جلاتی رہے گی۔ سدى نے كہا: وہ ان كے گوشت كو باتى ندر كھے گی اور ان كی ہڑی كونہ چھوڑ ہے گی۔

کوّا کہ اُلِبَشَہِ ﴿ چہڑے کو بدل دے گ۔ یہ لاحه ہشتق ہے یہ اس وقت ہو لتے ہیں جب وہ اسے تبدیل کرے۔
عام قراء کی قراءت کوّا کہ اُرنع کے ساتھ ہے یہ سقر کی صفت ہے جووَم ما اُدُن سک ماسکان ﴿ بی ہے۔عطیہ عونی ، نفر بن
عاصم اور عیس بن عمر نے لواحد تفسب کے ساتھ پڑھا ہے یہ اختصاص کے طریقہ پر منصوب ہے۔مقصود ہولنا کی بیان کرتا ہے۔
ابورزین نے کہا: ان کے چہروں پر ایک لیک پڑے گی جوان کے چہروں کورات سے بھی زیادہ سیاہ کر کے چھوڑے گی ، بیجابد
کا قول ہے۔عرب کہتے ہیں: لاحدہ البود والحرہ والسقم والحون سردی ،گری ، بیماری اور نم نے اسے سیاہ کر دیا اور اس کے چہرے کو بدل دیا: اس منی میں شاعر کا قول ہے:

تقول مالاحک یا مسافئ یائنة عتی لاحین الهواجِرُ وه کهتی ہے: اے مسافر! کس چیز نے تیرے چہرے کی رنگت کو بدل دیا ہے اے پچازاد بہن! دو پہر کی لیکول نے میرے چہرے کو سیاہ کر دیا۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: لوح کامعنی شخت ہیاں ہے۔ کہا جاتا ہے: لاحد العطش ولوحد۔ ہیاں نے اس کے چبرے کرنگ کو بدل دیا۔ معنی یہ ہوگاہ وانسانوں یا جہنمیوں کے لیے پیاس ہوگی ؛ یہ انتفش کا قول ہے ؛ اس نے پیشعر پڑھا:

"اس پرانیس فرشتے مقرر ہیں اور ہم نے مقرر نہیں کیے آگ کے دارو نے گر فرشتے اور نہیں بنایا ہم نے ان ک تعداد کو گرآز مائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تا کہ یقین کرلیں اہل کتا ب اور بڑھ جائے اہل ایمان کا ایمان کا ایمان اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتا ب اور موس اور تا کہ کہنے گئیں جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار اکیا اماد و کیا ہے الله نے اس بیان ہے، یونمی الله تعالی (ایک ہی بات ہے) گراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور موسی ہدا ہے بخش ہے جس کو چاہتا ہے اور کھاری ہوں کے اور نہیں ہے ہیان ہدا ہے بھرا ہے کے اور نہیں جانتا آپ کے دب کے شکروں کو بغیر اس کے ، اور نہیں ہے ہے بیان میں موسیحت لوگوں کے لئے اور کھی اور کوئی نہیں جانتا آپ کے دب کے شکروں کو بغیر اس کے ، اور نہیں ہے ہے بیان میں موسیحت لوگوں کے لئے ۔

عَلَيْهَا وَمُعَةَ عَشَى يَهِي سَمْر بِرانِيسِ فَرشَة بِي جَوجَبُم بِين جَهِيْمِوں سے ملاقات کريں گے پھر کہا گيا: مجوئی جبنم پر انیس فرشتے ہیں وی اس کے خازن ہیں ایک مالک اور باتی اٹھارہ۔ بیاحتال ہے انیس نتیب ہوں۔ بیجی احتال ہے انیس فرشتے ہوں۔ اکثر مفسرین کی میں رائے ہے۔ فعلی نے کہا: اس کا اٹکارٹبیں کیا جا سکتا جب ایک فرشتہ تمام مخلوق کی ارواح کو قبض کرسکتا ہے تو بیزیادہ مناسب ہے کہانیس فرشتے بعض کلوق کے عذاب پر متعین ہوں۔ ابن جریج نے کہا: نبی کریم میں بیٹنی ہے ہے کہا: نبی کریم میں بیلیاں ہیں، ان کے منہ قلعے ہیں، وہا ہے بال

سیختے ہوں گے،ان میں ہےا یک میں اتی طاقت ہو گی جتی جن وانس میں طاقت ہے،ان میں سے ایک پوری امت کو ہا تک سلے گااس کی گردن پرایک پہاڑ ہوگا وہ ان سب کوآگ میں بھینک دے گا اور ان پر بہاڑ بھینک دے گا'۔

یں نے کہا: این مبارک نے ذکر کیا کہا تمادین سلم، ازرق بن قیس ہے وہ بی تیم کے ایک آدئی ہے کو ایت نقل کرتے بیں کہ ہم ابوعوام کے پاس سے انہوں نے اس آیت کو پڑھاؤ مکا اُڈٹرا ملک تھاسقی کی لائٹر تی کو گڑھ کے الکشٹر کی عکیفہ انسٹ کے عکش کی ہوئی ہے انہوں نے اس آیت کو پڑھا اور شتے یا انہیں فرشتے؟ میں نے کہا: نہیں بلکہ انہیں کر شتے ہو چھا: تو نے کہا اللہ تعالی کے اس فرمان سے وَ مَاجَعَلْنَا عِنَّ تَقُومُ إِلَّا وَتُنْتَةُ لِلَّذِي اَنْ کَ فَرُوا کہا: تو نے کہا اللہ تعالی کے اس فرمان سے وَ مَاجَعَلْنَا عِنَّ تَقُومُ إِلَّا وَتُنْتَةُ لِلَّذِي اَنْ کَ فَرُوا کہا: تو نے کہا کہا وہ انہیں فرشتے ہیں ان میں سے ہرایک فرشتے کے پاس ایک گرز ہوگا جس کی آگے دوشا فیس ہوں گی وہ ایک ضرب لگا ہے کہا تو ان کی سے ہرایک، ایک ہی سے ہرایک، ایک ہی شائوں کے ساتھ سے ہرایک، ایک ہی سے ہرایک، ایک ہی سے ہرایک، ایک ہی سے سے ہرایک، ایک ہی سے کہا تھ سے ہرایک، ایک ہی سے کہا تھ سے ہرایک، ایک ہی سے کہا تھ سے ہرایک، ایک ہی سے ہرایک، ایک ہی سے کہا تھ سے ہرایک، ایک ہی سے کہا تھ سے ہرایک، ایک ہی سے سے سے کہا تھ سے ہرایک، ایک ہی سے کہا تھ سے ہرایک، ایک ہی سے کہا تھ سے ہرایک ہیں ڈال دے گا۔

ا مام تر مذی نے حضرت جابر بن عبدالله بن دنیز است روایت نقل کی ہے کہ چھ يہود يوں نے پچھ سے ابركرام سے كہا: كمياتمهارا جہم کے داروغوں کی تعداد کوجانتا ہے؟ صحابہ نے کہا: جب تک ہم نبی کریم مان تلاییز سے نہ یو چھ لیں ہم پھے بھی ہیں جانے۔ ا يد. آ دى نبى كريم من في خلاية كى خدمت ميس حاضر جواانهول نے عرض كى: اے محد! من خلايتهم آج آپ من خلايهم كے ساتھى مغلوب : و كن يوجها: ' وه كيم مغلوب موسة؟ ' اس في عرض كى : يبود يول في ان سيسوال كيا: كميا تمهارا نبي جبنم كے داروغوں كو بانتاب؟ رسول الله سائية إليه المعاد" صحابات كياجواب ديا؟" اس في عرض كى: صحابه في كهاجم بيحونبين جانع يهال تَكُ كَهِ بَمِ البِيِّ نِي سے سوال كركيں ۔ فر مايا: ''كياوہ تو م مغلوب ہوگئ جن سے اليي بات پوچھي گئ جس كووہ نہ جانے ہتے تو انہوں نے بدکہااے بیں جانے جب تک ہم اس کے بارے میں اپنے نی سے نہ یو چھ لیں؟ جب کدانہوں نے تو اپنے نی ست ساوال كيا تفام ميں الله تعالى عيال وكھا۔ الله كوشمنوں كوميرے ياس لے آؤيس ان سے جنت كى منى كے بارے بيس وال كرف والا بول جب كدوه ميدے كى طرح سفيد ہے جب وه آئے انہوں نے عرض كى: اے ابا القاسم! جہنم كے واروغوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا: اتن اتن '۔ ایک دفعہ دس انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا اور دوسری دفعہ نو کے ساتھ ۔ انہوں نے کہا: ہاں (اتن ہی ہے) نبی کریم مان ٹالیے ہے۔ انہیں فرمایا: ' جنت کی مٹی کیسی ہے؟''وہ تعوری دیرخاموش رہے پھر کہا: اے ابا القاسم! كياده روني جيس ٢٠ رسول الله مل فأيير في اشاره فرمايا: روفي ميدے كى ٢٠ - امام ابوعيسى ترندى نے كها: بيرحديث غریب ہے ہم اسے ای سند سے جانبے ہیں لیعنی مجاہد شعبی سے وہ حضرت جابر پڑٹٹند سے روایت نقل کرتے ہیں (1) ابن وہب نے ذکر کیااس نے کہا عبد الرحمٰن بن زید نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول الله سان تالیج نے جہنم کے واروغوں کے بارے میں فر ما یا: ' ان میں سے ایک کے کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا مشرق ومغرب کے درمیان ہوتا ہے '۔حضرت ابن عباس بن الما الله الله الله على سے ایک کے کندھوں کے درمیان فاصلہ ایک سافت ہوگی ، ان میں سے ایک کی

<sup>1 -</sup> الثاتر مذى اكتاب نضائل القرآن اباب ومن مورة المدرثر احديث نمبر 3250 اضياء القرآن بالي يشنز

قوت بيهوكى كهووايك كرز مارب كاتوايك بى دفعه ستر بزارانسانو ل كوجنم من بيينك دے گا۔

میں کہتا ہوں: انشاء الله سی میر ہے کہ بیا نیس سردار اور نقیب ہیں جہاں تک ان کی کل تعداد کا تعلق ہے عبارت اس کے اظہارے عاجز ہے جس طرح الله تعالى كافرمان ہے: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ مَن بِكَ إِلَاهُوَ (مدرّ: 31) تيرے رب كے تشكروں كو اس ذات كي سواكوني ميس جانتا ي عيم حضرت عبدالله بن مسعود من الله عن مسعود من الله عن ال "اس دن جہنم کولا یا جائے گاجس کی ستر ہزار لگا میں ہول گی ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہول کے جواسے تھینج رہے ہول مے' ۔ حضرت ابن عباس بن روز وہ اور ضحاک نے کہا: جب عَلَيْهَا وَسُعَةَ عَشَىٰ ﴿ آیت نازل ہونَى ؛ ابوجبل نے قریش ے کہا: تمہاری ماسمی تم پررو کن میں ابن افی کبت کوسٹا ہوں جو تہیں خبرویتا ہے کہ جہنم کے انیس دارو نے ہیں جب کہ تمہاری اتی تعداداورتم اتنے بہادر ہوکیاتم اس بات ہے بھی عاجز ہوکہ تم میں سے دس آ دمی ایک کو پکڑ لیں؟ سدی نے کہا: ابواسور بن کلدہ تھی نے کہا: انیس حمہیں پریشان نہ کریں میں اپنے وائی کندھے سے دس فرشتوں اور اپنے یا نمیں کندھے سے نوکوروک لوں گا، پھرتم جنت میں داخل ہوجانا۔وہ یہ بات بطور مزاق کے کیا کرتا۔ایک روایت میں ہے حرث بن کلدہ نے کہا: میں سترہ کوتمہاری جانب سے کافی ہوں ہم میری جانب سے دوکو کافی ہوجانا۔ایک قول میکیا گیا ہے کہ ابوجہل نے بیکہا تھا: کیاتم میں ے سوعاجز ہیں کہ ان میں ایک کو پکڑلیں پھرتم جہنم سے نکل جاؤتو میآیت نازل ہوئی وَ مَاجَعَلْنَا اَصْلَحْبَ النّامِ اِلْا مَلْمِكَةً یعنی ہم نے انبیں انسان نہیں بنایا کہتم ان پرغلبہ یا سکو۔ایک قول میکیا گیا: انبیں فرشتے اس لیے بنایا کیونکہ وہ جن وانس کے خلاف ہوں جنہیں عذاب دیا جانے والا ہے توانبیں وہ چیز اپنی گرفت میں نہ لے گی جوشفقت اور رحمت ہم جنس کواپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔وہ دارو نے جہنمیوں کے لیےراحت طلب نہیں کریں سے کیونکہوہ الله تعالیٰ کے حقوق کو بحالانے والے اور اس کے لیے غضب ناک ہونے والی سب سے قوی محلوق ہے کدان کی نرمی فائدہ دے۔ ایک اور وجہ یہ ہے وہ پکڑ اور توت ك لحاظ بسب بي قوى محكوق ب- و مَا جَعَلْنا عِنْ لَهُمْ إلا فِتْنَة فتذكام عنى آزمائش بدح مضرت ابن عهاس بناهد بهاست كن سندوں سے مردی ہے: ہم نے اس تعداد کو کافروں کے لیے کمراہی بنادیا ہے، اس سے مراد ابوجہل اور اس کے ساتھی جیں۔ ايك تول بيكيا كما ب : فتنه مراد عذاب ب بس طرح الله تعالى كافر مان ب: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّاسِ يُفْتَنُونَ ﴿ ذُوْقُوا فِينَتُكُمُ الروز البين آك يرعذاب وياجائ كاتم اين عذاب كوچكمور (الذاريات)

یعن ہم نے اے ان کے کفرادر عذاب کاسب بنادیا۔

لِسْعَةَ عَشَىٰ مِن مات قرائي إلى عام قراءت لِسُعَةَ عَشَىٰ ہے۔ ابوجعفر بن قعقاع اور طلحہ بن سليمان نے عين كو ماكن كرتے ہوئے تسعة عُشَى پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس بن در ہے تسعة عشم منقول ہے۔ حضرت انس بن مالک ہے تسعة وعشر، تسعة وعشر، تسعة اعشر منقول ہے؛ مہدوك نے اسے ذكركيا ہے۔ جس نے تسعة عُشَى پڑھا ہے اس نے عين كواس ليے ماكن كيا ہے كونكہ بے در بے حوف متحرك آرہے ہیں۔ جس نے اسے تسعة وعشر پڑھا ہوں استعال كى وجہ سے توين كوحذف كرويا اور عشركو تسعة پر معطوف كيا ہے اور كر شرت استعال كى وجہ سے توين كوحذف كرويا اور

عشر کی راءکوسکوت کے ارادہ سے ساکن پڑھا ہے جس نے تسعۃ عُشَر پڑھا ہے گویا پیتداخل ہے ہے گویا اس نے عطف کا ارادہ کیا اور ترکیب کوترک کر دیا۔ تسعۃ اعشر پیقراء ت معروف نہیں۔ ابوحاتم نے اس قراء ت کا انکار کیا ہے۔ ای طرح تسعۃ و غشر ہے کیونکہ یہ بھی نیشعۃ عَشَر پڑھول ہے واؤ ہمزہ کا بدل ہے نے ویوں کے زدیک اس کی کوئی و جہیں۔ زمحشری نے کہا: اسے تسعۃ اعشر پڑھا گیا ہے اعشر، عشیری جمع ہے جس طرح یہین کی جمع ایسن آتی ہے۔

لیستینیقن الّنِ بین اُدُوتُوا الْکِتْبَ تا کہ جنہیں تو رات اور انجیل دی گئی ہے انہیں یقین ہوجائے کہ جنہ کے دارونوں کی جو تعداد ذکر کی گئی ہے وہ اس کے موافق ہے جو ان کے پاس تعداد ذکور ہے؛ یہ حضرت ابن عباس، تمادہ می احمال ہو دوسرے لوگوں کا قول ہے ۔ پھر یہ احمال ہے کہ اہل کتاب میں ہوس مواد ہیں حضرت عبدالله بن سلام ۔ یہ بھی احمال ہے کہ اہل کتاب میں ہوسے موس مراد ہیں ۔ ویئو کا اکا لَیْ بین اُمناؤ ایف اُل اور اس لیے تا کہ اس پر ایمان رکھنے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو کہ اس سب مراد ہیں ۔ ویئو کا اکا لیہ بین اضافہ ہو کہ کہ اللہ علی موجود چیز کی تصدیق کی وہ ایمان لائے پھر جب انہوں نے جہنم کے داروغوں کی تعداد کی تصدیق کی وہ ایمان لائے پھر جب انہوں نے جہنم کے داروغوں کی تعداد کی تصدیق کی تو ان کی تاب اور رسول الله سیان کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وَ لَا یہ رَبّا الّنِ بِیْنَ اُوْدُوا الْکِتُبُ وَ الْکِتُ اللّٰ مِیْنَ اُوْدُوا اللّٰ مِیْنَ اُوْدُوا الْکِتُ وَ الْکِتُ وَ الْکِتُ وَ الْکِتُ وَ الْکِتُ وَ اللّٰ مِی مِن اللّٰ مِی کے داروغوں کی تعداد انہیں ہے ۔ وَ لِیکھُو کُلُ الّٰ بِیْنَ فِی کُلُو وَ اللّٰ مِی مِن اللّٰ مِی مِن اللّٰ مِی مِن اللّٰ مِی ہم کے داروغوں کی تعداد انہیں ہے ۔ وَ لِیکھُو کُلُ اللّٰ مِی ہم کہ والے میں حکے داروغوں کی تعداد انہیں ہے تا کہ وہ منافق کی ہم کی داروغوں کی تعداد کی میں خوا میں جو اس میں جو اس میں جو اس کی نیا کہ میں ہم کو کی عال میں تھا تھ میں ہم کی داروغوں کی تعداد سے اللّٰہ تو اللّٰ نے کیا ارادہ کیا ہے ۔ والے میں میں اور کیا ہم کی داروغوں کی تعداد سے اللّٰہ تو اللّٰ نے کیا ارادہ کیا ہے ۔

حسین بن فضل نے کہا: سورت کی ہےاور مکہ کرمہ میں نفاق نہیں تھا۔اس آیت میں مرض سے مراد اختلاف ہےاور کفار سے مراد عرب کے مشرک ہیں ؛ا کثر مفسرین کی رائے پہلے تول کے موافق ہے۔

یکی جائز ہے قَمَرَضُ ہے مراد تنگ اورار تیاب ہو، کیونکہ اہل کہ میں سے اکثر تنگ کرنے والے تھے۔ بعض قطعی طور پر جمال تے تھے۔ الله تعالی انہیں کے بارے میں خبرویتا ہے: مَاذَ آ اَ مَادَالله بِهٰ مَاوه عدوجو بطور حکایت و کرکیا ہے اس سے الله تعالی نے سے۔ الله تعالی نے سی جیز کا ارادہ کیا ہے یعنی یکسی حکایت ہے۔ لیٹ نے کہا: مثل کامعن حکایت ہے اس معنی میں مثل المجنة التى و عدالمتقون (رمد: 35)

اس جنت کی کیفیت جس کاوعدہ پر ہیز گاروں سے کیا گیا ہے۔

گُذُ لِكَ يُضِلُ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ مَنْ يَشَاءُ الله تعالى نے جہنم كے داروغوں كے بارے ميں جس طرح ابوجهل اوران كَ ساتھيوں كو گم اوكيا جس كو چاہتا ہے، رسواكرتا ہے اوراند ها بناديتا ہے جس كو چاہتا ہے، ہدايت ويتا ہے جس طرح المراث كم سائي بنا ہے وہدايت وطافر مائى۔ ايك قول يركيا كيا: جسے چاہتا ہے جنت سے گراہ كرويتا ہے اور جس كے بارے ميں چاہتا ہے جنت سے گراہ كرويتا ہے اور جس كے بارے ميں چاہتا ہے اسے دا جنمائى ديتا ہے۔

وَ صَالِعَكُمُ جُنُودَ مَن مِنْ الله تعالی نے جہنیوں کوعذاب دینے کے لیے جنہیں بیدا کیااس کے سواکوئی نہیں جانا۔ یہ ابوجہل کے جواب میں کلام کی گئی جس نے یہ کہا تھا: جہاں تک محمہ کے تشکروں کا تعلق ہے وہ انیس ہیں۔ حضرت ابن عباس بن دین سے مروی ہے کہ نبی کریم سن نیڈیٹیٹی غزوہ حنین کی غلیمتیں تقسیم فر مارہ سے تو حضرت جرئیل امین حاضر ہوئے اور آپ من نیڈیٹیٹی کے پاس بیٹھ گئے ایک فرشتہ آیا اس نے کہا: تیرارب تھے یہ تھم ویتا ہے۔ نبی کریم سن شیائیٹی کوخوف ہوا کہ یہ کہیں شیطان بی نہ موفر مایا: اے جرئیل! کیا تو اسے بہچا نتا ہے؟ حضرت جرئیل نے عرض کی: یہ فرشتہ ہے، میں تیرے دب کے تمام فرشتوں کونیس بہچا نتا۔

اوزائی نے کہا: حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کی اے میرے دب! آ سان میں کون ہے؟ فرما یا: میرے فرشتے۔
عرض کی: اے میرے دب! ان کی تعداد کتن ہے؟ فرمایا: بارہ سبط۔عرض کی: ہر سبط کی کیا تعداد ہے؟ فرمایا: مثی کے برابر؛
نقلبی نے بید دونوں قول ذکر کیے۔ ترفدی شریف میں نبی کریم سائٹ آپڑ ہے مروی ہے:'' آ سان آ واز نکا لنے نگائی کوزیبا بہی ہے
کہ دو آ واز نکا لے اس میں چارانگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں گرایک فرشتہ مجدہ کی حالت میں اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے'۔
و مَعَاهِی اِلَا فِو کُول می لِلْبَشْرِ ۞ فِو کُول می سے مراد دلائل ، چیش اور قرآن ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: مجاهِی سے مراد وہ
آگ جو ستر ہے بعنی و و آگ گلوقات کے لیے نصیحت ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: دنیا کی آگ ترت کی آگ کو یا دکرانے

والی ہے؛ بیز جاتی نے کہا: ایک قول بیکیا گیا: بی تعداد نہیں گرانسانوں کے لیے نصیحت، یعنی وہ نصیحت حاصل کریں اورالله تعالیٰ کی کمال قدرت کو جانیں وہ اعوان و انصار کا محتاج نہیں۔اس صورت میں وَ مَاهِی کی ضمیر جنود کی طرف لوٹے گ

کیونکہ قریب وہ ہی مذکور ہے۔

كُلًا وَالْقَمْرِ فَ وَالنَّيْلِ إِذْ اَدُبَرَ فَ وَالصُّبْحِ إِذَا اَسْفَرَ فَى إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبَرِ فَ

نَذِيُوا لِلْبَشَرِ فَى لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاخَّرَ فَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ

مَوْيُنَةٌ فَى إِلَّا أَصْحُبَ الْيَهِيْنِ فَى فَيْ جَنْتٍ فَيَتَاءَلُونَ فَى عَنِ الْهُجُرِ مِيْنَ فَى مَا

سَلَكُكُمُ فَى سَقَى وَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ فَى وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْسِلْكِينَ فَى وَكُمْ لَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ فَى وَكُمْ لَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ فَى وَكُمْ لَكُ نُطُعِمُ الْمُسَلِينَ فَى وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ فَى وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ فَى وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمُسْكِينَ فَى وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمُسْكِينَ فَى وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ فَى وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمُسْكِينَ فَى وَلَمْ مَا الْمُعَلِينَ فَى اللّهِ اللّهِ مِن فَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِينَ فَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ الْمُعْلِينَ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّه

" إلى إلى چاندى فسم اوررات كى قسم اجب وه چين پھير نے لگے اور شيح كى جب روش ہوجائے يقينا دوز بخبرى
آفتول ميں سے ایک آفت ہے، ڈراوا ہے لوگوں کے لیے ان کے لیے جوتم ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا چیچے
ر ہنا چاہتے ہیں۔ ہرفس اپنے مملول میں گروی ہے ہوائے اصحاب يمين کے جوجنتوں میں ہول گے، اہل جنت
بوچیس سے مجرموں سے كەس جرم نے تم كودوز خ میں داخل كيا۔ وہ كہیں گے: ہم نماز نہیں پڑھا كرتے تھے اور

مسكين كوكهانا بهى نہيں كھلايا كرتے بتھے اور ہم ہرزہ مرائی كرنے والوں كے ساتھ ہرزہ مرائی ميں كگے دہتے اور ہم جم جھلايا كرتے بتھے روز جزاكو يہاں تك كہ ميں موت نے آليا پس انہيں كوئى فائدہ نہ پہنچاہے كى شفاعت كرنے والوں كى شفاعت ''۔

تحقیق ہم نے تہیں دودواورایک ایک آل کیااور میں نے مرہ کو کر شتکل کی طرح چھوڑا۔

<sup>1</sup>\_ ما مع رزي كتاب السلاة ، ياب ما جاء ل الاسقاد بالقهو ومديث نبر 142 وضاء القرآن بيل يشنز

یعنی عورت نے اپنے چبرہ سے پردہ بٹادیا،اس سے اسم فاعل سافی آتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ سفی الفلا مے یا خوذ ہو،

یعنی اس نے تاریکی کودور کیا جس طرح بولتے ہیں سفی البیت یعنی گھر میں جھاڑودیا جاتا ہے اس سفید ہے سفیدا سے
کتے ہیں جودرخت کے پتول میں سے گرے۔ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: اسے سفیداس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہواا سے اڑا لیے
جاتی ہے۔ مسفر قاکامعنی جھاڑو ہے۔

انگالا خدى الكير و يه جواب م بيني يه جنم كي آك برى مصيبول من سايك به مقاتل كي تفسير مين ب الكير جنم كي نامول من سي ايك ب مقاتل كي تفسير مين ب الكير جنم كي نامول مين سي ايك نام ب حضرت ابن عباس بن نه است مروى ب ان كا حضرت محدم في في اينه كوجينلان الناه كيره مين سي ايك ب دايك قول يه كيا كيا: قيامت كابر پا بونا برى مصيبول مين سي ايك ب دافكة مذابول مين سي بر دا جنه في مذابول مين سي مناب كو كيت بين درا جن في كيا:

یابن النُعَلَّی نَوْلَتْ إِحدی الكُبَرِ داهیة الدهر وصَبَّاء الغَبَرُ العَبَرُ الله المرابِ وصَبَّاء الغَبَرُ الحابن علی ایک بری مصیبت نازل ہوئی جوز مانے کی مصیبتوں میں سے برس ہے۔

کبر کاواحد کبری ہے جس طرح صغو کاواحد صغوی ہے ای طرح عظم اور عظمی ہے عام قراء نے لاحدی پر حاب یہ ایساس ہے جوابتدا ہ تانیث کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ ذکر پر جن نہیں، جس طرح عقبی اور اخری ہے اس کا الف تطعی ہے یہ وصل کی صورت میں بھی نہیں گرتا ۔ جریر بن حازم نے ابن کثیر سے انتہا لحدی الکبردوایت کیا ہے یعنی ہمز وکوحذ ف کر دیا۔
وصل کی صورت میں بھی نہیں گرتا ۔ جریر بن حازم نے ابن کثیر سے انتہا لحدی الکبردوایت کیا ہے یعنی ہمز وکوحذ ف کر دیا۔
مندید اللہ تنہ کے اس صفت سے موصوف آگ لوگوں کو خروار کرنے والی ہے ۔ تنوید انتہا کی ضمیر سے حال ہے ؛ یہ زبان کا قول ہے ۔ تنوید اگر کو کر ذکر کیا ہے کیونکہ اس کا معنی عذاب ہے یا بینسبت کے معنی میں ہے یعنی ذات انداد ۔ جس طرح ان امثار میں اس ماعل نہیں ہے اس ماعل نہ دو طاهر۔

کُلُ نَفْسِ بِمَا کُسَبَتُ مَ هِینَدُ قَ مِرْ این کمانی کے بدلہ میں رہن رکھا گیا ہے اور اپنے گمل کے بدلے میں ما خوذ ہے یا تواس کا گلُ نَفْسِ بِمَا کُسَبَتُ مَ هِینَدُ قَ مِرْ این کا کمل اے چھٹکاراولائے گایا اے ہلاک کرے گا۔ مَ هِینَدُ قُدُ دهین کی مونث ہے کیونکہ اس کی صفت کا قصد کیا جاتا تو دهین ہوتا۔ کیونکہ فیل کا وزن جب اسم مفعول کا معنی وے تواس میں مذکر اور مونث برابر ہوتے ہیں بلکہ بدر ہن کے معنی میں اسم ہے ،جس طرح شتیمة ، شتم کے معنی میں ہے تو یا کلام یول کی گئی ہے کل نفس بھا کسبت رہین کے معنی میں جارک شعرے :

عذاب دیا جائے گا جو تنتم نہ ہوگا۔ سدی نے کہا: اس سے مراد ہے جو مذکورہ آگ کی طرف آگے بڑھایا جنت کی طرف جانے

أَبَغَه الذى بالنَغْفِ نَعْفِ كُونِكَبِ رهِينَةُ دَمْسٍ ذِى تُرابٍ وجَنْدَلِ

و يادَهْنَ دمس كبامِ فن يهوگا: برنس الله تعالى كبال استا المال كيدله بي رئن ركها كيا بهاسة آزادى نيس و يا ذَهْنَ دميس كبامِ في يهوگا: برنس الله تعالى كبال استا المال كيدله بين رئما كيا بهاست آزادى نيس و يا اختلاف به و الآ أَصْحُبُ الْيَوِينِ فِي وه الله كُونُ رئن بيس ركه يكر اصحاب اليمين كي تعيين مي اختلاف به معزمت ابن عباس بن من من و المادي مراد فرشة بيس حضرت على شير خدا في فرمايا: مسلمان كي اولاوي مراد بيس جنبول في كوني عمل كي بدل دئن ركه جات مناك في كبان است مرادوه لوگ بي الله تعالى كي جانب

ے جن کے لیے حتیٰ مقدر ہو چکی ہے۔ ای کی مثل ابن جری کے ہوئی کا اس کے مل کے بدلے میں محاسبہ وگا سر اس میں وہ جنی اور وہ جنی ہیں ہوگا۔ مقاتل نے بھی ای طرح کی گفتگو کی ہے: اس سے مرادوہ جنی ہیں جو ہوم میں اور وہ جنی ہیں ہوگا۔ مقاتل نے بھی ای طرح کی گفتگو کی ہے: اس سے مرادوہ جنی ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ منہیں ۔ حضر سے حسن بھری اور این کیسان نے کہا: بی تخلص موس ہیں ان کور بن نہیں دکھا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض ادا کر دیے۔ ابوظہیان نے حضر سے ابن عباس جن بیت ہے ہوا سے فرائض ادا اس سے مرادام کی اور اہل ایمان ہیں۔ ایک تول سے کیا گیا ہے: اس سے مرادام کی اس جی کہاں ہیں۔ ایک تول سے کیا گیا ہے: اس سے مرادام کی ہیں جن کوان کی کہا تاہم اور اہل ایمان ہیں۔ ایک تول سے کیا گیا ہے: اس سے مرادام کو ان کی کہائی ہیں ان کے دا گیں ہاتھ میں دی گئیں۔ ابوجعفر ہا قرنے کہا: ہم اور ہمارے جمایتی اصحاب یمین ہیں اور جس نے بھی اہل ہیت سے بغض دا گی ہیں۔ کہا: ہم اور اس ان کا گیا آئیس کوئی نقصان نہیں دے گا۔ قاسم نے کہا: ہم نفس کا خواور اور شرک کے بدلے وہ الله تعالی کے خادم اور چنے ہوئے ہیں ان کا گیل آئیس کوئی نقصان نہیں دے گا۔ قاسم نے کہا: ہم نفس کا خروالله تعالی کے خادم اور چنے ہوئے ہیں ان کا گھل اور جست پر اعتماد کرے نہ کہا نا مراض کی ایک کوئی اسے میں مواخذہ ہوگا گر جو الله تعالی کے فضل اور دست پر اعتماد کرے نہ کہا وہ موڈ نہیں ہوگا۔

فی جنت نی سنت المناون کے میں المنجر ویڈن فی ماسلکگٹم فی سقی نی جنتی سے مراد باغات ہیں۔ یکسکآء کوئن،

یسالون کے معنی میں ہے یعنی جنتی مشرکوں ہے سوال کریں گے: کس چیز نے تہمیں جہنی میں داخل کیا ہے؟ جس طرح تو کہتا
ہے: سلکت الغیط فی کذا، لیعنی میں نے اس میں دھا گردافل کردیا ۔ کلبی نے کہا: جنتی جہنی ہے اس کانام لے کرسوال
کرے گاوہ اے کہ گا: اے فلان و حضرت عبدالله بن زیر کی قراءت میں ہے: اے فلال! تجھے کس چیز نے جہنم میں داخل
کیا؟ کلبی سے یہ می منقول ہے کہ حضرت عربی خطاب رضی الله عند نے بول قراءت کی یا فلان ماسلککم فی سقہ۔ یہ قرائت آیت کی فیسے بیان کرنے جیل جوقر آن عیم پر فرائت آیت کی فیسے بیان کرنے جیل جوقر آن عیم پر طعن کرتے ہیں جوقر آن عیم پر طعن کرتے ہیں جوقر آن عیم پر طعن کرتے ہیں! یہ ابو بکر بن انباری کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: مومن فرشتوں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بوچھیں می اور فرشے مشرکوں سے بوچھیں کے انبیں کہیں گے: تہمیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ فراء نے کہا: اس میں یہ دیمین سے کوار می کی ویک کہ وی گیا کہوں کوئیس جانے۔

قالوالہ مَنْ مِن الْمُصَلِّمْيْنَ فَى وَلَمْ مَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ فَى وَكُمْنَانَهُ وَمُ مَعَ الْحَارِيفِيْنَ ﴿ وَكُمْنَانَهُ وَمُ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَ كُنَّانُكُنِّ بُ بِيوُهِ الدِّيْنِ ﴿ حَتِّى أَتُمَا الْيَوْمُنُ ۞ ہم يوم قيامت يعنى يوم جزا كو تبطلاتے تھے يہاں تك كہم پر موت واقع ہو گئا اس معنی میں الله تعالی كاپیفر مان ہے: وَاعْبُدُ مَ بَتَكَ حَتَّى يَاْتِيْكَ الْيَقِيْدُنُ ۞ (الحجر) اپنے رب كى عبادت كريہاں تك كہ تجھے موت آئے۔

فکہ انتفاعہ مشفاعہ الشوہ بن کی ہے گنا ہا گاروں کے تق میں شفاعت کے جج ہونے کی دلیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تو حید میں سے بچھ لوگوں کو گنا ہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا پھران کی شفاعت کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کے موحد ہونے اور شفاعت کی وجہ سے ان پررحم فر مائے گا اور انہیں جہنم سے نکال دے گا۔ کفار کا کوئی شفیح نہیں ہوگا جوان کے بارے میں شفاعت کی وجہ سے ان پررحم فر مائے گا اور انہیں جہنم سے نکال دے گا۔ کفار کا کوئی شفیح نہیں ہوگا جوان کے بارے میں شفاعت کر سے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئے نہر پر شفاعت کریں گے۔ حضرت جرین پھر حضرت ابر اجیم پھر حضرت موٹی یا حضرت بھر انہیں کہا جائے گا جہمیں کس چیز نے جہنم میں وافل کیا؟ تو وہ کہیں گے: ہم صدیق، پھر شہداء۔ایک قوم جہنم میں رہ جائے گا تھ ہیں کہا جائے گا تھ ہیں کسعود نے کہا: یہی لوگ جہنم میں رہ جا میں گا زنہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا: یہی لوگ جہنم میں رہ جا میں گا نہیں کے۔ ہم نے اس کی سند کتا ب التذکرہ میں ذکر کی ہے۔

نَمَا لَهُمْ عَنِ الثَّنُ كِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿ كَانَّهُمْ حُنُو مُسْتَنُفِرَةٌ ﴿ فَنَّ مِنَ مِنَ الثَّنَ كِرَ تَسُوَرَةٍ ﴿ بَلُ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمْ اَنْ يُؤْلَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَا بَلُ لَا يَخَافُونَ الْأَخِرَةَ ﴿ كَلَا الْمَرِي مُنْهُمْ اَنْ يُؤْلَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ كَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

" پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس نصیحت ہے روگر دان جیں گویا وہ بد کے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو بھا گے جا رہے جی ا رہے جیں شیر سے بلکہ ان میں سے ہر محض چاہتا ہے کہ ان کو کھلے ہوئے صحیفے دیئے جا کیں ، ایسا ہر گرنہیں ہوگا ، دراصل وہ آخرت ہے ڈرتے ہی نہیں ''۔

فَمَالَهُمْ عَنِ الثَّنَ لَمَ وَمُعْوِ ضِیْنَ ﴿ اہل مَدُوكیا ہوگیا ہے کہ انہوں نے اس چیز ہے اعراض کیا اور منہ پھیرلیا جوآپ لائے

تھے۔ مقاتل کی تغییر میں ہے، قرآن عکیم ہے اعراض دوطریقوں ہے ہوتا ہے (۱) انکار (۲) اس کے علم پر عمل کو چھوڑ وینا۔
مُعْوِ ضِیْنَ، لھم میں ھم خمیر ہے حال ہے اور اس کے لام میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے حال کونصب فعل کے معنی کی وجہ ہے ہے کا لَکھُمْ حُدُو مُسْتَنْفِی وَ ﴿ وَیا یہ کفار حضرت محمر سَلَ اَلَیْ ہِم ہے جمائے میں بد کے ہوئے گدھے ہیں۔ حضرت ابن عہاس بن اللہ من اللہ من مُحدوث میں۔ نافع اور ابن عامر نے فاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے منفی قریر ھا ہے۔ ابوعبید اور ابو حاتم نے ای قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جہ کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کہ باتی قراء نے کرہ کے ساتھ پڑھا ہے تی کہ وہ کہ باجاتا ہے: نفیات استخبات ہے فراء نے یہ معر پڑھا ہے:
استنفرت دونوں ہم معنی ہیں، جس طرح عجبت، استعجبت اور سخرت، استخبات ہے فراء نے یہ شعر پڑھا ہے:
اُمْسِنَ حِمَادَ لَ إِنْ مُسْتَنَفِيْ فَى إِثْدِ أَخْدِمَا عَمَانَ لِغُوْلِ

فرات من قائد کراندازوں سے بھا کے جارہ ہیں جوانہیں تیر مارتے ہیں۔ اہل افت میں سے ایک نے کہا: قائد کر کا معنی تیراندازوں سے بھا کے جارہ ہیں، جر بھر مکر مد ، مجاہد ، قادہ ، ضحاک اور ابن کیسان نے کہا: قائد کر کہ تاہد کر اور ابن کیسان نے کہا: قائد کر تاہد از اور شکاری ہیں۔ عظا، حضرت ابن عہاں اور ابوظبیان (ابوحیان) حضرت ابوموی اشعری بڑا ہونی دور ایس کی دور تیں اس مراوشیر ہے ، یہی قول حضرت ابو ہریرہ بڑا ہونے اور حضرت ابن عہاں بڑا ہونہ کا ہے۔ ابن عرف نے کہا: قائد کر تاہد کے ہیں۔ ابو جر و نے کہا: قائد کر تاہد کے ہیں۔ ابو جر ہوں پر غالب آ جاتا ہے اور وحشی گدھے ور ندوں سے دور بھا کے ہیں۔ ابو جزہ نے حضرت ابن عہاں بڑا ہیں جاتا کی اور ایس سے کسی کی لفت میں بھی قائد کر قائد کا معنی شیر نہیں جاتا کہ ہیں ہوں میں ہے کسی کی لفت میں بھی قائد کر قائد کا معنی شیر نہیں جاتا ہے اور والے میں ہیں اور یشعر پڑھا:

حضرت ابن عباس بنورجہ سے ایک قول میر بھی مروی ہے: اس کا معنی لوگوں کی آوازیں ہیں۔ انہیں سے ایک قول میر بھی مروی ہے:
مروی ہے فری ت میں قشو ترق یعنی وہ شکاریوں کی چالوں سے بھا گے ہوئے ہیں۔ انہیں سے ایک قول میر بھی مروی ہے:
عربوں کی زبان میں قشو ترق سے مرادشیر اور صبطیوں کی زبان میں تیرا نداز ، ایرانیوں کی زبان میں شیر اور نبطیوں کی زبان
میں اریا ہے۔ ابن اعرائی نے کہا: قشو ترق سے مرادرات کا پہلاحصہ ہے لینی وہ رات کی تاریکی سے بھا گے ہوئے ہیں۔
عرمہ نے بھی یہی قول کیا ہے۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: رات کی سیائی کا پہلاحصہ قسود کا بلاتا ہے اور رات کی سیائی کا پہلاحصہ قسود کا بلاتا ہے اور رات کی سیائی کا بہلاحصہ قسود کا ورقسود کہتے ہیں۔ لبید بن ربیعہ نے کہا:

إذا هَتَغْنا هَتْفَةً في تَدِيِّنا أَتَانا الرجالُ العائدون القَسَاوِد

جب ہم نے اپنی میں آواز دی تو ہمارے پاس طاقتورلوگ آگئے۔

یہ فلاں بن فلاں کے نام خط ہے۔ایک قول بیرکیا گیا ہے: معنی بیہ ہے کہاس کا ذکر جمیل کیا جائے توصیفے ذکر کی جگہ مجاز آر کھے گئے انہوں نے کہا: جب انسان کے گناہ اس پر لکھے جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے ہم اسے نہیں دیکھتے۔

گلا بن لکا یک افون الا خورة و ایسام گرنهیں۔ایک قول بیکیا گیا:اس کامعنی حقا ہے بینی یقینا ایسا ہے۔جب کہ پہلا معنی زیادہ عمدہ ہے کیونکہ اس میں ان کے قول کا رد ہے، یعنی جن کی وہ تمنا کرتے ہیں میں انہیں عطانہیں کروں گا کیونکہ ∎ آخرت ہے نہیں ڈرتے۔اس کی وجہ بیہے کہ وہ دنیا کی وجہ سے دھو کہ میں مبتلا ہیں۔

سعید بن جبیر نے صُغفًا مُنْشہۃ پڑھا ہے جہاں تک عاءکوساکن پڑھنے کاتعلق ہے تواس میں تخفیف ہے جہاں تک نون
کوساکن پڑھنے کاتعلق ہے تو یہ شاذ ہے یہ جملہ کہا جاتا ہے: نشہت الشوب و شبھہ ۔ انشہت کے الفاظ نیس کے جاتے ۔ یہ
بھی جائز ہے کہ صحیفہ کومیت کے ساتھ تشبیدی گئی ہوگو یا وہ لپیٹ دینے کی صورت میں مردہ ہے اور جب اسے پھیلا یا گیا تو وہ
زندہ ہوگیا۔ یہ جملہ بھی بولا گیا: انشہ الله المیت ۔ جس طرح میت کوزندہ کرنے کو کپڑا پھیلا نے سے تشبیدوی گئی اس بارے
میں یہ جملہ بھی بولا گیا: انشہ الله المیت، پس یہ بھی اس میں ایک لغت ہے۔

كُلَّا إِنَّهُ تَنْ كِمَ اللَّهُ ﴿ فَمَنْ شَلَاءَ ذَكَرَا لَهُ ﴿ وَمَا يَذُكُونَ إِلَا اَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴿ هُو اَهُلُ التَّقُوٰى وَاَهُلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿

''ہاں ہاں یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ پس جس کا جی چاہے فیصحت حاصل کرے۔ وہ اور نصیحت بجول نہیں کریں گے بہراس کے کہ اللہ ہے کہ اس سے ڈراجا نے اور وہ ہی بخشنے کے لائق ہے''۔

یہ بہراس کے کہ اللہ تعالی چاہے وہ ہی اس کے قائل ہے کہ اس سے فیصت حاصل کرے وہ فیصحت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہے بہری بی بھیصحت ہے بہری بھر اس وقت جب اللہ تعالی اسے چاہے۔ عام قراءت بیڈ گوؤن ہے ابوعبید نے اسے پند کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: گلا " بٹل لا یہ کے فون اور خود ق آق اس میں بھی صیفہ غائب کا ہے۔ نافع اور اسے پند کیا ہے کہ ماتھ پڑھا ہے ابوحاتم نے اسے پند کیا ہے کیونکہ بیعام ہے سب اس بیڈ گوؤن کی تخفیف پر شفق ہیں۔

لیقو ب نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے ابوحاتم نے اسے پند کیا ہے کیونکہ بیعام ہے سب اس بیڈ گوؤن کی تخفیف پر شفق ہیں۔

تر نہی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک بڑائوں ہے روایت مروی ہے فرما یا: اللہ تعالی نے فرما یا میں اس کا حق مول کہ میں اسے بخش وں اس کی بارے میں فرما یا: حدیث حسن غریب ایک تغییر میں ہے:

دول (1) ۔ الفاظ تر نہ کی کے ہیں امام تر نہ کی نے اس صدیث کے بارے میں فرما یا: حدیث حسن غریب ۔ ایک تغییر میں ہے:

جوآ دمی اس کی بارگاہ میں بڑے بڑے گرام ہوں کو بیتا ئب ہوا میں اس کے بڑے گانا ہوں اور بڑے گانا ہوں اور بڑے گانا ہوں کو بیشنے والا ہوں ہے جم بن فررے کہا: معنی ہے میں اس کا اہل ہوں کہ میر ابندہ مجھ سے فرر این نے خور وہ میں اس کا اہل ہوں کہ میر ابندہ مجھ سے اس کا اہل ہوں کہ میر ابندہ مجھ سے فرر سے انہ وروجیم ہوں۔

ذرے اگر وہ ایں نہ کر بے تو میں اس کا اہل ہوں کہ میں اسے بخش دوں ، میں اس پر رحم کروں میں خفور دورجیم ہوں۔

<sup>1</sup> \_ جامع تريذي، كتاب فضائل القرآن، باب وكن سورة المدثر محديث نمبر 3251، ضياء القرآن ببل كيشنز سنن ابن باجه، كتاب الوهد، بياب ما يرجى من رحمة الله ، حديث نمبر 4288 ، ضياء القرآن ببلي يشنز

# سورة القيامة

﴿ المالا ؟ ﴿ ( المَارَةُ الْمِنْدَةِ مَلِينَةً اللهُ ١١ ﴾ ﴿ وَعَالَمَا ٢ ﴾

میسورت کی ہے، اور اس کی انتالیس آیات ہیں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام من شروع كرتا مول جوبهت بى مهر بان بميشد رحم فرما في والا به كَلُّ أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِلْمَةِ فَى وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ فَ اَ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ الَّنُ لَنَّ الْمُعْرَالُوْلُسَانُ اللَّنَّ الْمُعَدِّقُ اللَّوَّامَةُ فَ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُسَانُ المَيْفَجُرَ وَلَا أَقُسِمُ بِالنَّفُوسِ اللَّوَّامَةُ فَ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ المِيْفَجُرَ فَعُمَا مَعُ اللَّهُ مَا الْوَلْسَانُ المِيْفَجُرَ الْمُعَامَةُ فَى بَنَانَةُ وَ بَلَ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ الْمَيْفَجُرَ الْمُعَامَةُ فَى بَنَانَةُ وَ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ الْمَيْفَجُرَ الْمُعَامَةُ فَي يَسْتُلُ اليَّانَ يَوْمُ الْقِلْمَةِ فَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

" میں مسم کھا تا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم کھا تا ہوں نفس لوامہ کی ( کہ حشر ہوگا)۔کیاانسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں مجے اس کی ہڑیوں کو۔ کیوں نہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر دیں، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ (از راہ تمسخر) وہ پوچھتا ہے قیامت کہ آئے گئ'۔

لا أقسم بيئو مرائقيلمة والمينة ولي يركيا كياكه لا صله بذاكه باورسورت كا غاز مين اس كا آغاز جائز ب
كونكة قرآن كيم كالبعض بعض منصل ب-يكام واحدكتم مين باس وجه كى چيزكاذكرايك مورت مين بوتا اور
اس كا جواب دوسرى سورت مين بوتا ب جس طرح الله تعالى كا فر مان ب: وَ قَالُوْ اليَّا يُهَا الَّذِي ثُوْلَ عَكَيْهِ الذِّكُمُ إِنَكَ
لَمَحْتُونُ وَ (الحجر) انبول نَكِها المول يَكِها المول عَلَيْهِ الدِّكُمُ الله عَلى المورت مين بوتا بيدا ووجس پرذكر نازل كيا كيا به إب شكة تو مجنون باس كا جواب ايك اورسورت مين به ما أنت بوخدة مرتبك بعضون و (القلم) آب الها بين من المول بيده من المول بين المول بيده من المول بيده من المول بيده من المول بيده المول بيده المول بيده من المول بيده بين المول بيده بيده من المول بيده من المول بيده بيده من المول بيده من المول بيدون المول بيدون المول بيدون المول بيدون المول

تَذَكَّرُتُ لَيْلَ فَاعَتَرْنِى صَبَابَةً فَكَاد مِسِيمُ القلبِ لا يَتَقَطَّعُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ابولید سمرقدی نے بیان کیا ہے کہ مفسرین نے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ لا آقیسم کامعنی ہے میں قتم اٹھا تا ہوں انہوں نے لا کی فیسر میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا: لا زینت کے لیے کلام میں زائد ہے کلام عرب میں لا زائدہ استعال ہوتا ہے جس طرح دوسری آیت میں ہے: قال ما منعک اکا تشہدت (اعراف: 12) فرمایا: کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے ہوتا ہے جس طرح دوسری آیت میں ہے: قال ما منعک اکا تشہدت (اعراف: 12) فرمایا: کس چیز نے تجھے سجدہ کے دوک سے دوکا؟ یہاں ان اکا تشہدت، ان تسجد کے معنی میں ہے بعض نے کہا: لا ان کے کلام کا رد کرنے کے لیے ہے کیونکہ

انہوں نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اٹکار کیافر مایا: جس طرح تم نے گمان کیا ہے معالمہ اس طرح نہیں۔
میں کہتا ہوں: یہ فراء کا قول ہے۔ فراء نے کہا: اکثر نحوی کہتے ہیں لا صلہ ہے، یہ جائز نہیں کہ اٹکار ہواس کا اٹکار نہ ہو پھراسے صلہ بناویا جائے کیونکہ اگریہ اس طرح ہوتو کوئی اسی فہر معروف نہیں جس میں کسی اور فہر کا تو اٹکار ہواس کا اٹکار نہ ہو لکی قرآن کے سرات کے ساتھ ان کے روکر نے لیکن قرآن کی مائی اسلوب میں آیا ہے کہ جنہوں نے بعث، جنت اور آگ کا اٹکار کیا اس کا اٹکار کرتا ہے جسم ان کے روکر نے کے ساتھ واقع ہوئی ہے بہت سے مقامات میں اس سے کلام کا آغاز ہوا اور بہت سے مقامات میں اس سے آغاز نہیں ہوا، یہ عربوں کے اس قول کی مائی ہے: لا واللہ لا افعل۔ لا آگر کے ساتھ ان کے ساتھ دی اس کے علاوہ دوسرے علاء نے واللہ اُن القیامة حق گویا تو نے ایک قوم کو جمٹلایا ہے جنہوں نے اس چیز کا اٹکار کیا تھا۔ فراء کے علاوہ دوسرے علاء نے امراء القیس کا پیشعریز ھا ہے:

اں کا فائدہ یہ ہے ردکرنے میں قسم کی تا کید کا باعث بٹما ہے۔ جوائ توجید کوئیس جانتا وہ یوں قراءت کرتا ہے لاقسم گویا لام تا کید اُقسِمُ فعل پر داخل ہے۔ بیدرست ہے کیونکہ عرب کہتے ہیں: لاقسم باللہ ہے نام کی قشم اٹھا تا مول ؛ بید حضرت حسن بھری، ابن کثیر، زہری اور ابن ہر مزکی قراءت ہے۔

ہیئو چر الوقیائیة ⊙ لینی وہ دن جس میں لوگ اپنے رب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور الله تعالیٰ کوحق حاصل ہے کہ جس چیز کی جاہے تنم اٹھائے۔

مجاہد نے کہا: دہ فوت ہونے والی چیز پر ملامت کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور برے کام پراپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے بہ کام کیوں کیا اور اچھائی کے بارے میں کہتا ہے: تو نے زیادہ مل کیوں نہ کیا۔ ایک قول بہ کیا تمیا: لوامد بینسبت کے معنی

میں ہے بینی ملامت والا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے کہ وہ اپنفس کو آبیں چیزوں پر ملامت کرتا ہے جس پر دوسر نفوس کو ملامت کرتا ہے ان صورتوں میں لوامعہ، لاتم کے عنی میں ہوگا۔ میصفت مدح ہے ای طریقہ پر میشم اچھی ہوجائے گی۔

بعض تفاسیر میں ہے: حضرت آ دم علیہ السلام ہمیشہ اس خطا پر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے تھے جس کی وجہ ہے آئیں میں جنت ہے نکالا گیا تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: لواحہ ہے مراد ملامت کیا گیا؛ فدمت کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس بی منتب ایک قول مروی ہے: یہ صفت ذاحہ ہے یہ اس کا قول ہے جو اس کے قسم ہونے کی نفی کرتا ہے کیونکہ نافر مان کی کوئی عظمت نہیں، جس کی وجہ ہے اس کی تسم اٹھائی جائے وہ تو زیادہ ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد کا فرکی ذات ہے جو اس نے آپ کو ملامت کرتی ہے آخرت میں اس پر حسرت کا اظہار کرتی اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور الله تعالی کے حقوق میں اس ہے جو کوتا ہی ہوتی ہے آخرت میں اس پر حسرت کا اظہار کرتی ہے۔ فراء نے کہا: کوئی نیک یا بدفس نہیں گروہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے نیک اپنے آپ کو اس امر پر ملامت کرتا ہے کہ اس نے زیادہ اعمال کیوں نہیں کے اور گذا ہی کا مراس کرتا ہے کہ وہ برائی کرنے سے کیوں نہیں رکا۔

بنل فلای شن علی آن فسوی بنتانه و حضرت حسن بھری نے بنلی پر وقف کیا پھر اکلے کلہ سے ابتدا کی سیبویہ نے کہا: اس کامعنی ہے ہم انہیں جمع کریں گے اس حال میں کہ قادر ہوں گے۔ فلوی بین بیغل میں جوشمیر مضمر ہے اور فاعل ہے اس سے حال ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہمانی کو فصب نقد داور نقوی اس سے حال ہے۔ ایک قول یہ کیا ہمانی میں ہم قادر ہیں۔ فراء نے کہا: فلوی بین کو فصب نقد داور نقوی معلی دے دیا ہم مناسب ہے نقذ یر کلام یوں ہو معلی دے دیا ہم مناسب ہے نقذ یر کلام یوں ہو گی ہی کہا: مضمر فعل کنا ہے معنی یہ ہوگا ہم ابتدا میں ہی قادر سے مشرکوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔

ابن الی عبلہ اور ابن سمیقع نے قادرون پڑھاہے اس وقت تفقر پر کلام بیہو گی نحن قادرون۔ عربوں کے ہاں بنان سے مراوا نگلیاں ہیں اس کا احد بنانہ ہے۔ نابغہ نے کہا:

بِهُ خَفْسٍ دَخْصٍ كَأَنَّ بَنَانَهٔ عَنَمْ يَكَادُ مِن اللَّطَافَةِ يُعُقَّدُ السَّعَرِمِينِ اللَّطَافَةِ يُعُقَدُ السَّعَرِمِينِ شَاعَرِنْ اللَّطَافَةِ اللَّعَالِ لَى اللَّالِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللللِل

وأنَّ الهوتَ طَوْعَ يدِى إِذَا ما وَصَلْت بَنَانَهَا بِالْهِنْدُوانِ اسشعر مِيں بجى بنان سے مرادانگليال بيں۔

انگلیاں ذکر کرے باتی اعضاء پرمتنبہ کیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹی پڑیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کاخصوصی طور پرذکر کیا۔ تتی اور زجاج نے کہا: انہوں نے گمان کیا تھا اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا اور ہڑیاں جع کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم انگلیوں کی ہڑیوں کو دوبارہ درست کردیں جب کہ وہ بہت ہی چھوٹی ہیں اور انہیں مرکب کردیں یہاں تک کہ وہ درست ہوجا کی جوذات اس پر قادر ہے وہ بڑی ہڑیوں کو جع کرنے پرزیادہ قادر ہے۔

حضرت ابن عہاں بن اور تمام مضرین نے یہ اے: اس کا معنی ہے کہ ہم اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤل کی ہڈیوں میں ایک چیز بنادیں جس طرح اونٹ کا پاؤل ہوتا ہے یا گدھے کا کھر یا خزیر کا کھر ہتواس کے لیے ممکن ہی شہوتا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی کام کر سے لیکن ہم نے اس کی انگیوں کو الگ الگ کر دیا تا کہ اس کے ساتھ جو چیز چاہے پکڑ لے حضرت حسن ہمری کہا کرتے تھے: الله تعالی نے تیرے لیے انگلیاں بنا میں تو ان کو کھولتا ہے اور آئیس بند کرتا ہے اگر الله تعالی چاہتا تو ان سب کوجع کر دیتا تو تو صرف اپنی ہم سے کے ساتھ زمین سے بچتا۔ ایک قول یہ کیا گیا: ہم اس بات پر قاور ہیں کہ ہم انسان کو چو پاؤں کی صورت میں لوٹا میں توجس صورت پروہ ہے ہم کیے اے ٹیس لوٹا سکتے ۔ الله تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے: وَ مَا نَحْنُ بِسَسْہُوْ قِیْنَ نَ (الوا تعہ )اور ہم مغلوب نیس ۔ عِلَ اَنْ تُبَیّل اَ مُشَالِکُمُ وَ مُنْشِئْمُ فِی مَالَا تَعْکُنُونَ فَ (الوا تعہ ) اجر نہیں ) کہ تمہاری جگرتم جیے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایک صورت میں پیدا کردیں جس کوتم نہیں جانے ۔ میں کہتا ہوں: سات کے دوالے ہے بہلی تاویل نے اور الوا تعہ سے دواللہ اللہ اللہ اللہ کی سے دواللہ اللہ کا میں تاویل کے اس کو تا ہو اللہ کا میں تا ہوں: میں اللہ کو بین تا ویل نے اور الوا تعہ کی تا ہوں: اللہ اللہ کو اللہ کو بین اور تم کو اللہ کے اس کو تا ہوں کو تا ہوں کے دوالے ہے بہلی تا ویل نے اور الوا تھ اللہ اللہ کا میں اللہ کو اللہ کو اللہ کا میں جو اللہ کو اللہ کو تا ہوں کہ کہتا ہوں:

بَلْ يُورِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفَجُو اَ هَاهَدُ وَصَرَتَ ابَن عَبِاسَ رَفِيدَ بِهِ فَرْ ما يا: يبال انسان سے مراد کافر ہے جوا نے والے معاملات یعنی دو بارہ اٹھائے جانے اور حساب کا انکار کرتا ہے یہی عبدالرحمن بن زید نے کہا اس کی دلیل بیسٹل اَ یَانَ یکو مُر الْقائِمَةِ وَ ہوگی؟ وہ یہ بات انکار اور جھٹلانے کے انداز میں کرتا ہے وہ جھٹلانے پر الْقائِمةِ وَ ہوگی؟ وہ یہ بات انکار اور جھٹلانے کے انداز میں کرتا ہے وہ جھٹلانے پر قتی اور دوسرے علیا ہے جو ذکر کیا ہے وہ اس کر ولالت کرتا ہے کہ فرحت بیں کرتا بلد اس کی وجہے گنا ہمگار بھی ہوتا ہے۔ قتی اور دوسرے علیا ہے جو ذکر کیا ہے وہ اس پر ولالت کرتا ہے کہ فجو رہوئلا نا ہے کہ ایک بدو نے حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ کیا اس نے آپ کی خدمت میں اون میں کو نقب ( کہلو پر زخم )

اور ذَبَر ( جانور کازخم ) کی شکایت کی اور بیسوال کیا کہ انہیں ایک اونٹ دے دیا جائے تو حضرت عمر بنٹائین نے اسے اونٹ نہ دیا تواس مدونے کہا:

أَقْتُم بِاللِّه أبو حفي عُبَرُ مامَتَها مِنْ نَقَبِ ولا دَبَرُ فاغفِه اللّٰهم إنْ كان فَجَرُ

ابوحفص عمر مین بندند نے تشم اٹھا دی کہ اونٹ کوکوئی زخم نہیں۔اے اللہ!اے بخش دے اگر اس نے حجیثلایا ہے۔ لینی جو میں نے کہا ہے اس کی اس نے تکذیب کی ہے۔

وَاذَا بَرِقَ الْحَكُونَ فَ خَسَفَ الْقَدَّى فَ وَجُهِمَ الشَّبُسُ وَالْقَدَى فَ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِذِ الْمُنَالُمُفَرُ فَى كَلَا لَاوَزَى فَ إِلَى مَ بِكَ يَوْمَهِذِ إِلْسُتَقَدُّ فَ يُنَبَّؤُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِذِ بِمَاقَتُ مَوَا خَرَفَ

'' پھر جب آنگو خیرہ ہوجائے گی اور چاند بے نور ہوجائے گا اور (بے نوری میں) سورج اور چاندیکسال ہوجا کیں گے (اس روز) انسان کے گا: بھا گئے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، وہال کوئی پناہ گاہ نہیں صرف آپ کے رب کے رب کے پاس بی اس روز محکانہ ہوگا۔ آگاہ کردیا جائے گا انسان کواس روز جو کمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثر ات اس نے پہلے بھیجے اور جو اثر ات اس نے پہلے بھیجے اور جو اثر ات اس

قلوّا آبری البقین نافع اورابان نے عاصم ہے ہوتی پڑھا ہے اس کامعنی ہے زیادہ کھلنے کی وجہ ہے آگھ کا جمکنا، تواسے دیکھے گا دہ جمکی نہیں۔ مجاہد اور دوسرے علماء نے کہا: یہ موت کا ونت ہوگا۔ حضرت حسن بھری نے کہا: یہ قیامت کے روز ہوگا اس بارے میں کہا: یہ اس موال کا جواب ہے جوانسان نے اس سے سوال کیا گویا یہ قیامت کے دن ہوگا۔

جبکہ باتی قراء نے بیرق پڑھا ہے معنی ہے وہ تخیر بوگئی وہ نہ جھی ؛ یہ ابوعمر ، زجاج اور دوسر سے علماء نے کہا۔ ذور مدنے کہا۔ فراءاور خلیل نے کہا بیری جب کسرہ کے ساتھ ہوتو اس کامعنی گھبرانا، مبہوت ہونا اور جیران ہونا ہے عرب متحیر اور مبہوت انسان کے بارے میں کہتے ہیں: قد برق فیھو برق۔ وہ تنجیر ہوا اور وہ تنجیر ہے۔فراء نے بیشعر پڑھا:

فَنَفْسَكَ فَانَعُ ولا تَنْعَنِى ودَادِ الكَلُومَ ولا تَبْرِ النِفْس كوموت كى خبردے بجھے موت كى خبر نه دے زخموں كاعلاج كرواور زخموں ہے نہ گھبراؤ۔ ايك قول به كيا گيا ہے: بدق يبزق ماضى عين كلمہ كے فتح كے ساتھ ہے۔ اس كامعنی ہے اس نے این آئكھوں كو كھولا۔

ابوعبیدہ نے یمی کہااور کلانی کاشعریر ھا:

لَهَا أَتَانِى ابنُ عُهَيْدِ راغِبًا أعطيتُه عِيسًا صِهابًا فبَرقَ جب ابن عمير رغبت كرتے ہوئے ميرے پاس آيا تو پس نے اسے بھورے رنگ كا اونٹ ديا تو اس نے اپنی دونوں آئكھيں كھول ديں۔

ایک تول بیرکیا گیاہے: بَدِق -راء کے کسرہ اور فتحہ دونوں اس کی گفتیں ہیں اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔

وَخَسَفُ الْقَدُنُ ۞ اس كانور چلاگیا۔ دنیا میں تواس كاخسوف (چاندگر بن) اس كى روشنى كے صاف ہونے تك بوتا ہے جب كدآ خرت كا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے كيونكہ اس كى روشنى والسن نہيں آتى۔ يہى اخمال ہے كہ بدغائب ہونے كے معنی میں ہو۔ اس معنی میں الله تعالی كابی فر مان ہے: فَحْسَفُنَا بِهِ وَ بِدَا بِهِ وَالْاَئْمُ صَلَ (القصص: 81) ہم نے اسے اور اس كے گھركو ميں ہو۔ اس معنی میں الله تعالی كابی فر مان ہے: فَحْسَفُنَا بِهِ وَ بِدَا بِهِ وَالْاَئْمُ صَلَ اللّهِ مِن الله تعالی كابی فر مان ہے: فَحْسَفُنَا بِهِ وَ بِدَا بِهِ وَاللّهُ مِن الله تعالی کابی اور اعرج نے و خسف القبد پڑھا ہے اس كے اور جو جو جو اللّه میں والقب میں دھنسا دیا۔ ابن الی اسحاق ، عیسی اور اعرج نے و خسف القبد پڑھا ہے اس كے اور جب اس كاكل غائب ہو والے تو وہ كوف ہے اور جب اس كاكل غائب ہو جائے تو وہ خسوف ہے اور جب اس كاكل غائب ہو جائے تو وہ خسوف ہے۔

قر جُمِع الشّهُ مُسُ وَالْقَدُنُ وَوْنَى كَ عِلْ جائے مِن ان دونوں كوجمع كرديا توسورج كى كوئى روشى نه ہوگى جس طرح خسوف ( چاندگر بن ) كے بعد چاندكى كوئى روشى نہيں ہوتى ؛ يدفرا واور زجاج كاقول ہے۔ فراء نے كہا: جمع كاصيغه مون ذكر نہيں كيا كيا۔ ابوعبيده نے كہا: فدكر كوغليدد ہے كى بنا پراسے ذكر ذكر كيا گيا ہے۔ كسائى نے كہا:

ميمنى پرجمول ہے گويا كہاد جدع الضوء ان مبرد نے كہا: الشّه مُسَى مونث غير حققى ہے۔

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود را النبيج سے روایت نقل کی گئی ہے: ان دونوں کو جمع کیا گیا لیعنی وونوں کو مغرب سے سیاہ و تاریک طلوع کرنے میں جمع کردیا گیا، کو یاوہ دونوں زخمی بیل ہیں۔ اس معنی کے موافق حدیث سورۃ الانعام کے آخر میں گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ کی قراءت میں د جدع ہین الشہ س و القہر ہے۔

عطاء بن بسار نے کہا: قیامت کے روز ان دونوں کو جمع کیا جائے گا پھر دونوں کو سمندر میں بھینک دیا جائے گا تو وہ دونوں بڑی آگ ہوجا نہیں گرنیا جائے گا اوران دونوں بڑی آگ ہوجا نہیں گرنیا جائے گا اوران دونوں بڑی آگ ہوجا نہیں گرنیا جائے گا اوران دونوں بڑی آگ ہوجا نہیں گرنیا جائے گا اوران دونوں کے لیے عذاب نہوگ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ دونوں کی الله تعالی کے سواعبادت کی گئے۔ آگ ان دونوں کے لیے عذاب نہوگ کی دونوں جمادات میں سے ہیں الله تعالی ان دونوں کے ساتھ بیہ معاملہ اس لیے کرے گا تا کہ کا فروں کو زیادہ شرمندہ

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِذِ أَيْنَ الْمُفَرِّ انسان كِم كَا: ايك قول بيكيا كيا ہے ابوجہل كے كا: بھائنے كى طبد كہال ہے؟ اع نے كما:

این البغنُ والکِباشُ تَنتِطحُ وأی کَنشِ حاد عنها حین یَفْتَفِحُ وأی کَنشِ حاد عنها حین یَفْتَفِحُ البعن می الب

ماوردی نے کہا: یہ دو وجہوں کا اختال رکھتا ہے: ایک اختال یہ ہے کہ وہ الله تعالیٰ سے حیاء کرتے ہوئے کیے گا۔ دوسرا اختال یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے یہ تول کرے گا۔انسان کے بارے میں بھی دوتول ہیں: (۱) خاص طور پر کا فریہ تول کرے گا جب قیامت کے دوزاس کی بیشی کا مرحلہ ہوگا، کیونکہ مومن کوتوا ہے رب کی بشارت پراعتاد ہوگا۔ (۲) قیامت کے بریا ہونے پرمومن اور کا فردونوں یہ تول کریں گے کیونکہ انہوں نے قیامت کی ہولنا کی کود کھے لیا ہوگا۔

عام قراءت العفی ہے؛ ابوعبیدہ اور ابوحاتم نے اسے ہی پیند کیا ہے کونکہ بیمصدر ہے۔ حضرت ابن عباس ، مجابد، حضرت اس بھری اور قادہ نے کہا: یددونوں لغتیں ہیں جس طرح مَدَب اور محسن بھری اور قادہ نے کہا: یددونوں لغتیں ہیں جس طرح مَدَب اور محب محت خوادر محب خوادر محب ہے کسرہ اور فاء کے فتح کے ساتھ قراءت کی۔ مبدوی نے کہا: یہ یم اور فاء دونوں ک محب محب محمدر ہے اور فرماء کے معنی ہیں ہے جس نے میم کوفتے اور فاء کو کسرہ دیا ہے تواس سے مرادوہ جگہ ہے جس کی طرف وہ بھا گتا ہے۔ جس نے میم کوکسرہ اور فاء کو فتح دیا ہے تواس سے مرادوہ والمان ہے۔ جس نے میم کوکسرہ اور فاء کوفتے دیا ہے تواس سے مرادوہ انسان ہے جواجھی طرح دور تا ہے من یہ ہوگاوہ عمد دور لگانے والا انسان کہاں ہے اس کے باوجودہ نجات نہیں یا سے گا۔ جس کہتا ہوں: اس معنی میں امر ، انقیس کا شعر ہے: میکن چیفنی منتقب مدید منتوں نا مر ، انقیس کا شعر ہے: میکن چیفنی منتقب مدید منتقب مدید منتوں نا میں منتقب میں امر ، انقیس کا شعر ہے: میکن چیفنی منتقب مدید منتوں میں منتقب من

وہ اچھی طرح پلٹ کرجملہ کرنے والا ،عمرہ طریقہ ہے بھاگ جانے والا ،ساسنے ہے آنے والا ، پیچھے ہے آنے والا۔
کلالاؤ ذَمَن یعنی کوئی جائے فرار نہیں۔ گلا کالفظ رد کرنے کے لیے ہے۔ بیالله تعالی کا فر مان ہے انسان کے قول کی حکایت نہیں پھراس رد کرنے کی وضاحت کی ، یعنی جہنم ہے بیچنے کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ حضرت ابن مسعود بین تربیا کرتے تھے : کوئی پناہ کا معنی ہے کوئی تلحہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے : کوئی پناہ کا ہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے : کوئی پہاڑ نہیں۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے : کوئی پناہ کا ہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے : کوئی پناہ کا ہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے : کوئی پناہ کا ہو ذی بناہ کا ہو دین ہیں ہو کوئی ہو کہ کہا کرتے تھے : کوئی پناہ گاہ اور بیچنے کی جگہیں۔ سب کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے۔ لغت میں وَ ذِیَ

سے مرادوہ چیز ہے جس کی پناہ لی جائے جیسے قلعہ، پہاڑوغیرہ۔ شاعرنے کہا:

لَعَنْدِی ما لِلفتی مِن وَزَنْ مِنَ الموتِ یُدُدِکُه والبِکبرُ میری زندگی کی شم! نوجوان کے لیے موت اور بڑھا ہے ہے کوئی بچنے کی صورت نہیں وہ ضرورا ہے بہنچ کررہے گی۔ سدی نے کہا: دنیا میں جب وہ خوف زدہ ہوتے تو وہ پہاڑوں میں پناہ لیا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فر مایا: کوئی پناہ گاہ نہیں جواس روز تہہیں مجھ سے بچا سکے طرفہ نے کہا:

> وَلَقَدُ تَعُلَمُ بَكُنْ أَنْنَا فاضِلُوا الرَّأَي وفي الرَّوْعِ وَزَنَ بنو بمرجانة بي كهم الحِي رائ والے اور جنگ ميں جائے پناه ہوتے ہيں۔

اِلْ مَ بِنِكَ الْمُنْتُ فِي صَبِنِ الْمُسْتَقَدُّ وَ مَسْتَقَى كَامِعَى مُنْتِيلَ ہے؛ یہ قادہ کا قول ہے اس کی شل الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ اَنَّ اِلْ مُنْتُ فِي وَ (اَنْجُم) اس کی انتہاء تیرے رب کے پاس ہے۔ حضرت این مسعود بڑا تھے: اس کا معنی ہے تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آخرت میں قرارگاہ وہ ہوگی جہاں الله تعالیٰ اسے تظہرائے گا۔ کیونکہ الله تعالیٰ کی دات بی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: گلا یہ انسان کے قول کی حکایت ہے جووہ اپنے بارے دات بی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: گلا یہ انسان کے قول کی حکایت ہے جووہ اپنے بارے میں کہا جب وہ جان لے گا کہ اس کے لیے کوئی فرار کی جگہ بیس تووہ اس وقت اپنے آپ سے یہ کہا: گلا لا وَ ذَرَى ﴿ اِلْ

ین بی الانسان یو میزدیدافت مرایا ای اسان نیک ہویا بدا سے بتایا جائے گاجواس نے برایا اچھامل آ مے بھیجایا اچھی یا بری سنت پیچے چوڑی جس پر بعد میں ممل کیا جاتا رہا۔ حضرت ابن عہاں بن انتہا اور حضرت ابن مسعود بناتی نے یہا: منصور نے مجابد سے دوایت کی ہے کہ اس کے پہلے اور آخری ممل کے بارے میں اس سے بوجھاجائے گا؛ یہ ام خعی کا نقط نظر ہے۔ حضرت ابن عہاں نے بیجی فرمایا: اس نے معصیت میں سے جو چیز آ کے بیجی اور اطاعت میں سے جو پیچے چھوڑی بید تنادہ کا بھی قول ہے۔

ابن زیدنے کہا: پہنافک مراداس کے وہ اموال ہیں جواس نے اپنے لیے خرج کیے اور آگئر سے مرادوہ مال ہے جو
اس نے وارثوں کے لیے چیجے چھوڑا۔ نتحاک نے کہا: اس نے جو فرائض آگے بیجے اور جن فرائض کو موخر کیا اس بارے میں
اسے آگاہ کیا جائے گا۔ قشیری نے کہا: یہ اطلاع اس وقت دی جائے گی جب قیامت کے روز اس کے اعمال کو لے جائیں
گے۔ یہ جی جائز ہے کہ اطلاع موت کے وقت ہو۔

میں کہتا ہوں: پہلی تعبیر زیادہ بہتر ہے کیونکہ ابن ماجہ دیافتا ہے زہری ہے مردی حدیث ذکر کی ہے کہ ابوعبدالله اغر نے جمرت ابو ہمر یرہ بنافت ہے میں کہتا ہوں: پہلی تعبیر زیادہ بہتر ہے کی کہرسول الله سائٹ اللہ سائٹ ہے جہوڑ کر آیا ، ایسا قرآن اور نیکیاں پہنچی رہتی ہیں وہ ایسا علم ہے جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے عام کیا، وہ نیک بچہ جسے وہ بیچھے جبوڑ کر آیا ، ایسا قرآن

علیم کانسخہ جے وہ بیچھے جھوڑ کرآیا،ایی مسجد جس کواس نے بنایا،ایسامسافر خانہ جسے اس نے تعمیر کروایا،ایسی نہر جواس نے جاری کی ،اییاصد قد جواس نے اپنے مال میں سے صحت اور زندگی میں نکالاتھا ، بیا ممال اسے موت کے بعد بھی بہنچتے رہیں گے'۔ ابوتعم نے اس معنی کی حدیث قادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک بنائند سے علی کی رسول الله سال الله سال الله ارشاد فر مایا:''سات اعمال ایسے ہیں جس کا اجر بندے کو اس کی موت کے بعد بھی پہنچار ہتا ہے جب کہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے جس منے کسی کو علم سکھا یا ،جس نے کوئی نہر جاری کی ،کوئی کنوال کھودا ،کوئی تھجوراگائی ،کوئی مسجد بنائی ،مصحف قر آن کسی کوور ثذ ہے طور پردیایااییا بچه چپوز اجواس کے حق میں مغفرت طلب کرتا ہے'(1)۔

حدیث طیبے کے الفاظ بعد موتد وهوفی قبرة اس کی موت کے بعد جب کدوہ قبر میں ہوتا ہے بیاس بارے میں واضح بیان ہے کہ بیموت کے وقت اطلاع نہیں دی جاتی ان سب کے بارے میں اس وقت اطلاع دی جاتی ہے جب اس کے اعمال کاوزن کیاجار ہاہوتا ہے،اگر چیقبر میں اے ان چیزوں کی بشارت دی جاسکتی ہے؛اس معنی ومفہوم پرالله تعالیٰ کابیفر مان دلالت كرتاب: وَلَيْحُولُنَّ أَقْقَالَهُمْ وَأَقْقَالُاهُمَ أَقْقَالِهِمْ (العنكبوت: 13) اوروه ضرورا ثما كي كيائي بوجهداوردوس يكنى بوجھا ہے ( مناہوں کے )بوجھ کے ساتھ۔ و مِن أوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم (النحل: 25) اور ان لوگوں کے بوجھ مجی انھائمیں کے جنہیں وہ کمراہ کرتے رہتے تھے جہالت ہے۔ بیآ خزت میں اٹلال کاوزن ہونے کے بعد ہوگا۔ تعج میں ہے:'' جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت قائم کی تو اس کے لیے اپنا اجراور اس کے بعد جو اس پرعمل کریں

ے ان کا اجر بھی ہوگا جب کمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کی ندہوگی۔جس نے اسلام میں کوئی براطریقه شروع کیا تو اس پراس کا اپنابو جھے ہوگا اور اس کے بعد جو اس پرعمل کریں گے ان کا بوجھے ہوگا جب کے عمل کرنے والوں کے بوجھ میں کوئی سمی نہ کی جائے گی''(2)۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَلَوْ ٱلْقَى مَعَا ذِيْرَةُ ۞

" بلکہ انسان خود بھی اینے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے خواہ وہ ( زبان سے ہزار ) بہانے بنا تارہے '۔ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيغَة وَى أَخْفَش فَ كَها: انسان كوخود ابني ذات يرانظرر كينے والا بناد يا جس طرح توخود كسي كوكهما ہے: تواہی ذات پردلیل ہے۔ حضرت ابن عباس مین مناز سے کہا: بَصِیدُوَۃٌ کامعنی گواہ ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کے اعضاء اس پر کواہی دیں گے ہاتھ کواہی دیں گے جس کواس نے ان ہاتھوں سے پکڑا ہوگا ، یاؤں گواہی دیں گے جن کے ساتھ وہ چل كر حميا تفاء أتكصيل كوابى دي كى جن كي ساتداس في ديكها تفاد بَصِيدُورَة كامعنى كواه ب

بِيَقْعَدِه أو مَنْظَرِ هو ناظِرُه

كَانَ عنى ذى العقلِ عَيْنًا بصيرةً يُحاذِرُ حتى يَحْسِبَ النَّاسَ كلُّهم من الخوفِ لا تَخْفَى عليهم سَهائِرُة

2\_رياش الصافين ،باب فيمن سنن سنة حسنة

1 ـ علية الاوليان جز2 منحد 344

گو یا دانش مند پرآ نکھ گواہ ہے جہاں وہ بیٹھااور جس منظر کواس نے دیکھاوہ احتیاط کرتا ہے یہاں تک کہ خوف کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کے بارے میں گمان کرتا ہے کہان پراس کے راز مختی نہیں۔

#### كأنّعلى ذِى العقلِ عينًا بصيرةً

حضرت حسن بھری نے اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کا بیم عنی کیا ہے کہ وہ دو مروں کے عیوب ویکھتا ہے اور اپنے عیوب سے حال رہتا ہے۔ وَ لَوْ اَ لَقَی مَعَا فِیْدُو وَ لَیْ اگر چہا ہے پردے لئکائے۔ اہل یمن کی لغت میں معذا د کامعنی پردہ ہے؛ ضحاک نے یہی کہا ہے۔ شاعر نے کہا:

ولکنها ضَنَّتْ بِمنزِلِ ساعة علینا وأَطَّتْ فَوْقَهَا بِالْمَعَاذِدِ لَكُنها وأَطَّتْ فَوْقَهَا بِالْمَعَاذِدِ للكناسِ فَرَالِمَ اللهُ الْمُعَادِدِ للكناسِ فَرَامِ مِرْمُ مِنْ مُعرِقًا مِن مِن المُعادِدِ لِي مِردِكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

زجاج نے کہا: معاذر کامنی پردے ہیں اس کی واحد معن ادے اگر چردہ اور کے اس سے مرادیہ کردہ اسے کردہ اسے کردہ اسے عرادیہ ہے کہ وہ اسے عمر اور کے میں نے کو بھی اسے عمر اور کے میں نے کو بھی اسے عمر اور کے میں اسے مرادیہ ہے گار کہ جو اس کی اتواس نے کہانہ کی ایر وہ دلیل یا عذر چیش کرے تو وہ اسے کہ فقع نہ دے گا، اس کی مثل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یکو مَر لا یک فی الظلیمین اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یکو مَر لا یک فی الظلیمین معاذبین مند مند مند کی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: وَ لا ایک کو اُن کہ مندرے گی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان : وَ لا ایک کو کہ کہ وہ معذرت پیش کریں اس صورت میں معاذبیر، عذر مندر نوز ہوگا؛ شاعر کا تول ہے:

ایک آ دمی نے حضرت ابراہیم نخعی کی خدمت میں معذرت پیش کی تو حضرت ابراہیم نخعی نے اسے فرہایا: میں نے تجھے معذرت پیش کی تو حضرت ابراہیم نحعی نے اسے فرہایا: میں نے تجھے معذرت پیش کرنے والے کے بغیر ہی معذور جانا، بے شک معزرتوں میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ حضرت ابن عہاس معذرت فی این عہاں کیا۔
ین معذرت فی مایا: قَدُوْ اَلْقَی مَعَافِیْ کَوْ کَامْعَیٰ ہے اگر چہوہ کیڑے اتارہ ہے؛ ماوردی نے یہی بیان کیا۔

میں کہتا ہوں: زیادہ نمایاں معنی دلیل پیش کرنا اور گناہ سے معذرت کرنا ہے۔ اس معنی میں نابغہ کا قول ہے۔

اللہ معندرت اگر نفع ندد سے تو معذرت کرنے والامحرومی میں شریک ہے۔

اللہ معندرت اگر نفع ندد سے تو معذرت کرنے والامحرومی میں شریک ہے۔

ال پردلیل کفار کے بارے میں الله تعالیٰ کافر مان ہے: وَاللّهِ مَ يَنْ عَلَمْ اللّهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُوْنَ مَا الله کُ تَم مِرْک نه تھے۔ اور منافقوں کے بارے میں فرمایا: یَوْ مَد یَنَهُ عَلَمُ اللّهُ جَمِیْعًا فَیَحْلِفُوْنَ لَهُ کَمَا یَحْلِفُوْنَ لَهُ کَما یَحْلِفُوْنَ لَهُ کَما یَحْلِفُونَ لَهُ کَما یَحْلِمُ وَوَ اللّه کَما الله الله الله الله تعالیٰ سب کوافعائے گاتو وہ اس کے سامنے ای طرح قسمیں اٹھا تے ہیں۔ شیح میں ہے: ''وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسول پرایمان لایا، میں نے نمازیں پڑھیں، میں نے روزے رکھے اور میں نے صدقہ کیا اور جس قدر ہو سکے گاوہ الله تعالیٰ کی تعریف کرے گا'۔ حم سجد ۱۶ور دوسری سورتوں میں گزر چکا ہے۔ معافیراور معافر، معند دی جم اس کا باس طرح چاتا ہے عند ته ، اعذر دیم عند دی اور عند دی آور عند دی آتا ہے؛ شاعر نے کہا:

إِنِّى خُدِدْتُ ولاعُنْ رَى لِمَحْدُودِ

مجھے محدود کردیا عمیا ہے جب کہ محدود کے لیے کوئی معذرت نہیں ہوتی ،ای طرح عذرۃ کالفظ ہے یہ رکبۃ اور جلسۃ ک طرح ہے۔

اس آيت من پائي مسائل بين:

آ دمی کی گواہی اس کے اپنے خلاف قبول کی جائے گی

هسئله نهبر1- قاض ابو برين عربى نے كها: الله تعالى كفرمان بيل الْإِنْسَانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيدُرَةٌ ﴿ وَ لَوُ اَلْقُى مَعَاذِيْرَةُ ۞ بِسِ اسَ امر پردليل بِ كه آدى ابن ذات كَ ظلاف قبول كياجائ كاكونكه بياس كى جانب سے ابن ذات پر مواى بالله تعالى كافرمان ب: يَوْمَ تَشْهَلُ عَلَيْهِمُ الْسِنَةُ مُوا أَيْدِيْهِمُ وَ اَسْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَدُوْنَ ۞ (النور)اس

روزان کے خلاف ان کی زبانیں ،ان کے ہاتھ اور ان کے یاؤں گوائی دیں مجے جودہ مل کرتے رہے تھے۔ ایک فقهی مسئله کی وضاحت

مسئله نصبر 2-الله تعالى في احيخ كلام من ارثادفر ما يا: وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّهِ فِينَ لَمَا اتَيْتُكُمْ مِن كُتُب وَ جِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ ۖ قَالَءَ اَقْرَمُ تُمْ وَاخْذُتُمْ عَلَ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي تَالُوَّا أَقْرَرُنَا "قَالَ فَاشْهَا وُاوَانَامَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ آلْ عمران ) يادكرواس وقت كوجب الله تعالى في انبياء سے پختہ وعدہ لیا جو میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی چرتمہارے پاس ایسارسول آئے جواس چیز کی تصدیق کرتا ہوجوتمہارے یاس ہے توتم ضروراس پرایمان لاؤ کے اوراس کی ضرور مدوکرو گے فرمایا: کیاتم نے اقرار کرلیااوراس پر پختہ وعدہ کرلیا، انہوں نے کہا: ہم نے اقر ارکرلیافر مایا: گواہ ہوجاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ گواہ ہیں۔

كِر فرمايا: وَأَخَرُونَا عُتَوَفُوا بِنُ نُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاخَرَ سَيْتًا (توبد:102) دوسرول في البيخ كنامول كا اعتراف کرلیا انہوں نے اجھے اور برے مل کوملا دیا۔احادیث میں اس کی بے شارمثالیں ہیں۔ نبی کریم من فالا کیا سے ارشاد نر مایا: ''اے انیس!اس کی بیوی کی طرف جاؤاگروہ اعتراف کرے تواے رجم کردو''۔ جہاں تک ایک آ دمی کا دوسرے کے بارے میں وارث ہونے یا قرض کا اقر ارکرنے کا تعلق ہے توامام مالک نے کہا: ہمارے نزدیک جس امر پرا تفاق ہے کہا یک آدمی فوت ہوجائے اس کے بیٹے ہوں تو ان بیٹوں میں سے ایک کے کہ میرے باپ نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ فلاں اس کا بیٹا ہے تونسب ایک آدمی کی گواہی سے ثابت نبیس ہوگا اور جس نے اقر ارکیا اس کا اقر ارصرف اس کے حصہ میں جاری ہوگا جو حصدات اس کے باپ کے مال میں ملے گا۔جس کے حق میں اس نے اقرار کیاات ہراقرار کرنے والے کے مال سے جتنا حصدل سكتا تفاوه دے دے گا۔ امام مالك نے فرمایا: اس كى دضاحت بيہ ہے ایک آ دمی فوت بوجاتا ہے وہ دو جينے چھوڑتا ہے اور چھسودینار جھوڑتا ہے بھران میں سے ایک گوائی دیتا ہے کہ اس کے فوت ہوجانے والے باپ نے اقر ارکیا تھا کہ فلا اس کا بیٹا ہے توجس کے حق میں اس نے گواہی دی تو اسے ایک سودینار دے گابیاس میراث کا نصف ہے اگر اسے لاحق کرلیا جائے اگر دوسراہی اس کا اقر ارکر ہے تو دوسراسودینارہی وہ لے گااس کاحق ممل ہوجائے گا اور اس کانسب ثابت ہوجائے گا۔ بيمسئله بمي اى طرح ہے كدا يك عورت اپنے والديا اپنے خاوند پر قرض كا اقر اركر تى ہے جبكہ دوسرے وارث اس كا انكار كرتے ہیں تواس عورت پراتنامال لازم ہوجائے گا جتنامال اس کے ذمہ لازم ہوتا اگر سب دارث اس قرض کا اقر ارکرتے اگر بیوی ہو تو د ه آنهوی حصه کی دارث ہوگی تو د ه قرض خواه کو آنهواں حصه د ہے گی ،اگر د ه بیٹی ہوتو و ه نصف کی دارث ہوگی تو د ه قرض خواه کو نصف قرض دے گی۔ای حساب ہے اسے مال دیا جائے گا جن مورتوں نے بھی اس کے قرض کا اقر ارکیا۔

مسئله نمبر 3\_اقرار مكاف كابى ثابت موكاليكن شرط يه بهوه مجور نه مواكروه مجورايين قل كااقر اركر يتواس كاقول حجر کی وجہ ہے ساقط ہوجائے گا اگر مجور غیر کے حق کا اقر ارکرتا ہے جیے مریض۔ ان میں ہے پی قر ارسا قط ہوجاتے ہیں اور پیکھ

جائز ہوجاتے ہیں۔ مسائل فقہ میں اس کی وضاحت سے ہے: اقرار میں بندے کی دوحالتیں ہیں (۱) ابتدائی ، متقد مہصورت میں کوئی اختلاف نہیں (۲) انتہائی ، اس کی صورت سے کہ اقرار مہم ہے اس کی بہت کی صورتیں ہیں۔ بنیادی چھ صورتیں ہیں۔ (۱) ۔ کہ: میرے باس اس کی امانت ہے۔ امام شافعی نے کہا: اگر چہ وہ ایک تھجور یا ایک کھڑے ہے اس کی تفسیر بیان کر دے تواہے قبول کیا جائے گا۔ ہمارے اصول جس چیز کا نقاضا کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت تسلیم نہ کی جائے گرجس کی قدرو مزالت ہوجب وہ اس کی تفسیر بیان کرے تواس کی بات مان کی جائے گی اور اس سے قسم کی جائے گی۔

(۲) وہ اقرار کی تغییر شراب اور خنزیر کی صورت میں کرے یااس چیز کے ساتھ تنسیر بیان کرے جوشریعت میں مال بی نہ ہوتو بالا تفاق اس کو قبول نہ کیا جائے گااگر چیدہ ہاس کی تائید کرے جس کے تن میں اقرار کیا گیا۔

(۳) ایسی چیز کے ساتھ اس کی تغییر بیان کر ہے جس میں اختلاف کیا گیا ہوجس طرح مردار کی جلد ، کھاد ، کتا۔ حاکم اس بار ہے میں فیصلہ کرد ہے گا جس کو مناسب سمجھے گارد کر رہے یا نافذ کرد ہے۔ اگروہ حاکم اس کورد کرد ہے توکوئی اور حاکم اس کے بار ہے میں کوئی فیصلہ بہلے حاکم کے پاس باطل کرنے ہے تھم نافذ ہو چکا ہے۔ امام شافعی کے بعض اسحاب نے فرمایا: شراب اور خنزیر لازم ہوگا۔ یہ باطل تول ہے۔

ا مام ابوطنیفہ نے ارشادفر مایا: جب اس نے کہا مجھ پر بچھ چیز لازم ہے تواس کی تفسیر کیلی اوروز نی کے بغیر قبول نہ کی جائے گی کیونکہ انسان کے ذمہ میں بہی چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ بیقول ضعیف ہے کیونکہ ذمہ میں ان کے علاوہ بھی چیزیں ٹابت ہو جاتی ہیں جب وہ واجب کرے اس پراجماع ہے۔

(۵)وہ کے: میرے پاس فلاں کا کثیر مال ہے یا عظیم مال ہے۔امام شافعی نے فرمایا:اس کی تفسیر حبہ کے ساتھ کرے تو اس ک بات مانی جائے گی۔امام ابوصنیفہ رہائی مدینے ارشاد فرمایا: زکو ق کے نصاب ہے کم میں اس کی تفسیر قبول نہ کی جائے گی۔

(۲) جب اقر ارکرنے والا کے: میرے پاس دس ، سواور ہزار ہیں تو وہ جو چاہے تغییر بیان کرے اس کا قول کرلیا جائے گا؛
امام شافعی کا بہی قول ہے۔ امام ابوصنیفہ نے فر مایا: اگر مہم عدد پر کیلی یا وزنی چیز کا عطف کیا توبیاس کی تغییر ہوگا جس طرح وہ کہے:
مائدة و خدسون در هدا۔ ڈیڑھ سو در ہم۔ کیونکہ در ہم بچاس کی تغییر ہے اور بچاس سو کی تغییر ہے۔ ابن خیران اصطحری جو امام
شافعی کے اصحاب میں سے ہیں نے کہا: در ہم صرف بچاس کی تغییر ہے اور سوک جس چیز کے ساتھ جاہے تغییر بیان کرے۔
ز انی کے زنا کے اقر ارکرنے کے بعد معذرت کرنا

امام ترمذی اور امام ابود او دیے بید ذکر کیا: جب اسے پھر گئے تو وہ دوڑ پڑا تو ایک آ دمی نے اسے اونٹ کے جبڑ ہے کی ہڈی ماری تو لوگوں نے اسے چھوڑ کیوں ندویا'(2)۔امام ابو ماری تو لوگوں نے اسے چھوڑ کیوں ندویا'(2)۔امام ابو داؤد اور امام نسائی نے کہا تا کہ رسول الله من تاہیج خوب چھان کر لیتے جہاں تک حد کے ترک کرنے کا معاملہ ہے وہ مقصود نہ تھا دور ای میں میں کے دجوع کو قبول کرنے کی وضاحت ہے۔رسول الله من تاہیج کے ارشادیس: 'شاید تھا دی۔ یہ سب رجوع کے طریقے اور اس کے دجوع کو قبول کرنے کی وضاحت ہے۔رسول الله من تاہیج کے ارشادیس: ' شاید

<sup>1 -</sup> سنن الى داؤد، كتاب العدود، بهاب رجم ماعزبن مالك، مديث تمبر 3843، فياء القرآن بيلي يشنز 2 - سنن الى داؤد، كتاب العدود، بهاب رجم ماعزبن مالك، مديث تمبر 3836، فياء القرآن بيلي يشنز 3 - سنن الى داؤد، كتاب العدود، بهاب رجم ماعزبن مالك، مديث تمبر 3835، فياء القرآن بيلي يشنز 3 - سنن الى داؤد، كتاب العدود، بهاب رجم ماعزبن مالك، مديث تمبر 3835، فياء القرآن بيلي يشنز

تونے بور اپیاہ و یا اشارہ کیا ہو'۔ امام مالک کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رجوع کو قبول کر لیتے جب وہ کوئی وجہ ذکر کرتا۔ غلام کے اقر ارکی صور تحال

لاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ أَنْ فَإِذَا قَرَا لَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ أَنَهُ أَنْ فَكُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنَّ كُلًا بَلُ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ أَنْ وَتَذَرُرُونَ الْأَخِرَةَ أَنْ

"اے صبیب! آپ حرکت نددیں اپنی زبان کوائی کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یادکرلیں اس کو، ہمارے ذمہ ہے اس کو (سینہ مبارک میں) جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں ای پڑھنے کا۔ چرہارے ذمہ ہے اس کو کھول کربیان کر دینا۔ ہر گزنبیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہم محبت کرتے ہوجلدی ملنے والی (نعمت) سے اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو'۔

لائعترك بهلیک النان النفی الم مرندی سعیدین جبیرے وہ حضرت این عباس بنور بیاں سے دوایت نقل کرتے ہیں کرسول الله مان تفاییلم پر جب قرآن تکیم نازل ہوتا تو آپ مان تا تیا ہی کر جستے وفت زبان ہلاتے ،آپ مان تا تیا کی ارادہ ہوتا

کہ اسے یاد کرلیں تو الله تعالیٰ نے اسے نازل فر مایا۔حضرت ابن عباس بن طفیۃ ہائے ہونٹوں کو ہلاتے اور سفیان نے بھی اپنے ہونٹ بلائے۔ابوعیسی نے کہا: یہ حدیث حسن سجے ہے۔

امام مسلم ، ابن جبیرے وہ حضرت ابن عباس بنی رہ بے ان الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں: نبی کریم سائی ہیں ہزول قرآن سے مشقت الٹھاتے آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہیں ہونٹوں کو اس طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول الله سائی ہیں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر نے کہا: ہیں دونوں ہونٹوں کو اس طرح حرکت دیا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس حرکت دیا کرتے تھے تو انہوں نے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی ، تو الله تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو کازل فرمایا۔

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُ انَهُ فَ أَفَهُ فَاتَبِعُ قُرُ انَهُ فَاتَبِعُ قُرُ انهُ وَ لَيْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ اس مِن صدود، طال وحرام كاحكام كى وضاحت ہمارے ذمہ ہے؛ يرقباده كا قول ہے۔ ایک تول پر کیا گیا ہے: اس مِن جو وعدہ و وعید ہے اس کو بیان کرنا اور ان کو ثابت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ایک قول بر کیا گیا ہے: ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے تیر کی زبان سے بیان کریں۔

گلا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ فَى وَتَنَكَّمُوْنَ الْأَخِرَةَ ﴿ حضرت ابن عَهِاسَ نَے فرمایا: ابوجهل قرآن کی تفسیر اور اس کے . بیان پرائیان جیس لائے گا۔ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ نماز نہیں پڑھیں گے اور زکو ہ نہیں دیں گے۔اس سے مراد کفار مکہ جیں۔

<sup>1</sup> يَشْرِطُ يَ جَ 23٪ 498 أَخِرِ 498

1 \_ اربعین نو وی

اے اہل مکہ کے کفار اتم دنیاوی زندگی ہے مجت کرتے ہواورتم آخرت کے لیے مل کرنے کور کرتے ہو۔ ایک تفیر میں ہے آخرت سے مراوجت ہے۔ اہل مدین اور کوفہ کے قراء نے تُجبُون اور تَنَ ہُون کو تاء کے ساتھ خطاب کا صیفہ پڑھا ہے۔ ابوعبید نے بھی ای قراء تک پیند کیا ہے اور کہا: اگر ان قراء کی مخالفت کروہ نہ ہوتی تو میں آئیس یا ، کے ساتھ پڑھا ہے کونکہ اس سے پہلے انسان کا ذکر ہے باقی قراء نے دونوں کو یاء کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ فہر دی جاری ہے؛ یہ ابوحاتم کی پند یدہ قراء ت ہے۔ جس نے اسے ینبا الانسان پڑھول کرتے ہوئے یا ، کے ساتھ پڑھا ہے تو اس میں الانسان اوگوں کے معنی میں ہے۔ جس نے اسے ینبا الانسان پڑھول کرتے ہوئے یا ، کے ساتھ پڑھا ہے کہ شرمندہ کرنے کے لیے کے معنی میں ہے۔ جس نے اسے تاء کے ساتھ پڑھا ہے تو اس امر پڑھول کیا ہے کہ شرمندہ کرنے کے لیے ان کے گفتگو کی کونکہ یہ مقصود میں زیادہ بلیخ ہاس کی مثل یہ ارشاد ہے: اِنَ هَوْ کُلُا عَیْجِیُّوْ نَ الْعَاٰ جِلَةَ وَ یَنَ ہُونَ وَ یَ آعِاْ مُنْ سے اسے کہ اسے دونیا کو پند کرتے ہیں اور قیا مت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

وُجُوْهٌ يَّوْمَهِنٍ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى مَ بِهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَّوْمَهِنٍ بَاسِرَةٌ ﴿ تَظُنُّ آنُ يَغْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿

'' کئی چبرے اس روز تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کے (انوار جمال) کی طرف دیجے درہے ہوں گے اور کئی چبرے اس دن اداس ہوں گے خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر تو ڈسلوک ہوگا''۔

و جُودٌ الله من اورتر وتازگی ہے۔ دوسرانظر ایک میتھا کا فطر ہ ان کی ہیں انظر ہے۔ یہ باب ذکر کیا جاتا ہے نضر ہم الله یَنْظُرُهم ہم الله یَنْظُرُهم الله یَنْظُر ہے۔ اس معنی میں بیصد بیث طیب ہے: نَظَرَ الله امرأ سَبِعَ مَعْلَاتِ فوعاها (1) الله تعالی اس آ دی کو توش و ترم رکھ جس نے میری گفتگوئی اوراسے یا در کھا۔ رب سے مراد خالق و مالک مقالتی فوعاها (1) الله تعالی اس آ دی کو توش و ترم رکھ جس نے میری گفتگوئی اوراسے یا در کھا۔ رب سے مراد خالق و مالک ہے۔ ناظم قایعی اپنی اپنی رب کود کھی رہ بول گے؛ یہی جمہور علاء کا نقط نظر ہے۔ اس بارے میں حضر سے میں حضر سے میں گزر چکی ہے۔ حدیث ہے جے امام مسلم نے قتل کیا ہے جو سور ہ یونس میں لِلّذِن مِنْ الله الله کی کا مردی کے میں جنتیوں میں سے سب سے معزز وہ تحق ہوگا جو سے وشام الله تعالی کی بارگا و میں جنتیوں میں سے سب سے معزز وہ تحق ہوگا جو سے وشام الله تعالی کا ویدار کرے گا۔ پھراس آ یت کی خلاوت کی (2)۔

یز پر محوی نے عکر مدسے روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنے رب کود کجور ہے ہوں گے۔ حضرت حسن بھری کہا کرتے ستھے: ان کے چبرے تر وتازہ ہوں گے اور اپنے رب کود کجور ہے ہوں گے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: یہاں نظر بمعنی انتظار ہے بیعنی وہ اس تو اب کا انتظار کر دہے ہوں گے جواللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ہوگا ؟ بید حضرت ابن عمر اور مجاہد سے مروی ہے ، مکر مدنے کہا: وہ اپنے رب کے تکم کا انتظار کر رہے : وں گے۔ ماور دی نے حضرت ابن عمر اور محکم میں دوایت نقل کی ہے ؛ بیصرف مجاہد ہے مروی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان : لا تُن میں گئ

2- بالترزيري، كتاب صفة الجنة، باب تفسير توله وجود يومنذ ناضرة،

صحیح مسلم میں ابو بکر بن عبدالله بن قیس ، اپنے باپ سے وہ نبی کریم ماہ نے آپر سے روایت نقل کرتے ہیں فر مایا: '' دوجنتیں ہیں ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے ہیں ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کے بول گے درمیان کبریائی کی رداء کے سواکوئی چیز طائل نہ ہوگی' (2)۔

ابواسحاق نُعلَى کی تفسیر میں زبیر نے حضرت جابر بین ٹھنے سے روایت نقل کی ہے کدرسول الله من ٹھاتیے ہے ارشاد فرمایا:''ہمارا ربعز وجل جلوہ افروز ہوگا یہاں تک کہ جنتی اس کا دیدار کریں گے وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوجا کمیں گے الله تعالی ارشاد

<sup>1</sup> \_ درمنثور ، جلد 6 بخت زیر آیت ہزو

<sup>2</sup> كي ملم، كتاب الايمان باب اثبات رؤية المؤمنين لى الآخرة ربهم سهمانه و تعالى منيا والقرآن يلي كيشنز

<sup>3</sup> \_سنن الى داؤد، كتاب السنة، بابل الردية، مديث بر 104، ميا والقرآن بلي يشنز

<sup>4-</sup> سنن ابن ماجه الهواب في فضائل اصحاب الوسول، باب فيها انكرت الجهيئة ، صديث تمبر 172 ، ضياء القرآن بالي يشتز

فرمائے گا: اپنسرافھالویہ عہادت کاوفت نہیں' فعلی نے کہا: مجاہد کا قول کہ وہ اپنے رب کی جانب سے تو اب کے منتظر ہوں گے اور کھلوقات میں سے کوئی اس کاوید ارنہیں کرے گا تو میکل نظر تاویل ہے کیونکہ عرب جب نظر کو انتظار کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: نظرتہ جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا السّاعَةَ (الزخرف: 66) وہ صرف قیا مت کا انتظار کرتے ہیں۔ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَا اللّه الله کو الاعراف: 53) کا فرکس چیز کے منتظر ہیں یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے: مَا يَنْظُرُونَ إِلَا صَيْحَةً قَاجِدَ کَةً ﴿ الاعراف: 53) کا فرکس چیز کے منتظر ہیں یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے: مَا يَنْظُرُونَ إِلَا صَيْحَةً قَاجِدَ کَةً ﴿ الاعراف: 53) کا انتظار کررہے ہیں۔ جب اس سے تفکر اور تد بر کا ارادہ ہوتو اس وقت یہ دیکھنے کے منتی میں ہوگا۔ ان ہری نے کہا: مجاہد کا قول کہ وہ اپنے رب کے تو اب کا انتظار کی دیا ہے کونکہ یہ ہیں کہا جا تانظر الی کذا کہ اس نے اس کا انتظار کیا ہے ہیں: نظرت الیہ جب وہ انتظار کی دیا ہے ہیں: نظرت الیہ جب وہ انتظار کا ارادہ کرتے ہیں: نظرت کہا جب بین نظرت الیہ جب وہ انتظار کا ارادہ کرتے ہیں: نظرت کہا جا جی نظرت الیہ جب وہ انتظار کا ارادہ کرتے ہیں: نظرت کے جی بین جو ہے کہا:

فَانَكُمَا إِنْ تَنْظُرانِ ساعةً مِنَ الذَّفْرِتَنْفَعْنِى لَدَى أُمِّرِ جُنْدُبِ الرَّفْعِنِى لَدَى أُمِّرِ جُنْدُبِ الرَّمِ مجھے ایک ساعت مہلت ویتے تو وہ ساعت مجھے ام جندب کے ہال نفع ویتی۔

جب اس نے انظار کا ارادہ کیا تو اس نے تنظرانی کہا اور تنظرانی النہیں کہا: اگر دہ آئکھ ہے دیکھنا مرادلیں تو وہ کہتے ہیں: نظرت الیہ؛ شاعر نے کہا:

نظرتُ إليها والنُّجُومُ كَأَنَّهَا مَصابِيحُ دُهُبانِ تُشَبُّ لِقُفَالِ مِلْ فَهُانِ تُشَبُّ لِقُفَالِ مِلْ فَالْ مِلْ فَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والول كَهُ لِيُحَدِيمُ مِنْ لَيُهِ مِلْ فَاللَّهُ اللَّهُ والول كَهُ لِيُحَدِيمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ والول كَهُ لِيهُ وَالول كَهُ لِيهُ مَنْ اللَّهُ ال

ہے۔ تشری ابونھرنے کہا: الی کی جگہ الآلاء ہے لیعنی اس کی نعتوں کا انظار ہوگا۔ یقول بھی باطل ہے کیونکہ الآلاء کا واحد الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا ، کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا ، کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا ، کے ساتھ لکھا جاتا ہے کا انظام کرتا ہے اس کی ان نعتوں کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا وور کرنے والی ہوں جب کہ وہ جنت میں اپنی ذاتوں ہے ناراضگی کے دور کرنے کا انظام نیس کر رہے ہوں گے۔ جو آ دی کسی چیز کا انظام کرتا ہے اس کی زندگی پریٹان کن ہوتی ہے جنتوں کی بیصفت بیان نہیں کی جاتی ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہاں نظر کو وجہ کی طرف مضاف زندگی پریٹان کن ہوتی ہے جنتوں کی بیصفت بیان نہیں کی جاتی ہوں ہوں ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے ۔ بعض اوقات وجہ ، آ کھ کے معنی میں استعال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : گا لُقُوّ وُ مُعلَیٰ جَدِ آ بِی نَیْاتِ بَصِیْبُورُ الیوسف: 93) تم اسے میرے باپ کی آ تکھوں پر ڈالناوہ ووٹن ہوجا میں گی ۔ قیا مت کے روز قانون کو بدل دینا کوئی بعیم نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا تعل چیزے میں پیدا کردے بیاللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے : آ فَتَنْ یَنْہُشِی مُکِنُا عَلَیٰ وَ جُہِ آ اُمِنْ کی اللہ نے دیکھنے کا تعل چیزے میں پیدا کردے بیاللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے : آفتن یَنْہُشِی مُکِنُا عَلَیٰ وَ جُہِ آ اُمِنْ کی اللہ کے علی سے گاؤ فرما یا: ''جوذات آئیس قدموں پر چلانے پر قادر ہے وہ نور مین کی بیا ہو نور کی بیا نے پر قادر ہے وہ نور کی گئی : یا رسول اللہ! وہ آگ میں مذک کیل کیے چلیں گے؟ فرمایا: ''جوذات آئیس قدموں پر چلانے پر قادر ہے وہ انہیں مذک کیل بی چلانے پر قادر ہے' (1)۔

نابغدنے کہا:

وخَرْبَهُ فَأْسِ فُوقَ رأْمِى فَاقِرَهُ مير يهر بركلبارُ يك الي ضرب لكا لَى جو ہُرى تو رُنے والى شى۔ كَلَّا إِذَا بِكَفَتِ التَّرَاقِيٰ ﴿ وَقِيْلَ مَنْ مَنْ مَنْ الْقِي ﴾ وَخَلَقَ أَنَّهُ الْفِرَاقَ ﴿ وَالْتَفْتِ

1 \_ بات ترفدي أكتاب فيناكل الترآن ، باب ومن سورة بني اسرائيل معديث نمبر 3067 منيا والقرآن ببلي كيشنز

# السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَى مَ بِكَ يَوْمَهِ نِإِلْهَسَاقُ ۞

" ہاں ہاں جب جان پنجے گی ہنملی تک اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور (مرنے والا) سمجھ لیتا ہے کہ جدانی کی گھڑی آپنجی ،اور لیٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی ہے ،اس دن آپ کے رب کی طرف
کوچ ہوتا ہے '۔

گلا اِذَابِکَفْتِ الْتَوَاقِ وَ گَلَا جَمْرُ کے کے لیے ہے، یعنی یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے کہ کا فرروز قیامت برایمان لائے۔ پھر نے سرے سے کلام کوشروع کیااور فرمایا: جب نفس یاروح بسلی کی ہڑی تک پہنچ جائے جس نفس کا ذکر جاری نہیں تھااس کی خبروی کیونکہ مخاطب کو اس کاعلم تھا جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: حَتیٰی تَوَاسَ تُولِی ہِالْحِجَابِ ﴿ (ص) یہاں تک کہوہ چہا ہے۔ اور الله تعالی کا فرمان: فَکُو لَا آ اِذَا بِکَفَتِ الْحُلُقُوْمَ ﴿ (الواقعہ) لِسُمِ کَیول نہیں لوٹا ویت جب روح حلق تک پہنچ جاتے۔ اور الله تعالی کا فرمان: فَکُو لَا آ اِذَا بِکَفَتِ الْحُلُقُوْمَ ﴿ (الواقعہ) لِسُ تم کیول نہیں لوٹا ویت جب روح حلق تک پہنچ جاتے۔ اور الله تعالیٰ کی طرف بی جات ٹابت کرنا ہے کہا لئہ تعالیٰ کی طرف بی جات ہے۔ لیکن خرب بہنے کی ہڑی تک پہنچ جاتے۔ حضرت ابن عباس بڑھ ہوتی ہیں جواونٹ ذیخ کرنے کی جگہ جمع ہوتی ہیں ہو کا فرکانفس انسلی کی ہڑی تک جاتے ہوتی ہیں ہوتی ہیں، یہی گھنگر وکی جگہ ہے۔ ورید بن صمہ نے کہا:

درُبَ عَظِيمة دافَعُتَ عَنْهُمْ وقَدُ بَلَغَتُ نُفُوسُهُمُ التَّرَاقِ

کتنی بی ظیم صیبتیں ہیں جن کوتو نے ان ہے دور کیا جب کہ ان کے نفول ہسلی کی ہڈی کو پہنچے ہوئے تھے۔
جوآ دمی موت کے وقت کو بہنچ چکا ہواس کے لیے کنا یہ کے طور پرنفس کے ہسلی کی ہڈی تک پہنچنے سے تعبیر کرتے ہیں ، مقسود یہ ہے کہ انہیں موت کے وقت حتی کو یا دکرا یا جائے۔
یہ ہے کہ انہیں موت کے آنے کے وقت حتی کو یا دکرا یا جائے۔

و قینل من عظم آق و اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول میکیا گیا ہے: یہ دقیہ ہے مشتق ہے ؛ یہ حضرت ابن عہاس ، نکر مداور دوسر سے علاء ہے مروی ہے۔ نسخاک نے عکر مدسے روایت نقل کی ہے کہ صن برق کا معنی ہے ایسا طن بب جوشفا دے ۔ میمون بن مہران نے حضرت ابن عہاس بن منزید سے روایت نقل کی ہے معنی ہے کوئی طعبیب ہے جو اس کوشفا دے ؛ یہ ابو قلا بداور قادہ نے کہا ؛ شاعر نے کہا :

مَلْ لِلْفَتْ مِنْ بَنَاتِ الدَّهْرِ مِنْ دَاقِ أَهْ هَلْ لَهْ مِنْ حِمَامِ الْمَوْتِ مِنْ رَاق کیانوجوان کومصائب ہے بچانے والی کوئی چیز ہے، کیاا ہے موت ہے شفاد ہے والاکوئی طبیب ہے۔ یہ بات وہ ایوی کے طور پرکریں گے۔ یعنی وہ کون ہے جوموت سے شفاد ہے؟ حضرت این عمباس اور ابوجوزاء ہے مروی ہے۔ یہ رق، یوق ہے مشتق ہے جب وہ بلند ہو معنی ہے کون اس کی روح آ سان کی طرف لے جائے گا؟ کیار حمت کے فرشتے لے جائیں گے؟ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ موت کا فرشتہ کے گا: اس کی روح کون لے جائے گا؟ اس کی روح کون لے جائیں گے وہ یہ ہے کافر کانفس مال کہ کے قرب کونا لیند کرتا ہے تو موت کا فرشتہ کے گا: اس فلال! اے لے جانب ماضم

اورایک جماعت نے من داق میں نون کواظہار کے ساتھ پڑھا ہے اور بیل عنمان (اسطففین: 14) میں لام کواظہار کے ساتھ پڑھا ہے تاکہ یہ مواق کے مشابہ نہ ہوجا کے جو برگا تنزیہ ہے جے اللہ ہار کوچوڑ نا ہے۔ مَن عنم سراق کے مشابہ نہ ہوجا کے جو برگا تنزیہ ہے جو برگا تنزیہ ہے کہ اظہار کوچوڑ نا ہے۔ مَن عنم سراق کے مشابہ نہ ہوجا کے اور بران کے مشابہ نہ ہوجا کے جو برگا تنزیہ ہے اظہار کوچوڑ نا ہے۔ مَن عنم اقافی کا کسرہ اور بیل عنم کا تو میں نون کا فتح التہاں کو زائل کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو بچھ ذکر کیا گیا ہے اس کی بہترین صورت ہے کہ مَن اور بیل پروتف کا قصد کرے اور ان میں اظہار کرے؛ یہ تشیری کا تول ہے۔ وَ خَنَ اَنَّهُ الْفِوَ اَقُ نَ انسان یقین کرلے گا کہ بید نیا ، اہل ، مال اور اولا دی فراق کا وقت ہوگا جب وہ فرشتوں کود کھے لے گا؛ شاعرنے کہا:

فراق لیس یُشبِهُ فراق قد انقطع الرجاء عن التّلاقِ ایسافراق جس کیمثل کوئی فراق نہیں جس میں ملاقات کی امیدختم ہوچکی ہے۔

وَالْتَفَتِ السَّاتَى بِالسَّاقِ ایک شدت دوسری شدت کے ساتھ ال چکی ہے یعنی دنیا کے آخر کی شدت ، آخرت کے آغاز کی شدت کے ساتھ ال چکی ہے؛ بید حضرت ابن عباس، حضرت حسن بھری اور دوسرے علاء کا نقط نظر ہے۔ امام شعبی اور دوسرے علاء کا نقط نظر ہے۔ امام شعبی اور دوسرے علاء نے نو مایا: موت کے وقت شدت تکلیف ہے انسان کی دونوں پنڈ لیاں لیٹ گئیں۔ قادہ نے کہا: کیا تو نے ہیں دوسرے علاء ب دوموت کے قریب پنچنا ہے تو وہ اپنے ایک یا وُں کو دوسرے یا وُں پر مارتا ہے۔

حفرت سعید بن مسیب اور حفرت حسن بھری نے کہا: بیانسان کی دو پنڈلیاں ہیں جب آئیس کفن میں لیسٹ و یا جائے۔

زید بن اسلم نے کہا: کفن کی پنڈلی میت کی پنڈلی کے ساتھ لیٹ گئی۔ حفرت حسن بھری نے بیجی کہا: اس کے دونوں پاؤں ان

گئے ، اس کی دونوں پنڈلیاں سو گھ کئیں ہیں وہ اسے ٹیبیں اٹھا تیں جب کہ وہ ان پر خوب گھومتا تھا۔ نیماس نے کہا: پہلا تول ان

میں ہے سب ہے حسین ہے۔ علی بن البطاحہ نے حضرت ابن عباس ہے وَالْتَقَیّتِ السّائی بِالسّائی کی کہ تغیر نقل کی ہے کہ

دنیا کا آخری دن آخرت کے پہلے دن کے ساتھ لیٹ گیا تو ایک شدت دوسری شدت ہے گئی گرجس پر اللہ تعالیٰ رحم کر سے

یفن موت کی کرب کی شدت مطلع کی بولنا کی کی شدت ہے ہل گئی اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا بیرفر مان ہے: الی بیرت کی تو مین فی موالا کی مصیبت ہو ہی ہوگئیں۔ ضعاک المسسائی ہو کہا: معنی ہو گئے ، لوگ اس کے جسم کو تیار کرتے ہیں۔

المسسائی ہو بھی ہو کے ، لوگ اس کے جسم کو تیار کرتے ہیں اور فرشتے اس کی دوح کو تیار کرتے ہیں۔

ادر ابن زید نے کہا: اس پر دوشد ید امر جمع ہو گئے ، لوگ اس کے جسم کو تیار کرتے ہیں اور فرشتے اس کی دوح کو تیار کرتے ہیں۔

ادر ابن زید نے کہا: اس پر دوشد ید امر جمع ہو گئے ، لوگ اس کے جسم کو تیار کرتے ہیں ان کا قول ہے: قامت الدینیا علی ساتی ، قامت الدی ہو ساتی کا لفظ بڑی مصیبت پر کھڑی ہو ۔ شاعر نے کہا:

قامت الحرب بناعلى ساق جنك في ميرى مصيبت يركم واكرويا بـ

یک منی سور ہ تلم کے آخر میں گزر چکا ہے۔ ایک قوم نے کہا: کافر کواس وقت عذاب دیا جاتا ہے جب اس کی روح جسم نے گئی ہے ہے بہلی مصیبت ہے پھراس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی مصیبت ہوگی۔

الى مَا بِكَ يَوْ مَهِ فِهِ الْمَسَاقُ ورب معراد خالق م يؤرب مراديوم قيامت مده مساق معراد لوشام

ایک تغیر میں ہے: ووفر شتہ جواس کی برائیاں لکھا کرتا تھاوہ اسے ہائےگا۔ مساق یہ ساق، یسوق سے مصدر ہے جس طرح مقال یہ قال، یقول کا مصدر ہے (1)۔

فَلاصَدَّى وَلاصَلَى ﴿ وَلَكِنَ كُذَب وَ تَوَلَى ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اَهْلِهِ يَتَمَثَّى ﴿ فَلَا صَدَّى اَلَى اَهْلِهِ يَتَمَثَّى ﴿ وَلَا صَلَّى اَهُلِهِ يَتَمَثَّى اَوْلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

"(اتی فہمائش کے باوجود) نداس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ اس نے (حق کو) حجطا یا اور اس سے منہ پھیرلیا، پھر ممیا تھر کی طرف نخر سے کرتا ہوا۔ تیری خرابی آگئی اب آگئی پھر تیری خرابی آگئی اب آگئی اب

فلا صَدَّى وَ لا صَلَى الرِحِهِمُ نَ نَصَدُ لِيْ كَى اور نَهُ مَا ذَيْ حَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَلَاهُوَأَبُدَاهَا وَلَمْ يَتَقَدّم ناس فاس فامركيا اورن فودا كريرها

1 يَغْمِيهِ رَازِي وَ هِ وَأَلْتُ نَسِيرَ بَهِ وَ وَكُو مِعْمِي 232 مِعْمِي 232

جائیں گے تواس کی آپس میں جنگ شروع ہوجائے گا'(1)۔ مطیطاء سے مراد کیر کر نااور چلتے وقت ہاتھوں کو پھیلانا ہے۔

اَوُلُ لَٰ لَٰکَ فَا وُلُ کُ ہُمُ اَوُلُ لِلَٰکَ فَا وُلُ قَ ہِ وَ حَمَل کے بعدو حمید کے بعدو عید ہے۔ یہ چار چیزوں پر چاروعید یں بیں۔ جس طرح روایت کی گئی ہے یہ ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی جوا پے رب سے جاہل تھا یعنی اس نے رسول الله سی تقد یق نہ کی میرے سامنے کھڑا نہ ہوا کہ نماز پڑھتا بلکہ اس نے میرے رسول کی تکذیب کی اور میرے سامنے کھڑا نہ ہوا کہ نماز پڑھتا بلکہ اس نے میرے رسول کی تکذیب کی اور میرے سامنے نماز پڑھتے ہے وگر دانی کی۔ تصدیق کو چھوڑ نا ایک خصلت ہے ، الله تعالی سے روگر دانی کی افر مان شرکہ وقعوڑ نا ایک خصلت ہے ، جھڑا تا ایک خصلت ہے بیان ہم کہتے ہیں: یہ خصلت سے نہ کہا جائے: الله تعالی کا فر مان شرکہ وقعیت آل آ ھیلہ بیت کی وجہ سے چاروعید یں آئی سے موائد ہم کہتے ہیں: یہ خصلت سے نہ کہا جائے: الله تعالی کا فر مان شرکہ وقعیت آل آ ھیلہ بیت کی وجہ سے چاروعید میں قبل میں واضح ہے جس طرح ہم سے میں اس کے بارے میں فردی۔ یہ قادہ کے قول میں واضح ہے جس طرح ہم

ا کے قول ہے کیا گیا: رسول الله سائن آیے ہم ایک روز مسجد سے نظے تو مسجد کے درواز سے پر آپ سائن آیے ہم کو ابوجہل ملا جو بنی مخز دم کے درواز سے کے ساتھ تھا رسول الله سائن آیے ہم نے اس کا ہاتھ بھڑا اسے ایک یا دو دفعہ جھٹا ویا پھر فر مایا: اُو فی لک فخز دم کے درواز سے کے ساتھ تھا رسول الله سائن آیے ہم دھمکا تا ہے؟ الله کی قشم! جس اس وادی کے مکینوں میں سے سب سے زیادہ معزز ومحترم : ول ۔ رسول الله سائن آیہ ہے کہا: کیا تو جس طرح ابوجہل سے فر مایا تھا اس اسلوب میں آیت نازل ہوئی، بید دھمکی کے مکمات بیں شاعر نے کہا:

فَأُوْلَ ثُمْ أَوْلَ ثُمْ أَوْلَ مَلَ اللَّذِيْ يُحْلَبُ مِن مَرَدِّ بلاكت: و، بلاكت بو پھر بلاكت بو ،كيادود هكو بار باردو ما جاسكتا ہے۔

تادہ نے کہا: ابوجہل تکبر کرتے ہوئے آیا نبی کریم مان فائیل نے اس کا ہاتھ پکڑا فرمایا: اُو ٹی لک فاو ٹی فئم اُو ٹی لک فاوٹ لک فاوٹ کے معزز ہوں۔ جب فاوٹ ک اس نے کہا: تو اور تیرار ب جھے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے میں ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے معزز ہوں۔ جب برکا دن آیا تو وہ مسلمانوں کے قریب ہوا کہا: آئ کے بعد الله تعالیٰ کی بھی بھی عبادت ندی جائے گی تو الله تعالیٰ نے اسے برکا دن آیا تو وہ مسلمانوں کے قریب ہوا کہا: آئ کے بعد الله تعالیٰ کی بھی بھی عبادت ندی جائے گی تو الله تعالیٰ نے اسے ہااک کردیا اور و دبرے خریجے نے تی ہوا (2)۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی ہے تیرے لیے ہلا کت ہے: اس بارے بیں حضرت خنساء کا شعرے:

هَنَنْتُ بنفسى كُلُ الهُمُومِ فَأَوْلَى لِنَفْسِى أَوْلَى لَهَا لَهَا سَاخُولُ لَهَا سَاخُولُ لَهَا عليها و إِمَّا لَهَا سَاخُولُ نفسى على آلوة فإمَّا عليها و إِمَّا لَهَا لَهَا لَيْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا وَ إِمَّا لَهَا لَكُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا وَ إِمَّا لَهَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا وَ إِمَّا لَهَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ ع

<sup>1-</sup> بات الذي كتاب الفتن باب منها و في النهى عن سب الريام ومديث تبر 2187 وتيا والترآن بل يشنز 2 يقير طبري و 23 مني 255

الآلة كامعنى حالت ہے اور الآلة كامعنى چار پائى بھى ہے جس پرمیت كوا تھا یا جا ہے۔ اس تاویل كى بنا پر يہ كہا جائے كا كدان كلمات ميں ہے ہے جن ميں قلب كا قاعدہ جارى ہوا گو يا كہا گيا: اويل پھر حرف علت كوموخر كيا گيا معنى ہے تير ہے۔
ليے زندہ ہونے كى صورت ميں ہلاكت ہے، تير ہے ليے مردہ ہونے كى صورت ميں ہلاكت ہے جس روز توجبنم ميں داخل ہو۔ يہ كراراى طرح ہے ہو۔ یہ جانے كے وقت ہلاكت ہے اور تير ہے ليے اس روز ہلاكت ہے جس روز توجبنم ميں داخل ہو۔ يہ كراراى طرح ہے جس طرح كى نے كہا:

لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُزْجِبِ تيرے ليے يوري بلائتيں ہول تو جھے آزاد چھوزنے والا ہے۔

مرادیہ بے لك الویل شم الویل شم الویل بیت تیرے لیے ہلاکت، پھر بلاکت اور پھر ہلاکت ہے۔ یہ ول نسعین ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامٹن ہے تیری فدمت اس کر کر کرنے ہے بہتر ہے۔ گر کثر ت استعال کی وجہ سے استعال بوتا ہے گویا ہے۔ ایک قول ہوئے گیا گیا ہے: استعال کی وجہ سے استعال بوتا ہے گویا ہے۔ ایک قول ہوئے گیا گیا ہے: استعال بوتا ہے گویا ہے۔ ایک تو ایک ہوئے گیا ہوئے گیا ہوئے ہوئے گئے میں استعال بوتا ہے گویا وہ کہتا ہے: تو ہلاکت کے قریب ہوگیا۔ یہ ولی سے ماخوذ ہے جس کا معتی قرب ہے۔ الله تعالی کا فرمان ہے: تیا ٹیکھا آئی ٹیک اُمٹٹو اقاتو کو االی بیٹ کیا گیا ہوئی الکھا کی اور ہوتہ بارے قریب ہوگیا۔ یہ ولی سے ماخوذ ہوئے جس کو اس کا معتی قریب ہوگیا ہوئے کہ میں ہوئے بارے کے اس کے لیے حکومت بود اور اس نے یہ معرب بھی پڑھا: وافی کند جس کے ول کا مرض جوش مار نے انکاس کی ہلاکت کا وقت جو اور اس نے یہ معرب بھی پڑھا نے اولی کو اس کے اولی کہ توجہ باتا پھرتو بھی گیا گو یا تقد پر کام میں وضاحت نہیں کرتا۔ المحالا کہ وجاتا پھرتو بھی گیا گو یا تقد پر کام میں ہوئے کہا: الوعید اولی لله من محاس کے کہا: عمر اولی کہا: الوعید اولی لله من علی میں ہوئی کہا: الوعید اولی لله من عمرہ کی کہا: الوعید اولی لله من امر پر دلیل ہے کہ معامل اس طرح نہیں۔ لگ خبر ہے آؤ کی مبتدا ہے آؤ ٹی غیر مصرف ہے کو کہ یہ وہ میں کی بنا پر ب نس تھی کہا: المحد ہوں کہ سطرح یہ پہلے گر در چکا ہے۔ اس طرح یہ پہلے گر در چکا ہے۔ اس جم کہا، دومرے تھر سے اور چو تھے پر لازم کرتا بول جس طرح یہ پہلے گر در چکا ہے۔

اَ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يَتُمْرَكَ سُدًى ﴿ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يَّهُ فَى ثُمُ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿ اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقُدِيمِ عَلَا أَنْ يَنْحَى الْمَوْثَى ﴿

"کیاانسان به خیال کرتا ہے کہ اسے مہمل حجوڑ ویا جائے گا۔ کیاوہ (ابتدامیں) منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو (رحم مار میں) نیکا یا جاتا تھا بھروہ اسے اوتھٹرا بنا بھراہتہ تعالیٰ نے اسے بنایا اورا عندا ، درست کیے بھراس سے دوشم نزر بنا کی مرداورعورت کیاوہ آئی (قدرت والا) اس برقادرنیں کے مردوں کو بھرزندہ کرے "۔

اَیک مُسَالُ الْاِنسَانُ اَن یُنتُر کُسُدٌی کی انسان گان کرتا ہے کہ اسے مہل چھوڑ دیا جائے گاندا ہے کا مدائے گاند اسے نہی کی جائے گی؛ یہ ابن زیداور مجاہد نے کہا: ای سے اہل سدی ہے جواونٹ چروا ہے کے بغیر چرتے رہتے ہوں۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: کیاوہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے قبر میں ہمیشہ کے لیے اس طرح چھوڑ اجائے گااسے دوبارہ نہیں اٹھا یا جائے گا؛ ثام نے کہا:

فَأَقُسِمُ بِالله عَهِ الْيَهِينِ ما تَرَكَ الله شيأ سُدى مِي الله تعالى فَ الله على الله تعالى في تعالى في الله تعالى في تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في تعالى

اَلَمْ يَكُ نُظْفَةٌ قِنُ قَرْقِي يُنْفَى ﴿ پَانَ كَا قطرہ جَےرَمْ مِن بُهَا یا جا تا ہے۔ منی کومنی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں جانور وزکے کیے جیسے۔ بیلے گزر چک ہے۔ نطفہ کامعنی تھوڑا پانی ہے۔ کہتے ہیں: نطف الساء جب وہ قطرہ قطرہ گرے کیا وہ مردکی پشت اور عورت کی سینے کی ہڈیوں میں قلیل پانی نہ تھا؟ حفص نے اسے مَنِی یُنٹنی پڑھا ہے۔ ابن محیصن ، مجاہد، یعقوب اور عیاش نے ابوعرو سے بہی روایت نقل کی ہے۔ ابوعبید نے لفظ مَنِیٰ کی وجہ سے یاء کے ساتھ قراءت کو افتیار کیا ہے جب کہ باتی قراء نے لفظ نظفہ کی وجہ سے تنسنی پڑھا ہے؛ ابوعاتم نے اسے پند کیا ہے۔

ثُمْ کَانَ عَلَقَةً فَحَکَنَ فَسَوْی ﴿ فَجَعَل مِنْهُ الزَّوْجَائِنِ اللَّا كُمْ وَالْأَنْفِى ﴿ نطف کے بعد وہ نون تھا۔ الله تعالیٰ نے

اس کی بے قدری کو بیان کرنے کے لیے ان چیز وں کا بیکے بعد دیگرے ذکر کیا پھرا نداز ہ لگا یا اوراس میں روح رکھ کر مناسب
اور موز وں بنادیا پھراس انسان ہے مرداور کورت بنائے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: صنعہ کی ضمیرے مرادمیٰ ہے۔جس نے فعلی
کوما قط کرنے کی رائے قائم کی ہے اس نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے۔ مورہ شوریٰ میں یہ بات گزرچک ہے کہ یہ آیت
اوراس جیس آیات غالب طریقہ کے اعتبار سے جیں۔مورۃ النہاء میں بھی اس بارے میں قول گزر چکا ہے۔میراث والی آیت
میں اس کا تھم گزر چکا ہے اس کے دوبارہ اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

اَکَیْسَ ذُلِكَ نِقْدِی عَلَیْ اَنْ یُخیُ الْمَوْلَی کیاوہ ذات پاک جس نے پائی کے ایک قطرہ سے اس انسان کو پیدا کیا ہے وہ ان اجسام کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر قادر نہیں۔رسول اللہ سے بیروایت مروی ہے کہ جب آپ مال ٹاٹھ اس کی تلاوت کرتے تو زبان سے بیکلمات پڑھتے: سبحانك اللّهِم بَكَ اے الله! تو ہرعیب سے پاک ہے کیوں نہیں تو ایسا کرنے پر قادر ہے (1)۔

حضرت ابن عماس بنوائد بنا ارشاد فرمایا: جو سیم اسم مریک الا علی ک قراوت کرے وہ امام ہویا کوئی اور تو وہ میہ حضرت ابن عماس بنوائد بارشاد فرمایا: جو سیم اسم مریک الاعلی اللہ علی اور جوسور ۃ القیامہ کی تلاوت کرے وہ امام ہویا کوئی اور تو وہ سیمانات اللهم ہیل کے: تعلی نے میہ ابواسحات رہیں ہے۔ ابواسحات سیروایت نقل کرتے ہیں۔ ابواسحات سیروایت نقل کرتے ہیں۔

<sup>1</sup> \_ تغيير طبري ، جز23 **منو 2**88

# سورة الانسان

#### ﴿ المِنْ اللَّهِ الْمُتُورُةُ لَ فَعَمِ مَنْ يَعِدُ ١٩٨﴾ ﴿ يَوْعَانُوا ٢ ﴾

اس کی اکتیس آیات ہیں۔ حضرت ابن عباس، مقاتل اور قبلی کے قول کے مطابق یہ کلی ہے جب کہ جمہور علیاء نے کہا: یہ مدنی ہے۔ ایک قول یہ جب کہ جمہور علیاء نے کہا: یہ مدنی ہے۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا: اس میں اِٹازَ ٹونُ نُوزُ لُنَا عَلَیْكَ الْقُوْانَ تَنْوِیْلا ﴿ سے آخر تک کی ہے اور اس سے پہلے کی آیات مدنی ہیں۔

#### بسم الله الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام عشردع كرتاءول جوبهت بى مهربان بميشدر م فرما في والا به هف الله عنى الله ألى عنى الله نسان حيث قن الدهو لم يكن شيئًا مّن كُوسُان إنّا حَلَقْنَا الله عَلَى الله في ا

'' بِ شَكَ كُرْ رَا بِ انسان پر زمانه مِن ایک ایساوقت جب که نیرکوئی قابل ذکر چیز ندتھا۔ بلاشبہم نے انسان کو سننے والا،
پیدا فرما یا ایک مخلوط نطفہ سے تا کہ ہم اس کو آزما کی پس (اس غرض ہے) ہم نے بنادیا ہے اس کو سننے والا،
دیکھنے والا ۔ ہم نے اسے دکھایا ہے (اپنا) راستہ اب چاہے شکر گزار ہے چاہا حسان فراموش'۔

قل اُنی عَلَی الْانسَانِ حِدِیْنَ قِنَ اللّٰهُ هُولَمْ يَنگُنْ شَيْئًا هَنْ گُومُّانِ، هَلْ، قد کِمعنی مِن ہے ؟ یہ کسائی ، فراء اور ابو
عبیدہ کا تول ہے۔ سیبویہ ہے منقول ہے کہ هل ، قد کے معنی میں ہے۔

1\_الطبر انى الاوسط معديث نمبر 1604\_الكبير 13595

فراء نے کہا: هَلْ نافیہ وتا ہے اور خبریہ ہوتا ہے یہ هَلْ خبریہ ہے کیونکہ تو کہتا ہے: هل اعطیتك تواس سے یہ مرادلیتا ہے کہ تو نے اسے عطا كردیا ہے، نافید كی مثال یہ ہے كہ تو كہتا ہے: هل یقدد احد علی مثل هذا اس پركوئی قادر نہيں۔ ایک قول یہ کہتا ہا تا ہے: یہ استفہام کے معنی میں ہے۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیدالسلام ہیں؛ یہ تقادہ، توری ، عكر مداور سدى كا قول ہے؛ حضرت ابن عہاس ہے بھی یہ مروى ہے۔

حضرت ابن عباس ہے ابوصالح نے روایت نقل کی ہے: جیٹن قِنَ النَّ هُدِ کا مطلب ہے ان پر چالیس سال گزر گئے ابھی ان میں روح نہیں پھونکی گئ تھی وہ مکہ تکرمہ اور طائف کے درمیان پڑے رہے۔

حضرت ابن عباس ہے نتحاک نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوئی سے پیدا کیا گیا وہ چالیس سال تک ای طرح رہے بھر چالیس سال تک لیس دارمٹی کی صورت میں رہے پھر چالیس سال تک بجتی مٹی کی صورت میں رہے ان کی تخلیق ایک سوبیس سال کے بعد مکمل ہوئی ،اس کے بعدان میں روح پھوکی گئی۔

ایک قول بیکیا گیا: بہاں جس چینی کا ذکر ہے اس کی مقدار کا پیتر نہیں؛ یہ ماور دی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے(1) فی ایک نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ ان کا آسان وز مین میں کوئی ذکر ندتھا۔ یعنی وہ محض ایک جسم ستے جن کی تنسویر کشی کی گئی تھی و وصرف مٹی ستھے نہ کوئی ان کا ذکر تھا اور نہ ہی کوئی پہیان تھی ،ان کے نام کا سمجھ پند نہ تھا اور نہ ان کے بارے میں بیمعلوم تھا کہ کیا ارادہ کیا گیراس میں روح پھونگ گئ ؛ بیفراء ، قطرب اور تعلب نے بات کہی۔ پیمیٰ بن سلام نے کہا: و و مخلوقات میں کوئی قابل ذکر چیز ند منصا اگر جدالله تعالیٰ کے ہاں بڑی شان کے حامل منصے۔ایک قول میکیا گیا: میدذکر ا خبار کے معنی میں نہیں کیونکہ کا مُنات میں رب العالمین کی اخبار قدیمی چیز ہے بلکہ بیذ کرشرف وقدر ومرتبہ کے معنی میں ہے ؟ ب تول کیا جاتا ہے: فلان مذکور لینی اس کی قدر ومنزلت ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ إِنَّهُ لَذِ كُوْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ (الزخرف:44)اور بُشک به براشرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ یعنی انسان پر ایساوفت ضرور گزرا ہے كدوه مخلوق كنزويك وكى قابل ذكر چيزنه تفاجر جب الله تعالى في فرشتون كوآ گاه كيا كداس في حضرت آدم كوخليفه بنايا ب اورات الی امانت سے نواز اہے جس کے اٹھانے سے آسان ، زمین اور پہاڑ عاجز آگئے ہتے توانسان کی تمام پرفضیلت ظاہر ، وکئی تو وہ قابل ذکر چیز بن گیا۔ قشیری نے کہا: خلاصہ کلام بیہ ہے وہ مخلوق کے لیے کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی اگر چیدالله تعالیٰ کے ہاں قابل ذکر چیزتھی۔محمد بن جہیم نے فراء ہے اس کی میتبیرنقل کی ہے وہ ٹی تو تھا مگر اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ایک قوم نے کہا جنگی شى كى طرف نوٹ رن ہے لينى زيائے ميں ہے كى مدتمي گزر كئيں۔حضرت آ دم مخلوق ميں كوئى قابل ذكر چيز ندستھے كيونكمه الله تعالی نے مخلوقات کی اسناف میں ہے سب ہے آخر میں اے پیدا کیا تھا۔معدوم کوئی چیز نبیں ہوتی یہاں تک کہاس پر جینن وا تع ، و معنی اس کابیہ ہے اس پر کن زیانے گزر گئے حضرت آ دم علیہ السلام کوئی چیز ندینے ، نمخلوق اور نمخلوقات کے ہاں قابل ذكر؛ ية تناه هاور متناتل كي قول كامطلب بيد تناده نه كها: انسان كي تخليق نئ بهو ألى بيم إنسان كي تخليق كے بعد الله تعالى

<sup>1</sup> ياڭ دىراڭ يان مادروكى جاير 6 يۇنى 161

کی سی مخلوق کوبیں جائے۔

مقاتل نے کہا: کلام میں تقدیم وتا خیر ہے تقدیر کلام یوں ہے ھل آئی حین من الدھولم یکن الإنسان شیا مذکورا کیوکہ انسان کوتمام حیوانا ہے کی تخلیق کے بعد تخلیق کیا گیا اس کے بعد کوئی حیوان پیدائین کیا گیا۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے کہ الله تعالیٰ کے اس فرمان میں انسان سے مراد حضر ہے آ دم علیہ السلام کی اولاد کی خبر ہے اور جوئین سے مراد فوماہ بیں جتنا عرصد انسان اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے کیونکہ اس عرصہ میں وہ جماہ واخوان اور گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس عرف میں وہ جماد کی حالت میں ہوتا ہے اس کی کوئی قدرومزلت نبیس ہوتی ۔ حضر ہے ابو بکر صدیق بین میں تو جب بیآیت پڑھی تو ہمیں آزمایا نہ جاتا ،اے کاش! وہ مدت حضر ہے آ دم علیہ السلام پرواقع ہوئی تھی وہ قائل ذکر چیز نہ ہوتی وہ اس پڑھل ہوجاتی ان کی اولاد نہ ہوتی اور ان کی اولا وکوآزمایا نہ جاتا ۔ حضر ہے عربین خطاب بڑھ نے ایک آ دمی کو بیآیت پڑھے بڑھ کے ساتو انہوں نے کہا: کاش! وہ مدت کمل ہوجاتی ۔

اِنَّا خَلَقْنَاالْاِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةِ اَمْشَاجِ بغیر کی اختلاف کے یہاں انسان سے مرادا ہن آ دم ہے ، نظفہ سے مراد ایسا پانی ہے جس کو دیکا یا جاتا ہے وہنی ہے۔ برتن میں جوتھوڑ اسا پانی ہوا سے نظفہ کہتے ہیں۔حضرت عبدالله بن روا حہ بناتھ اسپنفس کو متاب کرتے : ویئے کہتے ہیں:

مال أرانِ تكرّبون الْجَنّة هل أنْتِ إلا نطّفة في شُنه كياوجه ہے ميں تجھے ديجتا ہوں كرتوجنت كونا پيندكرتا ہے تو توخش مشكيز و كاايك قطرہ ہے۔

۔ نظفتو کی جمع نطف اور نطاف ہے اَمُشَاجِ کامعنی اخلاط ہے اس کا واحد مشجراور مشیج ہے جس طر ن خدن اور دین ہے۔

کتے ہیں: مشجت هذا بهذا لینی میں نے اس کواس کے ساتھ ملایا ہے اس کا اسم مفعول کا سیفہ مہشوہ اور مشیج آتا ہے جس طرق مغلوط اور خلیط ہے۔ میروئے کہا: امشاج کا واحد مشیج ہے کتے ہیں: مشج یہشجہ جب وہ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملادے یہاں اس سے مراو نطفہ کا نوان کے ساتھ وہ نا ہے۔ شاخ نے کہا:

طُوِّتُ أَخْشَاء مُرتِجَةِ لِوَقْتِ عِي مَشَجِ سُلَالَتُهُ مَهِينُ مرتجه (وه ما دوجو پانی کورتم میں داخل ہونے ہے روک دے ) کا بطن ایک خاص وقت تک طفہ پر لینا رہا جس کی اوالا د پی

فراء نے کہا: اُفشاج ہے مرادمرداور تورت کے پائی ، نون اور نے : و نے نون کا آمیز د ب جب و کی چیز می جائے توات و جدے مشج کہتے ہیں جس طرح تیراتول علا ہے اور مہشوب جس خرح تیراتول علوط ہے۔ حضرت این عباس عرد بات مروی ہے کہ اَفشاج ہے مرادم نی مائل سفیدی اور سفیدی مائل سم نی ہے۔ بیابیا قول ہے جے بہت سے اہل افت نے پسند کیا ہے : ہذلی نے کہا:

کاُنَ الزِیشَ والْفُوقَیْنَ مِنْهٔ خِلاَفَ النَّصْلِ سِیطَ به مَشِیجُ گویا پراوراس کے دونوں سوناروں پر پھل کے برعکس سرخی مائل سفیدی لگی تھی۔

حضرت ابن عبال بناست ہے ہیں ہوت ہے کہ مردکا پائی جوسفیدگا ڈھا ہوتا ہے گورت کے پائی جوزر درم ہوتا ہے ملتے ہیں تو
ان دونوں سے بچے پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے جسم میں پٹھے، ہڈیاں اور جوطاقت ہوتی ہے وہ مرد کے پائی کی دجہ ہوتی ہواور
اس بچے کے جسم میں خون، گوشت اور بال ہوتے ہیں وہ گورت کے پائی سے ہوتے ہیں، اس بارے میں ایک مرفوع روایت
بھی ہے اسے ہزار نے ذکر کیا ہے حضرت ابن معود بڑائی سے مردی ہے: اس کے اُمشاج ہے مراد گوشت کے لوھڑ کے کہا: مرو
رکی ہیں ہیں۔ انہیں سے ایک روایت مردی ہے: مردکا پائی، گورت کا پائی اور دونوں دورنگ والے ہوتے ہیں۔ مجاہد نے کہا: مرو
کا نطفہ سفید اور سرخ اور گورت کا نطفہ سبز اور ذرد ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بڑا دونوں ، ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے!
کا نطفہ سفید اور سرخ اور گورت کا نطفہ سبز اور ذرد ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس بڑا دونوں ، ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے!
ہے، وہ مُن سے بیدا ہوا ہے پھر شرمگاہ اور رقم کے پائی سے بیدا ہوا ہو وہ پہلے نطفہ ، جما ہوا خون ، ہڈیاں کا مرحلہ اور پھر ہڈیوں کو
اس کی مشل تقادہ نے کہا: یہ پیدائش کے مراحل ہیں نطفے کا مرحلہ ، ہے ہوئے خون کا مرحلہ ، ہڈیوں کا مرحلہ اور پھر ہڈیوں کو
گوشت پہنا دیتا ہے، جس طرح سورہ مومنون ہیں ہے وَ لَقَدُ حَدَّقَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللَةً مِنْ طِائِنِ نَ اِن اِن کے جو ہر ہے۔
گوشت پہنا دیتا ہے، جس طرح سورہ مومنون ہیں ہے وَ لَقَدُ حَدَّقَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللَةً وَنْ طِائِنِ نَ (مومنون) اور بے
شک بم نے بیدا کیاانیان کوئی کے جو ہر ہے۔

ائن سکیت نے کہا:امشاج سے مرادا خلاط بیں کیونکہ وہ مختلف انواع سے ملاہوتا ہے انسان اس سے مختلف طباع والا پیدا کیا گیا۔اہل معانی نے کہا:اَمشاج جمع کا صیف نہیں یہ واحد کے معنی میں ہے کیونکہ بین طفہ کی صفت ہے جس طرح کہا جاتا ہے: بُرْمَةٌ أَعْشَارِ، ثَوْبٌ أَخْلَاقٌ۔

حضرت ابوابوب انصاری بنائر سے مروی ہے: یہود یوں کا ایک عالم نمی کریم مان بنائر کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی: مجھے مردادرعورت کے پانی کے بارے میں بتاہے؟ فرمایا: ' مرد کا پانی سفید گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد پتلا ہوتا ہے، جب عورت کا پانی خالب آجا تا ہے تو بچے پیدا ہوتا ہے'۔اس ہوتا ہے، جب عورت کا پانی خالب آجا تا ہے تو بچے پیدا ہوتا ہے'۔اس عالم نے کہا: میں الله تعالی کے معبود برحق ہوئے اور آپ مان بنائے پنے کے رسول ہونے کی گوابی ویتا ہوں، بیدوا قعد سور و بقرہ میں مفصل گزر دیکا ہے۔

نے فراء سے دکایت بیان کی کہا: الله تعالی بہتر جانتا ہے فَجَعَلْنَهُ سَوِیعًا بَصِیْرًا ⊙ ہم نے اسے سمجے وبصیر بنایا ہے تا کہ ہم اسے آزما ئیں بیمقدم ہے اس کامعنی موفر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ آز مائش خلقت کے کمل ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ایک قول پیکیا گیا ہے: ہم نے اس کے کان بنائے جس کے ساتھ ہدایت کو سنے اور اس کی آئکھیں بتا کمیں تا کہ اس کے ساتھ ہدایت کودیکھے۔

ا نَاهَدَینهٔ السَّدِیلَ ہم نے اس کے لیے واضح کیا اور ہم نے رسول مبعوث کر کے اس کو ہدایت و گراہی اور خبر و شرکے راستوں کی پہپان کرائی ، پس و وایمان لایا اور کفر کیا جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: قد هَدَینهٔ النَّجْدَیْنِ نِ (البلد) اور ہم نے ووٹوں راستوں کی طرف اس کی راہنمائی کی نے کہا: یبال سبیل سے مراداس کا رخم سے نکلنا ہے۔ ایک تول بدکیا گیا: اس کے منافع اور مصرتیں ہیں جن کی طرف و طبعی اور کمال عقل کی بنا پر ہدایت یا تا ہے۔

اِ اَلْمَا اَلْمَا كُوْا وَ اِلْمَا كُوْ مُانَ ان وونوں میں ہے جو بھی کرے ہم نے اس کے لیے واضح کردیا ہے۔ کو فیول نے کہا:

یہاں ان شرطیہ ہے اور مدارا کہ ہے بعنی ہم نے اس کے لیے راستہ کو واضح کیا ہے وہ شکر کرے یا کفر کرے فراء نے اسے پند

کیا ہے اور بھر یوں نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ ان جزا کے لیے اساء پر داخل نہیں ہوتا گراس صورت میں کہ اس کے

بعد نعل مضم ہو۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم نے اس کی رشد کی طرف را بنمائی کی بعنی ہم نے دلائل قائم کر کے اس کے لیے

تو حید کے راستہ کو واضح کیا پھراگر ہم اس کے لیے ہدایت کو گئی کردیں تو وہ ہدایت یا جاتے اور ایمان لے آتے اور اگر ہم

اس کو بے یارو مددگار چوڑ دیں تو وہ کفر افتیار کرے وہ اس طرح ہے جس طرح تو کہتا ہے: قد نصصت لك إن شئت فاقبل

وان شئت فاتون میں نے تجھے نصیحت کر دی ہے چاہے تو اے تبول کرے چاہے اے ترک کردے ۔ یعنی اصل میں فیان

شئت قاتوتا کو حذف کیا گیا آئیا گیا گئی ای مطرح ہے۔ واللہ اظم۔

شئت تھاتو تا وکو صدف کیا گیا اِمّا اُسُاکٹوا بھی ای طرح ہے۔والله اعلم۔ یقول کیا جاتا ہے: هدیته السبیل وللسبیل والی السبیل۔ یعن فعل واسطہ کے بغیر، لا مراور الی کے واسطہ کے ساتھ دوسر مے مفعول کی طرف متعدی و تا ہے۔سور و فاتحہ اور دوسری سورتوں میں یہ بحث گزر چکی ہے۔

شاکہ اور کھودکو جمع کیا ہے شکو داور کھودکو جمع نہیں کیا جب کہ دونوں مبالغہ کے معنی میں جمع جی مقصود شکر میں مبالغہ کی نعی اور کھودکو جمع کیا ہے شکو داور کھودکو جمع نہیں کیا جب کہ دونوں مبالغہ نتی ہوگیا اور کفرے مبالغہ منتئی ہوگیا اور کفرے مبالغہ منتئی نمی اس سے مبالغہ منتئی ہوگیا اور کفرے مبالغہ منتئی نہیں ۔ نعیتوں کی زیادتی کی وجہ سے شکر کم ہے اور کفرزیا وہ ہے اگر چہا حسان کے مقابلہ میں کم ہے ؛ یہ ماوروی نے دکا یت بیان کی ہے۔

إِنَّا آعْتَدُنَالِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلَاوَ أَغُلَّلَا وَّسَعِيْرًا ۞

" بے شک ہم نے بالکل تیار کرر کھی ہیں کفار کے لیے زنجیریں ،طوق اور بھڑ کی آگ'۔

دونوں فریقوں (تاشکری کرنے والے شکر گزار) کی حالت کو بیان کیاالله نتعالی نے عقلاء سے مطالبہ کیا کہ و وان اوامرکو بہ بجالائمیں جن کا نہیں تکم دیا عمیا، انہیں مکلف بنایا اور انہیں ان امور پر قادر بنایا۔ جوا نکار کرے اس کے لیے عماب ہے اور

جواس کی وحدانیت کوتسلیم کرے اور شکر بجالائے اس کے لیے تواب ہے۔ السلاسل سے مرادجہنم کی بیزیاں ہیں ہربیزی کی لیسل کی سر بزار کر ہے۔ ماضی اور ابو بکر نے عاصم سے اور بہشام نے ابن عامر سے سلا سند تنوین کے ساتھ نقل کیا ہے جب کہ باتی قراء نے است توین کے بغیر پڑھا ہے۔ قبل، ابن کثیر اور حمزہ نے بغیر الف کے وقت کیا ہے۔ جہاں تک پہلے قوا دیر کا تعلق ہے اسے نافع ، ابن کثیر، سک کسائی اور ابو بکر نے عاصم سے تنوین کے ساتھ وقف کیا ہے۔ جہاں تک پہلے قوا دیر کا تعلق ہے اسے نافع ، ابن کثیر، کسائی اور ابو بکر نے عاصم سے تنوین کے ساتھ دواور ایت نقل کیا ہے باقی قراء نے تنوین ہیں پڑھی ۔ یعقوب اور جمزہ نے الف کے ساتھ دواور الف کر اے نے الف پر وقف کیا ہے۔ جہاں تک دوسر سے قوا دیر کا تعلق ہے اسے نافع ، کسائی اور ابو بکر نے تنوین دی ہے اور باقی قراء نے الف پر وقف کیا ہے۔ جہاں تک دوسر سے قوا دیر کا تعلق ہے ساتھ پڑھا ہے وہ اور ابو بکر نے تنوین دی ہے اسے الف کے ساتھ پڑھا ہے وہ اور ابو بکر نے تنوین کی باتھ پڑھا ہوں ہے وہ کہا تھوں ہے۔ ابو عبید نے تیون میں تنوین اور الف کے ساتھ و یکھا دوسرا مصحف عثانی ، سلاسلاکو الف اور پہلے قوا دیر اکوالف کے ساتھ و دیکھا دوسرا الف اور پہلے قوا دیر اکوالف کے ساتھ و دیکھا دوسرا الف کی اتباع کرتے ہیں کہا: میں نے مصحف عثانی ، سلاسلاکو الف اور پہلے قوا دیر اکوالف کے ساتھ و میں کیا تیا ہے جو منصرف بنا یا گیا۔ اسے احاد کے عمل میں رکھا گیا تو وہ منصرف بنیں ہوتے گر اس تعنیل کا صیفہ ہو مین کے جو منصرف نبیں ہوتے گر اس تعنیل کا صیفہ ہو مین کے ساتھ استعال : در ہا: وہ کسائی اور فرا ا نے ناکی اماری کے اس بارے میں عمروں کافوم کا شعر پڑھا:
میں میں دیا تکو اماری نے اس ان تمام اساء کومنصرف نبیل کیا ہے ہو منصرف نبیل میں جو تمام اساء کو جرد سے ہیں ساتھ استعال : در ہا: وہ کسائی اور فرا ا نے اس طرح کہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی لغت کے مطابق ہے جو تمام اساء کو جرد سے ہیں مگر وہ کا خوامد کے مطابق ہے جو تمام ان استعال : در بائو کا کسائی اور فرا نا کے دی اس باز کی کی اس باز کے بائی اور کی کی دیکھ ان کی کو میں دیا گیا گیا۔ اس اور کے کا کسائی کو وہ کا کہ دی تنوین کی کو میں کا کسائی کی کو کی کی کسائی کی کی کے دی کسائی کور کو کسائی کی کسائی کسائی کی کسائی کی ک

کَاۡنَ سُیوفَنَا فِینا و فِیُهِمْ مَخَارِیقٌ بِاُیْدِی لاَعِبِینَا گویا بهارک کمواری ہم میں اور ان میں دھجیوں ہے بٹے ہوئے کوڑے ہیں جو بھارے کھیلنے والوں کے ہاتھوں میں تے تیں۔

لبيد ئے کہا:

وجَزُورِ أَيْسَارِ وَعُوتُ لِحَتَّفِها بِمَغَالِقٍ مُتَشَابِهِ أَجْسَامُهَا فَضَلًا وذوكَرهِ يُعِينُ على الثَّدَى سَمْحٌ كُسُوبُ رَغَائِبٍ غَنَّامُهَا فَضَلًا وذوكَرهِ يُعِينُ على الثَّدَى سَمْحٌ كُسُوبُ رَغَائِبٍ غَنَّامُهَا

ان اشعار میں مخاریق، مغالق اور دغائب کو منصرف پڑھا گیاہے جب کہ اصل قاعدہ یہ کہ یہ منصرف ندہوتے۔
(۳) پہلے قوار برکوتنوین دی جائے کیونکہ یہ آیت کا سراہے اور آیات کے سرے تنوین کے ساتھ آئے ہیں جس طرح الله تعالیٰ کافر مان ہے: مذکور ا، سبیعا، بصیرا۔ پہلے کوتنوین اس لیے دی گئی کیونکہ وہ آیت کا سراہے اور دوسرے کو پہلے کے جوار کی اور دیست تنوین دی گئی۔

( ۲ ) مساحف کی اتباع کرتے ہوئے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مکہ کرمدہ مدینہ طیبہ اور کوفد کے مصاحف میں الف کے ساتھہ تا۔

جوان کونوین بیس ویتااس نے اس چیز سے استدلال کیا ہے کہ برجمع جس کے الف کے بعد تین حرف ہوں ، دوئر ف ہوں
یا ایک حرف مشد وہو۔ وومعرف اور نکر وہیں منصرف نبیس ہوتے جس جمع میں الف کے ساتھ تین حرف ہوتے ہیں جیسے قنا دیل،
د نانیر اور منا دیل جس کے الف کے بعد دوحرف ہوتے ہیں جیسے صوامع، مساجد جس کے الف کے بعد حرف مشد دہوتا

خلف نے کہا: میں نے یحیٰ بن آ دم کوام ابن اور یس سے روایت نقل کرتے ہوئے سنا کہ پہلے مصاحف میں پہلا قوارید الف کے ساتھ تھا اور دوسراالف کے بغیر تھا۔ یہ تمزہ کی دلیل ہے۔ خلف نے کہا: میں نے ایک مسحف میں ویکھا جے حضرت ابن مسعود کی قراءت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ پہلا الف کے ساتھ اور دوسر ابغیر الف۔ جہاں تک اسم تفضیل جو من کے ساتھ استعال ہو، عربوں میں سے کوئی بھی شعر یا غیر شعر میں تنوین کے ساتھ نہیں پڑھتا، کیونکہ من اضافت کے تائم منام : وتا ہے تو تنوین اور اضافت کو ایک حرف میں جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں اسم کی دلیلیں جی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ذرا ، اور دوسر سے معلی ہو کہا۔

۔ اغلاً وَسَعِیْوُان ،اغلال یہ غل کی جمع ہے جس کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن کے ساتھ حَبَرُ ویا جائے گا۔ جبیر بن غیر نے حضرت ابودردا ، سے روایت نقل کی ہے وہ کہا کرتے ہتھے: ان ہاتھوں کو الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھاؤ قبل اس کے کہ انبیں گردنوں کے ساتھ جکڑ ویا جائے۔

حضرت حسن بصری زاینی یہ نے کہا: جبنمیوں کی گرونوں میں طوق اس لیے بیں ڈالے جا تمیں گئے کہانہوں نے اپنے رب کو عاجز کردیا ہے بلکہ انہیں ذلیل ورسوا کرنے کے لیے طوق ڈالے جا تمیں گئے(1)۔

سَعِیْرًا کے بارے میں انتقاد پہلے کزر پھی ہے۔

إِنَّ الْأَبْرَاسَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿ عَيْنًا تَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِدُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿ عَيْنًا تَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِدُونَ مَا ثَا فَعِيدًا ۞

1 \_ ابن الى شير ، جند 13 منى 170 \_ و منتورجيد 4 بسنى 44

ہے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے ان کا نام ابرار رکھاہے کیونکہ انہوں نے آپنے والدین اور بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، جس طرح تیرے والد کا تجھ پرخل ہے' (1) حضرت حسن بھری پرٹلید نے کہا: ہدوہ ہے جواولا دکو تیرے والد کا تجھ پرخل ہے' (1) حضرت حسن بھری پرٹلید نے کہا: ہدوہ ہے جواولا دکو تکیف نہ دے۔ قادہ نے کہا: ابراروہ اوگ بیں جوالله تعالیٰ کاحل اداکرتے ہیں اور نذر بوری کرتے ہیں صدیت طیب ہیں ہے ''ابراروہ ہیں جو کی کواذیت نہیں دیتے''۔

یکشن بُوْنَ مِنْ گانیں، گانیں ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں مشروب ہو۔ حضرت ابن عباس بن درہ ایا: اس سے مراد شراب ہے۔ افت میں گانیں ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں شراب ہو جب اس میں شراب نہ ہوتو اسے گانیں نہیں کہتے۔ عمرو بن کلثوم نے کہا:

صَبنْتِ الكأسَ عَنَّا أُمَّر عَنْرِهِ وَكانِ الْكَأْسُ مَجْرَاها الْيَبِينَا السَامِ مُردِا تُونِ بَهِ مِن الكأسُ مَجْرَاها الْيَبِينَا السَامِ مُردِا تُونِ بَهِ مِن اللَّهِ وَلَا يَا إِلَهُ وَلَا كُودًا كُيلِ جَانِب سِي جِلَانًا جِائِد عِيالَ لَكُودُوكِ لِيالِهُ وَلَا عَلَى مَن مَعُودُ فَا وَفَى عَهِم سِي المَانِ كُورُوكِ لِيالِهُ اللهِ وَلَا جَاتًا مِ صَبَنْتَ عَنَّا الْهِدِيةَ أُومًا كان من معود فَا وَفَى عَهم سِي المَانِ كُورُوكِ لِيالِهِ وَلَا عَلَى عَبْدُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَبْدُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى مَن مَعُودُ فَا وَلَى عَبْدُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى عَبْدُ اللّهُ وَلَى عَبْدُ اللّهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى عَلَى مَا عَلَى اللّهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلْ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَالْمُولِى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۞ مزاح كامعنى ہے اس كى آميزش حصرت حسان ينافيز نے كہا:

كُانَ سَبِيئةً مِنْ بِيْتِ رَأْسٍ يكونُ مِزَاجُهَا عَسُلُ وماءُ گويابيت رأس (اردن كاايك مقام) كِشراب بين شبداور ياني كي آميزش تقي

اس سے بدن کا مزاج ہے اس ہے مرادیہ ہے صفراء ، مرادت اور برودت ۔ حضرت ابن عباس بن رہیں نے فر مایا:

جنت میں ایک چشمہ کانام ہے جے کا فور کا چشمہ کہتے ہیں لینی اس میں اس چشمہ کے پانی کی آمیزش ہوگی جے کا فور کہتے ہیں۔

سعید نے قادہ کا تو ل قل کر این ہے بان کے لیے شراب میں کا فور کی آمیزش کی جائے گی اور اس پر مشک کی مہر ہوگی ؛ یہ چاہد کا قول

ہے۔ عکر مہ نے کہا: مزان سے مراواس کا ذاکقہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: کا فور اس کی خوشہو کے اعتبار سے ہوگا نہ کہ ذاکقہ

کے اعتبار سے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ارادہ کیا ہے وہ صفیدی ، عمرہ خوشبو اور شنڈک میں کا فور کی ظرح ہوگا کیونکہ کا فور کو پیا

ہم از ایک ہوری الله تعالی کا فر مان ہے: ہے تھی اِذَا جَعَلَهُ فَامًا (الکہ فی: 96) آیت میں فائم اے مراوآگ کی طرح

ہے۔ ابن کیسان نے کہا: اسے ستوری ، کا فور اور زنجیل کے ساتھ عمرہ بنا دیا گیا ہے۔ مقاتل نے کہا: یہ و نیا کا کا فور نہیں لیکن الله تعالی نے اپنے ہاں موجود چیز کو تہار سے ہاں موجود چیز کے ساتھ نام دیا ہے تا کہ تمبار سے دل اس تک پہنچ جا میں۔ الله تعالی نے اپنے ہاں موجود چیز کو تہار سے بین ایسا جام جس میں کا فور کی آمیز گر ہوں۔ الله تعالی نے اپنے کا میان ورکی آمیزش ہے۔

تعالی کے فرمان: کان موز اجہتا میں گان زائدہ ہے یعنی ایسا جام جس میں کا فور کی آمیزش ہے۔

عَیْنَا نَیْمُرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ فراء نے کہا: کافورجنت میں یانی کے ایک چشمہ کانام ہے عَیْنَا کافورے بدل ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: یہ مِوزَاجُها کی خمیرے بدل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مِوزَاجُها کی خمیرے بدل ہے۔ ایک قول یہ کیا

<sup>1</sup> \_ الكال اين مدى وجلد 4 متح 1630

میا ہے: یہ بطور مدح منصوب ہے جس طرح ایک آ دمی کا ذکر کیا جاتا ہے تو تو کہتا ہے: العاقل اللبیب بینی تم نے عقل مند دانا آ دمی کا ذکر کیا یہ اعنی فعل کے مضمر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: معنی ہے وہ چشمہ سے پانی پیتے ہیں۔ کا فور کو قافور بھی کہتے ہیں کا فور سے مراد کھجور کے گا بھے کا پر دہ ہے اس طرح کفتی ہے یہ اسمعی نے کہا:

وو ہرن جس ہے کتوری حاصل کی جاتی ہے وہ پاکیزہ خوشے کھا تا ہے تویہ چیز اسے کا فور بنا دیتی ہے۔ فراء نے کہا: یشر بھااویشر ف بھارونوں معنی میں ایک جیسے میں گویا تَیْشُرَ بُ بِھَا کامعنی ہے وہ اس سے سیراب : وتا ہے اور بیشعر پڑھا:

شیربین بهاءِ البّغیر ثم تَرَفّعَتْ مَتَی لُغیج خُضْرِ لَهُنَ ننیج وہ مندر کے یانی سے سیراب ہو گئے کھروہ سبزلبروں میں او پراٹھے جولبریں تیز اور آواز والی تحییں۔

کبا: اس کی مثل ہے فلان یہ کلم بھلام حسن اور یہ کلم کلا ماحسنا فلال اچھی گفتگو کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: نیٹی بڑ بہ بھا ہے، ایک قول یہ کیا گیا ہے: باء، من کا بدل ہے تقدیر کلام یوں ہوگی یشہ ب منھا؛ یہ تنہی نے کہا۔

یکھی کی میں ایک قول یہ کیا جاتا ہے: ایک آ دمی اپنے گھروں میں گھوے پھرے گا اپنے محلات کی طرف او پرجائے گااس کے ہاتھ میں ایک بہنی ہوگی جس کے ساتھ وہ پانی کی طرف اشارہ کرے گا تووہ پانی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا جہاں جہاں وہ اپنے گھروں میں گھوے گا، وہ طی زمین پر ہوگا کوئی نالہ کھالہ نہ ہوگا۔ وہ محلات میں جہاں جہاں جا ساتھ اس کے پیچھے بیچھے جلے گا۔ اہلہ تعالی کے فرمان: عید گائی تیٹی کر بھیا عبدا کہ اللہ وہائی کے فرمان: عید گائی تیٹی کوئی نالہ کہ ایک کا بی مقصود ہے وہ نہری کے جہاں وہاں وہاں وہاں ان کا لیا ہے۔ این الی بی نے مجابد سے روایت نیل کی ہے کہ اس کا معنی ہے وہ اسے گی ہے۔ وہ ان کی ہیروی کرے گا جہاں سے وہ مزیں گے وہ نہر بھی مزجان کی ہے وہ اس کے وہ اس کے دورا سے گی ہوں کی سے وہ اسے گی ۔

ا جومقاتل ، ابوصالح ہے وہ سعد ہے وہ ابوسیل ہے وہ صفرت حسن اجری بائیند ہے ۔ وایت نقل کو یہ ہیں کہ رسول الله مان ہوتی ہار ارشاو فر ما یا: '' جنت میں چارچشے ہیں ، دو چشے عرش کے نیچے ہے نکلتے ہیں ان دو ہیں ہے ایک تو وہ ہے جس کا ذکر الله تعالیٰ نے الله تعالیٰ نے کیا ہے اور دو مراز نجیل ہے وہ عرش کے اوپر ہے الله جیں ان میں ہے ایک تو وہ ہے جس کا ذکر الله تعالیٰ نے سلسیل کے نام ہے کیا ہے اور دو مراز نجیل ہے وہ عرش کے اوپر ہے الله علی ان میں ہے ایک تو وہ ہے جس کا ذکر الله تعالیٰ نے سلسیل کے نام ہے کیا ہے اور دو مراز نبیل کے نام ہے کیا ہے اور دو مراز نبیل ہے اور الاصول 'میں اس کا ذکر کیا ہے کہا: تسنیم مقر بین کے لیے خاص ہے وہ اسے کا سے نبیل اور سلسیل ہے ابر ارک سے خاموثی لیے جاس کی ان کے شروب میں آ میزش ، وگی۔ اس کا قرآن کیم ہیں ذکر ہے اے کون پئے گا اس کے ذکر سے خاموثی افتیار کی تی ہے۔ ابرار کے لیے خاص ہوگا۔ ابرار سے مراد الصاد قون جیں اور مقربون سے مراد صدیقین ہیں۔ باتی جنتیوں کے لیے آ میز و کی صورت میں ، وگا۔ ابرار سے مراد الصاد قون جیں اور مقربون سے مراد صدیقین ہیں۔ باتی جنتیوں کے لیے آ میز و کی صورت میں ، وگا۔ ابرار سے مراد الصاد قون جیں اور مقربون سے مراد صدیقین ہیں۔

يُوفُونَ بِالنَّنُ مِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ لَا مُسْتَطِيْرًا ۞ وَ يُطْعِبُونَ الطَّعَامَرَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَ اَسِيُرًا ۞ إِنَّمَا نُطُعِبُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمُ

<sup>1</sup>\_الدرائينور،ج:6 النجي 301

#### جَزَآءً وَلاشْكُوْسًا ٠

''جو پوری کرتے ہیں اپنی نتیں اور ڈرتے ہیں اس دن ہے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا۔اور جو کھانا کھلاتے ہیں الله کی مسکین ، پنیم اور قیدی کو۔ (اور کہتے ہیں) ہم تمہیں کھلاتے ہیں الله کی رضا کے لیے نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریے گئے۔

یُو فُوْنَ بِالنَّنُ یِ جب وہ نذر مانتے ہیں تواس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ معمر نے قادہ ہے روایت نقل کی ہے اس ہے سے مراد الله تعالیٰ کی جانب سے فرض کی گئی نماز ، زکو ق ، روزہ ، حج ، عمرہ اور دوسرے فرائض ہیں (1)۔ مجاہد اور عکر مہنے کہا: جب وہ الله تعالیٰ کے حق میں نذر ما نیس تو وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ فراء اور جرجانی نے کہا: کلام میں اضار ہے یعنی وہ دنیا میں نذر پوری کیا کر تے ہے۔ عرب اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بھی کان کاذکر کرتے اور بھی حذف کر دیے۔

نذرال کی حقیقت یہ ہے مکلف نے اپنفس پر کسی چیز کوال لیے واجب کیا کہ وہ اسے بجالائے گا اگر و چاہتواں کی تعریف میں یہ کسی چیز کوا پنے او پر واجب کرنا۔ اگر وہ اسے اپنے کی تعریف میں سے کسی چیز کوا پنے او پر واجب کرنا۔ اگر وہ اسے اپنے او پر واجب نہ کرتا تو وہ جیز اس پر واجب نہ ہوتی کہ با: اس کا معنی ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں: وونوں کا معنی ایک ہی ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے: شُمّ لُیکَ فَنُو اَتّ فَتُو اُلْہُ وَلَوْ اَلَّا فَالَا اُلْہُ وَالْہُ وَ کَمُو اَلْہُ وَکُو اَلْہُ وَکُو اَلْہُ وَکُو اَلْہُ وَکُو اَلْہُ وَکُو اَلْہُ وَکُواْلُو کُو اَلْہُ وَکُولاً کُولاً کُولاً

پھر وہ اپنی کی کو دورکریں اور جج کے وہ اعمال جن کو انہوں نے جج کے احرام کی دجہ سے اپنے او پر لازم کیا ہے ان کو پورا کریں۔ یہ تنادہ کے قول کو تنویت بہم پہنچا تا ہے کہ نذر میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو انسان اپنے ایمان کی وجہ سے لازم کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ؛ پے تشیری کا قول ہے۔ اشہب نے امام مالک سے روایت نقل کی ہے کہ نذر لورک کرنے میں اور کرنے ، روز ہے رکھنے اور نماز پڑھنے کی نذر کو پورا کرتے ہیں۔ ابو بکر ہن عبدالعزیز سے ان سے روایت نقل کی ہے کہ العزیز سے ان سے روایت نقل کی ہے کہ امام مالک نے کہا: نذر سے مراد تنم ہے۔

وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ ةُ مُسْتَطِيْرًا ﴿ وه قيامت كون ہے وُریتے ہیں جس كاشر غالب، چھا جانے والااور عام ہے۔ لغت میں مُسْتَطِیْرًا كامعنی پھیا! ہوا ہے۔ عرب كہتے ہیں: استطار العدع فی القارورة والزجاجة واستطال بولل اور شیشے میں نوٹے کی لَیر لبی ، وگنی ؛ اعمش نے كہا:

یہ جملہ بولا جاتا ہے: استطار الحریق آگ پھیل گئی۔ استطار الفجور وشی پھیل گئی؛ حضرت حمان نے کہا: وهَانَ على مَهَاةَ بنى لُؤيّ حبِيقٌ بالبُويْرَةِ مُستَطيرُ بويره كه متام پر بنولؤك كردارول پر پھیل جائے والی آگ آسان ہوگئی۔

541-542 377377 3 12-541

قادہ کہا کرتے ہتے: اللہ کی منسم! اس دن کا شرچیل جائے گا یہاں تک کدوہ آ سانوں اور زمین کو بھردےگا(1)۔ مقاتل نے کہا: اس کا شرآ سانوں میں پھیل گیا تو وہ بجٹ گئے، ستارے ٹوٹ گئے ،فر شتے خوفز دو بو گئے، زمین میں بہاڑاڑ گئے اور یانی انتہائی مجرائی میں چلے گئے۔

مسکین ہے مراد مسکندوالا ہے۔ ابوصالے نے حضرت ابن مباس سے روایت تنال کی ہے؛ دروازوں بر مردش کرنے والا وہ تجھے سے تیرے مال کا سوال کرتا ہے۔

والا دو بیت پر سال اول کا پیتیم ہے۔ منصور نے حضرت این بھری سے روایت نقل کی ہے کہ ایک پیتیم حضرت این عمر بینیم سے مراد مسلمانوں کا پیتیم بعضرت این عمر بین ہے ہے ماتھ کھانے میں شرک ہے ہوتا تھا ایک روز آپ نے اپنا تھا کا انکوایا بیتیم کو طلب کیا تواسے نہ پایا حضرت این عمر جب کھانے سے فارغ ہوئے تواس وقت و دیتیم آیا تو کھانا نہ پایا۔ حضرت این عمر ہو یہ ند نے اس کے لیے ستو اور شہر مشکوایا فر مایا :

اے لیوالفہ کی شم اسم میں تھے کہ تی تبین کیا تھا۔

اسیرے مرادو الحفی ہے جے قید ترویا جائے۔ اوصائی نے حضرت این جاہی ضرور سے روایت نقل کی ہے اما سیر سے مرادو الحفی ہے جو مسلمانوں کے قبضہ میں ہے؛ یہ قاور کو تبی توں ہے۔ این انی نئے نے مجاہر سے روایت نقل کی ہے: اسیر سے مرادو وصلم ہے جے قید کیا تھیا ہوں سعید بن جہیر نے تق دواور حضرت این عہاس جیسا تول کیا ہے: اس سے مرادو وصلمان شخص ہے جے کی حق کے بدلہ میں قد کیا تھیا ہوں کے بار سے میں قد کیا تھیا ہوں کے بار سے میں قد کیا تھیا ہوں کیا جائے ان کے قید کو ان میں شرک بواکر ہے تھے، تیر اصلمان بھائی ان چیز کا میں تھی دور ہے کہ توا ہے کہا نے ان کے قید کو ان میں شرک بواکر ہے تھے، تیر اصلمان بھائی ان چیز کا زود حق دار ہے کہ توا ہے کہا ہے ۔ استوصوا بالنیساء خیرا افائی نے بوان عند کھر (2) توروں کے ساتھ اچھا اس سوک کیا ہے ۔ استوصوا بالنیساء خیرا افائی نے بوان عند کھر (2) توروں کے ساتھ اچھا سوک کرد کو کیا دو تھیاری قید میں تارہ ہے۔ اور میں تارہ سید نہ بوان این سوزی ہے ۔ اس آری میں تارہ ان ان استوں کے ساتھ ان ان اس تی ساتھ ان کو ایا ہوں کو کہ دو تمہاری قید میں تارہ ہے ہیں ہوں این ساتھ ان میں ان موال اللہ سون کیا ہوں کہ ان ان ان میں تارہ ہوں کو ان ان ان میں تارہ ہوں کو کہ ان ان کیا تھی کو کہ ان کو کھانا کھانے کو کہ ان کو کھانا کھانے کو کھانا کھانے کو کھانا کھانے کہ کھانا کھانے کہ کھانا کھانے کو کھانا کھانے کا تاکہ کھانا کھانے کو کھانا کھانے کا کھانا کھانا کہ کھانا کو کھانا کھانے کو کھانا کھانا کہ کان اس کو کھانا کھانا کہ کو کھانا کھانا کہ کھانا کو کھانا کھانا کہ کھانا کو کھانا کھانا کہ کو کو کھانا کھانا کہ کو کھانا کھانا کہ کھانا کھانا کہ کو کھانا کو کھانا کھانا کہ کو کھانا کھانا کہ کو کھانا کھانا کہ کو کھانا کھانا کے کو کھانا کے کہ کو کھانا کے کو کھانا کے کہ کھانا کے کو کھانا کے کھانا کو کھانا کو کھانا کے کہ کھانا کے کہ کھانا

<sup>2</sup> يشن اسي وليد كتاب شكام رباب ملتي علو قاسل الدام بال يت أم 1840 النوادا تر أن جي والله

<sup>1</sup> \_نسياط ئي

بارے میں جو پیند کرے۔ ماور دی نے کہا: بیا حتمال موجود ہے کہ امیر سے مراد ناقص انتقل ہو کیونکہ وہ اپنے جنون کی قید میں ہے۔ مثرک کی قید اس ہے۔ مثرک کی قید انتقام ہے جو امام کی رائے پر موقوف ہے یہی نیکی اور احسان ہے۔ عطا سے مردی ہے: امیر اہل قبلہ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی ہوسکتا ہے۔

میں نے کہا: گویایہ قول عام ہے جوتمام اقوال کو جامع ہے اور مشکوک قیدی کو کھانا کھلا نااللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت ہے گریہ ننلی صدقہ ہو گا جہاں تک فرضی صدقات ہیں تو وہ ان پر صرف کرنا جائز نہیں۔ مسکین، بیٹیم ،اسیر اور نغت میں ان کے اشتقاق کے بارے میں گفتگوسور قالبقرہ میں گزر چکی ہے۔

اِنْمَانُطُومُکُمْ لِوجُواللهِ لاَنْوِیدُومِنُکُمْ جَزَآ عَقَلَا شُکُوْ مُان و مسکین، یتیم اوراسرکوابنی زبانوں سے بیکتیج ہیں: ہم

ہمہیں النه تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اوراس کے ثواب کی امیدر کھتے ہوئے کھلاتے ہیں۔ ہم

ہم سے کسی بدلہ کا اراد و نہیں رکھتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہتم اس بارے میں ہماری تعریف کرو۔ حضرت ابن عہاس بنوسین ما فرمایا: دنیا میں جب وہ کھانا کھلاتے تھے تو ان کی بہی نیتیں ہوا کرتی تھیں۔ سالم نے مجاہد سے یہ روایت نقل کی ہے: انہوں

فرمایا: دنیا میں جب وہ کھانا کھلاتے تھے تو ان کی بہی نیتیں ہوا کرتی تھیں۔ سالم نے مجاہد سے یہ روایت نقل کی ہے: انہوں

نوان الله کی زبانوں سے یہ بات نہیں کی لیکن الله تعالیٰ کوان کے بارے میں بیاخی تھاں لیے ان کی ان الفاظ سے تعریف کی تاکہ

ورا بیا گیا ہے۔ ایم اللہ ہوئی ہوئی جنہوں نے بدر کے قید یوں کی کفالت اٹھائی تھی وہ سات افراد تھے،

ورا بیا گیا ہے: یہ آیت ان مہاجرین کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے قید یوں کی کفالت اٹھائی تھی وہ سات افراد تھی،

منہ سے ابو بکر صدیت ، حضرت عمر ، حضرت نئی ، حضرت زبیر ، حضرت عبدالرحمن بن عوف ، حضرت سعد اور حضرت ابونہیدہ مضرت ابونہیدہ رضوان الله کے ہمانہ کے ان اللہ علی میں از ل ہوئی جس نے کہا: یہ ایک انصاری کے حق میں نازل ہوئی جس نے ایک دن میں مسکین ، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلایا تھا(1)۔

میں مسکین ، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلایا تھا(1)۔

ابوتمز وثمانی نے کہا: مجھے ہے جبر پُنِی ہے کہ ایک آ دی نے عرض کی یا رسول الله! سن ایکن کھے کھانا کھلائے ہے تک میں است مشتب میں ہوں فر مایا: 'اس ذات کی شم جس کے بھند قدرت میں میری جان ہے! میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تھے کھلا کو ل کیا تو ایسی تو کوئی ایسی اس کی بات آ دی جو میں تھے کھلا کو ل کیا تو ایسی کو کھا کو ل کے ساتھ درات کا کھانا کھار ہا تھا اس آ دی نے اس انساری سے سوال کیا اور رسول الله سان ایجے کے کھلائی اور کیا بیوی نے کہا: اسے کھلاؤ کہا کہ کہا گواں انساری سے سوال کیا اور رسول الله! جمھے کچھ کھلائی اس ایک میں ہو تھے کھلاؤں اس ایک میں ہو تھے کھلاؤں اس ایک میں ہو تھے کھلاؤں انساری سے کھانا طلب کیا اس کی عورت نے کہا: اسے کھلاؤ کھا وَ ہو کہ کھلاؤں انساری سے کھانا طلب کیا اس کی عورت نے کہا: اسے کھلاؤ کھا وَ ہو کہ کھلائی اس کے حکم کھلائی کے دیک میں تھے کھلاؤں اسے کھلاؤں اسے کھلاؤں اس کے حکم کھلائی کے دیک میں تھے کھلاؤں اسے کھلاؤں اس کھی میں جو میں تھے کھلاؤں اسے کھلاؤں اسے کھلاؤں اس کھی میں جو میں جھے کھلاؤں اسے کھلاؤں اس خت مشقت میں جتا ہوں۔ رسول الله سی تھی کھلاؤں الله کی تیم ایک تیدی آیا اس نے عرض کی: یا رسول الله! سی تھی کہی نمیں جو میں تھے کھلاؤں سے مشقت میں جتا ہوں۔ رسول الله سی تھی تھی نمیں جو میں تھے کھلاؤں سے مشقت میں جتا ہوں۔ رسول الله سی تھی نمیں جو میں تھی کھلاؤں سے مشاب

1 \_ تفسير بغوى اجلد 4 منحد 428

بلکتم طلب کرو' ووای انصاری کے پاس کمیااس نے اس سے مطالبہ کمیااس کی بیوی نے کہا:اسے کھلاؤ اوراسے پلاؤ تو بیآیت بازل ہوئی؛ یہ علمی نے ذکر کمیا ہے۔علما تفسیر نے کہا: یہ آیت حضرت علی شیر خدا بڑٹنے: اور حضرت فاطمہ بڑٹنہ اوران کی لونڈی فضہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

میں کہتا ہوں: یہتمام نیک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی اورجس نے بھی کوئی اچھا کمل کیا یہ آیت عام ہے۔ نقاش،
تعلی بقیری اور دوسرے کی مفسرین نے حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الز ہرااوران کی لونڈی کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے جوسیح اور ثابت نہیں اسے لیٹ نے کہا بدے وہ حضرت ابن عباس بن دنیوں سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام حضن اور حضرت امام حسین بن دنیوں مریض ہوئے رسول اللہ اللہ اللہ تائیل نے دونوں کی عیادت کی اور عام او گوں نے بھی ان کی عیادت کی مام موسین بن درونوں مریض ہوئے رسول اللہ اللہ تائیل نے دونوں کی عیادت کی امروں نے کہا: اسے ابوالحس جابر جعفی نے قنبر سے جو حضرت علی شیر خدا کے غلام تھے سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بن ہوج ہی بیاں تک کے رسول اللہ سائن تھی ہی کے ان کی عیادت کی تو حضرت ابو بکر صدیق بن بی ہوئے اپ کاش ایک کے رسول اللہ سائن تھی ہی صحابہ نے ان کی عیادت کی تو حضرت ابو بکر صدیق بن بی ہوئے ہی ابور انہ کیا جائے ہو دوکوئی چیز نہیں ہوئی۔

ا خاطم ذات الفضل واليقين يا بنت خير الناس أجمعين المناطم فاطم المناس أجمعين المناطم المرادي المناس أجمعين المناطم المرادي المناس المرادي المناطم المرادي المرادي المرادي المناطم المرادي المر

أما تَوْنِنَ البائسَ البسكينُ قد قام بالباب له حنينَ الباتوى البائسَ البسكينُ قد قام بالباب له حنينَ الباتوى البيري والمحتى والبيري والمحتى ورواز من إليا آدى كه والبيري والمحتى والبينا جائعٌ حزينُ يشكو إلى الله ويستكينُ يشكو إلينا جائعٌ حزينُ

و دالله کی بارگاه میں اپنی شکایت کرتا ہے ادر ہمارے سامنے ایک بھو کا تمگین شکایت کرتا ہے۔

كل أمرى بكسبه رهين وفاعل الخيرات يستبين

برآ دمی این عمل کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہے اور بھالا کیال کرنے والاواضح ہوتا ہے۔

موعِدُنا جَنَّة عِلِيين حرَّمها الله على الضَّنِينَ

بهار ہے ساتھ اعلی علیمین کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بخیل پراسے حرام کردیا ہے۔

وللبخيل موقِف مهين تَهوى بِهِ النَّار إلى سِجِينُ بخيل كَ لِيرسواكر في والاتُعكان عن جبن تك لي حائل كان عن المناد على المناد المعكان عن المستجين تك لي حائل الم

شهابه الحميم والغشرين من يفعل الخير يقم سهين ال كالمشروب كلولتا مواياتي اورجهنيول كالجران موكاجو بهلائي كرتا بوه مونا موكار

ويَدُخُل الجَنَّة أَيْحِيُن

وه جنت میں جس ونت چاہے گا داخل ہوجائے گا۔

حضرت فاطمه بناتيب كمتركيس:

میں نے روٹی تیار کرنے میں دان صرف کردیا ہے اسے کھلاؤائ وقت مجھے کوئی پر داوئیں۔ أرجو إذا أشبعتُ ذا المتجاعة أَنْ أَلحقَ الأخيارَ والجَهَاعة

جب میں ہیو کے کوسیر کروں گی تو میں نیک لوگوں اور جماعت کے ساتھ جاملوں گی۔

وأدخل الجَنّة لى شُفّاعةً.

میں جنت میں داخل ہوجاؤں گی میرے لیے شفاعت ہے۔

گھر والوں نے است کھانا کھا ویا وہ اس دن اور رات بھو کے رہاں روز انہوں نے خالص پانی کے سوا ہو کھنہ چکھا جب رونہ ادن : واانہوں نے دوسرا سائٹ جو کا لیا است جیسا اور اس سے روٹی پکائی حضرت علی شیر خدا سائٹ کی کریم میں نواز بہتر کے سائٹ نماز پڑھی بھر آ کھڑ ابوااس نے کہا: السلام علیم حضرت می رست می رست میں اور بیٹ کی بھر آ کھڑ ابوااس نے کہا: السلام علیم حضرت می سائٹ بنا کہ والوا بیس مہاجرین کی اولا و بیس سے ایک بیتم ہوں میرا والد یوم عقبہ کوشہید ہوگیا جھے کھانا کھلا و الله تعالی آپ کو سائٹ اس نے والوا بیس مہاجرین کی اولا و بیس سے ایک بیتم ہوں میرا والد یوم عقبہ کوشہید ہوگیا جھے کھانا کھلا و الله تعالی آپ کو بیت کے دست خواان سے کھانا کھلا کے ۔ حضرت می شیر خدائے اس کی آ واز سی اور پیشھر پڑھنا شروع کر دیے:

مانٹ کے دست خواان سے کھانا کھا ہے ۔ حضرت می شیر خدائے اس کی آ واز سی اور پیشھر پڑھنا شروع کر دیے:
مانٹ کو دائے بیٹ انسید الکریم بنت بنتی لیس بالڈنیم

اے سدر م کی بنی اے نی کی بنی اجوب شان نہ تھے۔

نقد أنَّ الله بِنِى اليتيم من يرحم اليوم يكن رجيمُ المه تعالى ايك يتيم كولايا، جوآن ال يردم كركاس يردم كياجائكاً-

ویدخل الجنّة آی سلیم وقد حرام الخلد علی اللتیه جنت میں کو نُ بجی سلیم الفطرت داخل ہوجائے گااور جنت کمینے آوی پرحرام کردی گئی ہے۔

ألا يجوز الصراط الستقيم يزل في النار إلى الجعيم وه بل سراط پرت نيس ترريح كاوروه جيم تك آك ميس تيسلتا بي جائد كار

شرائه الصديدُ والحبيم

اس كامشروب پيپ اور كھولٽا ہوا ياني ہوگا۔

حضرت فاطمد بن تنباف بيكبناشروع كرويا

أطعِمه اليوم ولا أباني وأوثر الله على على الميالي أباني وأوثر الله على على الميالي آن التفاق اليوم اليوم أباني أباني وأوثر الله يرتزج على الميالي أن التفائل في المياري الله تعالى الله تعالى المياري الله تعالى المياري الله تعالى المياري الله تعالى الله تعال

أمسوا جیاعًا دھہ أشبالِ اصغرُهم یُفتلُ فی القِتال انبول نے بھوک شام کی جب کروہ میرے شیر ہیں،ان میں سب سے چپوٹا جنگ میں قل کیاجاتا ہے۔ بِکَرْبُلًا یُفتلُ باغتیالِ یادیلُ لِلقاتِل مَعْ دَبَالِ کر بادیں اے دھوکہ سے آل کیا جائے گابائے قاتل کے لیے عذاب کے ساتھ ہاا کت ہے۔

تُنھوی ہم النار بن سِفالِ دئی یدید الغُلُّ والِاغلال آگ انبیں نیچ تک لے جائے گی اور اس کے ہاتھوں میں طوق اور بیڑیاں ہوں گی۔

كبولة زادت عبى الأكبال

وساة الله على خان الله على الله على خان الله على الله عل

اسے عطا شیجے اسے رسوانہ شیجے ۔

حضرت فاطمه بنائتها في يشعر يرصف شروع كردي:

نم يَبْقَ مَها جاء غيرُ صَاعَ قد ذهبت كَفِي مع النِّداعُ جود و كفانالائ من سے صاع كروا كي الله على الله على الله على الله كالله كال

مگرایسی اوژهنی جوتسمه کی طرح بن منی ہو۔

انہوں نے اسے کھانا دیا اور تین دن اور تین را تیں خالص پائی کے سواانہوں نے کسی چیز کونہ چکھاجب چوتھا دن تھاجب کہ نذر پوری ہو چکی تقویق حضرت میں حضرت حسن اور با نمیں ہاتھ میں حضرت میں کو پکڑا اور سول نذر پوری ہو چکی تقی تو حضرت فی شیر خدا نے اپنے وائیں ہاتھ میں حضرت حسن اور با نمیں ہاتھ میں حضرت میں کو پکڑا اور سول الله سان آئی ہے کہ خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بھوک کی شدت سے چوزوں کی طرح کا نپ رہے ہے جب رسول الله سان تا تیا ہے اس کے اس سے انہیں دیکھا نہا ہوں بھے کس قدر تکلیف دے دہا ہے۔ ہمیں ہماری بینی کے پاس لے جہاں دور اپنی عبادت کی جگہ میں تھیں ان کا پیٹ ان کی پشت کے ساتھ لگا ہوا تھا جب رسول الله چلو' وہ سب ان کی طرف گئے جبکہ وہ اپنی عبادت کی جگہ میں تھیں ان کا پیٹ ان کی پشت کے ساتھ لگا ہوا تھا جب رسول الله

سانستاییز نے انبیں ویکھااور ان کے چیرو میں بھوک کے آٹارکودیکھا تو آپ رودیئے:''فر مایا اے الله! محمد (منائلتاییز) کے گھر والے بھوک کی وجہ ہے مرے جارہے جیں' حضرت جبریل امین نازل ہوئے اورسورۂ دہر کی آیات تلاوت کیں۔

حكيم ترخى، ابوعبدالله في انوادر الاصول من كبا(1): ميه حديث من گھڑت باس حديث كو گھڑ في والے في برئ وبات سے كام ليا يبال تك كه سننے والول پر معامله مشتر بوگياال روايت سے جابل افسوس كرتے ہوئے بونت كا فائ كه وه اس صفت پر كيوں نبيس و ونبيس جا نتا كه اس طرح كالحمل كرنے والا قابل مذمت ہے جب كه الله تعالى في ارشاد فرما يا: و يُنبيل أَنْ فَعُول البَّرو: 219)

وہ آپ ہے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرج کریں فرمائے: ضرورت سے زائد۔ نفنل سے مراد وہ مال ہے جو تیری اور تیرے فائدان کی ضروریات سے زائد ہو۔ رسول الله سؤنڈیآلیلم سے متواتر الیسی روایات آئی ہیں جن میں بیدذ کر ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جواپنے چیچے غنا حجبوڑ جائے ،اپنی ذات پرخرج کرنا شروع کرد پھران پرخرج کروجو تیری زیر کفالت ہیں۔

الله تعالیٰ نے خاوندوں پراپنے گھر والوں اور اپنی اولا دکا نفقہ فرض کیا ہے۔ رسول الله ساؤٹٹیٹی نے ارشاد فرمایا: ''ایک انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ ووقوت لا یہوت کو ضائع کردے (2) کیا کوئی تظفر پرگمان کرسکتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا اس امر سے ناواقف سے یباں تک کہ انہوں نے پانچ یا چیم سال کے بچول کو تین دن اور تین را تیں جو کارکھا یہاں تک کہ ان ک بحوک کی وجہ سے ناواقف سے یباں تک کہ ان ک کہ ان ک کہ ان کی وجہ سے ناواقف سے یباں تک کہ انہوں نے سائل کوا پئی ڈات پرتر جیج دی کیا یہ جائز تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کواس تکلیف نے رسول الله ساؤٹٹیٹی کورلا و یا چلوائبوں نے مائل کوا پئی ڈات پرتر جیج دی کیا یہ جائز تھا کہ وہ جیز پر برا چیخت کر تے چلو یہی مان لیا کہ انہوں نے حضرت علی شیر خدا کی وجہ سے اس مخاوت کا اظہار کیا تو کیا یہ جائز تھا کہ وہ اپنے بچول کو تین دن اور را تیں جمول پر جبور کرتے ؟ اس شیم کی روایات جبال کے ہاں مشہور ہو تکی جی سائل جم سے جھ سکتا کہ وہ کون تھا جس نے حضرت علی شیر خدا اور حضرت فی شیر خدا کے بار سے جس اس چیز کا گمان کریں ۔ کاش! بیس سے جھ سکتا کہ وہ کون تھا جس نے حضرت علی شیر خدا اور حضرت فی شیر خدا کے بار سے جس اس چیز کا گمان کریں ۔ کاش! بیس میں میرا بی دیا ہو اس کے جوایک دور سے کو جواب د یا اسے یا در کھا یہ اور وہ کوں نے جوایک دور سے کو جواب د یا اس کی کران سے کہ کور گئی ہوئی تیں میں میں جیش تھر دیا تھیں وہ ان در جے وہ قور آئیس چینک د سے اور ایت کہتے تا ہو تھی کی روایات کہتے ہیں تو وہ آئیس چینک د سے اور ایت کہتے تا کہتی کی تو وہ آئیس چینک د سے اور ایش کا در قرار در سے جم چیز کی کوئی نے کوئی نے کوئی نے کوئی آفت ، وہ تی ہوا در یکی آفت اور کر بہت بڑھرکی ہوتا ہے۔

إِنَّانَخَافُ مِنْ مَّ بِنَايَوْمًا عَبُوسًا قَمُطُرِيْرًا ۞ فَوَقْهُمُ اللَّهُ شَمَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقْهُمُ نَضْمَ تَخَوَّسُهُ وَمُّاحَ

" بهم ذرتے بیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش (اور ) سخت ہے بس بچالے گا آئیں الله تعالیٰ اس

2\_منن الي داؤو، كتاب الذكوة، باب في صلة الوحم، وديث نمبر 1442، نسياء التمرآن وبلي كيشنز

1 رنو اوراالاصول بسنى 65

دن کے شرسے اور بخش دے گا آبیں چبروں کی تازگی اور دلوں کا سرور'۔

اِنَّانَحَافُ مِنْ مَّ بِنِايَوْمُاعَبُوْسًاقَهُطَرِيْرًا ۞، عَبُوْسًا بِيوْمًا كَنْ مَفْت ہے بِينَ ايبادن جس كى بولنا كى اور شدت كى اينادن جس كى بولنا كى اور شدت كى اينادن جس كى بولنا كى اور شدت كى وجەسے چېرے ترش روبول گے معنی ہے جم ترش رودن سے ڈرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس بین بین این ایا: کافراس دن ترش رو بوگایبال تک کهاس سے تارکول جیبیا بسیرنا بیم گا۔حضرت ابن عباس بین بیزسے مروی ہے: العبوس کامعنی تنگ ہے۔ قسطریز کامعنی طویل ہے؛ شاعر نے کہا:

شديد اعبوسا قبط بيرًا مخت ، ترش رواور امبار

ایک تول بیرکیا گیا ہے: قسط پیر کامعنی شدید ہے ترب کتے ہیں: بومر قسط پیر، قساطر، عصیب سب کامعنی ایک ہی ہے؛ فراء نے بیشعریز ھا:

بنی عَبِنَا هل تَذْکُردنُ بَلاَءَنَا علیکم إذا ما کان یوقر قَمَاطِرُ اے ہمارے پچازاد بھائیو! کیاتم ہماری اس جنگ کو یاد کرتے ہو جو تمہارے خلاف ہوئی جب دن بہت خت تھا۔ اقسط کامعن ہے جب وہ سخت ہوجائے۔ انتقش نے کہا: قسط پیر کامعنی ہے دنوں میں سے جوسب سے سخت اور آزمائش میں طویل ہو؛ شاعر نے کہا:

کسائی نے کہا: اقسطی الیومرو إز مھو، ان کا مصدر اقسط اراور از مھرار آتا ہے، م فاش قسط براور زمھر برہے یومر مقبطی اس وقت کتے ہیں جب وہ بہت ہی شخت ہوجائے ؛ ہذلی نے کہا:

ابو عبید نے کہا: یہ کہا جاتا ہے رجل قبطریو لیعنی وونوں آنکھوں کے درمیانی حصہ کوسمینے والا ہے۔ زجاج نے کہا:
اقبطیات الناقة یہ جملہ اس وقت ہولتے ہیں جب وہ اپنی وم کو اٹھائے اور اس کے دونوں کناروں کو جمع کرو ہے۔ وزمت بانفھااس نے ناک کی تکایف کی وجہ ہے سراٹھا یا ہوا ہے اس نے اے قطرے مشتق مانا ہے اور میم کوزا کم شارکیا۔
اسد بن ناعصہ نے کہا:

اصطلیت الحروب نی کل یوم باسِلِ الشّی قَمْطَرِیدِ الصبّاحِ می برروزجتگوں میں شامل ہوا جودن ترش جنگ والے اور ترش سے والے تھے۔

فَوَ قَدُهُمُ اللّهُ شَمَا ذَلِكَ الْيُومِرِ وَلَقُهُمْ نَصْمَ لَا قَاتِ كَى لِعَنَ اسِهِ وَيَكُومُ مَا الله تعالى نے ان سے اس دن كى شدت اور عذا ب كودوركرديا جب انہوں نے الله تعالى سے ملاقات كى بعنی اسے ديكھا تو انہيں حسن ومرورعطا كيا۔ حسن اور مجاہد نے كہا: تروتازگ ان كے چہروں میں اورخوشی ان كے دلوں میں تھی ۔ نَفُمْ مَا تُعْمَ مَعْن صور تيں ہیں ، ان میں سے ایک سفیدی اور صفائی ہے؛ بین حاک نے کہا۔ دومری حسن وخوبصورتی بیدا بن جبیر كا تول ہے۔ تيمرى بين تعت كا اثر ہے! بيا بن زيد نے كہا۔

وَجَزْنَهُمْ بِمَاصَبَرُوْاجَنَّةً وَّحَرِيْرًا فَ مُّتَكِمِيْنَ فِيهَاعَلَى الْاَكَ آلِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَهْسًا وَلازَمُهَرِيْرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ فِلللَّهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيْلًا ۞

"اور مرحمت فرمائے گا آئیں صبر کے بدلے جنت اور رئیٹمی لباس، وہاں پلنگوں پر تکیدلگائے بیٹے ہوں گے نہ نظر آئے گی آئیں وہاں سورج کی پیش اور نہ ٹھرن۔ اور قریب ہوں گے ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میووں کے کے اسے اور میووں کے سائے اور میووں کے کا سے میووں کے سائے اور میووں کے کا سے میوں کے سائے اور میووں کے کا سے میوں کے کا سے میووں کے کا سے میوں کے کیے جو کے لئک رہے ہوں گے گا۔

وَ جَوْدُ مُهُم بِمَاصَبُووْا جَنَّةٌ وَحَوِيْرًا ﴿ انبول نِ فَقر پِر جوصِر كيا الله تعالى ال پرانبيل جنت اور ريشم عطافر مائ گا-قرظی في با: روزوں پر جزادے گا-عطاف كبا: تين دن بحوكار ہے پر جزادے گا- بينذرك دن جيں-ايک قول بيكيا گيا ہے: الله تعالى كا طاعت پر صبر كرنے ، الله تعالى كي معصيت اور اس كے محارم ہے بيخے پر صبر كرنے پر جزادے گا- ملصدر بيہ ہي تعبير اس صورت ميں ہوگى كہ بية بيت تمام نيك لوگوں اور جس نے اچھا كيا اس كے بارے نازل ہوئى - حضرت ابن عمر بي من موايت نقل كى ہے كہ درول الله مؤت اين عمر بي بارے ميں ہو چھا كيا فرمايا: " صبر كى چار صورتيں جيں (۱) پہلے صدمہ پر صبر (۲) فرائعنى كى ادا يكى پر صبر (۳) الله تعالى كي حرام كرده چيزوں ہے اجتناب پر صبر (۳) مصائب پر صبر "-

الله تعالی انہیں جنت نیں داخل کرے گا اور انہیں ریٹم پہنائے گا اے دنیا کے ریٹم کا نام دیا جاتا ہے ای طرح آخرت میں ہوگا اور ان میں وہ کچھ ہوگا جوالله تعالی چاہے گا۔ بدروایت پہلے گزر چکی ہے: جس نے دنیا میں ریٹم کا لباس پہنا وہ آخرت میں ریٹم کا لباس بہنا وہ آخرت میں ریٹم کا لباس بہنا وہ آخرت میں ریٹم کا لباس نہیں ہنے گا۔ میں جنت میں اسے بہنا وُں گا جسے بہنا وُں گا بہ حقیقت میں اس کے بدلے میں ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کوان ملبوسات سے اپنے آپ کوروکا جن کوالله تعالی نے حرام کیا تھا۔

مُعْکِمِیْنَ فِیْهَاعَلَى الْاَمَ آبِكِ، عالمیرے مراد جنت ہے مُعْکِمِیْنَ كوهم میرے حال ہونے كى وجہ سے نصب دئ گئ ہے۔اس حال میں عالی جزی ہے صَبَرُ وَاس میں عالی ہیں ہے كيونكہ صبر دنیا میں تھا اور الانتكاء آخرت میں ہوگا۔فراء نے كها: اگر توجا ہے تو تو مُعْکِمِیْنَ كومفت بنالے كو يا كلام يوں ہوگى: جزاهم جنة متكئين فيها۔

خیموں میں پنگوں پر، یہ بحث پہلے گزر چک ہے۔ عربوں سے بچھا کیے اساء آئے ہیں جو چندصفات پر مشمل ہیں ان میں سے ایک الاریکہ ہے رہبیں بولا جا تا مگرا سے پردے کے لیے جو چار پانی پر بنایا گیا ہو۔ انبیں میں سے ایک بجل ہے وہ پانی

سے بھرا ہوا ؤول ہے جب وہ پانی سے خالی ہوتو اس کو تیل نہیں کہتے۔ای طرح ذنوب ہے نہیں ذنوب نہیں کہتے مگر جب انہیں بھرا جائے ، کأس کو کأس نہیں کہتے جب تک وہ شراب سے چھلک ندر ہا ہو، ای طرح طبق ہے جب اس پر ہدیدر کھ کر بھیجا جائے تواسے مہدی کہتے ہیں ، جب وہ تحفہ سے فارغ ہوتو اسے طبق اور خوان کہتے ہیں۔ذورمہ نے کہا:

خُدُودٌ جَفَتْ فى السَّيْرِ حَتَّى كَأَنَّهَا يَهَاشِهُنَ بِالْمَعْزاءِ مَسَ الارائِكِ اس شعر میں الارائك سے مرادا ہے بستر ہیں جو جاریا ئیوں پر ہیں۔

لايْرُوْنَ فِيْهَاشَهُسَّالَةَ لَا زُمُهَدِيْرًا ۞ ووجنت مين سورج كي گرمي جيسي گرمي نه ديکھيں گے اور نه بی سخت محنڈک\_

وہ نیل گائے کی طرح آسودہ اور نرم نازک ہے اس نے ندگری اور ند محتذک دیجی ہے۔

ابوصالے نے حضرت ابو ہریرہ بڑت ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائٹلیا ہے ارشاوفر مایا: ''جہنم نے الله تعالی کے حضور شکایت کی: اے میرے رب! میرابعض بعض کو کھائے جارہا ہے۔ الله تعالی نے اس کے لیے دوسانسیں بناویں ایک سانس موسم ہم مامیس اورایک سانس موسم ہم مامیس می جو بخت سردی پاتے ہو ہے جہنم کا دُ مُقوری ہے اور موسم کر مامیس تم جو تخت سردی پاتے ہو ہے جہنم کا درسوس ہے نہ گرم، نہ سخت کری پاتے ہو ہے جہنم کی بادسموم ہے' (1) نبی کریم سائٹری ہے مروی ہے: ''جنت کی آب و ہواسج ہے نہ گرم، نہ سرد''۔ سجسج ہے مرادلہ اسا ہے ہم شرح سورج کے طلوع اور غروب کے وقت ہوتا ہے۔ مرہ ہمدائی نے کہا: دُ مُقوری ہوئے سردی ہے مرادلہ اسا ہے جس طرح سورج کے طلوع اور غروب کے وقت ہوتا ہے۔ مرہ ہمدائی نے کہا: دُ مُقوری وقت سردی ہے جو تخت سردی ہے میاں تک کہ جہنیوں کو سے مراد خت سردی ہے میاں تک کہ جہنیوں کو جبنیوں کو جبنیوں کو جبنیوں کو عندا ہے گاتو وہ الله تعالی سے عرض کریں گے کہ انہیں آگ میں ایک ہزار سال کا عذا ب ذَ مُقوریُور کے ایک دن کے عذا ہے سان میں چھنکا جائے گاتو وہ الله تعالی سے عرض کریں گے کہ انہیں آگ میں ایک ہزار سال کا عذا ب ذَ مُقوریُور کے ایک دن کے عذا ہے ہو سان میں جمال کا عذا ہو تھا ہوں ہوں کے عذا ہوں کے عذا ہے ہوں کے عذا ہے ہوں کے عذا ہوں کو عذا ہوں کی سے اس میں جھنکا جائے گاتو وہ الله تعالی سے عرض کریں گے کہ انہیں آگ میں ایک ہزار سال کا عذا ب ذَ مُقوریُور کے ایک دن کے عذا ہے ہوں کے عذا ہوں کہ عذا ہے کا سان ہے۔

الوالنجم في كبا: أو كنتُ ريحًا كُنْتُ زَمْهَرِيرا، يا بس بواتها بس ذمهريوتها

تعلب نے کہا: دَمْ مَهْ دِيْر عدم اوطے كى افت ميں جاند ميان كثام نے كہا:

وليلة ظُلَامُهَا قد اعتَكُنْ قَطَعْتُهَا والزَّمُهَرِيرُ ما زُهَرُ

منتن الراتيس الي جن كى تاري بهت زياده تلى ميس في البيس طيكيا جب كدچا ندطلوع ند موا

معنی یہ ہے وہ دنیا کے سورج کی طرح اس میں سورج اور دنیا کے جاند کی طرح اس میں چاند نہیں ویکھیں سکے۔ یعنی وہ دائی روشنی میں ہوں کے نہ رات ہوگی اور نہ دن ہوگا کیونکہ دن کی روشنی سورج کے ساتھ اور رات کی روشنی چاند کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بارے میں مفصل اُنتنگاوسورہ مریم میں وَ لَهُمْ مِرِذْ قَهُمْ فِیْسَا اَبْکُرَا اَوْ عَیْسِیاْنِ (مریم) ان کے لیے اس میں صبح وشام ان کا

<sup>1 -</sup> سن ابن باب، كتاب الزهد، باب ل صفة الناد، صديث تمبر 4309، ضياء القرآن بيل يشنز بائ تريزي، كتاب صفة جهنم باب ماجاء ان للناد نفسين، صديث تمبر 2517، ضياء القرآن بيل كيشنز

رزق ہوگا۔ حضرت ابن عباس بین بیر نے فرمایا: اس اثنامیں کے جنت میں بول کے کہوہ نورد کیھیں کے جسے وہ سورج مگان کریں سے اس نورکی وجہ سے جنت روش ہوجائے گی وہ کہیں گے: بھارے رب نے تو فرمایا لا یکرڈن فیٹیھا شکسا ؤ لا در میں سے اس نورکی وجہ سے جنت روش ہوجائے گی وہ کہیں گے: بھارے رب نے تو فرمایا لا یکرڈن فیٹیھا شکسا ؤ لا دم میں نورکی اور جاند بین بلکہ یہ حضرت فاطمہ اور حضرت میں بین بیر میں اندہ تعالی نے فرمایا: هل آئی علی الانسان اور بیشعر پڑھا: ان کے جننے کے اور سے جنتیں روشن ہوگئی انہیں کے بارے میں اندہ تعالی نے فرمایا: هل آئی علی الله نسان اور بیشعر پڑھا:

أنا مَوْنَى لِقَتَى أَنْزِلَ فيه هَلَ آنَ المعطفَى وابن عَمِ المعطفَى وابن عَمِ المؤتّفَى وابن عَمِ المعطفَى

میں ایسے نوجوان کا مولی ہوں جس کے بارے میں ظل آئی نازل ہوا۔ وہ علی الرفضی اور مصطفیٰ علیہ الصنوٰ قروالساام کے

چياز اوجيں۔

و دان ہے۔ و دان پر سابیہ ملائھ ایعن جت میں ورختوں بھے سات نیک لوگوں میے قریب ہوں کے ودان پر سابی تمن ہوں گے۔

یان کی نعتوں پر اضافہ کی خاطر ہوگا اگر چہ وہاں کوئی سور نے اور چا ندئیں ہوگا جس طرح ان کی کئیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اگر چہ وہاں نہ کوئی میں ہوگی اور نہ پر اگندگی ہوگی۔ ایک قول بیکیا جاتا ہے: جنت میں ورختوں کی بلندی سوسال کی سافت تک ہوگی جب اللہ کا ولی اس کے پلی کی خواہش کرے گائو وہ مجک جا کیں گے بیبال تک کہ وہ انہیں لے لے گا۔ وانیو مسلم سافت تک ہوگی جب اللہ کا ولی اس کے پلی کی خواہش کرے گائو وہ مجک جا کیں گئی بیبال تک کہ وہ انہیں لے لے گا۔ وانیو حال ہوئی وجہ ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے جس طبر تی تو کہتا ہے: فی الدار عبد اللہ متکفا و مرسلم صفت ہونے کی وجہ ہے اور اس پر پر وے لئکا کے گئی جیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: یہ جنت کی صفت ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے یعنی جزاہم جنت و انہتے ۔ لیس بیری وف موصوف کی صفت ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بیہ جنت کی لیور مدح منصوب ہے یعنی دنت دانیتے اپیر اور کا ایک اللہ کا بیریو کی ایک کی وجہ ہے۔ اگر قول ہے۔ ظالم تھا ہے کا ایک گئی ہے۔ اگر دانیتے گار کی خواہش کی موجہ ہے۔ اگر کی اوجہ ہے۔ اگر کو ایک کو کی اس کی خواہش کی موجہ ہے۔ اگر کو ایک کو کر اور کا میں کو کر اور کا ایک کی کر ہوتو ہے میں و دانیا علیہ ہے ہے۔ کوئکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہے ہے کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہے ہے کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہے ہے کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراءت میں و دانیا علیہ ہے ہی کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراء ت میں و دانیا علیہ ہے ہے۔ کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراء ت میں و دانیا علیہ ہے۔ کوئکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراء ت میں و دانیا علیہ ہے ہے۔ کیونکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراء ت میں و دانیا علیہ ہے ہو کی کوئکہ فعل پہلے ہے۔ حضرت الی کی قراء ت میں و دانیا علیہ ہے۔

و خولت فطوفها تذرید این کے بیلوں کو سخر کردیا تھیا ہے اسے کھڑا، بیٹیااور لیٹا ہوا لے لے گا۔ دوری اور کا نیا ان کے ہاتھوں کودا پس نبیس کرے گائیت قادہ کا قول ہے۔

مجاہد نے کہا: اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ پھل او پراٹھ جا کی گے اور اگر وہ بیٹے گا تو وہ نیٹے آ جا کیں گے اگروہ پہلو کے بل لیٹ گا تو وہ پھل اس کے قریب ہوجا کی گئے تو وہ اس سے کھالے گا۔ ان سے یہ بھی مروی ہے: جنت کی زمین چاندی کی ہے، اس کی مٹی زعفر ان کی ہے، اس کی خوشبو او فر کستوری کی ہے، اس کے درختوں کے تنے سونے اور چاندی کے ہیں، ان کی شاخیں لوکو ، زبرجد اور یا توت ہیں۔ پھر ہرایک کے نیچ پھل ہے جس نے اس میں سے کھا یا وہ اسے کوئی آگا یف ند دے گا جس نے اس سے بیٹھے ہوئے کھا یا دوا سے کوئی افریت ندوے گا جس نے اس بیہلو کے بل لیٹ کر کھا یا وہ اسے کوئی افریت نہیں دے گا۔

حضرت ابن عباس بن عباس بن عباس نے کہا: جب وہ اس کے پھل کھانے کا ارادہ کرے گا تو وہ پھل اس کی طرف لنگ جا نمیں گے

یبال تک کہ وہ جو چاہے گا ان میں سے لے لے گا۔ تذہیل القطوف سے مرادا آسانی سے نے لینا ہے۔ قطوف سے مراد پھل

ہیں اس کا واحد قطف ہے۔ اسے بینا م اس لیے ویا گیا کیونکہ اسے بار بار کا ٹا جا تا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان

کیونکہ اسے جنا جا تا ہے۔ تَنَّ لِینُلا بیاس ذل کی تا کید ہے جس کے ساتھ صفت بیان کی جاتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان

ہے: قَنَ ذَنَّ لُنہُ تَنُونِیُلا ﴿ الله براء ﴾ ہم نے اسے نازل کیا۔ و کلکم الله مُؤسَّی تکھیلیہ اُن ﴿ النه اور الله تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ ماوردی نے کہا: بیا حتمال موجود ہے کہ پھول کی تذکیل سے مرادان کا غلاف سے باہر آنا ہواور گھیلی سے یاک ہونا ہو۔

یں نے کہا: اس میں حقیت ہے بہت ہی دوری ہے۔ حضرت عبدالله بن مبارک نے روایت نقل کی ہے کہ مفیان نے ،
حماد ہے دہ سعید بن جبیر ہے وہ حضرت ابن عباس وی رہا ہا ۔ حضرت ابن عباس وی رہا ہا ۔ جنت کی مجوریں ان کے سخے سبز
زمرد کے بول گے ، ان کی جڑیں سرخ سونے کی بول گی ، ان کے پتے اہل جنت کے لباس بول گے انہیں ہے ان کے طل
بول گے ، ان کے پیل منکوں اور ڈولوں جیسے بول گے ، دودھ ہے زیادہ سفید بول گے ، شہد سے زیادہ میں جے بائی
ہول گے ، ان کے پیل منکوں اور ڈولوں جیسے بول گے ، دودھ سے زیادہ سفید بول گے ، شہد سے زیادہ میں جے پائی
سے زیادہ زم بول گے اس میں گھٹی نہیں ہوگی ۔ ابوجعفر نے کہا: ایک قول یہ کیا جاتا ہے مدندل اسے کہتے ہیں جے پائی
ہے مراد ہے جے سیدھا کیا جائے کیونکہ ابل جاز کہتے ہیں : ذلل نخلا ۔ اپنی مجورکوسیدھا کر ۔ مذلل ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں
جو قریب ہوا ہے لیا جائے ۔ ہے مول کے اس قول سے ماخوذ ہے : حافظ ذلیل چھوٹی دیوار ۔ ابوجعفر نے کہا: یہ آتوال جو ہم
نے ذکر کے انہیں علما الخت نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے امراء الغیس کے اس قول میں ذکر کیے ہیں:

دساق کَانْبُوبِالسَّقْنِالمُنَالِ بِنْ لَى اس بردى (عمره مجور) كَاطْرِح بِ جَے خوب براب كَيا گيا هو۔ وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَ الْمُوابِ كَانَتُ قُوَابِي يُرَا فَى قَوَابِي يُرَا مِنْ فِضَةٍ قَدَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَ السُقَوْنَ فِيهَا كَانَا مَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا قُلُسُا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَلَّى سَلْسَبِيلًا ﴾ عَيْنًا فِيهَا تُنْسَى سَلْسَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴾ عَيْنًا فِيهًا تُسَلَّى سَلْسَبِيلًا ﴿

''اور آربش میں ہول گان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشہ کے چمکدار گائی، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی فقتم کے ہول گے۔ ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ سے بھراہو گااور انہیں پلاتے جا بھی گے، وہاں (ایسی شراب کے ) جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ (بیزنجبیل) جنت میں ایک چشمہ جس کو سلبیل کہا جاتا ہے'۔
وَ یُکھا اُف عَلَیْهِمْ پِانِیْدَةِ قِنْ فِضَّةٍ قَ اَکْوَابِ جب وہ شروب کا ارادہ کریں گے تو ان نیک لوگوں کے او پر خدام چاندی کے برتن لے کر گھو میں گے۔ حضرت ابن عباس بڑی ہونہ جن جو پچھ ہے دنیا میں تو صرف ان کے نام ہی ہیں۔ جست میں جو پچھ ہے دنیا میں تو صرف ان کے نام ہی ہیں۔ جست میں جو پچھ ہے دنیا میں تو صرف ان کے نام ہی ہیں۔ جست میں جو پچھ ہے دنیا میں تو مرف ان کے نام ہی ہیں۔ جست میں جو پچھ ہے دنیا میں تو مرف ان کے نام ہی ہیں۔ جست میں جو پچھ ہے دنیا میں تو مرف ان کے کہا چاندی کے جست میں جو پچھ ہے دو کی گئی بلکہ مطلب سے ہے کہ بھی چاندی کے جست میں جو پچھ ہے دو ہوں گئی بلکہ مطلب سے ہے کہ بھی چاندی کے جست میں جو پچھ ہے دو ہوں گئی بلکہ مطلب سے ہے کہ بھی چاندی کے جست میں جو پچھ ہے دو ہوں گئی بلکہ مطلب سے ہے کہ بھی چاندی کے جست میں جو پچھ ہے دو ہمانہ کا اور عدہ ہے کہ بھی چاندی کے جست میں جو پچھ ہے دو ہوں کی جست میں اور عدہ جے یہاں سونے کے برتنوں کی نئی نہیں گی گئی بلکہ مطلب سے کہ بھی چاندی کے جست میں جو پچھ ہوں گئی جاند ہونیا میں جو پیاں سونے کے برتنوں کی نئی نہیں گی گئی جاند ہونے کہ بھی جو کہ بہت ہیں اور عدہ جو پونیا ہوں کو بیات ہیں اور عدہ جو بہت ہیں اس جو پونیاں سے خوالوں کے برتنوں کی نواز میں کو بیات میں جو پونیا ہوں کو بیات میں اس کی برتنوں کی نواز میں کیا جو برتنوں کی برتنوں کی بیاں سونے کے برتنوں کی کو برتنوں کی کو برتنوں کی برتنوں کی برتنوں کی برتنوں کی برتنوں کی کو برتنوں کی برتنوں ک

برتنوں میں انبیں پلایا جاتا ہے اور بھی سونے کے برتنوں میں انبیں پلایا جاتا ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: يُطَافُ عَلَيْهِمْ وصِعَافِ مِن ذَهَبِوَ أَكُوا بِ (الزخرف:71) گروش میں ہول گے ان پرسونے كے تعال اور جام۔

ایک قول یہ کیا گیا: چاندی کا ذکر کر کے سونے پر متنبہ کیا گیا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے سَمَا بِینَ تَونِیُكُمُ الْحَنَّ (النحل: 81) اور پا جا ہے جو تہ ہیں گری ہے بچاتے ہیں ، یعنی سردی ہے بچاتے ہیں۔ دونوں میں ہے ایک کو ذکر کر کے دوسرے پر آگاہ کیا۔ آگو آپ ہے مراد بڑے کوزے ہیں جن کا نددستہ ہوتا ہے اور نہ ہی سنت۔ اس کا واحد کوب ہے ایدی نے کہا:

مُتَكِنًا تُقُرَعُ أبوابُهٔ یَسْعَی علیهِ العبدُ بِالکُوبِ دران حالیکه و العبدُ بِالکُوبِ دران حالیکه و الیکه و این که درواز ول کو کھنگھٹا یا جاتا ہے غلام پیالہ لے کراس پر دوڑتا ہے۔
سور وَ زخرف مِس فَلَوّا مِ بِیْوَا فِی قَوْمَ اِی فِی فَضَةٍ وه شیشے کی صفائی اور چاندی کی سفیدی والا ہوگا۔ اس کی صفائی شیشے کی صفائی ہوگی جب کہ وہ چاندی سے ہوگا۔

ایک قول یکیا گیا ہے: جنت کی زمین چاندی کی ہوگی اور برتن زمین کی مٹی سے بنائے جاتے ہیں جواس چاندی کے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس بنید بھائے یہ ذکر کیا ہے فر مایا: جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں گرد نیا میں تہہیں اس کی مثل عطا کیا گیا گر ۔ گؤا ہ نیوا فوق فضقے۔ جو صفائی میں شعیشہ اور رنگت میں چاندی جیسے ہوں ئے۔ کہا: اگر تو و نیا کی چاندی لے اسے باریک کرے یہاں تک کرتوا سے کھی کے پر جیسا باریک کردے تواس کے پیچھے سے پائی نہیں و کھے سے گا گر جنت کے فکو ایر نیوا ویا دی کے ایر نیوا ایر نیوا کی طرح اور شیشے کی طرح شفاف ہوں گے۔

قَدَّى مُوْ فَاتَقُويْدُونَ عَامِ قَرَاء كَ قَافَ اوروال كَفَتْهَ كَسَاتُه بِينَ سَاقِيون فَ ان كَانداز ولكا يا بجو انبيس ليكران پرگروش كريس كيه حضرت ابن عهابي ، مجاہداور دوسر علاء في كہا: وہ بغير كى كى بيشى كان كى طلب كے مطابق لائميں كي كبي في كها: وه زياد ولذيذ اوراشتها ووالى ہوگى معنى اس كابيہ وه فرشتے جوان پرگروش كريں كيانہوں في اس كا نداز ولكا يا ہوگا - حضرت ابن عماس بن دجران يہ بھى بيان كيا ہے: ان فرشتوں في اس كا بخشيلى بھر انداز ولكا يا ہوگا وہ في زيادہ ہوگا نه كم ، دگا يہاں تك كه وه إو جواورا نتهائى جھوٹا ، و في بنا پر اميس اؤيت نيس دے گا۔ ايك قول يوكيا گيا ہے : پينے والوں في اپنے داوال ميں خوابش كے مطابق انداز ولكا يا ہوگا۔

عبید بن عمر شعی اور ابن سیرین نے فیڈروھا پڑھا ہے یعنی انہیں ان کے ارادہ کے مطابق بنایا گیا۔ مہدوی نے یہ قر اُت حضرت علی شیر خدا اور حضرت ابن عہاں ہیں ہے۔ ان کی ہے اور کہا: جس نے اے فیڈروھا پڑھا ہے تو وہ وہ سر ک قر اُت حضرت کی طرف راجع ہے کو یا اصل کلام یوں ہے قددوا علیما حرف جرکو حذف کرویا گیا ہے معنی اس کا یہ ہاں کا ندازہ انگایا میا۔ سیبویہ نے یہ شعر یڑھا:

الله عنه العِراقِ الدَّهُرُ الكِيهِ والْحَبُّ يَأْكُم في القَرِيهِ السُّوسُ

تو نے عراق کی گندم کے بارے میں قسم اٹھائی ہے تو کسی کوئیس کھلائے گاز مانداس کو کھار ہاہے جب کہاسے دیہات میں زاکھار ہاہے۔

اس كى رائے يہ ہے كەكلام اصل ميں على حب العواق ہے۔

ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس اندازے کی صورت یہ ہوگی کہ بیا لے اڑیں گے وہ پینے والے کی طلب کے مطابق ہم جا کیں گے۔ الله تعالیٰ کے فرمان: قَدَّی ہُو ھَا تَقْدِیدُوا کا یہی مطلب ہے لیعنی وہ طلب سے زائد ہیں ہوگا اور اس سے کم بھی نہیں ہوگا ۔ الله تعالیٰ کے فرمان: قَدَّی ہُو ھَا تَقْدِیدُوا کا یہی مطلب ہے لیعنی وہ طلب سے زائد ہیں ہوگا اور اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ بیان تک کہ پیالے اس مقدار کے حساب سے ہمرجا کیں گے۔ اس قول کو تر مذی تھیم نے ' نوا در الاصول' میں ذکر کیا ہے (1)۔

و ایسفون فینها گاسا کان مِزَاجِهَا ذَنجِینیلان کاساے مراداییا پیالہ ہے جس میں شراب ہواس میں زنجیل کی آمیزش ہو یا معنی ہے اللہ کے تھم میں وہ زنجبیل تھی عرب اس شراب کو پسند کرتے ہے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہو کیونکہ اس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے کیونکہ وہ زبان کوچھیل دیتی ہے اور کھائی ہوئی چیز کوبضم کردیتی ہے توجووہ اعتقادر کھتے تھے اس کے باعث انہیں آخرت میں انہا ، در ہے کی نعمت اور خوشبو کی طرف راغب کیا گیا۔ مسیب بن علس عورت کے ہونٹ کی صفت بیان کرتا ہے:

کَانَ طَعْمَ الزنجبِيلِ بِهِ إِذ ذُفْتَهُ وَسَلَافَةً اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَافَةً اللهُ اللهُ اللهُ الأفاقة اللهُ ا

مجاہد نے کہا: زنجیل اس چشمہ کانام ہے جس سے ابرار کی شراب میں آمیزش کی جائے گی۔ قنادہ نے اس طرح کہا: زنجبیل ایسا ایسا چشمہ ہے مقرب جس سے خالص پئیں گے اور ہاتی جنتیوں کی شراب میں اس سے آمیزش کی جائے گی۔ ایک قول میر کیا گیا ہے : جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس میں زنجیل کا ذاکقہ ہوگا۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: اس میں ایسی شراب ہوگ جس میں زنجبیل کا ذاکقہ ہوگا۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: اس میں ایسی شراب ہوگ جس میں زنجبیل ہے۔

عَيْنَا فِيْهَا أَسُنَى سَلْسَبِيلًا ﴿ عَيْنًا ، كُاسًا ﴾ بدل ﴾ ، يهى جائز ك كفل كمضم مونى وجه عن صوب مو التقدير كارم و كرا وجه التقدير و كارم و كرا وجه التقدير و كرا المنان على التقدير و كرا المنان عن التقدير و كرا المنان و كرا و كر

1 يادون بالإسرال: ينجي 339

جوآ وی برایس کے مقام پران پروارد ہوتا ہے وہ اسے بردی کا پانی پلاتے ہیں جس کی خالص شراب میں آمیزش کی گئی

ہوتی ہے۔

ابوالعالیہ اور مقاتل نے کہا: اسے سلسبیل اس لیے نام دیا گیا ہے کیونکہ بیراستوں اوران کے گھروں میں بہتا ہے جنت عدن سے وش کے بنچے ہے جنتیوں کی طرف بیر چشمہ بہتا ہے۔ قادہ نے کہا: وہ جہاں چاہیں گاس کا پائی ان کے پیچے چلے گا۔ عکر مدھے بھی ای طرح مروی ہے۔ قفال نے کہا: وہ مغزز چشمہ ہے اس کو پانے کے لیے راستہ اپناؤ ؟ بید حضرت علی شیر خدا بزنوں سے مروی ہے۔ قستی کامعنی ہے فرشتوں ، ابرار اور جنتیوں کے ہاں اس نام سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سلسبیلا۔ کم مون ہے کیونکہ بیآ ہے کامراہے جس طرح الله تعالی کافر مان ہے: الظنون اور السبیلا۔

وَيَظُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْهَانُ مُّخَلِّهُ وَنَ إِذَا هَا يُتَكُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُولُوا مَّنْتُومًا ۞ وَإِذَا مَا يُتَ ثَمَّ مَا يُتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ غِلِيهُمْ ثِيَابُ سُنُ سِ خُضَّمَّ وَ اِسْتَبُرَقُ أَ وَحُلُوا اَسَاوِ مَنِ فِضَةٍ وَسَقْهُمْ مَ لَبُهُمْ شَرَابًا طَهُو مَّا ۞ إِنَ هٰ ذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا عَ وَكُانَ سَعُينُكُمْ مَشْكُومًا ۞

"اور جگرانگاتے رہیں گےان کی خدمت میں ایسے بچے جوا یک ہی حالت پر رہیں گے، جب توانہیں و کیھے تو یوں سمجھے کو یا بیموتی ہیں جو بھر گئے ہیں۔ اور جدھر بھی تم وہاں دیکھو گے تہہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور وسیقی مملکت نظر آئے گی۔ ان کے او پر لباس ہوگا بار یک سبز ریشم کا (بنا ہوا) اطلس کا اور انہیں چاندی کے کنگن پہنا نے جانمیں عے اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت یا کیز وشر اب۔ (انہیں کہا جائے گا) یہ تہمارا صلہ ہے اور (مبارک وششیں مقبول ہو نمیں "۔

ق يظوف عكيهم ولكائ مُخَذَرُهُ وَاس جس اس امرك وضاحت كى كون ان بربرت لي كريموت كا ان كى وه به فدمت كريل عروميش بهي من ربيل كي كيوك فدمت كرناان كي ليماً سان بوتا بـ مُخَذَرُهُ وَ سراد به س جوالى المحت و بشاشت برده جي اس براقي من كي كود و دبور هي بول عي اور درى ان جن كونى تيد لي بول و ومرورز ماند كي باوجود ايك مع مربرد جي مح دايك قول يدكيا عيا بهجو جميش زنده دبيل كي أن موت ندا كي كرايك قول يدكيا عيا بالمجانبين الك مى عمر بردجي محد ايك قول يدكيا عيا بهجو جميش زنده دبيل كان موت ندا من كل دايك قول يدكيا عيا بالمجانبين الك مى عمر بردجي محد ايك قول يدكيا عيا بالمجانبين الكن مع دبين أن كن دول يكيا كيا بوكول به اي كيا بوكول به كيا عيا بالمجانبين المحد المحتى المؤلف عن بموت والمؤلف عن بمنوت زياده على وحمل عن بموت والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة المؤلف

خوبصورت لگتے ہیں۔ مامون سے مروی ہے کہ جس رات بوران بنت حسن بن مہیل نے اس کے ماتھ شب زفاف گزاری تو وہ ایک ایک قالین پرموتیوں کو بھیر دیا تھا۔ وہ ایک ایک قالین پرموتیوں کو بھیر دیا تھا۔ وہ ایک ایک قالین پرموتیوں کو بھیر دیا تھا۔ مامون نے قالین پر بھر ہے ہوئے موتیوں کو دیکھا تو اس منظر کو بہت ہی حسین خیال کیا اور کہا: ابونو اس کا بھلا ہوگو یا اس نے منظر دیکھا تھا جب اس نے کہا تھا:

ایک قول بیرکیا گیا ہے: انہیں بھرے ہوئے موتیوں سے تشبید دی گئی کیونکہ وہ خدمت میں بہت تیز ہوں گے حور عین کا معاملہ مختلف ہے انہیں لولو مکنون اور ٹولو مغزد ن سے تشبید دی گئی ہے کیونکہ ان سے خدمت نہیں لی جاتی۔

وَ إِذَا رَا أَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ۞، ثَمَّ ظرف مكان بِ يعنى جنت ميں - ثَمَّ ميں عامل رَا أَيْتَ كامعنى ے یعنی جب توا پنی آنکھ سے وہاں دیکھے گا۔ فراء نے کہا: کلام میں ماضمر ہے تفذیر کلام یوں ہے اذا رأیت ماثہ جس طرح الله تعالى كافر مان ب: لَقَدُ تُتَقَطَّع بَيْنَكُمُ (الانعام:94) تقدير كلام يه ما بينكم زجاح في كها: ما، ثَمَّ كما ته ملايا كيا ہے جس طرح فراء نے ذكركيا۔ بيرجائز نبيس كداسم موصول كوسا قط كيا جائے اور صلد ترك كرديا جائے ليكن س أثبت معنی میں ثُمَّ کی طرف متعدی ہے عنی ہے جب تو اپن نظر سے وہاں دیکھے گااور ثُمَّ سے مراد جنت ہے۔ فراء نے یہ جی ذکر کیا: نعیم سے مرادتمام وہ چیزیں ہیں جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔ مدك كبير ہے مراد ہے كه فرشے إن سے اجازت طلب كرت بي ؛ يةول سدى اور دوسرے علماء نے كيا ہے۔ كلبى نے كہا: اس كى تعبير بيہ ہے الله تعالى كى جانب سے قاصدلهاس ، کھانا ہمشروب اور شحا کف الله کے ولی کے پیاس لائے گا جب کہ الله کا ولی اینے مکان میں ہوگا وہ قاصد اس ولی ہے اجازت طلب كرے كا يبى ملك عظيم ہے ؛ يبى تعبير مقاتل بن سليمان في كى ہے۔ ايك قول بيكيا كيا ہے : مدك كبيريه ہے كه ان میں سے ہرایک کے ستر حاجب ہوں گے ایک حاجب دوسرے کے لیے حاجب ہوگا۔الله کا ولی اس اثناء میں کہوہ لذت و سرور میں ہوگا کہ الله تعالیٰ کی جانب ہے آئے والافرشته اس سے اجازت طلب کرے گا۔ الله تعالیٰ نے اسے مکتوب، ہدیداور الیے تخذ کے ساتھ بھیجا ہوگا اس ولی نے ایسا پہلے بھی نددیکھا ہوگا۔ وہ فرشتہ باہر والے حاجب کو کہے گا: الله کے ولی سے اجازت طاب ارو کیونکہ میرے پاس الله تعالیٰ کی جانب ہے بھیجاموا ہے اس کے پاس مکتوب اور تحفہ ہے جوالله تعالیٰ کےولی کے ہال حاسر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔وہ اجازت طلب کرے گایہاں تک کدیدمعاملہ اس حاجب تک جا پہنچے گاجو الله کے دلی کے بالکل قریب ہوگا وہ در بان الله کے ولی سے کیے گا: بدرب العالمین کا بھیجا ہوا ہے وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہ و نے کی اجازت طلب کرتا ہے اس کے پاس الله تعالیٰ کی جانب سے کمتوب اور تخفہ ہے کیااسے اجازت ہے؟ الله کاولی کے گا: ہاں تم اسے اجازت دووہ در بان قریبی در بان کو کیے گاہاں اسے اجازت دوتووہ دوسر مے در بان کو بہی بات کرے گا یہاں تك كه بات آخرى در بان تك جا پنچ كى ـ وه ا سے كيم كا: بال ا \_ فرشتے ! تجيم اجازت ہے ـ وه داخل ہو كاوه الله كے ولى كو

سلام کرےگااور کےگا:السلام (الله تعافی کانام) تجھے سلام فرماتا ہے بیخفہ ہے بیالله دب العالمین کی جانب سے مکتوب ہے اس مکتوب پر نکھا ہوگااس تی کی جانب سے جے موت نہیں آئے گی اس زندہ کی جانب جے اب موت نہیں آئے گی ،الله کا ولی اس مکتوب پر نکھا ہوگااس تی کی جانب سے جے موت نہیں آئے گی ،الله کا ولی اس کو لےگاتواس میں بیتحر پر ہوگا: میرے بندے ،میرے ولی اس کی رحمت اور میری برکات پر سلام ،اہ میرے ولی اس کیا اس کو لےگاتواس میں بیتحر پر ہوگا: میرے بندے ،میرے ولی ،میری رَحمت اور میری برکات پر سلام ،اہ میرے ولی اس کیا الله تعالی اسے وہ چیز عطا کرےگا وہ براتی پر سوار ہوگا۔ براتی علام الغیوب کی زیارت کے شوق میں ہوا کے دوئی پر اڑےگا الله تعالی اسے وہ چیز عطا کرےگا جے کسی آئے نے دیکھا نہ ہوگا ،کسی کان نے سانہ ہوگا اور کسی دل میں کھنگا نہ ہوگا۔

نہ ہوگا اور کسی دل میں کھنگا نہ ہوگا۔

سفیان توری نے کہا: ہمیں یے خربینی ہے کہ ملک کبیر ہے مرادیہ ہے کفر شتے آئیں سلام کریں گے، اس کی دلیل الله
تعالیٰ کا یے فرمان ہے: وَالْمُلَمِّ لُمُ يَنْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ قِنْ کُلِّ بَابِ ﴿ (الرعد) فرشتے ہر دروازے ہے ان پر داخل ہوں
گے۔ سَلَمْ عَلَیْم کُمْ ہِماَ صَبَوْ ثُمْ فَنِعُم عُقْتِی اللّہ ای ﴿ (الرعد) تم نے جومبر کیااس کی وجہ ہے تم پر سلامتی ہو یہ جنت کتنا اچھا کھکا نہ ہے۔ ایک قول یہ کیا عمل ہے: ملک کبید ہے مراد ملک تکوین ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کریں گے جس طرح بادشاہ کے سر پر ہوا ہے جس وہ کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو وہ کہیں گے: کن تو ہو جا۔ ابو بحرورات نے کہا: اس ہو مراد ملک تکوین ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو وہ کہیں ہے : ''ملک کبید ہے مرادیہ ہے کہ جنتیوں میں سے جا۔ ابو بحرورات نے کہا: اس باوٹ ہو اس کی مسافت تک دیکھے گا وہ اس کے سب سے دور والے کونے کواس طرح اس کے قریب والے کونے کود کھے گا'۔ فرمایا: ''جنتیوں میں سے سب سے بلند مرتبہ والا وہ ہوگا جودن میں دود فعہ ہے جنس طرح اس کے قریب والے کونے کود کھے گا'۔ فرمایا: ''جنتیوں میں سے سب سے بلند مرتبہ والا وہ ہوگا جودن میں دود فعہ ہے جرب کا دیکھے گا'۔ فرمایا: ''جنتیوں میں سے سب سے بلند مرتبہ والا وہ ہوگا جودن میں دود فعہ ہے جرب کا دیکھے گا'۔ فرمایا: '' جنتیوں میں سے سب سے بلند مرتبہ والا وہ ہوگا جودن میں دود فعہ ہے جرب کا دیکھ کا'۔ فرمایا: ' جنتیوں میں سے سب سے بلند مرتبہ والا وہ ہوگا جودن میں دود فعہ ہے جرب کا دیوار کے گا'۔ فرمایا: ' جنتیوں میں سے سب سے بلند مرتبہ والا وہ ہوگا جودن

غلیکہ ڈیا کو سنگ میں گئی قرائستہ ہوتی نافع بحزہ اور ابن محصین نے غلیکہ لین یا عوراکن پڑھا ہے۔ ابوعبید نے طلیکہ ڈیا کو سنگ میں گئی ہے۔ ابوعبید نے حضرت ابن مسعود، ابن و ثاب اور دوسر سے آراء کی گھڑا ہے۔ کو کو ظار کھتے ہوئے اس طرح پڑھا ہے۔ فراء نے کہا: غلیکہ ہیں ہم ہم تدا ہم و نے کی حیثیت سے مرفوع ہاس کی خبر شیا گئی ہیں گئی ہے۔ ہم فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوا در قائم متنا م خبر ہواں میں میں موٹی اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوا در قائم متنا م خبر ہواں میں میں اس کے ماتھ کالام کی ابتدا کی گئی ہے کیونکہ اس میں تخصیص واقع نہیں ہوئی اس کے ساتھ کلام کی ابتدا کی گئی ہے کیونکہ اضافت کی وجہ سے انتقاص واقع ہوگیا ہے۔ باتی قراء نے اے غلیکہ یا ، کے نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔ فراء نے کہا: یہ تیرے تول فوقھ میں ہوئی اس کی طرح ہے عرب کہتے ہیں : قومل دا دوو وافل کے افظ کوظر ف کی بنا پر نصب دیتے ہیں کیونکہ میکل ہے۔ زجات کی طرح ہے عرب کہتے ہیں : قومل دا دوو وافل کے افظ کوظر ف کی بنا پر نصب دیتے ہیں کیونکہ میکل ہے۔ زجات نے اس کا انکارکیا اور کہا: ہم اسے ظرف میں ہیں جائے اگر یے ظرف ہوتا تو یا عوساکن کرنا جائز نہ ہوتا کی باس بی گڑوں کے باس بی گڑون کی سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور ان میں ہوئے۔ ایک بیطوف علیعہ میں ھرمیم ہے گئی نیک لوگوں کے باس بی گڑونگ ہوتا تو یا عوساکن کرنا جائز نہ ہوتا کو تو آئیس بھی کے موت کے جون کے جن لوگوں کے باس بی گڑونگ ان ہوتا تو یا عوساکن کرنا جائز نہ ہوتا کو تو آئیس بھی کے موت کی ہوت کو آئیس کی بیا سے گڑوں کی جون کی جن کو اور آئیس کی بیا ہیں بی گڑوں کی جون کے جن لوگوں کے بینوی پر یہ بیاس ہوگا۔ ابونلی نے کہا: حال میں عام یا تو وَ لَقَدُهُمْ تَفْمَ نَفْمَ نَفْمَ مُنْمُ مُنْ وَ مُنْمُ مُنْ اللہ میں عام یا تو وَ لَقَدُمُ مُنْمَ مُنْ وَ اُس کی عام یا تو وَ لَقَدُمُ مُنْمُ مُنْ اُس کی کہا نے حال میں عام یا تو وَ لَقَدُمُ مُنْمُ مُنْ اُس کی کہا نو اس می موقی و کھوں کے بینوی پر بیاباس ہوگا۔ ابونلی نے کہا: حال میں عام یا تو وَ لَقَدُمُ مُنْمُ مُنْ کُوں کے بینوی پر بیاباس ہوگا۔ ابونلی نے کہا: حال میں عام یا تو وَ لَقَدُمُ مُنْمُ مُنْ اُنْ کُوں کے بینوی بی بیابی ہوگا۔ ابونلی کی کہا نے کہا کہا کے کو کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کو کو کھوں کو کو کی کو کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو

ے یا جُڑ اُنہُمْ بِمَاصَبُرُو اُ ہے یہ جی جا کزے کہ یہ ظرف ہوتواس کو مصرف بنادیا گیا ہے۔ مہدوی نے کہا: یہ جا کزے کہ یہ اسم فاعل کے وزن پر ہواورظرف ہوجس طرح تیرا قول ہے: ھوناحیۃ من الداداس کی صورت پھر یہ ہوگی کہ عالیاجب فوق کے معنی میں ہے تواہے بھی اس کے قائم مقام رکھا تواہے ظرف بنادیا گیا۔ ابن محیصن ، ابن کثیر اور ابو بکر نے عاصم سے حضر نجرور نش کیا ہے کیونکہ یہ سُنڈیس کی صفت ہے ابوعبیدا ور ابو جا تم نے معنی کی عمد گی کی وجہ سے اسے ابنایا ہے کیونکہ کیروں کی صفت میں خضر سب سے خوبصورت ہے ہی سیکھہ مرفوع ہوگا میرا خیال ہے اِسْتَدُوقٌ کا سُنڈیس پر جوعطف ہے وہ جن کا جنس پرعطف ہے معنی یہ ہوگا ان پر سبز کیڑے ہوں گے جو سُنڈیس اور اِسْتَدُوقٌ کے ہوں گے یعنی ان دونوں ناموں سے جنس پرعطف ہے وہ فوق کی دونکہ یہ دونوں ترکی ہیں۔ اِسْتَدُوقٌ کی مونکہ یہ جو گائی جائے اگر چوں اس کا عطف شِیّا بُ پر ہے۔ ایمش ، ابن و ثاب ، حزہ اور کسائی نے دونوں کو جرکے ساتھ پڑھا ہے گائی جائے اگر چوں اس کا عطف شِیّا بُ پر ہے۔ ایمش ، ابن و ثاب ، حزہ اور کسائی نے دونوں کو جرکے ساتھ پڑھا ہے گائی جائے اگر چوں اس کی خواہ ان الناس الدینا اُن الصَّفُونُ والدر ھام البیطُ۔

دونوں مثانوں میں صف اور بیض جمع کے صینے ہیں جو الدینا داور الدد هماسم جنس کی صفیق ہیں لیکن کلام میں یہ بہت ہی استجد ہاں قراءت کی صورت میں معنی یہ ہوگاان پر سبز سندی کیڑے اور اِسْتَبْرِق کے کیڑے ہوں گے۔ ابن محیصن کے استبرق کو مصرف کہا ہے اس نے استبرق کو مصرف کہا ہے استبرق کو مصرف کہا ہے استبرق کو مصرف کہا ہے اس نے استبرق کو مصرف کہا ہے استبرق کو مصرف کہا ہے اور مصرف نہیں کہا۔ اے استبرق کو مصرف کرا دیا ہے کونکہ یہ جمل ہے۔ یہ قلط ہے کیونکہ یہ کرہ ہے اس پر حرف تعریف (الف لام) واخل ہوتا ہے اور استبرق کرتا ہے کہ کیڑے کی اس مستبرق کرتا ہے اس کو استبرق کی پڑھا گیا ہے۔ اس کو استبرق کی پڑھا گیا ہے۔ ایمن اور استفعل کے وژن پر اس کا نام دکھا گیا ہے۔ بیسی کی استبرق میں استبرق میں استبرق میں استبرق میں استبرق میں استبرق موسلے میں استبرق میں استبرق میں استبرق میں ہیں۔ یہ بہت ہیں۔ استبرق میں ہے۔

وَ حُلْوَا اَسَاوِمَ مِنْ فِضَةِ ال كاعطف يطوف پر ہے، سورہ فاطر ميں گر رائے بُحگون فِيْها مِن اَسَاوِمَ مِنْ ذَهِب قَلُوُلُوا (33) اس بن انبس و نے کُنگن پہنائے جا میں گے۔ سورہ فاطر میں ہے بُحگون فِیْهامِن اَسَاوِمَ مِنْ ذَهِب قَلُولُوا (33) اس بن انبی و نے کُنگن پہنائے جا میں گے۔ ایک قول یہ کیا گیاہے: مرد کے زبورات چاندی اور عورت کے زبورات چاندی اور عورت کے زبورات پہنیں گے اور محق وہ چاندی کے سورہ کرات وہ نورات پہنیں گے اور محق وہ چاندی کے ایم وہ سونے کے زبورات پہنیں گے اور محق وہ چاندی کے اور دو کگن مونے کے دو کئن چاندی کے اور دو کگن مونے کے دو کئن چاندی کے اور دو کگن مونے کے دو کئن چاندی کے اور دو کگن مونے کے باتھ میں دو کئن مونے کے دو کئن چاندی کے اور دو کگن میں بیا گیا: ہم وی کے جاتا ہے کہا: ایک قول پر کیا گیا: ہم وی کے جاتا ہے وہ پجھ ہوجا میں ؛ یہ سعید بن مسیب نے کہا: ایک قول پر کیا گیا: ہم وی کے دو کا جن کے دل مائل ہوں گے۔

وَ سَفْهُمْ مَ بَنِهُمْ شَرَابًا طَهُوْ مَا ﴿ مِنرت على شير خدا يَنْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ الرشاوفر ما يا: جب جنتي جنت كي

طرف متوجہوں کے دوائی ایسے درخت کے پاسے گرریں گے جس کے نئے ہے دوجشے جاری ہوں کے دوان کے میں سے ایک سے پانی پیس گے توان پر نغیم کی تروتازگی جاری ہوجائے گی ان کی جلد میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی اوران کے بیٹوں میں جو پکھے ہوگا وہ نگل جائے گا گھر جت پال بھی ہمی پراگندہ نہ ہوں کے وہ وہ دوسر سے چشمہ سے پیس گے توان کے بیٹوں میں جو پکھے ہوگا وہ نگل جائے گا گھر جت کے خازن ان کی طرف متوجہوں کے وہ آئیس کہیں گے: سلام محکید گٹم طیشتم قاد خُلُو ھا خُلوں ٹین ﴿ ( زمر ) تم پر سلام ہوتم خوب رہے ہیں اندرتشریف لے چلو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نختی اور ابوقلا بہنے کہا: کھانا کھانے کے بعد جب وہ اسے پیس کے تووہ پانی آئیس پاکٹر وہنادے گا جو پکھ وہ آئیوں نے کہا: کھانا کھانے کے بعد جب وہ اسے پیس کی تووہ پانی آئیس پاکٹر وہنادے گا وہ راان کے پیٹوں کو ضام بنادے گا ۔ مقاتل نے کہا: وہ جنت کے درواز سے پرچشے کا پائی ہے جو چشہ در دست کے سے بھوٹن ہے جس جو خوائی اس سے پی سے اللہ تعالی اس کے دل سے کہا وہ وہ کا اس کے بیٹ میں جو غلیظ مادہ ہوگا اسے بھی فارج کر دے گا اور اس کے جیٹ میں جو غلیظ مادہ ہوگا اسے بھی فارج کر دے گا اسے بھی نکال دے گا ۔ حضرت نکی شیر خدانے جو پکھ دوایت کیا ہے اس کا بھی ہی معنی ہوگا ہا میاں کہ کی سے مطابق وہ چشمہ ایک ہی سے مرحقاتی کی اس میں کوئی دلیل نہیں کہ اس کا معنی دی کے مطابق وہ چشمہ ایک ہی سے اس انتبار سے طافہ و ٹھا میا ہوگا ہے اسے دان کی اس میں کوئی دلیل نہیں کہ اس کا معنی دیں کہ وضا ہے۔ اس کی وضا حت سورۃ الفرقان میں گزر چکی ہے۔ المحمد شد

کہا: اس کامعنی پاکیز واور خوبصورت ہے جس نے سہل بن عبداللہ کے پیچے عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے وَسَقَعُهُم مَ اَبُهُمُ وَمِيانَ وَ النّانَ وَ ) آيت کو پڑھا اور اپنے ہونوں اور منہ کو ترکت دینے گئے گویا وہ کی چیز کو چوں رہے ہوں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے وانیں کہا گیا: کیا آپ کسی چیز کو پی رہے تھے یا قراءت کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب ویا: الله کی قسم! اگر میں اس کی قراءت سے ایسی لذت نہ یا تاجواس کے چینے سے یا تا تو میں اس کی قراءت نہ کرتا۔

اِنَّ لَمْ ذَا كَانَ لَكُمْ جَوْ الْ عُوْ كَانَ سَعُو كُمْ مَّ مَشْكُو مَا ۞ أَمْيَن بِهِ بِاْتَ كِي جَائِي نَهِ بَهِ البِهِ البِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کیے ہلاک ہوں گے؟ فرمایا: ''قیامت کے دوزایک آدی مگل لائے گا گروہ اس مگل کو پہاڑ پرر کے تو بہاڑ کو بوجل کرد ہے بھر
الله تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعت آئے گا قریب ہے کہ وہ ان سب اعمال کوشم کرد ہے مگر میہ کہ الله تعالیٰ ابنی رحمت کے ساتھ ان پر مہر بانی کرے' فرمایا: پھر یہ آیت نازل ہوئی ہل آئی عکی الاِٹسان . . . مُلُم گا گیدیڈوا ہ جشی نے عرض کی: یا رسول الله! کیا میری آئیسیں وہ پچھ دیکھیں گی جو جنت میں آپ کی آئیسیں دیکھتی ہیں؟ بی کریم مان تا آئی ہے ارشاد فرمایا:
''بال' ۔ وہ جسی رویا یہاں تک کہ اس کی روح پر دواز کرگئ ۔ حضرت ابن عمر بنوریٹیما نے فرمایا: میں نے رسول الله سائیسیلیم کو دیکھیا آپ سائیسی ہو ہو تھی اور زبان سے یہ پڑھ دے تھے اِن ھُنکا کان لگٹم جَوَر آءً وَ گان سَعیم کم میں میری جان فرمان نے اس کے عرض کی: یا رسول الله! وہ کیا ہے؟ فرمایا: '' بچھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! الله تعالیٰ نے اسے کھڑا کیا پھر فرمایا: اے میرے بندے! میں تیرے چیرے کو سفید کروں گا اور جنت میں تجھے وہاں الله تعالیٰ نے اسے کھڑا کیا پھر فرمایا: اے میرے بندے! میں تیرے چیرے کو سفید کروں گا اور جنت میں تجھے وہاں کھی خلیل نے اسے کھڑا کیا پھر فرمایا: اے میرے بندے! میں تیرے چیرے کو سفید کروں گا اور جنت میں تجھے وہاں کھی نہاں تو جا ہے گا تو گل کرنے والوں کا اختاا چھا اجر ہے''۔

إِنَّانَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيلًا ﴿ فَاصْبِرُ لِحُكْمِ مَ بِنِكَ وَ لَا تُطِعُ مِنْهُمُ اثِمًا النَّالَ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالَّةُ وَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ و

''ہم نے ہی (اے صبیب!) آپ پرتھوڑ اتھوڑ اکر کے کلام نازل کیااور اپنے رب کے تکم کا انظار سیجے اور نہ کہنا مائے ان بین سے کی بدکاریا احسان فراموش کا۔اوریا وکرتے رہا سیجئے اپنے رب کے نام کوسیح بھی اور شام بھی۔ اور رات (کی تنہائیوں میں) بھی اس کو سیدہ کیا سیجئے اور رات کافی وقت اس کی تنہیج کیا سیجئے''۔

اِنگان حُنُ نَزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُوْانَ تَنُوْيُلانَ لِيمِن آبِ في استا بِين طرف سے گھڑا ہے اور نہ بی آب استا بی طرف سے اللہ تعالی نے وعدہ اور وعید کی لائے ہیں جس طرح مشرک دعویٰ کرتے ہیں۔ اس آیت کی ماتھ تعلق یہ ہے جب اللہ تعالی نے وعدہ اور وعید کی کئی صور تول کا ذکر کیا تواس امر کو بیان کیا کہ یہ کتاب ان چیزوں کواپی ضمن میں لیے ہوئے ہے جن کی انسان کو ضرورت ہے، کئی صور تول کا ذکر کیا تواس امر کو بیان کیا کہ یہ کتاب ان چیزوں کواپی ضمن میں لیے ہوئے ہے جن کی انسان کو ضرورت ہے، یہ جادو، کہانت اور شعر نہیں یہ حت من این عہاں رہی ہیں میں شعر است کی انسان کو ہیں ہیں گئے گئا اس بارے ہیں گفتگو مفصل گزر چکی ہے۔ العد دہ تھ۔

فاضیر لیکتم مربان و کا نظام مِنْهُمُ ایشا او گفوتها ی عمر ادفضا وفید ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عہاس براد ہما سے دوایت نقل کی ہے کہ معنی ہے مشرکوں کی اذبت پر میر کروائی طرح فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھرا ہے جہادوالی آیت ہے منسوخ کردیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آپ پر جوطاعات لازم کی گئی ہیں ان پر مبر سیجئے یا الله تعالیٰ کے علم کا انظار سیجئے منسوخ کردیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے جلدی نہ سیجئے کیونکہ یہ ہرصورت ہوکر دیے گا۔ واقع ہے مرادگناہ والا ہے یعنی کیونکہ یہ ہرصورت ہوکر دیے گا۔ واقع ہے مرادگناہ والا ہے یعنی کناہ گارادر ناشکرے کی اطاعت نہ سیجئے۔

1 يطبر الى اللاسط معديث تمبر 1603 \_ الكبير عديث 13595 \_ الحلية ، الوقيم ، جلد 3 منى 319

معم نے قادہ ہے روایت نقل کی ہے: ابوجہل نے کہااگر میں نے (حضرت) محمد (سختینیہ) کود کھ لیا تو میں اس کی گردن روند ڈالوں گا تو القہ تعالی نے اس آ ہے کو نازل فرمایا (1)۔ایک قول بیکیا جاتا ہے: بیا آیت عقبہ بن رہید اور ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی ووقوں رسول الله سختینیہ کی بارگاہ میں مال اور شادی کی پیشکش کے کرحاضر ہوئے شرط بیتی کہ دہ نبوت کا ذکر جمیوز ویں۔ ان دوقوں کے بارے میں بیا آیت نازل ہوئی۔ مقاتل نے کہا: جس نے شادی کی پیشکش کی تھی وہ عقبہ بن رہید تھا، اس نے کہا: میری پیشیاں قریش کی گورتوں میں سے خوبصورت ترین ہیں میں بغیر مرک اپنی ٹین سے تیری شخبہ بن رہید تھا، اس نے کہا: میری پیشیاں قریش کی گورتوں میں سے خوبصورت ترین ہیں میں بغیر مرک اپنی ٹین ہے تیری شادی کے دیا ہوئی۔ اس امر سے تو بوٹ والی جا تو بیا آیت تازل ہوئی (2)۔ پھر الله تعالی کے فرمان میں دوں گا پیال تک کہ تو راضی ہوجائے گا جب کہ تو اس امر سے لوٹ جا تو بیا آیت کا فرمائی کی تو موالات کی ان میں سے کہ اور ایس میں سے کہ کہ تازل ہوئی (2)۔ پھر الله تعالی کے فرمان میں وہائی گا گوئی اس میں ہوجائے گا جب کہ تو اس میں سے ہوئی کا ملی تھا کہ ان میں سے کہ کہ تو اس میں سے کس کی بھی مخالف الحدین او ابن سیرین تو حس بیار شاور کی اطاعت نہ کریا اللہ تا کہ اس کی نافر مائی کی جائے اور ان میں سے ہرا کیا ہی کہ ان دونوں کی اجباع کی جائے اور ان میں سے ہرا کے بی کہ اس دونوں کی اجباع کی جائے اور ان میں سے ہرا کے بھی اس کی جائے اور ان میں سے ہرا کے بین کہ ان دونوں کی اجباع کی جائے اور ان میں سے ہرا کے بین ان قرمائی کی جائے اور ان میں سے ہرا کے بین کہ ان دونوں کی اجباع کی جائے اور ان میں سے ہرا کے بین کہ ان دونوں کی اجباع کی جائے اور ان میں سے ہرا کے بین کہ کی کھی میں سے گویا یوں فرمایا: لا کے معنی میں ہے گویا یوں فرمایا کے کہ کی بیا ہے گویا یوں فرمایا کے کہ کی بیا کہ کی بیا کہ کو کے کہ کی بیات کی کی بیات کو کی بیات کو بیات ک

لَا وَجُدُ ثَكُلَى كِمَا وَجَدْتَ وَلَا وَجُدُ عَجُولٍ أَضَلَهَا رُبَعُ أَوْ وَجُدُ شَيْعٍ أَضَلَ ناقتَه يَوْمَ تَوَاتَى الحجيجُ فأندفَعُوا

جس کا بچیفوت ہوااس کا اتناد کھ بیس جتناد کھ بیس نے پایااور نداس اوٹنی نے اتناد کھ محسوں کیا جس کا موسم بہار میں پیدا ہونے والا بچیفوت ہوا۔اور نہ بی اس شیخ کو اتناد کھ ہوا جس نے اپنی اوٹنی کم کر دی ہواس روز حاتی نجے کے سامنے مناسک پورے کرے اور واپس جلے جا کمیں۔

یبال بھی شاعر نے آؤ سے مراد لالیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آثم سے مراد منافق اور کفور سے مراد ایسا کافر ہے جو
اپنے کفرکو ظاہر کرتا ہے یعنی ان میں سے آثم کی اور نہ بی کافرکی اطاعت کریں۔ یفراء کے قول کے بالکل قریب ہے۔
واڈ کو اسم تم یونٹ بگن ہ وائم تا ہوں کے پہلے اور آخری حصہ میں اپنے رب کے حضور نماز پڑھیے۔ اس کے پہلے
حصہ میں مسیح کی نماز ہے اور آخری حصہ میں ظہراور عصر کی نماز ہے۔

وَ مِنَ الَيْلِ فَالسَّجُهُ لَهُ قَو سَبِّحْهُ لَيُلاَ طَوِيْلاً ﴿ الله عَمراد مغرب اور عثاء کی نماز ہے اور رات کے نوافل ہیں ؛ یہ ابن صبیب کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس بڑی تیما اور سفیان کا نقط نظر ہے : قرآن تھیم میں جہاں بھی تبیح کا لفظ ہے اس سے

**2\_تغییر بغوی ،جلد4،سنحه 431** 

1 تغییرطبری،ج:23 منی 572

مرادنماز ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد مطلق ذکر ہے۔ خواہ وہ نماز بیں ہو یا کسی اور صورت میں۔ ابن زیداور
دوسرے علیاء نے کہا: وَ سَیِّحْتُ لَیُلاَ طَوِیْلاً یہ بنجگانه نماز کے حکم کے ساتھ منسوخ ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا: یہ مشخب ہے۔
ایک تول یہ کیا گیا: یہ بی کریم سائٹ آیا ہم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کی مثل میں گفتگوسور ۃ المرز مل میں گزر چکی ہے۔ ابن صبیب کا
تول ایجا ہے۔ اصیل کی جمع اصائل اور اصل ہے جس طرح سفائن اور سفن ہے؛ شاعر نے کہا:
ولا بائحسن منھا إذ دنا اللا صُل ُ

جب عصر کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی حسین بیس ہوتا۔

اصائل کے بارے میں کہا: بیجع الجمع ہے؛ شاعرنے کہا:

لَعَنْرِى لَأَنْتَ البيتُ أُكِّيمُ أَفْلَهُ وأَقْعُدُ فِي أَفْيَائِهِ بِالأَصَائِلِ

میری زندگی کی تشم اِتواییا گھرہے جس کے کمینوں کی میں تعظیم کرتا ہوں میں عصر کے وقت اس کے ساتھیوں میں بیٹھتا ہوں۔ سور ، اعراف کے آخر میں یہ بحث کمل گزر بچکی ہے اور اسم ظرف پر مین بعضیت کے لیے داخل ہوا ہے جس طرح اس فرمان میں دَیغَفِدُ لَکُنْمُ ذُنُو بَکُنْم ( آل عمران: 31) تا کہمارے بعض گنا ہوں کو بخش دے۔

اِنَّ هَٰ وُلاَءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَنَ مُونَ وَمَ آءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۞ نَحْنُ خَلَقْنُهُمْ وَ شَدَدُنَا اَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّ لُنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۞

نَحْنُ خَلَفْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ بَم نَ البين منى سے پيداكيا اوران كى خلقت كومضوط كيا بيد عفرت ابن عهاس مجابد، وقاده ، متاتل اور دوسر معلاء في الاسريعني محورت ابوعبيد في باز كباجا تا ہے في سهديد الاسريعني محور ب

ئى خلقت اور جوز بزے مفبوط بیں ،كہاجاتا ہے: اسرة الله جل ثناءة الله تعالى نے اس كى خلقت اور جوزوں كومنفبوط كيا۔ اخطل نے كہا:

مِن كَانِ مُغَتَنِ شَدِيدِ أَمْرُهُ سَلِسِ القِيادِ تَعَالُهُ مُغَتَالًا مِن كَلِ مُغَتَالًا مِن كَلَّم بِكُرُكُراً عَجِلاجاتا) مضبوط جوزوں والااطاعت شعارت توات تنكم نيال مرعة - حضرت ابو ہریرہ بن نیر، حضرت حسن بقری اور رہتے نے كہا: ہم نے ان كے جوڑوں كور ًوں اور پشوں كے ساتھ ایک دوسرے كے ساتھ مضبوط كرويا ہے رجابد نے أَسُو كَي تَضير مِين كَها: اس ہے مراد شرج ہے يعنى جب يا خانداور بيشاب نيا اس ہے مراد شرج ہے يعنى جب يا خانداور بيشاب نيا ہے وقتی نيان كر گھوڑے كي فقت بيان كرتا ہے:

يَبْشِي بِأُوظِفَةٍ شِدَادٍ أَمْهُهَا

ووتھوڑ اباریک پنڈنی کے ساتھ جلتا ہے جو پنڈلی بہت ہی مضبوط ہے۔

یہ اسارے مشتق ہے اس ہے مراو چر ہے گی ری ہے جس کے ساتھ سامان با ندھا جاتا ہے یہ جملہ بوا جاتا ہے : أَمَنَهُ ثَنَ مَتَ مَعْ أَمْمَ الْعَن مِين فِي الله عِن مِين فِي الله جاتا ہے : ما أحسن أَمْن قَتَبِه اس كا سامان با ندھنا كَتَنا الْجِمائِ ہِمَ بُول كا قول ہے : حذہ بالمبرہ یعنی یہ سب تیرا ہے گو یا انہوں نے اس کے باندھنے كا ارادہ كیا ندوہ تھا اور نہ بی اس سے كوئی چرام ، و۔ اس سے ایک افظا اسیوہ كيونكه اسے رسيوں ہے با ندھا جاتا ہے۔ بيكا م فعتوں كے ساتھ احسان كرنے كا اعتبار سے اللّ في استحداد سان كرنے كا اعتبار سے اللّ في انہوں كے ساتھ مضبوط كي ہو جب انہوں نے اس كے ساتھ مقرور سے كيا اور اسے تو تول كے ساتھ مقبوط كيا چراتو ميرے ساتھ كركرتا ہے۔

وَ إِذَا شِنْنَا لِهَ لَنَا أَمْثَالَهُمْ مَنْ بِيلِانَ حضرت ابن عباس بن ينها في اوه فرما تا بالرجم چاہتے تو ہم انہيں ہلاک کر دية اوران کی جگہزيادہ اطاعت شعاراوگوں کو ليآتے۔ انہيں ہے يہی مروی ہے: ہم ان کے محاس کو تنج ترين صورتوں ميں بران ديتے۔ نبی کے ان کے محاس کو تنج ترين صورتوں ميں بران ديتے۔ نبی کے ان ہے ای طرح ووایت کیا ہے۔ پہلی تعبیر الوصالح نے ان ہے روایت کی ہے۔

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى مَرْبِهِ سَمِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُ وَنَ إِلَا آنُ يَشَآءَ اللهُ \* إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُنْ خِلُ مَنْ يَشَآءُ فِي مَحْمَتِهِ \* وَالظّلِمِينَ آعَدُ لَهُمْ عَذَا بُا ٱلِيُمّا ﴿

" بنتک بدایک نصیحت به پس جس کابی چا با اختیار کرلے اپندرب کے قرب کاراسته اور (الے لوگو) تم کی جمی نہیں چاہ سکتے بجراس کے کہ الله خود چا ہے، بے شک الله تعالیٰ علیم ہے تکیم ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے (دامن) رحمت میں وافل کرلیتا ہے، اور ظالموں کے لیے تواس نے تیار کررکھا ہوں داروناک عذاب '۔ اِنَّ هٰذِه تَدُّ كُمُ اَقَ \* فَمَنْ شَآءَ اَتَّحَدُ اِلْی مَ بِیْدِ سَبِیدُلا ﴿ وَ مَا تَشَآءُ وْنَ اِلَا اَنْ يَشَا ءَاللهُ آ اِنَّ الله كَانَ عَلِيْمًا حَكَيْمُ اَنْ ، هٰذِه ہے مراد سورت ہے۔ تَنْ كُمُ اَقْ سے مراد الله کاراست ہے جوالله تعالیٰ ک

اطاعت اوراس کی رضا کی طلب تک پہنچادے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: سَوِیڈلا سے مرادوسیلہ ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:
اس کا معنی ست اور جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے معنی ایک ہے۔ تم طاعت ،استقامت اور الله تعالی کی طرف جانے والا
راستنہیں چاہ کتے طرجب الله تعالی چاہے۔الله تعالی نے بیخردی امراس کے قبضہ قدرت میں ہوگوں کے قبضہ قدرت میں
نہیں کسی کی مشیت نا فذنہیں ہو کئی اور نہ بی آ گے ہو گئی ہے گر الله تعالی کی مشیت مقدم ہوتی ہے۔ابن کشراور ابو محروفے و ما
یہ شاؤن پڑھا ہے کہ بیان کے بارے میں فہرہے۔ باتی نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے کہ الله تعالی کی جانب ہے آئیں خطاب کیا
جارہا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: پہلی آیت دوسری آیت کے ساتھ مشوخ ہے۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ
یہ واضح کرنا ہے کہ یہ الله تعالی کی مشیت کے ساتھ بی ہوتا ہے۔فراء نے کہا: وَ صَاتَشَا عُونَ اِلّا اَنْ یَشَا عَاللّٰه الله الله الله کیا
سے مران فکن شاتے انتخف اِلی تریّب سَوِیڈلا کا جواب ہے پھر انہیں خبروی امران کے ہاتھ میں نہیں ہے بعنی تم بیراستہ اپنائیس
سیکے مرانالله تعالی تمہارے تی میں یہ چاہے۔الله تعالی تمہارے دل کوجانیا ہے اور تمہیں امرونی و سے میں تک ہے۔

یں خول من بیش ان کے میں کہ میں کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہنت میں داخل من بیر دھت کرتے ہوئے جنت میں داخل فرہا دیتا ہے۔ ظالمون کو عذاب دیتا ہے ظالمین کو نصب نعل مضمریعذب سے دی گئی ہے۔ زجاج نے کہا: ظالمین کو نصب نعل مضمریعذب سے دی گئی ہے۔ زجاج نے کہا: ظالمین کو نصب دی گئی ہے۔ زجاج میں اخل میں بعنی مشرکوں کو نصب دی گئی ہے کیونکہ اس کا ماقبل منصوب ہے یعنی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما تا ہے اور ظالمین یعنی مشرکوں کو عذاب دیتا ہے۔ اَعَدَّ لَهُمْ یَعْل مضمر کی تفسیر ہے جس طرح شاعر نے کہا:

اَصْبَخْتُ لَا أَخْبِلُ السِّلَامَ وَلَا أَمْلِكُ رَأْسَ الْبَعِيرِ إِنْ نَعْمَا مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّه

میں بھیڑ ہے سے ڈرتا ہوں اگر میں اس کے پاس سے تنہا گزروں اور میں ہواؤں اور بارش سے ڈرتا ہوں۔

تقدیر کلام ہوں ہے اختص الذئب اخشاہ۔ زجاج نے کہا: پندیدہ نصب ہی ہے اگر چرفع جائز ہے و کہتا ہے: اعطیت زیدا و عبروا اعددت لد برا میں نے زیر کوویا اور عمرو سے نیکی کی ۔ نقدیر کلام یوں ہوگی بردت عبروایا ابر عبروا، کممّ قَقَ مِن کلام یوں ہوگی بردت عبروایا ابر عبروا، کممّ قَقَ عَسَقَ نَ مِن آیت گزری ہے بین خِل مَن بَیْشَا مُ فِی ہَ حَمَدتِهِ ﴿ وَالظَّلِهُونَ (8)

جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے اور ظالم۔ یہاں الظّلِمُونَ کور فع دیا گیاہے کیونکہ اس کے بعد کوئی نعل مذکور نہیں جواس پر واقع ہو کہ یہ معنوی طور پر منصوب ہوتا۔ اس سے قبل بھی ایسا کوئی اسم منصوب نہیں تھا جس پر اس کا عطف کیا جاتا تویہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہے۔ یہاں الله تعالی کا فریان: اَ عَدَّ لَهُمْ عَذَا اَلَّا وَیعنب فعل پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے نات ہے مراد سے نصب جائز ہے۔ ابان بن عثمان نے المظالمون پڑھا ہے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر اَ عَدَّ لَهُمْ ہے۔ آلویہ اس مراد تاک ہے۔ اور اس کی خبر اَ عَدَّ لَهُمْ ہے۔ آلویہ اس مراد تاک ہے۔ اور اس کی خبر اَ عَدَّ لَهُمْ ہے۔ آلویہ اس مراد تاک ہے۔ سورہ بقر واور دومری سور توں میں اس پر بحث گزر چکی ہے۔ الجمد بلله۔

# سورة المرسلات

#### ﴿ لَمِلُوا ٥ ﴾ ﴿ ١٤ كَا مُتَوَا الْمُوسَلَّتِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ ٢٢ ﴾ ﴿ مُوعَانَا ٢ ﴾

حفرت حسن بھری، عکر مہ، عطا اور حضرت جابر کے قول کے مطابق یہ سورت کی ہے۔ حضرت ابن عباس بن یہ اور قرآ دہ
نے کہا: صرف ایک آیت مدنی ہے: وہ فو اِذَا قِیْل لَهُم اُن گُفُواْ لَا یَوْ گُفُونَ ﴿ (الرسلات)(1) حضرت ابن مسعود بن یہ بنا ہے گہا: سورۃ المرسلات ہی کریم مائی ہے گہا ہوئی تھی جب کہ ہم آپ مائی اِلیّ کے ساتھ جل رہے تھے
یہاں تک کہ ہم نے منی میں ایک غارجی پناہ لی تھی تو یہ سورت نازل ہوئی۔ ای اثنا میں کہ ہم آپ سے سکھ رہے تھے آپ کا
د بن مبارک اس ہے تر تھا کہ اچا تک ایک سانپ جھپٹ پڑا ہم اس پر جھپٹے تا کہ ہم اس کو قبل کریں تو وہ جلا گیا تو ہی کریم
مائی ہی ہے نے ارشاد فرمایا: ''تم اس کے شرسے محفوظ رہے جس طرح وہ تمہارے شرسے محفوظ رہا''۔ حضرت ابن عباس بن یہ بن ایک کے غلام کریب ہے مردی ہے: میں نے سورۃ المرسلات پڑھی تو حضرت عباس کی زوجہ حضرت ام الفضل رو پڑیں فرمایا: اے
ہے ! تو نے اہی اس قراءت کے ساتھ جھے یا دولا دیا کہ ہے آخری سورت تھی جو ش نے رسول الله مائی نیائی ہم کو مخرب کی نماز میں
پڑھتے ہوئے تھی ، والله اعلم ۔ اس کی پھیاس آئیں ہیں۔

#### بسواشوالرَّحُلْن الرَّحِيْمِ

الله كام عثروع كرتا مون جوبت عمر بان ميشدر م فرمان والا به والنه مُن الله والله عن قَالَ الله والله والنه و

"ان (ہواؤں کی) تشم جو پے در کے بیجی جاتی ہیں پھران کی (قشم) جو تندو تیز ہیں اوران کی (قشم) جو بادلوں کو بھیلانے والی ہیں پھران کی جو بادلوں کو پارہ پارہ کرنے والی ہیں پھران کی تشم جو (دلول میں) ذکر کا القا کرنے والی ہیں جست تمام کرنے کے لیے یاڈرانے کے لیے۔ بے شک جس بات کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ مغرور ہوکرد ہے گی۔ ہیں اس وقت جب ستارے بونور کردیئے جا کیں گے اور جب آ انول میں شگاف پڑ

1\_انكىق والمعيج ن ، مبلد 6 بمنى 175

جائیں گے اور جب بہاڑ (خاک بناکر) اڑا دیئے جائیں گے اور جب رسولوں کو دفت مقررہ پراکٹھا کیا جائے گا (تمہیں علم ہے) کس دن کے لیے بید ملتوی کیا گیا ہے فیصلہ کے دن کے لیے۔ (اے مخاطب!) تجھے کیاعلم کہ فیصلہ کا دن کیسا ہے؟ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے'۔

وَ الْهُوْ سَلْتِ عُدُفًا ۞ جمهور مفسرين كى رائے ہے كەمرسلات سے مراد ہوا كيں بيں۔مسروق نے حضرت عبدالله سے روایت نقل کی ہے فرمایا: اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جنہیں معروف کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جسے الله تعالیٰ کاحکم،اس کی نہی،وحی اور خبرد ے کر بھیجا جاتا ہے یہی حضرت ابو ہریرہ پڑھند، مقاتل، ابوصالے اور کلبی کا قول ہے۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: اس سے مرادانبیاء ہیں جنہیں لا الله الله کا پیغام دے کر بھیجا گیا؛ بید حضرت ابن عباس بن منتبا کا قول ہے۔ ابوصالح نے کہا: اس سے مرادرسل ہیں جنہیں مجزات کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جن مجزات کے ذریعے ان کی پہیان ہوتی ہے(1)۔حضرت ابن عہاس اور حضرت ابن مسعود بن بي سے مروى ہے: اس سے مراد ہوائيں ہيں جس طرح الله تعالیٰ كا فرمان ہے: وَأَسْ سَلْمُنَا الرِّلِيحَ (الحجر:22)اور ہم نے ہوا کیں بھیجیں۔ارشادفر مایا: وَهُوَاكَنِ ئَيْدُسِلُ الرِّلْحَ (الاعراف:57)اوروہی ہوا کیں بھیجا ہے۔ عُدُفًا كامعنى بان ميں سے بعض بعض كے بيجھے آتى ہيں جس طرح عن ف الغن سے كھوڑے كى كردن كے بال عرب كت بين: الناس إلى فلان عرف واحد يه جملهاس وقت بولا جاتا ہے جب وه اس آدمى كى طرف متوجه بول اور كثير مو جائیں۔ غوقا حال ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے لین اسی ہوائیں جنہیں بے در بے بھیجا گیا۔ بیجی جائز ہے کہ مفعول مطلق ہو۔ یہ بھی جائز ہے کداس کونصب حرف جر کے مضمر ہونے کی وجہ سے ہوگو یا فرمایا: والمدسلات بالعرف اس سے مراو فرشتے ہیں یااس سے مرادفر شنے اور رسول ہیں۔ایک قول بیکیا گیا ہے: بیاخمال بھی موجود ہے کہ مرسلات سے مراد بادل ہیں كيونكهاس ميں نعمت اور عذاب ہوتا ہے كيونكه بياس كى بېجان كرانے والے ہوتے ہيں جوان كى طرف بھيجا كيا اور جن كى طرف بحیجا گیا۔ایک تول بیکیا گیا:اس سے مراد تنبیبات اور مواعظ ہیں اس تاویل پر عُزْفًا کامعنی پے در پے ہے جس طرح اونٹ کی گردان کے بال ہوتے ہیں؛ بیر حضرت ابن مسعود بین کے انقط نظر ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ عقول میں جانے پہچانے ہیں۔ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ۞ بغير كم اختلاف كاس مراد موالي بي بيه بيمهدوى كاقول بـ حضرت ابن عماس بنهديها ہے مروی ہے: اس سے مراد تیز ہوا کی ہیں جو گھاس پیونس لاتی ہیں۔عصف ہے مراد بھیتی کے پیے اور ٹونی پھوٹی چیزیں ہیں جسطرت الله تعالى ففرما يا: فَيُرْسِلَ عَكَيْكُمْ قَاصِفًا (الاسراء: 69)

ایک تول یہ کیا گیا: عاصفات ہے مرادوہ فرشتے ہیں جوہوا پرمقرر ہیں جوانیس تیزی ہے چلاتے ہیں کہاجا تا ہے: عصف بالشن یعنی اسے ہلاک کردے وہ یوں گزرجاتی ہے گویا تیزی میں ہوا ہے۔ عصفت بالشن یعنی اسے ہلاک کردے وہ یوں گزرجاتی ہے گویا تیزی میں ہوا ہے۔ عصفت الحرب بالقوم۔ جنگ نے تو م کو ہلاک کردیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادوہ آیات ہیں جو تیاہ وہر بادکردیتی ہیں جس طرح زلز لداورز مین میں دھنس مانا۔

<sup>1</sup> \_ النكت والعيون اجلد 6 منح 175

قالنون تنفران اس مرادوہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر معین ہیں جوان بادلوں کو پھیلاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود اور بجاہد نے کہا: اس مرادوہ ہوائی ہیں جنہیں الله تعالی بادش سے بل بھیجنا ہے؛ بیدا بوصالح سے مراد بارشیں ہیں کیونکہ وہ نیا تا ہے وجنم دیتی ہیں یہاں نشر کامعنی زندہ کرنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے: نشر الله المبیت ۔ الله تعالی نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ سدی نے ان سے دوایت کیا: اس سے مراد فرشتے ہیں جوالله تعالی کی کتب کو کھیلا تے ہیں۔ منحاک نے حضرت ابن عہاں جوردہ سے دوایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد انسانوں کے نامدا محال اور ان کے اعمال کو کو لئا ہوگا کے ساتھ کھولے کے اعمال کو کھولنا ہے۔ منحاک نے کہا: اس سے مراد وہ صحیفے ہیں جوالله تعالی کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کے ساتھ کھولے جاتے ہیں۔ ربیع نے کہا: اس سے مراد قیامت کے لیے اٹھانا ہے جن میں روحوں کو پھیلا یا جائے گا۔ قال نشونہ ت فرما یا ہے کونکہ بیدوسری قسم کا آغاز ہے۔

قال فرقت فن قار اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جوت و باطل میں فرق کرنے والے ہیں؛ بید حضرت ابن عہاس، مجاہد،
ساک اور ابوصالح نے کہا۔ نیجاک نے حضرت ابن عہاس بڑو ہذہ اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادل کے گئڑ ہے

رزق اور موت با نفتے ہیں۔ ابن افی نجیج نے مجاہد سے روایت نقل کی ہے: اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادل کے گئڑ ہے

کو ہے کر دیتی ہیں۔ سعید نے قادہ سے روایت نقل کی ہے: اس سے مراد فرقان ہے الله تعالیٰ نے اس میں حق و باطل اور
طال وحرام میں فرق کر دیا ہے؛ بید حضرت حسن بھری اور کیسان کا نقط نظر ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد وہ رسول
ہیں جنہوں نے اوام و فوائی کو بیان کیا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد بارش برسانے والے بادل ہیں، انہیں اس افتیٰ
کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو حاملہ ہوتی ہے جب اس نے بچے جئٹا ہوتا ہے تو دہ نگل پڑتی ہے اور دوڑتی ہے اور بیکھی لفظ کہا جاتا
ہے: نوق فواد ق و فرق یہ بعض اوقات وہ ایسے بادل کو جو دوسرے بادلوں سے الگ تھلگ ہوتا ہے اس افتیٰ کے ساتھ تشبید

أَوْ مُؤْنَةً فَارِقَ يَجُلُو غَوارِبَها تَبَوْجُ الْبَرْقِ والظَّلْمَاءُ عُلْجُومُ يا الكتملك بادل جس كاطراف روش جي اس كى بجل موجزن بادرسيابى شديد ب

فَالْمُنْقِيْتِ وَكُمَّانَ تَمَامِ عَلَاءِ كَالَ بِرَاتَفَاقَ ہے كہاں ہمرادفر شتے ہیں بینی الله تعالیٰ کی کتب انبیاء تک پہنچاتے ہیں؛ یہمبدوی نے کہا۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس ہمراد حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں ان کے لیے جمع کا ذکر کیا کیونکہ جریل ایمن فرشتوں کے ماتھوا ترتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس ہے مرادر مول ہیں الله تعالیٰ ان کی طرف جو نازل کرتا ہے وہ اپنی امتوں تک بہنچاتے ہیں؛ یہ قطرب کا قول ہے۔ حضرت این عباس نے اسے فالملقیات بھی پڑھا ہے یعنی تاف کو مشددادر مفتوح۔ یہ ای طرح ہے جس طرح انته تعالیٰ کافر مان ہے: وَ إِنْكَ كُنْكُافِي الْقُوْانَ ( مُمل : 6 ) اور ب شک آپ کو سکھا یا جاتا ہے قرآن حکیم۔

عُنْ مَا أَوْنَدُ مَهَا ۞ وه وحي كوليتي بين الله تعالى كي جانب سے جحت تمام كرنے كے ليے اور مخلوقات كواس كے عذاب سے

خبردار کرنے کے لیے؛ یہ فراء نے کہا: ابوصالح سے مروی ہے: اس سے مرادر سول ہیں جو جحت تمام کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں۔ سے خبردار کرنے کے لیے جست تمام کرنے کے لیے اور مومنوں کو خبردار کرنے کے لیے کیونکہ مومن ہی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اور اسے ابناتے ہیں۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس بین بیند اور ایت نقل کی ہے کہ عُن تہا ہے مراد ہے کہ اللہ تعالی اپنے اولیا اور جو ہو القاء
کرتا ہے اور نُنْ تہا ہے مراد ہے وہ اپنے دشمنوں کو ڈراتا ہے۔ ابو بحرو بحزہ ، کسائی اور حفص نے اَوْ نُنْ تہا ذال کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے صرف جعنی اور اعثی نے ابو بکر ہے وہ عاصم سے ساتھ پڑھا ہے۔ ساتوں قراء نے عند راکو ذال کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے صرف جعنی اور اعتمان اور دوسرے علاء سے ذال کے ضمہ کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں یہی چیز حضرت ابن عباس بین پڑا، حضرت میں بھری اور دوسرے علاء سے مروی ہے۔ ابراہیم تیں اور قادہ نے اسے عذر اون ند راواؤ عاطفہ کے ساتھ نقل کیا ہے درمیان میں اوکاؤ کر شیس کیا۔ یہ دونوں اعزاد اور اندار سے اسم فاعل کے معنی میں ہوکر منصوب ہیں۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہاسم مفعول کے معنی میں ہوکر منصوب ہیں۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہاسم مفعول کے معنی میں ہوکر منصوب ہیں۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہاسم مفعول کے معنی میں ہوکر منصوب ہیں۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہاسم مفعول کے معنی میں ہوکر منصوب ہیں۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہاسم مفعول کے معنی میں ہوکر منصوب ہیں۔ ایک قول سے کیا گیا ہے: یہاسم مفعول کے معنی میں ہوکر منصوب ہیں۔ ایک قول سے کہا: عباد ڈرا کے معنی میں اور قبل ہوں کے بعنی وہ وہ کہا تھا اور فرد اور کرتے ہیں یا یہ ذکر الے مفعول ہیں یعنی وہ وہ کر کو القاء کرتے ہیں اس میں کہ وہ جست تمام کرتے ہیں اور فرد اور کرتے ہیں یا یہ ذکر الے مفعول ہیں یعنی وہ وہ کر کو القاء کرتے ہیں تا کہ وہ عُنْ گیا اور نُنْ می یا وہ وہ کہا: یہ جمع کا صیفہ ہے اس کی واحد عذیواور نذیور ہے۔

اِنْمَاتُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعُ ﴿ جُوسَم پِہلے گزری ہے یہ اس کا جواب ہے لینی قیامت کے امر کا جوتم سے وعدہ کیا گیاہے وہ تم پر واقع ہوکرر ہے گا پھراس کے وقوع کا وقت بیان کیا۔

فَاذَاالنَّجُوْمُ طُلِسَتُ ﴿ وَإِذَاالسَّمَاءُ فَوِجَتُ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ جب ستاروں کی روشی اوران کا نورختم ہو جائے گاجس طرح لکھی ہوئی چیز کومٹادیا جائے کہا جاتا ہے: طبس الشی جب وہ اس چیز کومٹادے اس سے طبس آتا ہے اس سے اسم مفعول مطبوس ہے۔

جب آسانوں کو کھول دیا جائے گا اور انہیں بھاڑ دیا جائے گا، ای معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ فَتِحَتِ السّماعُ فَكَانَتُ اَبُوَابًا ﴿ (النّباء) اور آسانوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ در وازے دروازے ہوجا کیں گے۔ ضحاک نے حضرت ابن عہاس بڑن نہ سے روایت نقل کی ہے: انہیں لیٹنے کے لیے کھول دیا جائے گا۔

اور جب بہاڑوں کوجلدی سے لے جایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے: نسفتُ الشی اُنسفتُه۔ جب تونے سب کوتیزی سے
لیا۔ حضرت ابن عباس بن دنبہ اور کلبی کہا کرتے تھے: سَوِیت بالاً د ض، پہاڑوں کوزین کے ساتھ برابر کرویا جائے گا
عرب کہتے ہیں: فرس نسوف یہ لفظ اس وقت کہتے ہیں جب گھوڑا اپنے تنگ کو چیچے ہٹائے۔ مبشر نے کہا: نسُوٹ لِلحزَام بسرفقیہا وہ اپنی دونوں کہنیوں کے ساتھ تنگ کو چیچے ہٹا تا ہے عرب کہتے ہیں: نسفتِ الناقةُ الكلاً۔ اوْمُن نے گھاس کو چرا۔

مبرد نے کہا: معنی ہے پہاڑوں کو ان کی جگہ ہے اکھاڑلیا جائے گا۔ جو آ دمی اپنے دونوں پاؤں کو زمین ہے اٹھالیتا ہے ا دوسرا آ دمی کہتا ہے: آنسفت دجلا ہا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: نسف کامعنی اجزاء کو بھیرنا ہے یہاں تک کہ ہوا کیں انہیں اڑا دیں ای ہے ایک جملہ بولا جا تا ہے: نسف الطعام وہ کھانے کو حرکت دیتا ہے تا کہ ہوااس میں موجود شنے کو تم کردے۔

وَ إِذَا الرُّسُلُ اُ قِبَتُ ۞ جب رسولوں كوونت مقرره ليعني قيامت كے دن اكٹھا كيا جائے گا وقت ہے مراد وہ ونت ہے جس تک کسی کام کوموخر کیا جاتا ہے۔ معنی بیہوگارسولوں اور ان کی امتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: يَوْهَر يَجْهَعُ اللّهُ الرُّسُلَ (المائدہ:109) جس روز الله تعالیٰ رسولوں کوجمع کرے گا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بیدو نیامیں ہوگا یعنی رسولوں کواس مخصوص وقت میں جمع کیا جائے گا جو کفار کے عذاب کے لیے مقرر کیا گیا ہے جنہوں نے رسولوں کو جونا یا تھا اس کی وجہ رہے کہ کفار کومہلت دی گئی قیامت کے روزتمام شکوک زائل کر دیئے جائیں گے پہلی تعبیر سب ہے اچھی ہے کیونکہ تو قیت کامعنی ہے ایسی چیز جو قیامت کے روز واقع ہو گی جس طرح بے نور کرنا ، پہاڑوں کو وڑا تا ،آ سانوں کو بھاڑتا ہے قیامت کے وقوع سے قبل مناسب نہیں۔ابونلی نے کہا: روز جز اادر فیصلہ کے دن کواس کے لیے عین کر و یا گیا ہے۔ ایک قول میکیا کیا ہے: أقشت كامعنى ہے وعدہ كيا گيا اور مہلت دى گئى ہے۔ ایک قول ميكيا گيا ہے: الله تعالى كا حبیهاعلم اوراراده تھاای کےمطابق انبیں معلوم اوقات میں بھیجا گیا۔اقتت میں ہمز ہ داؤ کا بدل ہے؛ بیفراءاورز جاتے نے کہا۔ فراء نے کہا: ہرواؤ جومضموم ہواس کاضمہ لازم ہواس کوجمزہ ہے بدلنا جائز ہے تو کہتا ہے: صلی القومر احدانا بیاصل میں وحداناتھا۔ عرب کہتے ہیں: هذه أجوة حسان اصل میں وجودتھا بيقاعده اس ليے جاري كيا كيا كيونكدواؤ كاضمه فيل بلك تَنْسَوُ الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ (بقرو: 237) بابم فضل كرنے كونه بھولو۔ يہاں واؤ كوہمزہ سے بدلنا جائز نبيس كيونكه ضمه لازي نبيس ؛ بيہ ابوعمرو، حميد، حسن اور نصر كى قراءت ہے۔ ماصم اور مجاہد نے دقیقت پڑھا ہے بہى اس كى اصل ہے۔ ابوعمرونے كہا: اسے أقتنت پر صے اجود جود کو اجود پر حتا ہے۔ ابوجعفر، شیبراور اعرج نے دُقِتَتْ پر صاب یعنی واؤاور قاف کی تخفیف کے ساتھ پر صاب یرونت سے فیعلت کا وزن ہے۔ اس سے کنہا مَوْقُوْتًان (النساء) ہے۔ حضرت حسن بصری سے دُوْقِتت دوواؤ کے ساتھ ے بیدو قت سے باب مفاعلہ کا صیغہ ہے جس طرح عودت ہے اگر ان دونوں قراؤ توں میں واؤ کوالف سے بدل دیا جائے تو بدجائز ہے۔ بین الیوب، خالد بن الیاس اور سلام نے اقتت پڑھا ہے کیونکہ مصحف عثمانی میں الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ لا ي يذهر أجلت و يعني المع و و كريا حميا ، بداس و ان كي عظمت شان كو بيان كرنا بيد عليم بيان كرنے كے ليے استفهام

الم الفضل و فيملدك دن تك الم مؤخركر ديا كيا ب معيد نے قاده مدروايت نقل كى ب: الله تعالى اس روز لوگوں كے درميان جنت ميں بھينے يا جنم ميں بھينے كا فيصل فرمائے گا۔ حديث طيب ميں ب' جب قيامت كے روزلوگوں كوا شايا جائے گاوہ چاليس سال تك اس طرح كھڑے دہيں گے كدان كے سروں پرسورج ہوگا ان كى آئى ھيں آ مان كى طرف لكى ہوں مى وہ فيصلہ كے انتظار ميں ہوں ميں'۔

وَ مَا أَدْ لَى مِكْ مَا يُوْمُر الْفُصْلِ ﴿ تَعْظِيم كَ بِعِدْ تَعْظِيم كَاذِكُر كِيا يَعِينَ آبِ كُوس نِي بتاياكه يوم فصل كيا ہے؟ وَيْلَ يَنُوْ مَوْنِ لِلْهُكَذِّ بِيْنَ ۞ جوالله تعالى اس كےرسولوں، اس كى كتابوں اور يوم قيامت كوجھٹلائے اس كے ليے عذاب اور رسوائی ہے۔ یہ وعید ہے۔اس سورت میں ہرآیت میں جھٹلانے والوں کاذکر کیا ہے کیونکہ اللہ نعالیٰ نے ان کی تکذیب کے حساب سے ان کے درمیان عذاب کونتیم کر دیا ، کیونکہ ایک ٹی کو جھٹلانے والے کے لیے ایک عذاب ہے جو دوسری چیز کے جھٹلانے والے کے عذاب سے مختلف ہے کیونکہ بعض چیزوں کی تکذیب جرم میں دوسری شے کی تکذیب سے بڑھ کر ہوتی ہیں کیونکہ وہ تکذیب میں بہت ہی فتیج اور الله تعالی کارد کرنے میں بڑھ کر ہوتی ہیں تو ہلا کت ای حساب سے ان پر تقسیم کی جاتی ے جس طرح الله تعالیٰ كافر مان ہے: جَزَآءً وِ فَاقان (النباء) موافق جزا\_

حضرت نعمان بن بشیر سے مردی ہے کہا: ویل جہنم میں ایک وادی ہے اس میں کئی قتم کے عذاب ہیں (1) یہی بات حضرت ابن عباس اور دوسرے علماء نے کہی ہے۔حضرت ابن عباس نے کہا: جب جہنم ٹھنڈی ہوجائے گی تو اس کا ایک انگار ہ لیا جائے گا اے اس جہنم پر پھینکا جائے گا تو اس کا بعض بعض کو کھا جائے گا۔ نبی کریم من نظایہ ہے مروی ہے فر مایا: ''مجھ پرجہنم بیش کی گئی تو میں نے ویل سے بڑھ کر کوئی وادی نہیں یائی'۔ایک روایت بید کی گئی ہے: یہ جہنمیوں کی پیپ کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ دنیا میں بندے جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بری جگہوہ ہوتی نبے جہاں مرداروں اور جماموں کے یانیوں میں ے گندگیاں جمع ہوتی ہیں۔ بیذکر کیا گیاہے وہ وادی ایس ہے جہاں کفار اور مشرکوں کی پیپ جمع ہوجاتی ہے تا کہ دانشمند جان لیں اس سے بڑھ کرکوئی چیز گندی نہیں ، اس سے زیادہ کوئی چیز بدیودار نہیں ، اس سے بڑھ کرکوئی چیز کڑوی نہیں اور اس سے بڑھ کرکوئی چیز سیاہ ہیں۔ پھررسول الله سان شاتی ہے اس کی صفت اس عذاب سے بیان کی جس کو بیدوادی متضمن ہے کہوہاں جہنم میں سب سے بڑی وادی ہے الله تعالیٰ نے اس سورت میں اس وعید کا ذکر کیا۔

اَكُمْ نُهْلِكِ الْأَوْلِيْنَ أَنْ ثُنْتُهُمُ الْأَخِرِيْنَ ﴿ كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْبُجْرِ مِيْنَ وَيُلُ يَّوُ مَيِنٍ لِلْمُكَلِّ بِيْنَ ۞

''کیا ہم نے ہلاک نبیں کردیا جوان ہے ہملے تھے۔ پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے جی دیں گے بعد میں آنے والوں و کو ۔ گنا بگاروں کے ساتھ ہم ایہا ہی سلوک کرتے ہیں۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے'۔ مضرت آدم عليه السلام سے كر حضرت محد ما يَنْ الله يهم تك كر شنة امتول ميں سے جن كفاركو بلاك كيا حميا اس كى خبروى جا

ر بی ب پھر ہم بعد دالوں کو پہلووں کے ساتھ ملادیں گے ،جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہم قریش کے مشرکوں کے ساتھ بھی ابیائی کریں گے یا تو تلوار کا وار کر کے یا ہلاک کر کے۔ عام قراء نے ثم نتیعھم رفع کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ جملہ م تنانه بام بن نے نتبغهم جزم کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ ٹھلِلو الْاقَلِیْنَ وَ پرمعطوف ہے جس طرح تو کہتا ہے: الم

تنزر نی اکر مر - مراد اس سے میہ ہے کہ رسولول کے اوقات کے مختلف ہونے کے ساتھ اس نے مختلف قوموں کو یکے بعد و مگرے

1 - الحرااوج اجد 5 " نج 418

ہلاک کیا۔ پھراس کلام سے نیا کلام شروع کیا۔ گُذُلِكَ تَفْعَلُ بِالْهُجْوِ وَمُونَى اللہ سے بیادادہ کیا کہ اس کے بعد جنہیں ہلاک کرے گا۔ یہ بھی جائز ہے نُکٹِعُومُ میں بے در بے حکات کی وجہ سے تخفیف کرتے ہوئے ساکن پڑھا ہو۔ تخفیف کے لیے اسکان بھی مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود بڑتے کی قراءت میں شم سنتبعهم ہے گذُلِكَ میں کاف کل نصب میں ہے بینی اس اسکان بھی مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود بڑتے کی قراءت میں شم سنتبعهم ہے گذُلِكَ میں کاف کل نصب میں ہے بینی اس کی طرح ہم برمشرک کے ساتھ کریں گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامعنی ہو نیا میں ان کی ہلاک کی ہوانا کی بیان کی جاری جا کہ بوانا کی بیان کی جاری جا کہ بوانا کی بیان کی جاری جا کہ بیا گیا ہے: یہ آخرت میں ان کے عذا ہی خبر دی جاری ہے۔

اَلَمْ نَخُلُفُكُمْ مِنْ مَا وَمَهِمْنِ فَ فَجَعَلْنُهُ فِي قَهَامٍ مَّكِيْنِ فَ إِلَى قَدَمِ مَعْلُومٍ فَ فَكَامُ مَعْلُومٍ فَ فَكَامُ مَعْلُومٍ فَ فَكَامُ مَعْلُومٍ فَقَدَمُ مَا اللهِ مَا مُعْلُومٍ فَقَدَمُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا الل

''کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدائیں فرمایا، پھرہم نے رکھ دیا اے ایک محفوظ جگہ (رحم مادر) میں ایک عین مدت تک، پھرہم نے ایک انداز و تخبرایا، پس ہم کتنے بہتر انداز و تخبرانے والے بیں۔ تباہی ہوگی اس روز حجنلانے والوں کے لیے''۔

آلم نَخْلُکُمْ مِنْ مَلَوْ مَهِوْنِ یَ مَهِوْنِ کامعنی کمزوراور حقیر ہے۔اس سے مراد نطفہ ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ جو آدمی بیکہتا ہے کہ جنین کی پیدائش صرف مرد کے پانی سے ہوتی ہے اس کی دلیل یہی آیت ہے۔اس کے بارے میں گفتگو مزر پھی ہے۔

فَجَعَلْنُدُ فِي قَرَامٍ مُكِنْنِ وَقَرَامٍ مُكِنْنِ عَمراد مُحفوظ مُكتب وورقم ي--

الی قد می ایست اولات کر صدیک جس میں جم اس کی تصویر بناویں الیکن تول یہ کیا گیا ہے: ولادت کے عرصہ تک و مقتل الی قفی اس می اس کی تصویر بناویں الیک فقی کر امانی نے اسے فقید د نامشدو پڑھا ہے جبکہ باتی قراء نے اسے مخفف پڑھا ہے یہ دونوں الختیں ایک ہم منی میں ہیں۔ کسائی ،فراء اور تھی نے بہی کہا ہے۔ قتی نے کہا: قدد د نام کے معنی میں ہے جس طرح تو کہتا ہے: قددت کذا، قددته اس معنی میں چاند کے متعلق نبی کریم میں ہیں ہی کہا ارشاد ہے: إذا غم علیکم فاقدداله (1) یعنی اس کی رفتی راور منازل کا انداز ولگاؤ۔ محمد بن جبیم نے فراء ہے روایت نقل کی ہے: فقی ٹن نا یہ دعنی شیر خدا ہے مشدداور مخفف ہونے کی صورت میں معنی ایک ہو کیونکہ عرب کہتے ہیں: قدر علیه دونوں طرح مروی ہے۔ کہا: یہ بعید نبیس مشدداور مخفف ہونے کی صورت میں معنی ایک ہو کیونکہ عرب کہتے ہیں: قدر علیه الدت، قذر علیه الدت، قذر علیه الدت ۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: فَضُ قُلَ مُنَا بَیْنَکُمُ الْبَوْتَ (الواقد: 60) ہم نے تمبارے درمیان موت کومقدر کرویا۔ اس می بھی قدد نا کومشدداور مخفف دونوں پڑھا گیا ہے۔ اس طرح قدد علیه دنہقه وقدد دونوں طرح ہے۔ جنہوں نے اس کومخفف پڑھا ہے انہوں نے استدلال کیا ہے اور کہا: اگر یہ مشدد ، وتا تو بعد میں فَیْغُمَ الْقُلُومُ وَنَ ﴿ مُوتا وَلَمَا وَلَهُمَا اللّٰهُ وَتَى اللّٰهُ وَمَا كُلُومُ وَاللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهُ مَا وَلَيْلَالَ ) كافروں كومہلت موجوع كر ليتے ہيں الله تعالیٰ كافروان ہے: فَلَقِلِ الْكُفِرِيْنَ اَ مُهِلُهُمْ مُولَيْدًا ﴿ (الطارق ) كافروں كومہلت موجوع كر ليتے ہيں الله تعالیٰ كافروان ہے: فَلَقِلِ الْكُفِرِيْنَ اَ مُهِلُهُمْ مُولَيْدًا ﴿ (الطارق ) كافروں كومہلت

منح بخاري، كتاب الصوم، باب قول النبى منطعة عدادار ايتم الهلال

و سبحے انہیں کچھ مہلت دیجئے۔

اعشى نے كہا:

وأَنْكُرَتْنِي وما كان الذي نَكِرَتْ من الحوادثِ إلّا الشَّيْبَ والصَّلَعَا

انہوں نے مجھے عجیب جانا اور حواد ثات میں سے صرف بڑھا یا اور گنجا بن عجیب جانا جاتا۔

عکرمہ ہے مروی ہے: فَقَاںَ مَنَ المعنی بی قدرت ہے مخفف ہے؛ بیابوعبید، ابوعاتم اور کسائی کا بہندیدہ نقط نظر ہے۔ فَنِعُمَ الْقُلِی مُونَ ﴿ جَسَ نِعْلَ کومشدد پڑھا ہے وہ قادر دن کوتقذیر ہے مشتق مانتا ہے بعنی ہم نے شقی اور سعید کومقدم کیا ہم کتنے اچھے مقدر کرنے والے ہیں۔

حضرت ابن مسعود بنائن نے نبی کریم سائی ٹیا پیلے بیروایت نقل کی ہے کہ ہم نے اسے اسبااور چھوٹا مقدر کیا۔ حضرت ابن عباس بنونہ ہو سے بھی اس کی مثل مردی ہے۔ آپ سائٹ ٹیا پہلے سے بیجی مردی ہے کہ معنی ہے ہم اس کے مالک ہیں۔ مہدوی نے کہا: یہ نسیر تحفیف کی قراءت کے زیادہ مشابہ ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ جی ہے کونکہ عکر مدنے است تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے یا اس کامعنی ہے ہم اس کے مالک ہوتے تو ہم کتنے اجھے مالک ہیں۔ دونوں کلمات نے مختلف معانی دیئے یعنی ہم نے ولا دت اور نطفہ کے احوال کومقدر کیا جب وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ مکمل انسان بن جاتا ہے یا بدبخت اور سعاوت مند بن جاتا ہے یا بدبخت اور سعاوت مند بن جاتا ہے یا لیبااور چھوٹا ہوجاتا ہے۔ یہ سب تشدید کے طریقہ پر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: دونوں کامعنی ایک ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا۔

"کیا ہم نے نہیں بنایاز مین کو سمیٹنے والی تمہارے زندوں اور مردوں کو اور ہم نے ہی بنادیے اس میں خوب جے ہوئے اور میں نوب جے ہوئے اور نی بنادیے ای میں خوب جے ہوئے اور نی بنادیے اور نی بنادی ہوئے ہیں ۔ اس میں دومسئلے ہیں :

جسم اوراس کے اعضاء کوز مین میں دفن کرنا واجب ہے

مسئله فحبر 1 ۔ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَثْنَ مَنَ كِفَاتُانَ كَيابِم فَيْسِي بناياز مِن كُوجْع كرف والى زندوں كورو ئے زمين پر اور مردوں كواس كے بطن ميں \_ بياس امر پر دال ہے كہ ميت كو چھپانا ، اے دفن كرنا ، اس كے بالوں كو فن كرنا اور وہ تمام چيز يں جن كوده اپنے جمم ہے الگ كرتا ہے دفن كرنا اور اس ميں چھپانا واجب ہے۔ رسول الله من الآتين كا ارشاد ہے: "اپنے ناخن كا ثواور كئے ہوئے ناخن زمين ميں فن كردو' (1) \_ اس كى وضاحت سور وَ بقره ميں گزر كئى ہے بيہ جملہ بولا جاتا ہے: كفت

1 \_ نوادر الاصول امتح 45

الثن اكفته يعنى من في المعنى جمع كما كفت كامعنى جمع كرنا اور ملانا بيسبوبيا في يشعر يرها ب

کِمُاثِر حین تنگفتُ الأفاعی إلی أخبجارهن من الصَیقیم وواس وقت بھی خی ہوتے ہیں جب سانپ سخت مُصندک کی وجہ سے ابنی بلوں میں سمٹ جاتے ہیں۔ ابوعبید نے کہا: کِفَاتًا کامعنی برتن ہیں نہی کو کفت اور کفیت کہتے ہیں کیونکہ وہ دود دھ کوجمع کرتی ہے۔ کہا:

ر الله الله المراض عَيًّا وأنت غدًا تَفُمُّكَ في كِفَات الْمُومِ فَوِقَ الأَرضِ حَيًّا وأنت غدًا تَفُمُّكَ في كِفَات

آج توزمین پرزندو ہےاورکل تحیےزمین پہلوؤں میں جمع کرے گی۔ شعری سر میں مصر بہا ہو ہے ہیں قد جان کیافیاں میں ایک جمع کی زوا کریں، ہیں کے گھرول ک

ہیں درسی پر رسی ہوں تکلے آپ نے ایک قبرستان دیکھا فر مایا: بیمردوں کو جمع کرنے والے برتن ہیں۔ پھر گھروں کی امام شعبی ایک جناز و میں نکلے آپ نے ایک قبرستان دیکھا فر مایا: بیمردوں کو جمع کرنے والے برتن ہیں۔ پھر گھروں کی طرف دیکھا فر مایا: بیزندوں کو جمع کرنے والے برتن ہیں۔

ان آیات سےمتنظد گراحکام ومسائل

مسئله نصبر2۔ایک فن چور کے بارے میں رہے سے بوچھا گیا۔کہا:اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ان سے بوچھا گیا: آپ نے یہ بات کیوں کی؟ فرمایا: الله تعالی ارشادفر ما تا ہے: " کیا ہم نے زمین کوزندوں اور مردوں کوجمع کرنے والانہیں بنایا "۔ ز مین محفوظ حکد ہے۔ سورؤ ما کدو میں بہی بات گزر چکل ہے۔ لوگ بقیع غرقد کو کفته کہتے ستھے کیونکہ بیقبرستان ہے جومردوں کو جمع كرتى ہے۔زمين زندوں كوان كے تعروں ميں جمع كرتى ہے اور مردول كوان كى قبروں ميں جمع كرتى ہے۔ يہى كہا گيا ہے: لوگ روے زمین پرقرار پذیر ہوتے ہیں پھرزمین پر پہلو کے بل کینتے ہیں ان میں سے پھھاس کے ساتھ ل جاتے ہیں۔ ایک قول میر كيا كيا ہے: بيزندوں كے برتن ہيں يعنی انسان ہے جوفضلات نكلتے ہيں آئبيں زمين ميں دفن كرديا جاتا ہے۔ لوگوں كااس كے او پر ہوتااس میں ملانے کا کوئی تصور نبین می کالفظ تمام وجوہ سے احاطہ کرنے کے عنی میں آتا ہے۔ افض ، ابوعبید اور مجاہد نے اپنے دوتولوں میں سے ایک قول میں کہا: أخيا عواد اموات کا مرجع ارض ہے یعنی زمین دوقسموں میں منقسم ہے زندہ جو فسل اگاتی ہے، مرده جوكونى چيزبيس اكاتى فراء نے كها: أشيا يواور أشواتان دجه منصوب ہے كه بدكفات كے مفعول به بين معنى موكا كيام نے زمین کوزندواورمردوجع کرنے والابیس بنایا جب تو اہیں تنوین دے گا تو تو اہیں نصب دے گا جس طرح الله تعالی کا فرمان ے: أوْ إطلعم في يَوْمِر وَى مَسْعَبَةِ فَي يَبِيعًا (البلد) يا بحوك واليون يتيم كوكهانا كلانا-ايك قول بيكيا كميا: بيدالاً مُنافس سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے بعنی زمین میں سے پھھاس طرح اور پھھاس طرح ۔ افض نے کہا: کِفَاتُا یہ کافت میں ہے الأنهض مدودجع باس وجد سي جمع كرماتهواس كى لغت بيان كى جاتى كالمين كما: تكفيت كامعنى كسي ثنى كوالت وينا، ظامركوباطن بنادينااور باطن كوظام بناويناية جمله بولاجاتا ب: انكفت القوم إلى مناذلهم لوك اين كهرول كووايس حل كنف كفات كامعنى يبوكادوز من كاو پرتصرف كرتے بي اوراس كى طرف پلث آتے بي اورائبيں اس ميں وَن كياجاتا ہے۔ وَجَعَلْنَافِيْهَا مَوَاسِى شَهِخْتُ وَ أَسْقَيْنَكُمْ مَا يَ فَيَاتًا ۞ هاضمير \_ مرادزين ب- مَوَاسِى \_ مراد ببازين -سَوَاسِی عراد تبت ہیں۔ شیخت سے مراد لیے ہیں اس معنی میں کہاجاتا ہے: شہخ بانفہ جب وہ تکبر کرتے ہوئے اپنے

ناک واو پراٹھائے اور ہم نے تمہارے لیے پانی بنادیا ہے۔ فرات سے مرادمیٹھایانی ہے جس کو پایاجا تا ہے اور اس سے کھیتی سے اب کی جاتی ہے لیے اور اس سے کھیتی سے راب کی جاتی ہے بعنی ہم نے بہاڑوں کو بیدا کیا اور میٹھا پانی نازل کیا میہ امور دوبارہ اٹھائے جانے سے زیادہ مجیب میں اسلام میں جنت سے فرات، دجلہ اور نہر اردن ہے۔ سے جمسلم میں سے سے اب میں جنت کے دریا ہیں (2)۔

اِنْطَلِقُوْا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَنِّبُونَ ﴿ اِنْطَلِقُوْا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ ﴿ لَا الْطَلِقُوْا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبٍ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

''انبیں تکم ملے گا چلواس (آگ) کی طرف جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے۔ چلواس سایہ کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، ندوہ سایہ دار ہے اور ندوہ بچاتا ہے آگ کی لیبیٹ ہے، وہ جہنم بچینک رہی ہوگی بڑے بڑے انگارے جسے کا گارے جسے کا گویاوہ وزرد رئب کے اونٹ جی ۔ تہاہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے''۔

اِنْطَلِقُوْا إِنْ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُنَذِّبُوْنَ ۞ یعنی کفار کوکہا جائے گا: جس عذاب کوتم جھٹلاتے ہے اس کی طرف تم چلوتم نے اے ابنی آئنچوں ہے دیکھ لیا ہے۔

جیسے پہلے گزر چکا ہے حدیث طیبہ میں ہے: سورٹ لوگول کے سرول کے قریب ہوگا اس روز ان پرکوئی نہاں اور کفن نہیں کے سروٹ ان کو جھلسادے گا ، ان کی سمانسوں کو گرفت میں لے لے گا اور اس دن کو لمبا کرویا جائے گا چر الله تعالیٰ جس کے حق میں گے: فیکن الله عکی ناو کو کھنا اور کی جاتے گا ہی مالیہ میں جگہ عطافر مائے گا اس وقت وہ کہیں گے: فیکن الله عکی ناو کو فلکنا کے جاتے گا ہی رحمت کے ساتھ اپنے سامیہ میں جگہ عطافر مائے گا اس وقت وہ کہیں گے: فیکن الله عکی نیک الله علی ناو کو فلکنا کے دل کے اس کا ایک رحمت کے ساتھ اپنے سامیہ میں جگہ عطافر مائے گا اس وقت وہ کہیں گے: فیکن الله عکی ناکہ کے دل کے دل کے دلائے گا اس وقت وہ کہیں گے: فیکن الله عکی ناکہ کی میں ان کے دل کے د

2-ئ مسم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب مالى الدنيامن انهار الجنة

1 يائى بالوى طار 4 يا تى 434 مى 434 مى 434

عَنَّابَ السَّوْور و (طور) الله تعالى نے ہم پراحمان فرمایا اور ہمیں عذاب سموم سے بچنیا اور جھٹلانے والوں کو کہا جائے گا: تمن ثاخوں والے سایہ کی طرف چلوالله تعالی کے اولیاء اس کے عرش کے سایہ میں ہول یا جہاں وہ اپنے سایہ میں جگہ دینا چاہے گا یہاں تک کہ حساب سے فراغت ہوجائے گی پھر برفریق کو جنت اور جہنم کے مستقر کی طرف جانے کا تھم دے دیا جائے گا۔ پھرآگ کی صفت بیان کی۔

انگانتری فی میں ہوادود چراہ کا واحد شہرہ ہے اور شہاد کا واحد شہارہ ہے۔ اس ہے مرادود چیز ہے جوآگ کی انگانتری فی میں کا لقضی ہے شہرت الشوب ہے شتق ہے یہ جملداس وقت ہولتے ہیں جب تواہ دھوپ ہیں کیلائے تا کہ وہ خشک ہوجائے قصر ہے مراو بلند کارت ہے۔ عام قراءت کا لقضی صاد کے سکون کے ساتھ ہے اس ہے مراد قلعاور شہر ہیں اس کی جمع قصور آتی ہے، یہ حضرت ابن عمباس اور حضرت ابن مسعود بنین جبال کے طبقہ پر جمع کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: قضر یہ قضر ہی جمع ہے جس طرح جنود کی جمع جنود تشود کی جمع کی حضور کی جمع جنود تشود کی حضور کی جمع جنود تشود کی حضور کی جمع جنود کی حضور کی جمع کی حضور کی جمع کی حضور ک

شاعرنے کہا:

تبلّن خیس مند و تلك برگایی مند و تلك برگایی مند و تلک برگایی مند و تلک برگایی مند و تلک برگایی ان گی اولا دی کشش کی رنگت و الی جی و و و ای جی سیاه اونوں کو و انداز بر کشت و الی جی سیاه اونوں کو مفرکہا حمیا ہے کیونکہ ان کی سیابی جی زردی کی آمیزش ہوتی ہے جس طرح سفید برنوں کو اُذہ کہتے جی کیونکہ ان کی سفیدی پر گدلا بن خالب ہوتا ہے۔ انگارہ جب اڑے اور پھر گرے تو اس بیس آگ کی رنگت : و تی ہے جو سیاه رنگ کے مشابہ و تی ہے جس میں زردی کی آمیزش ہوتی ہے۔
مران بن خطان خارجی نے کہا:

4-0000000

دُعَتُهُمْ بِأَعِلَى صَوْتِها وَرَمَتُهُم بِيثلِ الجِمالِ الصَّفِي نِرَاعةُ الشَّوى اس نے انہیں بلندآ واز سے بلایا اور انہیں زرداونٹوں کی طرح پھینکا جو چبرے کو تجھلسادیے والی تھی۔ تر مذی نے اس قول کوضعیف قرار دیا کہا: میقول لغت میں محال ہے کہ کوئی چیز ہوجس میں تھوڑی می چیز کی آمیزش ہوتو تمام کواس تھوڑی سے ملنے والی چیز کی طرف منسوب کر دیا جائے۔جس نے بیتول کیا ہے اس پر تعجب ہے جب کہ الله تعالیٰ کا فرمان ے: جِلْکَتْ صُفْلٌ ۞ ہم لفت میں ایک کوئی چیز ہیں جانے۔ ہمارے نزد یک اس کی توجیہ یہ ہے کہ آگ نورے پیدا کی گئی وہ روثن آگ ہے جب الله تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا جوآگ کی جگہہے وہ جگہ اس آگ سے بھر گئی الله تعالیٰ نے اس کی طرف ا پنی توت اور غضب بھیجا تو اس قوت وغلبہ کی وجہ سے وہ سیاہ ہوگئی اور اس کی گہرائی میں اور اضافہ ہوگیا۔وہ آگ سے زیادہ سیاہ ہوگئی اور ہر چیز سے زیادہ سیاہ ہوگی ، جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں جہنم کولا یا جائے گا تو وہ لوگوں پرشرارے سے کی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے غضبناک ہوگی وہ انگارے بھی سیاہ ہوں گے کیونکہ وہ سیاہ آگ کے ہوں گے۔ جب آگ اپنے انگارے پھنکے گی تو وہ دشمنوں کو مارے گی وہ آگ کے سیاہ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہوں گے بیموحدین تک نہیں پہنچیں گےوہ رحمت کے حجاب میں ہوں گے جنہوں نے مومنین کی موقف کو گھیرر کھا ہوگا۔ یہی وہ بادل ہے جس میں رب العالمین جلوہ افروز ہوگالیکن وہشراروں کے پینکے جانے کے منظر کو دیکھیں گے جب وہ اس منظر کو دیکھیں گے تو اللہ نعالیٰ اس غضب اور ہیبت کو دور فرما دے گا۔حضرت ابن عباس بنویز کہا کرتے ہے: چلکٹ صُفَی سے مراد کشتیوں کی رسیاں ہیں۔ان رسیوں کوا یک دوسرے کے ساتھ جمع کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مردوں کی کمریں محسوس ہوں گی ااسے امام بخاری نے ذکر کیا ہے وہ اسے جُمالات پڑھتے ؛ ای طرح مجاہد اور حمید نے جمالات پڑھا ہے اس سے مرادموتی رسیاں ہیں اس سے مرادستی کی رسیاں ہیں قالوس کا واحد قالس ہے۔حضرت این عماس بنامین سے میکی مروی ہے: اس سے مراوتا ہے کے تکڑے ہیں۔مونی ری میں جولفظ معروف ہے وہ جسل ہے جس طرح سورۃ الاعراف میں پہلے گزر چکا ہے۔ جہالات، جهالة كى جمع بو ياجهاله، جهل كى جمع برسطر حجركى جمع حجادة باور ذكركى جمع ذكارة برايقوب، ابن ابي اسحاق بمیسی اور تجدری نے جُمالة پڑھا ہے بیدوا حد کا صیغہ ہے اس سے مراد ظیم تی ہے جس کا ایک حصد دوسرے کے ساتھ جمع مو حفص كسائى اور تمزه نے جسالة يرها ب اور سات ميں سے باقى قراء نے جسالات پرها ہے۔ فراء نے كہا: بيجائز ب كه جمالات، جمال كى جمع بوجس طرح كهاجاتا ب: دجل كى جمع دجال اور دجالات بوتى بـــــــ ايك قول بيكيا كميا: ان كى تیزی کی وجہ سے اونٹوں سے تشبیہ دی کئی ہے۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: بعض بعض کی متابعت کرتے ہیں۔ قصر کیا جمع قصور ے قصر الظلامكامعنى تاريكيوں كا آپس ميں ملنا ہے كہاجا تا ہے: اتيته قصرا ميں عشاء كوفت آيا، يمشزك ہے۔ جى طرح كى نے كہا: كأنهم قصرا مصابيح راهب كو ياده عشاء كے وقت راہب كے چراغ ہيں۔ هستنده: ال آیت میں بیدلیل موجود ہے کہ لکڑیوں اور کوئلہ کوذ خیرہ کرنا جائز ہے اگر چید بیفذامیں سے ہے کیونکہ بیان ان کے مصالح ادر ضرور بیات کو پورا کرنے کا باعث ہے بیان چیزوں میں سے ہے جو بینقاضا کرتی ہیں کہ انسان ضرورت کے

وقت کے علاوہ کی چیز کو حاصل کرنے کا خیال رکھے تا کہ یہ چیز سستی ال جائے اور اس کے وجود کی حالت زیادہ ممکن ہوجس طرح نبی کریم من نظیم کے معول مبارک یہ تھا کہ آ ب اپ مال اور کمائی ہے اس وقت خوراک اکٹھی کر لیتے تھے جب خوراک عام پائی جاتی ہر شے اس پر محمول کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس بن تیز نے اپ اس ارشاد میں اس چیز کو بیان کیا ہے بم لکڑیوں کا اراد و کرتے ہیں ہم قمن تمین ہاتھ یا اس سے ذاکد یا اس سے کم کاٹ لیتے اور موسم سرماکے لیے انہیں ذخیرہ کر لیتے ہم اس ممل کو قصر کا نام دیتے اس بارے میں جو گفتگو گئی ان میں سے یہ سب سے زیادہ تی ہے۔ واللہ اعلم۔

طُنَايَوُ مُرِ لاَ يَنْطِقُونَ فَى وَ لَا يُبُوذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِ مُرُونَ ﴿ وَيُلْ يَبُو مَهِنِ لِلْهُ كَنِّ بِيْنَ ۞ "يه وه دن ہوگا جس میں نہ وہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ کچھ عذر پیش کریں۔ تباہی ہوگی اس رہ زخمالا نے والوں کے لیے'۔

وہ اس وقت گفتگونہ کریں گے۔ قیامت کے دن کے کئی مواقع اور کل ہیں بیان اوقات میں سے ہے جس میں وہ گفتگونہ کریں مے اورانہیں معذرت کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔

عَرمہ نے حصرت ابن عباس بن بند بے روایت نقل کی ہے کہ ابن ارز ق نے ان سے طف کا یکو اُور فلا میٹو اُور فلا تشہ اِلا منسا ﴿ وَلَمْ اِلله مَنسا ﴾ وَ بارے میں بوچھا جبکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ اَقْبُلَ بَعْضُ هُمْ عَلَى بَعْضِ یَنسَا ءَلُون ۞ (الطور) تو حضرت ابن عباس بن بند بند اسے فرمایا: الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے تیرے رب کے ہاں ایک دن ان ہزار سالوں کی طرح ہے جنہیں تم شار کرتے ہو۔ ان دونوں میں سے ہرایک دن کی مقدار کا انداز ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ نفع مند بات نہ کریں گے۔ جوآ دمی ایسی گفتگو کرے جونفع مند نہ بودہ اس طرح ہے جیے اس نے گفتگو کی بی نہیں۔ حضرت حسن بھری نے کہا: وہ دلیل سے گفتگو کریں گے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بیان کے جواب کا وقت ہے ارشاد فرمایا: الحسمون افیٹھا وَ کَلَ اَسْجَاْمُونِ ۞ (المومنون)

اس بارے میں گفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو عثمان بڑئے۔ نے فر مایا: جیبت کودیجینے اور گناہوں کے حیاء نے انہیں فاموش کر دیا۔ جنید نے کہا: اس آ دمی کے لیے کیا عذر ہوسکتا ہے جومنعم ہے اعراض کرے، اس کا افکار کرے اور اس کے احسانات اور نعتوں کی ناشکر می کرے۔ یوم کالفظ عام لوگوں کی قراءت میں مبتدااور خبر ہونے کی حیثیت میں مرفوع ہے فرشتے کہیں گے: یہ ایسا دن ہے جس میں و و گفتگو نہ کریں۔ یہ بھی جائز ہے کہ اِنظیفی آ فرشتوں کا قول ہے پھر الله تعالی اپنے دوستوں سے فرائے گئا ایراد وقت ہے۔ دوستوں سے فرائے گا: یہ ایسادن ہوگا جس میں کفار گفتگونہ کریں گے۔ الیوم کامعنی ساعت اور وقت ہے۔

بینی بن سلطان نے ابو بکر سے وہ عاصم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس میں یومرکا لفظ منصوب ہے۔ ابن ہر مزاور دوسرے علی اسلطان نے ابو بکر سے وہ عاصم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس میں یومرکا لفظ منصوب ہے۔ ابن ہر مزاور دوسرے علی اسلام ہیں جا کڑے کہ بیم کا لفظ منی ہو کیونکہ وہ فعل کی طرف مندہ وہ بیا ہوتا ہے جب کا نقط نظر ہے۔ یہ بی جا کڑے کہ اشارہ یوم کی طرف ندہو؛ بیا بھر یوں کا فدہب ہے کیونکہ ان کے فزو یک بیر مبنی ہوتا ہے جب اسے مبنی کی طرف مندہ وہ بیاں فعل معرب ہے۔ فراء نے الله تعالیٰ کے فرمان : وَ لَا يُدُودُ ذَنْ لَهُمْ فَيَعْتَذِيْ مُونَ ﴿ كُورَاءَ نَاللّٰهُ تَعْالَىٰ مُورَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ فَیْکُودُ وَ کُلُودُ وَ کُودُ وَ کُلُودُ وَ وَالْ کُلُودُ وَ کُلُودُ وَ کُلُودُ وَ کُلُودُ وَ کُلُودُ وَ کُودُ وَ کُلُودُ وَ کُلُودُ وَ کُلُودُ وَ کُلُودُ وَ کُلُودُ وَ کُودُ وَ کُلُودُ وَ کُلُودُ وَ وَالْ کُلُودُ وَ وَالْمُودُ وَ کُلُودُ وَ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَاللّٰ مُعَالِمُ وَاللّٰ وَاللّٰ واللّٰ وَاللّٰ وَا

بارے میں کبا: یبال فاءعاطفہ ہے یعتذرون کاعطف یوذن پر ہے۔ بیجائز ہے کونکہ آخر میں نون اعرابی موجود ہے آگر یہ فیعتذروا ہوتا ، آیات میں موافقت نہ ہوتی جب کہ بیار شاوفر مایا: لا یُقطی عکیہ ہم فیکٹو ٹوا (فاطر: 36) یہاں فیکٹو ٹوا محل نصب میں ہے سب درست ہے اس کی شل مَن ذَا الَّذِی یُقُوضُ الله قَدُصَّا حَسَنًا فَیُضُعِفَهُ (الحدید: 11) کون ہے جوالله تعالی کو ترش کے الله تعالی اس کے اجر میں گئی گنا اضافہ کردے یہاں فیصُعِفَهُ کوم فوع اور منصوب پڑھنا جائز ہے۔ تعالی کوقرض میں دے کے الله تعالی اس کے اجر میں گئی گنا اضافہ کردے یہاں فیصُعِفَهُ کوم فوع اور منصوب پڑھنا جائز ہے۔ فالی کوقرض میں دے کے الله تعالی اس کے اجر میں گئی گنا اضافہ کردے یہاں فیصُعِفَهُ کوم فوع اور منصوب پڑھنا جائز ہے۔ فیصل کو کھنی کو کھنی کو گئی کو گئی کو گئی کو کھنی کہنی کو کھنی کھنی کو کھنی کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کھنی کو کھنی کی کھنی کو کھنی کو کھنی کھنی کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کھنی کھنی کو کھنی کو کھنی کھنی کو کھنی کو کھنی کے کہنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کھنی کھنی کھنی کو کھنی کھنی کھنی کھنی کو کھنی کے کھنی کھنی کھنی کھنی کھنی کھنی کھنی کو کھنی کھنی کے کھنی کھنی کو کھنی کھنی کھنی کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کھنی کھنی کھنی کو کھنی کھنی کھنی کو کھنی کے کھنی کھنی کو کھنی کھنی کو کھنی کو کھنی کھنی کھنی کو کھنی کے کھنی کو کھنی کو کھنی کے کھنی کھنی کے کھنی کے کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کھنی کو کھنی کے کھنی کو کھنی کے کہنی کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھنی کے کھنی کو کھنی کو کھنی کھنی کو کھنی کے کھنی کو کھنی کو کھنی کے کھنی کو کھنی کے کھنی کھنی کھنی کے کھنی کو کھنی کے کھنی کھنی کو کھنی کے کھنی کے کھنی کو کھنی کے کھنی کے کھنی کے کھنی کے کھنی کھنی کے کھنی کے کھنی کے کھنی کے کھنی کے کھنی کے کھنی کو کھنی کے کھنی کے کھنی کو کھنی کھنی کے کھنی کھنی کے کھنی کے کھنی کے کھنی کے کھنی

''(اے کافرو!) یہ فیصلہ کا دن ہے (جس میں) ہم نے تمہیں اورا گلوں کوجمع کر دیا ہے۔ پس اگر تمہارے پاس کوئی جال ہے تو میر سے خلاف استعال کرو۔ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے''۔ انہیں کہا جائے گا: یہ وہ دن ہے جس میں مخلوقات کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور حق پرست باطل پرست سے ممتاز ہو ئے گا۔

حضرت ابن عماس بنی الله تعالی حضرت محمصطفیٰ علیه التحیة والنثناء کو تبطلانے والوں اور آپ سے بل کے انبیاء کو تبطلانے والوں کو جمع کرے گا۔ ضحاک نے ان سے میدوایت نقل کی ہے۔

اگرتمہارے پاس ہلاکت سے خلاصی کی کوئی صورت ہے تو اپنے کی کی حیلہ کرواور جھے سے قوت میں مقابلہ کرلوتم ہرگز اس کو نہ پاؤے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اگرتم جنگ پر قاور ہوتو مجھ سے جنگ کرو فیحاک نے حضرت ابن عہاس بڑھ ہیں ہے ای طرح روایت کی ہے تم دنیا میں حضرت محمد میں مقابلہ کرتے تھے اور مجھ سے جنگ کیا کرتے تھے آج تم مجھ سے جنگ کرو۔ ایک قول یہ کیا گرتے تھے آج تم اس سے عاجز آچے ہواورا پناد فاع کرنے سے بھی جنگ کرو۔ ایک قول یہ کیا گیا: تم دنیا میں نافر مانیاں کیا کرتے تھے آج تم اس سے عاجز آچے ہواورا پناد فاع کرنے سے بھی عاجز آچے ہو اورا پناد فاع کرنے سے بھی عاجز آچے ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ نی کریم میں نیاز ہم میں نیاز ہم ہے مہلت نہ ویا ''۔

اِنَّ الْمُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ اِنَّا كُنُ الِكَ مَعْيُونِ ﴿ قَوَا كِهُ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿ كُلُوْا وَاشْرَبُوُا هَنِيَّ الْمِهَا لَمُعْسِنِيْنَ ﴿ وَيُلْ يَبُو مَهِ وَلِلْمُكَلِّ بِينَى ﴾ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ اِنَّا كُنُ الِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ وَيُلْ يَبُو مَهِ وَلِلْمُكَلِّ بِينَى ﴾ الله كالله كالله

ان کے لیے ووج کی ہوں گئے جس کی تمن کریں گے۔ عام قراء کی قراءت ظلال ہے۔

اعرج ، زبری اور طلحہ نے قُلدَل برز صاہے جو ظلم کی جمع ہے لیعنی جنت میں وہ سائے میں ، وال کے۔

کھاؤ ہو بینی متنین کو آخرت میں یہ کہا جائے گا جب کہ مشرکین کو کہا جائے گا: اگرتم کوئی حیلہ کر سکتے : وتو حیلہ کرو۔ کُلُوا قاش بُوایہ متنین کی خمیر سے حال ہے جو خمیر فی ظلل کی ظرف میں ہے بیٹی جار مجرور جس شیفل کے متعاق ہے اس میں : و ضمیر ہے اس سے حال ہے جو شیفل مستنقہ ون ہے آئیں یہ کہا جائے گا: ہم آئیں بدلہ دین کے جنہوں نے دنیا میں جسرت محد من نواز کی تھدیق اور اپنے اعمال میں احسان سے کا مہلیا۔

كُلُوْاوَ تَكَتَّعُوا قَلِيلًا إِنْكُمْ مُجْرِمُونَ ۞ وَيُلُ يَنُو مَبِنِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ ۞

" (اے منکرو!)اب کھالواور نیش کرلوتھوڑا ساوقت بے نٹک تم مجرم ہو۔ تباہی ہو گی اس روز جہنا! نے والوں کے لیے"۔

اس کلام متقین کے متعلق کاہم سے قبل کلام کی طرف پھیرا جائے گا۔ یہ کلام وعیداور دسمکی ہے یہ السکنہ بین سے حال ب مطلب یہ ہوگا جس وقت انہیں یہ کہا جائے گااس وقت ان کے لیے ہلاکت ٹابت ہوگی ، کیونکہ تم مجرم ہو یعنی کا فر ہوتم ایسانمس (شرک و کفر) کرنے والے ہو جو تمہیں آخرت میں نقصان پہنچائے گا۔

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُانُ كَعُوْا لَا يَرْ كَعُوْنَ ۞ وَيُلْ يَنُومَمِنْ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ فَمِا يَ حَدِيْثٍ بَعْدَةُ يُؤْمِنُوْنَ ۞

"اور (آن) ان سے کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکوتو نہیں جیکتے۔ تہای ہوگی اس روز جہنا اپنے والوں کے اللے۔ آخر کس بات پروواس کتاب کے بعد ایمان الائیں گئے"۔

حضرت ابن عباس جهنة بدنے فرمایا: پیه بات انہیں آخرت میں کہی جائے گی جب انہیں سجدہ کی دعوت دی جائے گی تو وہ

اس کی طانت ندر کھیں گے۔ قادہ نے کہا: یہ دنیا ہیں ہوگا۔ ابن عربی نے کہا: یہ آیت اس امر پر جمت ہے کہ رکوع واجب ہو اور نماز میں یہ رکن ہے اس پر تمام علاء کا اجماع ہے۔ ایک قوم کا گمان ہے: یہ قیامت میں ہوگا وہ تکلیف کا گھر نہیں یعنی وہاں مقصود کی فغل کا مطالبہ نہیں امر اس کی طرف ویل اور عقاب کی حیثیت سے متوجہ ہوگا۔ آئیں سجدہ کی دعوت دی جائے گی تاکہ دنیا میں لوگوں کا جو حال تھا وہ عیال ہوجائے جو الله تعالی کو سجدہ کی کرتا تھا وہ سجدہ کر سکے گا جور یا کاری کے طور پر سجدہ کیا کرتا تھا تو اس کی پشت سیدھی ہوجائے گی ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جب آئیں کہا جائے گا حق کے لیے جھکو تو وہ نہ جھک سکیں سے بینماز اور دوسرے امور میں عام ہے نماز کا ذکر کیا گیا ہے کونکہ تو حید کے بعدوہ شرائع کی اصل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ایمان اور دوسرے امور میں عام ہے نماز کا ذکر کیا گیا ہے کونکہ تو حید کے بعدوہ شرائع کی اصل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ایمان کا فیر درست نہیں۔

فَهِاَيِّ حَدِيْتِ بَعُدَةُ يُوْمِنُوْنَ ﴿ لِينَ الروه قرآن كَى تصديق نه كرين جومِعِزه ہےاوررسول الله مانظينيم پردليل ہے تو پھروه کس چيز كى تقديق كريں گے؟

دَینُ یُوْ مَپِنِ لِلْمُنگِذِینَ ﴿ کُومُرُودُ کُرکیا گیاہِ تا کہ تحریف اور وعید کا اعادہ ہو۔ ایک قول یہ کیا گیاہے: یہ تکرار نہیں کیونکہ ہر تول سے ایک چیز کا ذکر کیا گیا اور فرمایا: جواس کو حجنگ ہے ایک چیز کا ذکر کیا گیا اور فرمایا: جواس کو جمٹلا تا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے پھرایک اور چیز کا ذکر کیا اور کہا: جواس کو جمٹلا تا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے پھرایک اور چیز کا ذکر کیا اور کہا: جواس کو جمٹلا تا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے پھرایک اور چیز کا ذکر کیا اور کہا: جواس کو جمٹلا تا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے پھرایک اور چیز کا ذکر کیا اور کہا: جواس کو جمٹلا تا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، پھرا خرتک ای طرح ہے۔

سورهعم

و المارم على ﴿ مَا مَنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

يسورت كى ب،اے سورة النبائم كتے ہيں۔اس كاآيات جاليس ہيں يا كتاليس ہيں۔ پنسجر الله الذّ خلن الذّ جينيد

'' ووکس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ یقینا وہ اسے جان لیس سے پھر یقینا وہ اسے جان لیس سے (کہ قیامت برحق ہے)''۔

عَمْ يَسَاء لُوْنَ وَ عَمْ اسْتَفْهام كَالْفُظ ہِ الله وجہ ہ ماكا الف حذف كرديا گيا تا كه فراستفهام ہے متاز ہوجائے

اس طرح فيم اور ممہ ہج جب ان كرماتھ موال كيا جائے معنی ہوگا دوايك دوسرے كے بارے بيس كس چيز كے متعلق سوال

کرتے ہیں؟ زجاج نے كہا: عَمْ اصل میں عن ما تھا نون كوميم میں میٹم كرديا گيا كيونكه نون غذہ میں ميم كے ساتھ شريك

ہے۔ يَسَاء كُونَ مِي ضمير قريش كے ليے ہے۔ ابوصالح نے حضرت ابن عباس بنون تباسے روایت نقل كی ہے كہ جب قرآن

عيم نازل ہوا تو قريش بيشا كرتے وہ آپس میں گفتگو كرتے ان میں سے پھے تھد بن كرنے والے ہوتے اور پھے جمثلانے

والے ، توبي آيات نازل ہو كیں۔ ایک قول بركیا گیا ہے: عَمَّى، فيم كے معنی میں ہے بینی كس چیز كے بارے میں تخی كرتے ہیں اور چھوڑ کے اس میں ہے دیا ہو ہے۔ ہیں گئ

الکن ک ہُم قینے مِحْتُ لِفُون ﴿ وہ اس کے بارے میں ایک دوسرے ۔ اختلاف کرتے ہیں ایک تھدیق کرتا ہواور درسرا جبالات ہے۔ ابوسالح نے حضرت ابو ہر ہرہ بی بی ہے۔ دوایت نقل کی ہے کہ نباعظیم ہے مراد قرآن تکیم ہاس کی دلیل فکن ہو تیج نبوہ فلا کے نبو اس کے خشر تا ابو ہر ہرہ بی بی کہدو ہیج نبوہ فلا کے خشر اس کے ہوقر آن تکیم نبا خبر اور قسم ہو وہ محظیم الشان خبر ہے۔ سعید نے قادہ ہے روایت نقل کی ہے کہ بیموت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہوگ اس برارے میں دو حصوں میں بٹ کے تھدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے ایک قول ہوگیا گیا: اس ہم رادنی کریم مرادنی کریم مرادنی کریم مرادنی کریم مرادنی کریم مرادنی کریم مرادنی کر اس ہو سے کہ اس بیٹ کے تھدیق کرنے والے ایک قول ہوگیا گیا: اس ہم وال کیا الله تعالی نے آپ می نظر بیٹ وان کے اختلاف کے بارے میں آگاہ کیا پھر آئیس خبر دار کیا، فرمایا: گلا سیع کہ کوئی ہو انکار کیا اور قرآن کی جو تکذیب کی اس کار دکرنے کے لیے کلام کوؤ کر کیا۔ اس پر وقت کیا بیاطل ہے؟ گلا آنہوں نے بعث کا جوانکار کیا اور قرآن کی جو تکذیب کی اس کار دکرنے کے لیے کلام کوؤ کر کیا۔ اس پر وقت کیا جائے گا۔ بیٹی جائز ہے کہ بیون کیا وہ انکار کیا اور قرآن کی جو تکذیب کی اس کار دکرنے کے لیے کلام کوؤ کر کیا۔ اس پر وقت کیا جائے گا۔ بیٹ کی جائز ہے کہ بیان کا موال دوبارہ وقت کیا جائے گا۔ بیٹ کیا ہوائی کار میان کا قوال دوبارہ اٹھائے جائے گا۔ بیٹ کیا دور وہ بارہ اٹھائے جائے گا۔ بیٹ مورد وہ بارہ اٹھائے جائے کے بارے میں باہم موال کیا کرتے تھے۔

ایعنی میہ بات بن ہے کہ وہ اس بات کو جان لیس کے کہ حضرت محمد سائٹ ٹیا بڑم جس قر آن کولائے ہیں وہ سے ہے ای طرح آپ سائٹ آپیز نے و وٹ کے سائٹ جو یہ بیان کیا ہے کہ موت کے بعد انہیں دو ہار دا ٹھا یا جائے گاوہ سے ہے۔

نساک نے کہاناس سے مراد ہے فراہے جہنائے کا نیام کودیکی لیس کے پھر مومنین اپنی تضدیق کے انجام کودیکی لیس کے بھر مومنین اپنی تضدیق کے انجام کودیکی لیس کے درایک تول اس کے برکھر بیس حضرت حسن بھری کے دایک تول اس کے برکھر بیس حضرت حسن بھری نے دایک تول اس کے برکھر بیس حضرت حسن بھری نے برائے اور ما کا فاعل کا فرمان ہے بیکستا تا گوئ ، انداز ما لک بن وینار نے کہا: دونوں تا وی ساتھ می فیڈ کے منظم فیڈ کو من اوران اللہ بین وینار نے کہا: دونوں تا وی ساتھ مخاطب کے بسینے ہیں۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَنْ مَضَ مِهْمَانَ وَالْجِبَالِ اوْتَادًا أَنْ وَخُلَقُنْكُمُ ارْوَاجًا أَنْ وَجُعَلْنَا لَنْهَا مَعَاشًا أَوْ وَجُعَلْنَا الْأَوْ وَكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا أَنْ وَجَعَلْنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

۱۰ کی جم نے بین بناوی اور میں کو بہت نااور برماروں کو مینی اور میں بیدائیات تمہیں جوڑا جوڑا اور ہم نے بناویا تمہاری نیند و باعث آراء نیات کی نامیارات کو برد و پوشی اور ہم نے دن کوروزی کمانے کے لیے بناویا اور ہم

نے بنائے تمہارے او پر سات مضبوط (آسان) اور ہم نے بی ایک نہایت روشن چراغ بنایا اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا وھار پانی تا کہ ہم اگائیں اس کے ذریعے انان اور مبزی نیز گئے باغات '۔

اکم نجعکی افرائی خلی می می گان اس کی اس بات پر را بنمائی کی کہ وہ دو بار داخی ہے جانے پر قادر ہے بینی ان امور کو پیدا کرنے پر ہماری قدرت ووبارہ افحانے پر ہماری قدرت سے عظیم ہے۔ مھاداکا معنی بستر ہے الله تعالی نے فرمایا: الّذِی خ جعک الکام افرائی خلی فرا شا( البترہ: 22 ) وہ ذات پاک جس نے زمین کوتمبارے لیے بستر بنادیا۔ اسے مھداہی پڑھا گیا ہے اس کا معنی ہے زمین ان کے لیے ان کی ہے جیسے بیچے کے لیے پنگھوڑا ہوتا ہے، مھداسے کہتے ہیں جے بچھا یا جاتا ہے اور اس برسو یا جاتا ہے۔

قَالُومِاً لَا أَوْتَاوًا ۞ بِبِارُون وَمِينِين بِنَايَا تَا كَدُوه پِرسكون بُوجائ اورائ مَلينول كَ مَا تحدا يك طرف أنل ند وجائ -وَ خَلَقُنْكُمْ اَزْوَاجُا۞ بِعِنى اصناف بِنايَان مِيس تَ يَجْدِهُ مَر بَيْن اور يَجْدِ مؤنث بَيْن - ايك قول يد كيا تميا ب : أذْ وَاجُناكا معنى رنگ بَيْن ـ ايك قول يد كيا تميا ب : اي مِيس هر جوڑا داخل : وجاتا ہے يعنی فتنج ، حسين اور لمبا، چيونا تا كه احوال مختلف بو جا تمي آوا متناروا تع : و سكة نشيلت والاشكر بجالائ اور جس پرفضيلت حاصل كي تن و وجبر كرے ـ

لیے ہوئے پہلودالا جہاں تک اس کے دیاؤ تھائی ہاں کی بہل تیونو تی ہے۔ یا تک اس کی رات کا تعلق ہے تواس کی بیال ڈرم ہوتی ہے۔

قُرِ تَعَلَّمُنَا الْمُنِيِّ لِبِهَا سُمَاحُ وَجُعَلْمُنَا النَّهُمَامُ مَعَاشًا لِهِ بَمِ فَيْ رَاتُ وَيِن بنايا كدرات ن توريْ فَيَ مَانْ لِيهِ لَيْ بِهِ عَنْ بناد يا اوردوس بحظے مِن اصار ہے اصل يہ جُمِ ہُن اصار ہے اصل میں وقت معاشی تھارز تی کی تاشی میں آئے جائے کا وقت راس ہے مراوم وہ چیز ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے جس کھانے ، چنے اوردوس ہے امور کی چیزیں اس اعتبارے معاشیات مراوم وہ کا رہے کہ وہ معدر ہواور میش کے جسے کھانے ، چنے اوردوس ہے امور کی چیزیں اس اعتبارے معاشیات میں امان ہوگا۔ یہ بھی جائزہے کہ وہ معدر ہواور میش کے

معنی میں ہواورمضاف مقدر ہو۔

قَ بَعَيْنَا فَوْ قَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا ۞ لِين سات مضوط آسان، ان كى خلقت مضوط اور ثمارتي برئى بخة ہيں۔
قَ جَعَلْمَنَا سِمَ اجّا وَ هَاجًا ۞ دهاج كامعنى روش ہے جعل قعل يہاں پيدا كرنے ہے معنى ميں ہے كونكہ بيدا كي مفعول كى
طرف متعدى ہے۔ دھاج اسے كہتے ہيں جس ميں دهج (روشنى) پائى جائے اس كا باب بوں چلا يا جاتا ہے وَ هَجَ، يَهِجُ وَهُجا ووَ هَجَانًا۔ جو ہر جب چك رہا ہوتو اسے تو هج كہتے ہيں۔ حضرت ابن عباس رَّانَةُ ہما نے ہماؤ هَا جُالِينَى روش جَينے والا۔
وَ هَجَانًا مِنَ الْمُعُوسِلُ تِ مَا يَعْ وَ الْهِ اور قَاده نے كہا: معصرات سے مراد ہوا كي ہيں: بيد صرت ابن عباس كى رائے ہے كو يا وہ بادل ہيں۔ سفيان، رئي ، ابوالعاليہ دار ہے ہو يا وہ بادل ہيں۔ سفيان، رئي ، ابوالعاليہ اور شحال نے نہ كہا: اس سے مراد وہ بادل ہيں۔ سفيان، رئي ، ابوالعاليہ اور شحال نے نہ كہا: اس سے مراد وہ بادل ہيں جو پائى كی صورت ميں نچر تے ہيں ابھى تك انہوں نے بارش نہيں برسائى ہوتى اور شحال نے نہوں نے کہا: اس سے مراد وہ بادل ہيں جو پائى كی صورت ميں نچر تے ہيں ابھى تك انہوں نے بارش نہيں برسائى ہوتى جس طرح امرأة معصرة اس عورت كو كہتے ہيں جس كے شي كا وقت قريب ہواور ابھى اسے حيض ندا ہے ؛ ابوالجم نے کہا:

> جارِية بَسَفُوانَ دارها تبشى الهُوَيْنَى سأقط خبارُها قدأَعُصَرتأوقددناإعصارُها

نوجوان پی جس کا تھر سفوان کے مقام پر ہے وہ آہتہ آہتہ چلتی ہے جب کداس کی اوڑھنی کری ہوئی ہے اسے حیض آچکا ہے یااس کے حیض کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔

اس کی جمع معاصر آتی ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: وہ حیض کے قریب جیں کیونکہ پکی میں اعصار کی حیثیت وہی ہے جس طرح مراهق (قریب البلوغ) بچ کی ہوتی ہے۔ میں نے ابوغوث اعرابی ہے یہ بات نی۔ دوسرے علماء نے کہا: معصر سے مرادوہ بادل ہیں جو بارش برسانے کے وقت کو بہنچ چکا ہو۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: آجن اللاء علمه و معجن لینی کسی کو چھپانے کے

قابل ہوگی، ای طرح باول جب بارش برسانے والا ہوجائے تواہے کہتے ہیں: أعصر مبرد نے کہا: سحاب معصر بانی کو روکنے والا بعنی اس سے تعور کی جاتی ہے۔
عصر قاجب اسے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تواہے بھی پناہ گاہ کہتے ہیں۔ سور ، یوسف میں یہی بحث پہلے گز ربی ہے۔
اس سے معصر کا لفظ ہے جو اس بچی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بلوغ کی عمر کو پہنچے کیونکہ اسے تھر میں مجدوں کردیا جاتا ہے تو تھر کو عصر کتے ہیں۔ مصاحف میں من

ای ہے معصر کا لفظ ہے جوائی ہی نے سے استعال کیا جاتا ہے بوبوں کی مروپ ہے یومدائے سریس بول دریا با بہت ہے۔ تو محمر کو عصر کتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بن بندی ارمکر مدکی قراءت میں بالمعصرات ہے۔ مصاحف میں من المعصرات ہے۔ حضرت ابن بن کعب، حسن بھری، ابن جبیر، زید بن اسلم اور مقاتل بن حیان نے کہا: من المعصرات یعنی آسانوں ہے۔ ما وی جا جا ہے ور پے بہر؛ حضرت ابن عباس، مجاہد اور دوسرے علماء سے مروی ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: شہجت دمعه فانا اثرجه شجا میں نے اس کے خون کو بہایا۔ قد شج المدمریشیج شجو جا نون بہا۔ ای طرح پائی ہے یہ فعل لازم بھی استعال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعال ہوتا ہے۔ آیت میں شجاج سے مراد ببنا ہے۔ زجان نے کہا: اس کا معنی صباب ہے۔ بہت زیادہ بہانے والا۔ یہ متعدی ہے گویاوہ اپنی کر بہاتا ہے۔ عبید بن ابرض نے کہا:

فشَجُ أعلاه ثم إرتجُ أسفله اس كاو پروالے حصدكوبها يا پھراس كے ينچ والاحصد ميں اضطراب پيرا ہوا۔

صدید نبوی میں ہے کہ نبی کریم سن اللہ ہے جم مرور کے بارے میں سوال کیا گیافر مایا: العج والشج، عج کامتی تلبیہ کے ساتھ آ واز کو بلند کرنا اور شج کامتی توں بہانا اور قربانیوں کو ذرج کرنا۔ این زیدنے کہا: شجاجا کشیر احمل ایک ہیں ہے۔

آئی تھو ہے بہہ حبّا ق تباتا کی قربنت آلفافان بہہ کی خمیر ہے مراد پانی ہے۔ حبّا ہے مرادگندم، جو اور ای طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ نباتا ہے مرادوہ گھاس ہے جے حیوانات کھاتے ہیں۔ جنتی ہے مراد باغات ہیں۔ اُلفافا ہے مرادایک دوسرے کے ساتھ لین ہوئی تاکہ ان کی شاخیں اوھر اوھر سیلیں اس کی کوئی واحد نہیں جس طرح اوزاع، اصباف ایک تول یہ کیا گیا ہے ہا، جنت لف وعیش معدی۔ گھنا باغ اور نوش حال زندگ۔

کیا گیا ہے: اس کی واحد لف یا لفت ہے کسائی نے بھی ذکر کیا ہے کہا: جنت لف وعیش معدی۔ گھنا باغ اور نوش حال زندگ۔

ان ہے اور ابوعبید سے میمروی ہے: یہ لفیف کی جمع سے جس طرح شریف کی جمع اشراف آتی ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے ہے۔ بیتر کیب ذکر کی جاتی ہے اس کی جمع نف آتی ہے۔ ایک تول یہ کیا تاکہ یہ ملتفائل جمع ہے۔ اس میں حروف ذاکدہ کو حذف کردیا تھی ہے تو بیزیا دہ ذیشان ہوتا۔ یہ لفظ ہولا جاتا ہے: شجرة لفاء، شجر لف اور امراء قاس میں حروف ذاکدہ کو حذف کردیا تھی ہو تھی ہے تو بین اور امراء قاس مورت کو کہتے ہیں جس کی پندلی موثی اور جمرے گوشت والی ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا گیا ہے: تقدیر کلام یہ ہے نخر ہو بعد لفاء اس مورت کو کہتے ہیں جس کی پندلی موثی اور جمرے گوشت والی ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا گیا ہے: تقدیر کلام یہ سے نخرج بعد لفاء اس مورت کو کہتے ہیں جس کی پندلی موثی اور جمرے گوشت والی ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گھا کہ کو سے نخرج بعد

مى در خت قريب مي اور بردر خت كى ثبنيال ايك دوسر ك كقريب ميل -إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا فَي يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْمِ فَتَأْتُونَ اَفُوَاجًا فَ وَ الْحَافُ وَ فَالصَّوْمِ فَتَأْتُونَ اَفُوَاجًا فَ وَ الْحَافُ وَ فَالْمَانُ مَنْ اللّهِ مَا لَا فَكَانَتُ سَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسُدِرَ تِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَمَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جنات الغافا كلام كيونكهاس پرولالت كرتا باس ليےا سے حذف كرد يا عميا۔اس النفات اور انضام كامعنى بےكه باغول

'' بے شک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے جس روزصور پھونکا جائے گا توتم چلے آؤ گے فوج در فوج اور کھول دیا جائے گا آسان تو وہ درواز ہے ہی درواز ہے بن کررہ جائے گا اور حرکت دی جائے گی پہاڑوں کوتو وہ سراب بن جائیں گئے''۔

اِنَّ يَوْ مَ الْفَصْلِ كَانَ مِنْقَاتًا ۞، ميقات كامعنى وقت، جمع بونے كى جگه اور اولين و آخرين كے وعده كى جگه ہے\_ يَّوُهَ يُنفَخُ فِي الصُّوْرِ، فَتَأْتُونَ أَفُواجًان دوباره الله الله في كي ليجس وقت صور بهونكا جائے گا توتم بيشي كي جگه جماعت در جماعت آؤ کے۔ ہرامت اپنے امام کے ساتھ آئے گی۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: افواج کامعنی جماعتیں ہیں اس کا واحد فوج ہے۔ یَّوْمَر کالفظ پہلے یَّوْمَر سے بدل کےطور پرمنصوب ہے۔حضرت معاذبن جبل بڑٹھن کی حدیث سے مروی ہے كميس في عرض كى: يارسول الله! سَلَ الله تعالى كفرمان يَوْمَ يُنفَحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ٢٥ كم بارے ميں بتائية ني كريم من فينايي في ارشادفر مايا: "اعمعاذ! تون عظيم چيزك بارك ميس سوال كياب" - پيرا ب من فياييم كي آئی وں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے پھرفر مایا: "میری امت میں سے دی جماعتیں الگ کی جائیں گی الله تعالی انہیں مسلمانوں کی جماعت سے ممتاز کرد ہے گا ،اس کی صورتوں کو بدل دے گا ،ان میں سے بچھ بندردں کی صورت میں ہوں گے ، بعض خنزیروں کی صورت میں ہوں گے، بعض اوند ھے منہ ہوں گے ان کی ٹائلیں او پر کی طرف ہوں گی اور انہیں چہرے کے بل گھسیٹا جارہا :وگا،بعض اندھے ہون کے وہ ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہوں گے ان میں سے بعض بہرے کو تکے ہول گے وہ کوئی سمجھ بوجھ ندر کھیں گے، بعض اپنی زبانیں چبار ہے ہول گے وہ ان کے سینوں پر لٹک رہی ہوں گی ،ان کے مونہوں سے پیپ نعاب کے طور پر بہدرہی ہوگی محشر میں موجود تمام افرادان سے نفرت کریں سے بعض کے ہاتھ یاؤں کئے مول کے بعض کوآگ کی سولیوں پر لٹکا یا گیا ہوگا ، بعض مردار سے بھی زیادہ بد بودار ہوں گے ، بعض ایسے جے پہنا نے جاسمی ے جن سے تارکول بہدرہی ہو گی جو جسے ان کے جسمول سے چیٹے ہوئے ہوں سے۔رہے وہ مخض جو بندرول کی صورت میں ہوں کے وہ او گوں میں سے چفل خور ہیں، جوخزیر کی صورت پر بول کے جونا جائز کمائی ،حرام چیز اور محصول کھا کی سے،جن کے سراوند سے ہوں گے وہ سودخور ہیں ، اند ھے وہ ہول گے جو تھم میں ظلم کرتے ہیں ،سم اور بکم وہ لوگ ہوں سے جواپنے اعمال پر عجب کا اظہار کرتے ہیں، جواپی زبانیں چبار ہے ہوں مے وہ علاءاور قصہ کو ہیں جن کے قول مل کے خلاف ہوں مے ، جن کے ہاتھ پاؤل کئے ہوں گےوہ وہ وہ لوگ ہوں گے جوابیے پڑوسیوں کواذیت دیتے ہیں، جن کوآگ کی سولیوں پرانکا یا جائے گا وہ وہ اوگ ہیں جولوگوں کو جا کموں کے پاس لے جاتے ہیں، جومر دار سے زیادہ بدیودار ہوں سے وہ لوگ ہیں جوشہوات اور لذات سے اطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے اموال میں سے الله تعالیٰ کے کلیٰ کوروکتے ہیں، جو جے پہنیں سے وہ متکبر اور فخر کرنے والے:ون گے'(1)\_

ةَ فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبْوَاهِمَانَ فرشتوں كے نازل ہوئے كے ليے آسان كوكھول ديا جائے گا اور وہ وروازے

<sup>1</sup> يو اختر بجلد 6 مانية آيت پندو

درواز \_ بروجائے گاجس طرح الله تعالی کافر مان بے: یکو قد تنظیقی السّماعی الفکاور و کُوّل کا الْمَلَوْکُهُ تَنْوَیْلا ﴿ وَ الفرقان )

جس روز آسان باول کی صورت میں چھٹ جائے گا اور قرشتے تازل ہوں گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: و فکر ہے ہوجائے گا و دروازوں کی طرح کوڑ ہے کو اس کے حدف کی دجہ ہوگی۔
دروازوں کی طرح کوڑ ہے کوڑ ہے ہوجائے گا اس تاویل کی بنا پر ایواب کونصب کا ف حرف جارے صدف کی دجہ ہوگی۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ تقدیر کلام یہ ہوگی فکانت ذات ابواب ، کیونکہ وہ سارے کے سارے دروازے ہوجائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کے ابواب اس کے راہتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کے ابراء الگ الگ ہوجائیں گے اور اس کے وقع کی ہوئی ہو درواز ہو درواز ہو دروازے ہوجا کی گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم بندہ کے لیے آسان میں دووروازے ہیں ایک کہ اس میں درواز ہادواراس کے درق کا دروازہ وروازے کی ایک گیا ہو بہتر کی ایم ایم کی گا ہوگی تو دروازے کی کہ اس میں ہو گیا تو دروازہ کی ایم ایم کی گا ہوگی تو دروازے کی کہا گیا تو جبر بل ایم ن نے دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا: تورے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا: انہیں پیغام بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبر بل ایمن نے جواب دیا: انہیں پیغام بھیجا گیا تھا تو اس دروازے کو ایم کول دیا گیا '' (1)۔

ہا کی کے کول دیا گیا' (1)۔

قَ سُوِّدَتِ الْحِبَالُ فَکَانَتُ سَمَابًا ﴿ یعنی پہاڑکوئی چیز نہ ہوں گے جس طرح سراب ہوا کرتا ہے ویکھنے والا اسے پانی ممان کرتا ہے جب کہ وہ پانی نبیس ہوتا: ایک قول یہ کیا گیا ہے: سُوٹِوَتِ کامعنی ہے نبیس ان کی جڑوں سے اکھیڑو یا گیا۔ ایک قول یہ کیا حمیا: انبیس اپنی جگہ سے زائل کردیا حمیا۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا أَنَّ لِلطَّاغِيْنَ مَا بُالِى تَبِيدُيْنَ فِيُهَا آخَقَابًا أَنَّ لَا يَنُونُ لَا فِيهَا بَرْدًا وَ لَا شَرَابًا أَنَى إِلَا حَبِيبًا وَ غَسَّاقًا أَنَى جَزَآءً وِفَاقًا أَنَى إِلَا حَبِيبًا وَ غَسَّاقًا أَنْ جَزَآءً وِفَاقًا أَنَى إِلَّا مَنْ اللَّهُ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا فَى وَ كُلُ شَيْءِ احْصَيْبُهُ كِتْبًا أَنَّ يَرْجُونَ حِسَابًا فَى وَ كُلُ شَيْءِ احْصَيْبُهُ كِتْبًا أَنَّ فَذُو وَوَا فَالَانَ نَوْيُونَ مِسَابًا فَى وَ كُلُ شَيْءِ احْصَيْبُهُ كِتْبًا أَنَّ فَذُو وَكُلَ شَيْءِ احْصَيْبُهُ كِتْبًا أَنْ فَذُو وَوَا فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

''درحقیقت جہنم ایک گھات ہے(ہے) مرکشوں کا ٹھکانہ ہے پڑے۔ جیں گےاس میں عرصہ دراز وہ نہیں چھیں

گےاس میں کوئی فعنڈی چیز اور نہ پائی بجر کھولتے پائی اور گرم پیپ کے (ان کے گنا ہوں کی) پوری سزا۔ بدلوگ

(روز) حساب کی توقع بی نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیوں کو ختی ہے جھٹلا یا حالا تکہ ہر چیز کوہم نے گن

من کر لکھ لیا تھا، پس اے منکرو! (اپنے کے کا) مزاچکھواب ہم نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب'۔

اِنَ جَھَنَّم کَانَتُ وَمِدْ صَادًا ﴿ وَمِدْ صَادًا ، رصد نے فعال کا وزن ہے دصد ہراس چیز کو کہتے ہیں جو تیرے سامنے ہو۔

معرت حسن بھری در انہ ہے کہا: جہنم پر دارو نے ہیں کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا گراس کے پاس سے گزرتا ہے جو معرت حسن بھری در انہ سی ترزی کی جنت میں داخل نہیں ہوتا گراس کے پاس سے گزرتا ہے جو معرت میں کہ بیاری ، کتاب التوحید ، باب ماجامل قولہ تھان کلم انتہ موسی ترکیل سی مسلم ، باب الاسراء بوسول انٹہ سی واقع آن ہی کیشنز

آدى راہدارى كرآتا ہے دهآ كررجاتا ہے اورجوراہدارى كرنيس آتا اسےروك كياجاتا ہے۔

حفرت سفیان سے مروی ہے کہ جہنم پر تین بل ہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: ویڈ صَادًا اسم منسوب ہے لیعنی جہنم اس کو تاڑنے والی ہوتی ہے جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ مقاتل نے کہا: اس کامعنی ہے قید خاند۔ ایک قول بیکیا گیا: اس کا معنی ہے راستہ ،گزرگاہ ، جہنم تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہیں مگریہ کہ جہنم کے او پرسے گزرا جائے۔

صحاح میں ہے: مِدِ صَادًا کامعنی راستہ ہے۔ قشیری نے ذکر کیا ہے: مِدِ صَادًا ہے مرادوہ جَدہ جس میں کوئی فردوہ من کی تا ڈیس ہوتا ہے جس طرح مضاریہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں گھوڑوں کوضا مربنایا جاتا ہے بعنی جہنیوں کے لیے تیاری گئ ہے۔ پس مِدْ صَادًا مُحل کے معنی میں ہے۔ فرشتے جہنیوں کی تا ڈیس ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ جہنم میں جاگرتے ہیں۔ مادردی نے ابوسنان سے روایت نقل کی ہے کہ مِدْ صَادًا، داصدہ کے معنی میں ہے وہ آئیس ان کے افعال کے بدلے جزا دے گا۔ صحاح میں ہے: الواصد الشیٰ۔ اس کو تا ڈیے والا اس کا باب یوں چلنا ہے: دَصَدَة یَرْصِدُة دَصَدًا و دَصْدًا ۔ ترصد کامعنی ہے میں نے اسے تا ڈا۔ میں اسے اللہ اس کا معنی ہے میں نے اسے تا ڈا۔ میں اسے تا ڈا ہوں اُدصد ته میں نے اسے تیار کیا۔ کسی مثل کہا۔

میں کہتا ہوں: جہنم تیار کی گئی ہے وہ تاڑ میں ہے۔ مترصد، رصد ہے متفعل کے وزن پراسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی تاڑ نا ہے یعنی جو بھی آتا ہے اس پر جھا نکنے والا ہے۔ مرصا دمفعول کا وزن ہے جو مبالغہ کے انداز میں سے ہے جس طرح معطار، مغیار کو یا جہنم کفار کا بہت زیادہ انتظار کرنے والی ہے۔

لِلطَّاغِيْنَ مَا أَبَانَ يه مِدُ صَادًا سے بدل ہے مآب ہمراداو شخ کی جگہ ہے بیاو شخ کی جگہ ہے جس کی طرف لوگ لوث کر آتے ہیں جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: آب یکوئ أوبة جس کا معنی لوٹنا ہے۔ قادہ نے کہا: اس کا معنی پناہ گاہ اور شکا نہ ہے۔ طاغین سے مرادوہ الوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر کے اپنے وین جس سرکشی کی یاد نیا جس ظلم اختیار کر کے سرکشی اختیار کی۔ طاغین سے مرادوہ الوگ ہیں جنہوں گے۔ جب ایک لوٹیڈئن فیٹھا آ خفابان جب سے احقاب رہیں گے وہ آگ میں ہی رہیں گے اور احقاب ختم نہوں گے۔ جب ایک حقب فتم ہوگا تو دوسر اشروع ہوجائے گا۔ حقب سے مرادز مانہ ہے اور احقاب سے مرادئ زمانے ہیں۔ حِقْب کا معنی سال ہے اس کی جمع حِقَب آتی ہے۔ متم بن فویرہ جسے کہا:

كنا كنَدْمَانِ جَنِيه جَقبة من الدَّهرِ حتى قيل لنَ يتصدَّعَا فلتا تفرَقنا كأنِي و مالِكًا لِطولِ اجتباع لم نَيتُ ليلة معَا

ہم دونوں ایک زمانہ جذیرہ کے دوسائقیوں کی طرح رہے یہاں تک کہ یہ کہا گیا: وہ دونوں ہر گز جدانہ ہوں مے، جب ہم جدا ہوئے گویا میں اور مالک طویل اجتماع کی وجہ ہے ایک رات بھی ایکھے ندر ہے۔

حقب قاف کے ضمہ اور سکون کے ساتھ ای سال کا عرصہ ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے کم یااس سے زیادہ جیسا کہ بعد میں آئے گا۔ اس کی جمع احقاب ہے۔ آیت میں اس کامعنی ہے وہ جہنم میں آخرت کے حقید ایں مے جن کی کوئی انتہا

نہیں آخرت کا لفظ حذف کر دیا عمیا ہے کیونکہ سیات کلام اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ کلام میں آخرت کا ذکر ہے بید کلام اس طرح ہے جس طرح کہاجا تا ہے:ایام الآخہۃ یعنی ایام کے بعدایام جن کی کوئی انتہائیس بیکلام تعیین پرتب دلالت کرتی اگر بیا

كهاجاتا يانج احقاب مادس احقاب وغيره-اعقاب کا ذکراس کیے کیا گیا ہے کیونکہ ان کے نزو یک حقب لمبی مدت تھی، اس کے ساتھ اس کیے گفتگو کی گئی جس کی طرف ان کے اوہام جاسکتے تھے اور لوگ اسے بہجانے تھے، یہ پیٹلی سے کنایہ ہے یعنی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں مے۔ایک قول میکیا کمیا ہے کہ ایام کی بجائے احقاب کا ذکر کیا کیونکہ احقاب دلوں میں زیادہ ہولنا کی پیدا کرتا ہے ادر بینتی پر دلالت کرتا ہے۔ معنی قریب جریب ہے۔ بیٹی کا تکم مشرکین کے تن میں ہے۔ آیت کوان نافر مانوں پر بھی محمول کرناممکن ہے جوطویل زمانہ کے بعد جہنم سے تکلیں سے۔ایک قول میرکیا حمیا ہے: احقاب سے مرادوہ وقت ہے جس میں وہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ پئیں مے جب وہ عصد تم ہو جائے گاتو ان کے لیے ایک اور عذاب ہوگا اس لیے بیار شاد فرمایا: لُوشِیْنَ فِیْهَآ اَحْقَابًا ﴿ لَا يَهُ وَقُونَ فِيهَا بَرُوا وَلا شَرَابًا ﴿ إِلَّا حَبِيبًا وَعَسَّاقًا ۞

نوشین بدلہدے اسم فاعل ہے اس کی تائید بیتول بھی کرتا ہے کہ اس کا مصدر بعثت ہے جس طرح شراب منزہ اور کسائی نے لہشدن الف کے بغیر پڑھا ہے میقراءت ابوحاتم اور ابوعبید کی ہے۔ میمی دونوں گفتیں ہیں جس طرح میہ کہا جا تا ے: رجل لابِث، كبِث الرح طَبِع، طامِع اور في ، فار الله عليه بولاجاتا ، هولبث به كان كذا ليني تفهر نااس كا عمل رہا۔اے تشبید دی می ہے اس چیز کے ساتھ جس کی انسان میں خلقت ہوتی ہے جس طرح حدید، فیرق کیونکہ تعلی کا باب عمو مااس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جن کی سی شی میں ضلقت ہواسم فاعل میں سے چیز ہیں ہوتی۔

حقب ہے مرادای سال ہے؛ بیابن عمر، ابن میصن اور حضرت ابو ہریرہ کا نقط نظر ہے۔ سال تمین سوساٹھ دن کا ایک دن و نیا کے دنوں کے لحاظ ہے ایک ہرار کا ہوگا؛ پیرحضرت ابن عماس بین دنیا کا نقطہ نظر ہے۔ حضرت ابن عمر بین دنیا سے بہی مرفوع روایت ہے۔حضرت ابو ہریر ویزی نے کہا: سال تمین سوساٹھ دن کا ہوگا اور ہر دن دنیا کے دنوں جبیہا ہوگا۔حضرت ابن عمر بن در ان ایک براد جالیس سال ہیں۔ سدی نے کہا: ستر سال۔ ایک قول میکیا گیا: ایک برار ماہ۔ ابوامامہ نے اسے مرفوع عَلَى كيا ہے۔ بشير بن كعب نے كہا: تمين سوسال -حضرت حسن بصرى نے كہا: احقاب كتنے بيں تم ميں سے كوئى بھی نہيں جانتا کیکن انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے مراد سوحقب میں ایک ایک حقب متر بزار سال میں ان میں سے ایک ون ان ایک بزارسال کی طرح ہے جس کوتم شارکرتے ہو۔ ابوا مامدنے نی کریم منی نیایی ہے۔ دوایت نقل کی ہے: ایک حقب تیس بزارسال کا ہے: بیمهدوی نے ذکر کیا ہے۔ پہلاتول ماور دی کا ہے۔قطرب نے کہا: اس سے مرادطویل غیر محدووز ماندہے۔حضرت عمر بن خطاب بڑھنے نے کہا: نبی کرمیم مان فائی ارشادفر مایا: ''الله کی تسم! جوجہنم میں داخل ہوگا وہ جہنم میں ہے بیس نکلے گا یہاں تک کہ دواس میں کنی زیائے رہے گا''۔ حقب سے مرادای ہے زیادہ سال ہیں۔ سال تمین سوساٹھ دن کا ہے اور اس کا ہر دن ان ہزار سالوں کی طرح ہے جسے تم شار کرتے ہوتم میں سے سی کوجی اس بات پر بھروسہ بیں کرتا چاہیے کہ وہ جہنم سے نکلے گا؛ بید

تغلی نے ذکر کیا۔ قرظی نے کہا: احقاب سے مراد تینتالیس حقب ہیں۔ ہر حقب ستر خریف کا ہے اور ہر خریف سات سوسال کے برابر ہے ہرسال تین سوساٹھ دنوں کے برابر ہوتا ہے اور ہردن ایک ہزارسال کے برابر ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ اقوال آپس میں متعارض ہیں آیت میں پیشکی کا ذکر ہے جو الی خبر کی مختاج ہے جو عذر کوختم کر دے نی كريم سأنتنالين سے الي كوئى چيز ثابت نبيں۔الله تعالى بہتر جانتا ہے۔معنى وہى ہے جوہم نے پہلے ذكر كيا، يعنى وہ اس ميں كئ ز مانے رہیں گے جب بھی ایک زمانہ گزرے گااس کے پیچھے ایک اور زمانہ آجائے گاایک دہر گزرے گاتو دوسمرااس کے پیچھے آ جائے گا پیسلسلہ ای طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔

ابن کیسان نے کہا: نیشِیْنَ فِیْهَا آخقابان کامعنی ہے جس کی کوئی انتہاء بیں گویا ابدا کا لفظ استعال کیا ہے۔ ابن زید اور مقاتل نے کہا: یہ آیت الله تعالی کے فرمان فَذُو قُوْا فَكُنْ نَوْیْلَ كُمْ اِلْاعَدَابًا ۞ (النبا) چکھوہم تمہارے لیے عذاب کے سواکسی چیز میں اضافہ ہیں کریں گے، لینی عدرختم ہو چکا اورخلود حاصل ہو گیا ہے۔

ميں كہتا ہوں: ية بير بعيد بے كيونكه وه خرب الله تعالى كافر مان ب و لايد خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتْى يَلِجَ الْجَمَلُ فَي سَمِّ الْحِيَاطِ (الاعراف:40)وہ جنت میں داخل نبیں ہوں گے یہاں تک کداونٹ سوئی کے ظیمیں داخل نہ ہوجائے ،جس طرح پہلے گزرا ہے بید کفار کے حق میں ہے جہاں تک نافر مان موحدوں کا معاملہ ہے تو بینے ہے تونسخ تخصیص مے معنی میں ہے۔ الله تعالى بهترجانتا ہے۔

لا يَنُ وْقُوْنَ فِيهَا بُودًا وَ لا شَوَابًا إِن مِن هَامْمِر جَهُم كے ليے مولى - ايك قول بيكيا كيا ب: احقاب كا واحد حقب اور حقبة ہے۔

ليت نے كما:

#### مُزَّلهابعدجِقَبةِجِقَبُ

اس كے ليے ايك مقبہ كے بعد كئي مقب كزر كئے۔

لاينُ وْقُوْنَ فِيهَا بَرْدًا وَ لَا شَرَابًا نَ عاضمير عمراداحقاب عديد عمراد فيندع؛ بدا بوعبيداور دومر علاء كا المطائل بدائلا في الماع في كما:

ولو شِنتُ حَرْمتُ النساءَ سِواكُمُ وإن شِئت لم أَطْعَمُ نُقَاعًا ولا يَرْدَا اكرمين چابتاتو مينتم پرعورتول كوحرام كرديتااوراكرمين چابتاتو مين ندخهندا ياني چكهتااورند فيندكرتا یبی معنی مجاہر ،سدی ،کسائی ،فضل بن خالد اور ابومعاذ نحوی نے کیا ہے۔عرب کہتے ہیں: منع البرد المبرد \_ **ثمنڈک** نے نينركود وركرديا

میں کہتا: واں: حدیث طبیبہ میں ہے رسول الله ساؤی آیہ ہے عرض کی گئی: کیا جنت میں نیند ہو گی؟ فرمایا: ''مہیں نیندموت کا بمانى باورجنت من كوئى موت نين الى طرح جبتم بالله تعالى في ما يالا يقطى عَلَيْهِم فَيَهُوْ تُوا ( فاطر: 36 )

حضرت ابن عباس بین دجہ نے کہا: اس میں دو ہوا، سایہ اور فیندگ ہے۔ انہیں سے یہ بھی مروی ہے: بَدُد گا کا معنی فیند ہے اور شراب کا معنی پانی ہے۔ زجاج نے کہا: اس میں وہ ہوا، سایہ اور فیندگی شندگ نہیں پائیں گے۔ پس بدد گااس شی کی نصندک کو قرار دیا جس میں راحت ہوتی ہے یہ شندگ انہیں نفع دے گی جہاں تک ذم ہورو کا تعلق ہے اس سے وہ اذیت حاصل کریں میں وہ انہیں نفع ند دے گی ان کے لیے اس میں عذاب ہوگا الله تعالیٰ سے بڑھ کرکوئی اسے زیادہ نہیں جانتا۔ حضرت حسن بھری، عطااور ابن زیدنے کہا: بکردگا ہے مراد سکون وراحت ہے؛ شاعر نے کہا:

فلا الظِلَّ مِن بردِ الضعی تستطیعهٔ لا الغَن أوقات العَثِی تذوقُ تو چاشت کی ٹھنڈک کے سایہ کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ بعددو پہر کے اوقات کے سایہ کو چکھتا ہے۔ یہ جملہ الطاغیین سے حال بن رہا ہے یا یہ احقاب کی صفت ہے۔ احقاب ظرف زمان ہے اس میں عامل لَیْشِیْنَ یالبشین ہے جبکہ فعل کو متعدی ما تا جائے۔

جَزا عَ وَاقَاقُ الِي جَزاجُوان كَ اعَالَ كَمُوافِق بو حضرت ابن عباس ، مجابد اور دوسرے علاء نے كبا: وفاق، موافقت كم عنى ميں ہے جس طرح قتال، مقاتله كم عنى ميں ہے - جَزَآء مفعول مطلق كى حيثيت ہے منصوب ہے يہن موافقت كم عنى ميں ہے جس طرح قتال، مقاتله كم عنى ميں ہے - جَزَآء مفعول مطلق كى حيثيت ہے منصوب ہے يہن ہم نے ابيں اليي جزاوي جوان كے اعمال كرموافق تھى ؛ يرفراء اور اخفش نے بات كہى ۔ فراء نے يہ بحري كبا: يو وفق بحري ہو اور جنم وفق اور لفق دونوں كامعنى ايك بى ہے ۔ مقاتل نے كہا: عذاب و نيا كے موافق ہوگا ۔ شرك سے بڑھ كرونى مقال اليس وہ يكس اور جنم سے بڑھ كركوكى عذاب نبيس وہ يكس اور جنم اور حكم مدنے كبا: ان كے اعمال برے شے الله تعالى انہيں وہ يكس اور كم دونوں كامين وہ يكس اور كم دونوں كامين وہ يكس اور كم دونوں كامين وہ يكس اور كم دونوں كے ليے تكيف دونوں كامين وہ يكس اور كم دونوں كے ليے تكيف دونوں كامين اور كامين اور كم دونوں كے ليے تكيف دونوں كامين اور كامين اور كم دونوں كے ليے تكيف دون وگا ۔

اِنَهُمْ كَانُوالا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ ووا پِناعمال كى كاسبه پركونى خونزو و ندوتے ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وو دساب كاميد مين محلان ہے كے اور دار كھتے۔ كے قواب كى اميد مركفتے ہے كے وو حساب كى اميد ركھتے۔ في اللہ كاميد مركفتے ہے كے وو حساب كى اميد ركھتے ہے كے واقعائے جانے كى اميد شركفتے ہے كہ وہ حساب كى اميد ركھتے ہے واقعائے ہے ایک قول یہ كیا گیا ہے: جوہم نے كتابيں نازل كيں ان كو جمالاتے ہے۔ عام قراء كى قراءت كِذابا ہے يعنى ذال مشد واور كاف كے نيچ كسره ہے يعنى بہت شد يہ جمنال یا۔ فراء نے ان كو جمنال ہے وہ يوں كتے ہيں: كذبت بده كذابا، خماقت القبيص خماقا۔ ہروہ فعل جوفعل كے وزن پر بواس ؟

مصدر فعال کےوزن پر ہوتا ہے بھی ان کی لغت ہے۔

حفرت علی شیر خدار تا نیخ نے کی اہا تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یہ بھی مصدر ہے۔ ابوعلی نے کہا: تخفیف اور تشدید دونوں طرح ہے اس کا مصدر مسکا ذہہ ہے جس طرح اعشی کا قول ہے:

فصدقتها و كَذَبُتها والمرءُ ينفعه كِنَابِه

میں نے نفس سے سے بولا اور اس سے جھوٹ بھی بولا انسان کواس کا جھوٹ ہی نفع دیتا ہے۔

ابوالتے نے کہا: کذب اور گذب دونوں کا میمصدر ہے۔ زمشری نے کہا: یک اہا جب ذال کی تخفیف کے ساتھ ہوتو یہ کذب کا مصدر ہوگا جس طرح نہ کورہ شعر جس ہے ہواس تول کی طرح ہے: انبتتکم من الار خی نباتا لیخی انہوں نے ہاری آیا ت کو جمٹلا یا اور انہوں نے جموٹ بولا یا گذبر واضل بذات خوداس کونصب دیتا ہے کونکہ کہ آبا، گذبر واسمی کواپ مشمن میں لیے ہوئے ہے کونکہ ہرت کی تکذیب کرنے والاجموٹا ہوتا ہے کونکہ جب وہ سلمان میں ان کے نزد یک جموٹے سے تو اسلمان بھی ان کے نزد یک جمکا ذب ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابن عرف اے کہ آبا مسلمان بھی ان کے نزد یک جموٹے سے تو اس طرح ان کے نزد یک مکا ذب ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابن عرف او قات پر ھاجو کا ذب کی جمع ہے؛ یواجو میں مواول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے؛ یواجمشری کا تول ہے۔ بعض او قات کناب سے مرادایی شخص ہے جو جمعوث میں مبالغہ کا کام دے کہا جاتا ہے: دجل کذاب مفی طاکذبہ صحاح میں ہوائی کا کذاب سے مرادایی شخص ہے جو جمعوث میں مبالغہ کا کام دے کہا جاتا ہے: دجل کذاب مفی طاکذبہ صحاح میں ہوائی کا کذاب ہو گذبہ اُن ایک مصدر کی صفت بناتے ہیں تقدیر کلام یوں ہوگی تکذیب کذاب مفی طاکذبہ صحاح میں ہوائی ہو تو کہ مصدر کی صفح کے دون پر آتا ہے جس طرح ارشاد باری تعالی ہے کہی فعال سے کذاب جس طرح ارشاد باری تعالی ہے: حکمت میں خوال ہوں کو کوئٹ باب تفعیل کا مصدر بھی تعمل ہے توصیہ اور بھی مفعل کے وزن پر آتا ہے جس طرح ارشاد باری تعالی ہے: مگن مُدرِّ قی السان ہوں کوئٹ قائم مُکن مُدرِّ قی (السان 19)

وَكُلُ شَيْءَ اَحْصَيْبَا لَهُ كَلَيْهِ اَلْ الْفَاكُلُ الْ الْعَالِمُ الْمَالِيَ الْفَاكُلُ الْمُعْمِ وَ الْمَالِيَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمِيلِيقِيلِيقِ الْمَالِيةِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمِيلِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِيلِيقِ الْمُعْلِيلِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِيلِيقِ الْمُلْمِيلِيقِ الْمَالِيقِيلِيقِيلِيقِ الْمِلْمِيلِيلِيقِيلِيقِ الْمِلْمِيلِيقِيلِيقِ الْمِلْمِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيل

إِنْ لِلْتُقَوِيْنَ مَفَائِهِ أَيْ حَدَا يِقَ وَاعْنَابًا أَنْ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا أَنْ وَكُاسًا دِهَاقًا أَ لايسمَعُونَ فِيهَالغُواوَلا كِذْبًا هَ جَزَا ءُقِن مَّ بِكَ عَطَا ءً حِسَابًا أَنْ

"بلاشبہ پر ہیز گاروں کے لیے کامیا بی بی کامیا بی ہے(ان کے لیے) باغات اور انگوروں (کی بیلیں) ہیں اور جوال سال ہم عمراؤ کیاں اور چھلکتا ہوا جام۔ نہ میں گے وہ وہاں کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام'۔

اِنَّ اِلْمُتَقِلِيْنَ مَفَالُما ﴿ حَدَا يَقَى وَ أَعْنَابُانَ جَوَآ دَى الله تعالىٰ كَامرى كَالفت سے بحیاتا ہال کی جزا کا ذکر کیا مَفَالُما یہ کامیا لِی بنجات اور جبنی جس میں داخل ہو چکے ہیں اس سے خلاصی کی جگہ ہاں وجہ سے جب پانی کم ہوجا تا ہتو اسے فلا فکو مَفَائُما کہتے ہیں یہ فال لیتے ہوئے کہ اس قحط سالی سے نجات نصیب ہو۔

کور آن و آغذابا ویفوزی تغییر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ تقین کے لیے باغات ہیں۔ حَد آپتی، حدیقہ کی جمع میں آئی و آغذابا وی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ تقین کے لیے باغات ہیں۔ حَد آپتی، حدیقہ کی جمع ہے یہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کا احاط کیا گیا ہوجس طرح کہا جاتا ہے: أحد ق بد یعنی اس کا احاط کیا۔ اَغْمَا اُبا، عِنَب کی جمع ہے یہ اس سے مرادا گورکی بیلیں ہیں۔

م کواهت آثرانا کا کواهت، کعب کی جمع ہاس کا معنی ابھری ہوئی چیز ہاس کا بوں باب چلا یا جاتا ہے گفتت الجاریة تکفی کفوتا، گفیت تُکیف تکیفیدا اور نقدت تَنْفَدُ نُهُودًا۔ ضماک نے کہا: ککواعب العذاری۔ دوشیزاؤں کے ابھرے ہوئے سینے۔ اس معنی میں قیس بن عاصم کا شعرہے:

و گئم مین خصان قد حکوینا کریدید و مین کاعیب لو تدرِ ما البوْسُ مُعُصِر کتنی بی پاکدامن معزز عورتوں کوہم نے جمع کیااور کتنی بی امجرے ہوئے سینوں دالی بلوغت کی عمر کو پہنچنے دالی بچیوں کوجمع کیا جزئیں جانتی کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔

اَثْرَابًا كَامَعَىٰ بَمِ عَرَبِ اس كَى وضاحت سورة واقعد مِن كُرْرِ يَكِى بِاس كا واحد تِدب ب-وَ كَاسًا وَهَاقًا ﴿ حَفْرت حَسن بِعِرى ، قَاده ، ابن زيداور حضرت ابن عباس فيهنظ في اس كامعنى جِهلكما بوا ، بعرا بوا جام ليا ب \_ كهاجاتا ب: أدهقتُ ال كأسُ يعنى مِن في اس كو بحرديا \_ كأس دها ق يعنى بعرا بوا جام -

جس طرح شاعرنے کہا:

مِنْ مائِھابكا سك الدِّهاقِ اس كے بانی سے اپنے بھر سے ہوئے جام سے۔

فداش بن زہیرنے کہا:

فأثر غناله كأسًا دِهاقًا ہم نے اس كے ليے چيلكما ہوا جام بھرا۔

سعید بن جبیر، مکرمہ مجاہد اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہمانے کہا: اس کامعنی بے در ہے ہے بینی ان میں سے
ایک دوسرے کے بیجیے ہوگا، ای سے أدهقت الحجارة ادهاقا بیالی شخق ہوتی ہے جس سے بناہ لی جاتی کا بعض ،
بعض میں داخل ہوتا ہے پس منتابع، منداخل کی طرح ہے۔

عکرمدے یہ جی مروی ہاورزید بن اسلم نے جی بھی کہا ہے: اس کامعنی صاف ہے؛ شاعر نے کہا:

وکنتِ إلى الفؤاد أحبُ قربتاً من الصادی إلى کآس دھاتِ

توقربت کے اعتبارے دل کے لیے اس بیا ہے ہے جی زیادہ مجبوب ہے جوصاف جام ہے محبت رکھتا ہے۔

یہ دَھُوی جمع ہے یہ دوالی لکڑیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ پنڈلی کو چکڑ اجا تا ہے۔ کاسے مراد شراب ہے تقدیر کلام یہ

ہے خسرا ذات دھاتی، یعنی اسے نچوڑ اگیا اور اسے صاف کیا گیا؛ یہ تشیری کا قول ہے۔ صحاح میں ہے اُدھقتُ المهاءً میں نے

اسے تیزی سے انڈیلا۔ ابوعمرو نے کہا: دَھَق یہ عذاب کی ایک قسم ہے فاری میں اسے شکنی کہتے ہیں۔ مبرد نے کہا: مدھوق سے مرادوہ مخص ہے جس کو ہرت می کاعذاب دیا جائے جس سے نگلنے کی کوئی راہ نہ ہو۔ ابن اعرائی نے کہا: دھقتُ الشی میں نے

اسے تو ڈدیا، میں نے اسے گئرے کئرے کردیا اس سے دھر فیتھ ہے؛ شاعر نے کہا:

نُدَفْدِ قَ بَضْعُ اللحم لِلباعِ والندى "

ام بیجے والے کے لیے اور سخاوت کے لیے گوشت کے نکڑے کرتے ہیں۔

لایسمعون فینهالغواق از کارنی ها ضمیر سے مراوجنت ہے، لغو سے مراوباطل ہاں سے مراولغو کام ہاس معنی میں صدیث ہے: "جہ تو نے جمعہ کے دور اپنے ساتھی سے کہا: خاموش ہوجا جبکہ امام خطبہ دے رہا ہوتو تو نے باطل عمل کیا" (1) اس کی وجہ یہ جہ وہ جام پئیں گے تو ان کی عقلیں متغیر نہ ہوں گی اور وہ باطل کام نہ کریں گے جبکہ و نیا داروں کا معالمہ مختلف ہے نید وہ ایک وہ ہے وہ جام پئیں گے تو ان کی عقلیں متغیر نہ ہوں گی اور وہ باطل کام نہ کریں گے جبکہ و نیا داروں کا معالمہ مختلف ہے نید وہ آباب وہ سے کہ اس کے معالمہ مختلف ہے نید وہ ایک وہ جب کے گرا با پڑھا ہے یہ گذبت کے معدر ہیں یہاں اسے غیر کن ابا ہے نین وہ جنت میں بائم جبوث نہ ہوئیں کے ایک قول یہ کی کیا ہے: یہ دونوں کاندیب کے مصدر ہیں یہاں اسے غیر مضدد پڑھا کیا ہے کیونکہ یہ کی ایسے فیل کے ساتھ مقدر نہیں جس کا یہ مفعول مطلق ہے ۔ اور وَ گُذَرُو الْمِالِيْتِمَا کِوْکہ کُو الْمِالِيْتِمَا کِوْکہ کُو الْمِالِیْتِمَا کِوْکہ کہ بوانل کو اب مصدر کومقید کرتا ہے۔

جَزَآءً فِنْ مَنْ بَاكَ عَطَآءً حِسَابًا وَ جَزُآءً مفعول مطلق ك حيثيت مصوب م ويامعنى يه الله تعالى في اليس

<sup>1 -</sup> وطالهم ما لك، كتناب الجمعة. باب ماجاء في الإنصات يوم الجمعة

اس چیز کابدلہ ویا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس طرح عطاء ہے کیونکہ أعطاهم اور اجزاهم کامعنی ایک ہی ہے۔ جساباً کامعنی کثیر ہے ؛ یہ قاد و کا قول ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے : أحسبت فلانا یعنی میں نے اسے کثیر مال عطا کہنا یہاں تک کہ اس نے کہا:

یہ ہے کے کافی ہے ! شاعر نے کہا:

وَنُغُفِى ولِيدَ العِيَّ إِن كان جائِعا ولَخْسَبُدُ إِن عَن سِس بِجِدَ اللهِ وَلَخْسَبُدُ إِنْ عَن سِس بِجِدَ ا مِم تبيله كَ بِحَكُورٌ بِهِ وسِيّة بِين الروه بَعوكا بواورا الروه بَعوكا ند بوتوجم السي كثير مال وسيّة تين -

قتی نے کہا: ہم اس کا اصل معنی بیدد کیستے ہیں کدا یک آوی دوسر ہے کو اتناد ہے یہاں تک کدوہ کے: بیمیر ہے لیے کافی ہوا کی النان کے بیان تنگ کدوہ کہا۔ بیہ جملہ بولا جاتا ہے: أحسبنی کذا لینی میرے لیے کافی ہے ۔ زجان نے کہا: انہوں نے جو ان کے لیے کافی ہوا کی پر دس گنا عطا کیا۔ مجابد نے کہا: انہوں نے جو ممل کیے میرے لیے کافی ہے۔ کبی نے کہا: ان کا حساب لیا اور انہیں ایک نیکی پر دس گنا عطا کیا۔ مجابد نے کہا: انہوں نے جو ممل کیے اس کے مناسب انہیں عطا کیا۔ حساب، شار کرنے کے معنی میں ہے، یعنی آئیس اتنا عطا کیا جس قدر رب تعالیٰ کے و ندہ کے مطابق اس کے لیے ثابت ہوا کیونکہ اس نے ایک نیکی پر دس گنا عطا کیا، ایک قوم کے لیے سات سوگنا کا وعدہ کیا اور ایک قوم کے لیے سات سوگنا کا وعدہ کیا اور ایک قوم کے لیے اس مقدار کا وعدہ کیا اور انہیں جس طرح انتہ تعالیٰ نے قرمایا: اِفْسَائِیوَ فَی الصّٰہُووُنَ اَجْرَهُمُ ہُوفِیْرِ حساب کے اجرد یا جائے گا۔ ابو ہاشم نے عضاء حسّابا پڑھا ہے بید فعال کا وزن ہے جس کا معنی کی بوجاتا ہے۔ اس مقدار کا معرمہ ہے: جس کا معنی کی بوجاتا ہے۔ اس مقدار کا معرمہ ہے: جس کا معنی کی بوجاتا ہے۔ اسمنی نے کہ: عرب کہتے ہیں حسبت الرجل یہ جملہ اس وقت ہو لئے جی جب تو اس کی تعظیم بھالا نے : شاعر کا معرمہ ہے:

إذاأتاهضيفه يُحَسِّبُه

جب ای کامبمان اس کے پاس آتا ہے تو وواس کی عظیم بحالاتا ہے۔ مفرت ابن عماس من دنر نے اسے حسانا پڑھا ہے۔

"جو پروردگارہے آتانوں اورزیمن کا اور جو پچھان کے درمیان ہے ہے۔ حدمبر بان ، انبیل طاقت ند ہوگی کہ (بغیر اجازت) اس سے بات بھی کرشیں ہے۔ جس روز روح اور فرشتے پر ہے با ندھ کر کھڑے ہوں گے،کوئی نہ بول سکے کا بجائی کے جس کو حمن اذن وے اور وہ ڈھیک بات کرے سیدان برحل ہے، سوجس کا جی چاہ بنا لے اپنے رب کے جوار میں ابنا محکانا ہے بنا لے اپنے رہ میں جوار میں ابنا محکانا ہے بی جم نے ڈراویا ہے تہ ہیں جدد آنے والے مذاب سے ،اس وان و کھی لے اور میں ہوئی ہے۔

(ان ملول کو)جواس نے آ کے بھیجے تھے اور (کافر)بعد حسرت کے گا:کاش! میں فاک ہوتا"۔

تَنْ السّبُواْتِ وَ الْآَثُمُ فِن وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْيِن حَفرت ابن مسعود، نافع ، الاعرو، ابن كثير اورزيد نے يعقوب سے،
مفضل نے عاصم سے لفظ دب پر رفع پڑھا ہے كونكديد جملہ مستانفہ ہے الرَّحْيٰن اس كی خبر ہے يا اس كامنی ہے هو دب
السبوات، ينی وه آ انوں كارب ہے لفظ الرَّحْيٰن ومرامبتدا ہوگا۔ ابن عام ، يعقوب اور ابن محصين نے دونوں كو بحرور پڑھا
ہے كونكہ يہ جَوْاً يَّ قِنْ مَّ بِيْلِكَ كَى صفت ہے لين تيرے رب كی جزاجو آ سانوں كا رب اور رخن ہے ۔ حفرت ابن عباس،
عاصم ، جز ه اور كسائى نے دب السبوات بڑھا ہے كونكہ يصفت ہے۔ الرَّحْيٰن بيم فوع ہے تقل يركلام يوں ہے هو الموحلين۔
عاصم ، جز ه اور كسائى نے دب السبوات بڑھا ہے كونكہ يصفت ہے۔ الرَّحْيٰن بيم فوع ہے تقل يركلام يوں ہے هو الموحلين۔
الاعبد نے اے اختيار كيا ہے كہا: بيزيا وه مناسب ہے لفظ دب كے نيچ كره ہے كونكہ يہ من دبات كر بيب ہے توبيال كی فرت ہوگا لفظ رخمن كور فع و يں گے كونكہ بياس ہے دور ہا اور جملہ مستانفہ ہواور كا يَسْلِكُونَ وَيْنَهُ خِطَابُا ہِ اللّٰ كُرِيْر ہے
لينى وه اس امر كے مالك نبيں ہوں گے كوه اس كاسوال كريں مگراس كے معلق جوں كا أبيس اجازت دى جائے گیدا يك لين وه مالك نه ہوں گراس وقت جَب انہيں اجازت دى جائے گیدا يك اللّٰ المون ہے دہ خطاب كامعنى كلام كرنا ہے لئن وه مالك نه ہوں گراس وقت جَب انہيں اجازت دى جائے گیدا ہوں كا اللہ نه ہوں كے كہ وہ اللّٰ بيا خُنْهُ اللّٰ اللّٰ بِيا خُنْهُ وَ اللّٰ مَنْهُ اللّٰ بِيا خُنْهُ وَ اللّٰ مَنْهُ وَلَ يَكُمْ مُنْهُ سِ اللّٰ بِيا خُنْهُ وَ اللّٰ مَنْهُ وَلَ يَكُمْ مُنْهُ سِ اللّٰ بِيا خُنْهُ وَ اللّٰ مَنْهُ وَلَ يَكُمْ مُنْهُ سِ اللّٰ بِيا خُنْهُ وَ اللّٰ مَنْهُ وَلَ عَلَى اللّٰ مِي اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ فَنْهُ وَلَ اللّٰ مَنْهُ وَلَ يَكُمْ مُنْهُ سَ اللّٰ اللّ

میں کہنا ہوں کہ اجازت ملنے کے بعد وہ گفتگو کریں گے کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مَنْ ذَالَّذِی اَیشْفَعُ عِنْدَ آوَالُون ہے: مِنْ ذَالَٰذِی اِیشْفَعُ عِنْدَ آوَالُون ہے: مِنْ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مِنْ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مِنْ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مَنْ فَاعَتْ کرے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مَنْ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَالدَّ حُمْنُ وَ مَنْ فِنِی لَهُ قَوْلًا ﴿ لللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن رَاضَى ہو۔
میں رحمٰن اجازت دے اور رحمٰن اس کے قت میں بات پر راضی ہو۔

یو مریقہ کے الکہ کا افتیار نیس کے اللہ تعالیٰ کے مقاری کی حیثیت ہے منصوب ہے معنی ہوگا وہ گفتگو کا افتیار نیس کے روح کے بارے بیس آٹھ تو ل ہیں: (۱) ہے بھی فرشتوں بیس سے ایک ہے۔ حضرت ابن جہاس بنوید بنہا نے کہا: اللہ تعالیٰ نے کوئی گلو ت کلی تو کی جو عرش کے بعد اس سے بڑی ہوجب قیامت کا روز ہوگا تو وہ تنہا صف با عدھ کر کھڑا ہوجائے گا اور تمام فرشتے دوسری صف بیس ہوں گے۔ اس کی مخلوق کی عظمت ان کی صفوں کے اعتبار سے ہوگی ؛ اس کی مشل حضرت ابن مسعود بنوید بیات وں مردی سے زردی صف میں ہوں گے۔ اس کی مخلوق کی عظمت ان کی صفوں کے اعتبار سے ہوگی ؛ اس کی مشل حضرت ابن مسعود بنوید بیات موں کے مردی ہو کہ اللہ تعالی ہو کردی ہو کہ بالتعالی ہو گی وہ ہر روز بارہ ہزار دفعہ الله تعالیٰ کی تبیع کر ہے گی اللہ تعالیٰ ہر تبیع کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا تیامت کے روز وہ تنہا صف میں ہوگی اور باتی فرشتہ پیدا فرمائے گا تیامت کے روز وہ تنہا صف میں ہوگی اور باتی فرشتہ یک صف میں ہوں گے۔

(۲) روح سے مراد حضرت جبر بل امین علیہ السلام ہیں؛ بیشعی بنجاک اور سعید بن جبیر کا نقط نظر ہے۔ حضرت ابن عهاس

رس عفرت ابن عہاں بنورین نے نبی کریم من تا تین ہے روایت نقل کی ہے کہ آیت میں روح سے مراد الله تعالیٰ کے نشکروں میں سے ایک نشکر ہے وہ فرشتے نبیں ان کے سر، ہاتھ اور پاؤں ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ہے جب کہ بھی نشکر ہے وہ بھی نشکر ہے؛ بیابوصالح اور مجاہد کا قول ہے۔ اس تاویل کی بنا پروہ انسان کی شکل وصورت پر بنائے سے جیں دہ لوگوں کی طرح ہیں انسان نہیں ہیں۔

( م ) و وفرشتوں میں ہے معزز فرشتے ہیں ؛ پیمقاتل بن حیان کا تول ہے۔

(۵) دوملا تكه پرتمهان بن بيابن الي يح كاتول --

(۲) بیانسان ہیں! بید مفرت حسن بھری اور قنادہ کا قول ہے۔اس سے مرادروحوں والے ہیں۔عوفی اور قرظی نے کہا: بیدوہ بات ہے جو حضرت ابن عہاس جھپایا کرتے تھے کہا: روح الله تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جوانسان کی شکل پر بنائی منی ہے آسان سے کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا گراس کے ساتھ ایک روح بھی ہوتی ہے۔

(ے) بنی آ دم کی رومیں صف درصف کھڑی ہوں سے ،فرشتے صف درصف کھڑے ہوں سے بید دنفحوں کے درمیان ہوگا۔انہی ان کوجسموں کی طرف نہیں لوٹا یا جائے گا؛ بیعطیہ کا تول ہے۔

(۸) اس سے مراد تر آن ہے؛ یہ زید بن اسلم کا قول ہے اور اس آیت کی تلاوت کی و گذایات آؤ حینیا آلیات کی و سے این الم کا قول ہے اور اس آیت کی تلاوت کی و گذایات آؤ حینیا آلیات کی و سے اللہ مفعول مطلق ہے تقدیر کلام یہ موگی یقومون صغوف مصدرا پے اندروا حداور جمع کا معنی رکھتا ہے جس طرح عدل اور صوم ہے۔ یوم العید کو یوم الصف کہتے ہیں ایک اور مقام پر ارشا و فر مایا: قربحاً عَمَا بُلُكَ صَفّاً اصَفّا صَفّا صَفّا صَفّا اصْفَا الله الله عند و مندور صف میں ایک اور مقام پر دلالت کرتا ہے یہ سلسلہ پیشی اور حساب کے موقع پر بوگا؛ یقتی اور دوسرے علماء نے معنی کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گئی ہے۔ درح ایک صف میں کھڑے بول اور فرشے ایک صف میں کھڑے بول کے لیس وہ دوصفوں میں بول گے۔

ایک قول بیکیا گیاہے: تمام ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔

المجان المنتوالية و المنتوالية الله المنتوالية الله المنتوات المعنى من جووا تع مونا م منابا كامعنى مرجعا م يعنى جو حاسبا الله تعالى كالمرف حاسبا الله تعالى كالمرف حاسبا كله تعالى كالمرف حاسبا كله تعالى كالمرف الله من الله تعالى كالمرف الله من المنتوالي كالمرف الله من المنتوالي كالمرف الله من المنتوالي كالمرف الله من المنتوالي كالمنتوالية ك

اِنَّا أَنْكُ مُنْكُمْ مُنَا ابَّا قَرِيْبًا قریش کے گفاراور عرب کے مشرکوں سے خطاب فرمایا کیونکہ انہوں نے کہا: ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا جبکہ عذاب آخرت کا عذاب ہے ہروہ چیز جو ہوکر رہنے والی ہووہ قریب ہواکرتی ہے؛ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: گانگہ مُ یَدُو مَد یَدُو نَهَا لَمْ یَلْبَتُ قُوْ اللّٰ عَشِیقَةُ اُوْصُحٰها ﴿ (النازعات) گویا جس روز وہ اسے دیکھیں گے (وہ کہیں گئے) وہ اس میں نہیں تھہرے مگرایک رات یا اس کا ایک دن ؛ یکلی اور دوسرے علیاء نے معنی کیا ہے۔ قادہ نے کہا: یہ دنیا کا عذاب ہے کیونکہ دونوں عذابوں میں سے بیزیادہ قربی ہے۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد بدر کے ون قریش کا قبل ہے۔ نیا دونوں غذاب ہے، یکی موت اور قیامت ہے کیونکہ جوآ وی مرجاتا ہے اس کے لیے نیا دونا ہم بات یہ ہے اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے، یکی موت اور قیامت ہے کیونکہ جوآ وی مرجاتا ہم اس کے لیے قیامت قائم ہوجاتی ہوگاتو وہ وہ نست جس اپنا ٹھکاند دیکھ لے گااگر وہ جہنی ہوگاتو وہ وہ دلت اور رسوائی دیکھے گا۔ اس وجہ سے الله تعالیٰ نے فرمایا: یُومَ یَنْظُو الْمَرْءُ هَا قَدَا هُمَتُ یَلُ گااس میں عذاب کے وقت کو بیان فرمایا یعنی ہم نے تہمیں ایسے عذاب سے خبر دار کیا جواس دن کے قب سے مرادہ وہ ن ہے جس میں انسان وہ میکھ دیکھ لے گا جواس کے ہاتھوں نے آئے بھیجا ہے۔ ایک قول یہ بیجا ہوں کی نو ہوں ہے جس میں انسان وہ میکھ دیکھ لے گا جواس کے گا ہوں کے ان المَنْ غراص ہوں ہے کی وہ ان ہوں کے گا جہاں تک کافر کا تواس کے ہی یہ معلوم ہوا کہ اس سے مرادمومن ہے۔ لیکو کی مُن ہوجائے۔ بعد میں جب کافر کاذر کر کیا تواس ہے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس سے مرادمومن ہے۔ بعد میں جب کافر کاذر کر کیا تواس ہے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس سے مرادمومن ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہاں الْمَوْءُ ہے مرادانی بن خلف اور عقبہ بن الی معیط ہے، کافر سے مرادابوجہل ہے۔ ایک قول یہ کیا عمل ہے: یہ عام ہے اس روز وہ اپنے عمل کی جزاد کھے گا۔ مقاتل نے کہا: یَّوْهَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّ مَتْ یَلُاہُ ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزوی کے قی میں نازل بوئی۔

تر بالا القاسم بن صبیب کو کہتے ہوئے سا ہے کہ یہاں کافر سے مراد اہلیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ اہلیں نے کہا: میں نے ابوالقاسم بن صبیب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں کافر سے مراد اہلیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہلیس نے حضرت آ دم علیہ السلام پرعیب لگایا کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور خود فخر کیا کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جب وہ قیامت کے روز دیمے گاجس تواب، راحت اور رحمت میں حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کی اولا د ہے اور اپنے آپ کوشدت اور عذاب میں دیمے گاجسے گا۔ یکھوٹ کی اولا د ہے اور اپنے آپ کوشدت اور عذاب میں دیمے گاتو وہ یہ تمنا کر ہے گاکہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی جگہ ہوتا اور یہ کے گا: یکھوٹ کی لیکٹن گئٹ تو ہاں کہا میں نے یہ بیرا بونھر قشیری کی بعض تفاسیر میں پڑھی ہے۔

ایک قول بیکیا گیاہے: ہائے کاش! میں مٹی سے پیدا کیاجا تا اور میں بیانہ کہتا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہول۔ حضرت ابن عمر بن دنها ہے مروی ہے: جب قیامت ہریا ہوئی تو زمین کو چیڑے کی طرح بچھا دیا جائے گا جانوروں ، چو یاؤں اور وحشیوں کوجمع کیا جائے گا بھران کے درمیان قصاص قائم کیا جائے گا یہاں تک کہ سینگ والی بحری سے بے سینگ بری کا قصاص لیا جائے گا جواس نے اس بمری کوسینگ مارا تھا۔ جب ان کے قصاص سے فراغت ہوجائے گی تواسے کہا جائے كا: تومنى بوجا، اس موقع بركافر كبيركا: يلينتني معنى أن الساس كمتل حضرت ابو بريره اور حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بن برے مروی ہے۔ ہم نے اس کاؤکر کتاب التذكرہ "میں كرديا ہے جومردون اور آخرت كے امور كے متعلق ہے۔ الحمدالله -ابوجعفر نیاس نے ذکر کیا احمد بن ناقع ہسلمہ بن شبیب سے وہ عبدالرز اق سے وہ معمر سے وہ جعفر بن برقان جزری سے وہ یزید بن اصم ہے وہ حضرت ابو ہریرہ مین سے روایت نقل کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ تمام مخلوق کو دوبارہ اٹھائے گا خواہ وہ جوان ہو، پرنده ہو یاانسان ہو، پھر چو یاؤں اور پرندوں ہے کہا جائے گا:مٹی ہوجاؤ۔اس موقع پر کافر کہے گا:ہائے کاش! میں مٹی ہوجاتا۔ سی او او این اس کامعن ہے مجھے دوبارہ ندا تھا یا جا تا جس طرح بکہا: اے کاش! مجھے کتاب ندری جاتی۔ ابوز نادنے کہا: جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کردی**ا جائے گا، جنتیوں کو جنت کی طرف جانے کا ت**کم دیے دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف جانے کا تعلم دے دیا جائے گا تو تمام دوسری مخلوقات اور موسن جنول کو کہا جائے گامٹی ہوجاؤ تووہ مٹی ہوجائیں گے اس موقع پر کافر جب البيل منى بوتا بواد كمي اتو كم الله المرئ المي منى بوتا (1) ليث بن الى سليم في كبا: مومن بن منى بوجا كي سكر (2) -عمر بن عبدالعزیز ، زبری کلبی اورمجاہد نے کہا: مومن جن جب جنت کے اردگر دمیدانوں میں ہوں گےوہ جنت میں نہیں ہوں گے۔ بیزیادہ سیج ہے سورۃ الرحمٰن میں اس کا بیان گزر چکا ہے کہ وہ مکلف ہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے کی دوانسانوں کی طرح ہیں۔والله اعلم بالصواب۔

2 ينسير بغوي، حبله 4 منحه 441

1 \_ تنسيرطبري، جلد 24 بمنحد 56

## سورة النازعات

#### ﴿ البانيا ٢٦ ﴾ ﴿ ٩٤ سُوَرَةُ النَّزِغيبِ مَلِيَّةُ ١٨ ﴾ ﴿ مَوعاتُها ٢ ﴾

میسورت کی ہے۔اس کی پینتالیس یا جھیالیس آیتیں ہیں۔

#### بِسَمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام عرون كرتابول جوبهت بى مهربان بميشرم فربان والا إلى والله عن قَالَ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ال

''نتم ہے (فرشتوں کی) جو خوط لگا کر (جان) کھینچنے والے ہیں اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں اور تیزی سے تیرنے والے ہیں پھر (تعمیل ارشاد میں) جو ووڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں پھر (حسب تھم) ہر کام کا انظار کرنے والے ہیں چر (حسب تھم) ہر کام کا انظار کرنے والے ہیں۔ جس روز تھر تھر ائے گی تھر تھر انے والی ،اس کے پیچھے ایک اور جھ نکا ہوگا۔ کننے دل اس روز (خوف سے) کانپ رہے ہوں گے ،ان کی آئھیں (ڈرسے) جھی ہوں گے۔ کافر کہتے ہیں: کیا ہم پلٹائے جائیں گائی ہوں گے۔ یولے: بیدواپسی تو بڑے گھانے کی ہو جائیں گائے باؤں (لیمنی) جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چے ہوں گے۔ یولے: بیدواپسی تو بڑے گھانے کی ہوگی (پس ای واپسی کے لیے) تو فقط ایک جھڑک کافی ہے پھروہ فورا کھلے میدان میں جمع ہوجا کی گئی۔

وَالنَّذِ غَتِ عَنْ قَانَ الله تعالَی نے مذکورہ چیزوں کی قسم اٹھائی کہ قیامت برحق ہے۔الٹیز غتی ہے مراوہ ہفر شتے ہیں جو کفار کی روحوں کو نکا لیتے ہیں ؛ یہ حضرت علی شیر ضداری تین کا قول ہے۔ حضرت این مسعود، حضرت این معباس بی شربه اور مسروق و مجاہد کا بہی تول ہے: اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے نفوس نکا لیتے ہیں (1)۔ حضرت این مسعود بی تین نے کہا: اس سے مراد کفار کے نفوس ہیں جنہیں ملک الموت ان کے جسمول سے نکالی ہان کے ہر بال کے بنچ سے ، نا خنوں کے بنچ سے مراد کفار کے نفوس ہیں جنہیں ملک الموت ان کے جسمول سے نکالی جان کے ہر بال کے بنچ سے ، نا خنوں کے بنچ سے مراد کفار کے نفوس کی جڑ سے اس طرح جسمول میں واض سے ادر قدموں کی جڑ سے اس طرح جسموں میں واض کرتے ہیں چھروہ انہیں جسموں میں واض کرتے ہیں پھراہے باہر نکا لیتے ہیں یہ کفار کے ساتھ اس کا معاملہ ہے (2)؛ یہ حضرت ابن عہاس بن ہوئیا کا قول ہے۔ حضرت

2 \_ تغییر بغوی ، مبلد 4 ، منحه 441

1 - تغيير طبري ، جلد 24 م محجه 57

سعید بن جیر نے کہا: ان کی رومین تکائی گئیں، پھر غرق کی گئیں پھر آئیس جانا یا گیا، پھر آئیس جہنم میں بھینک دیا گیا۔ ایک قول سے کیا عملے ہے: کافر موت کے وقت نفس کو دیکھے گا کہ وہ غرق ہور ہا ہے۔ سدی نے کہا: اللّٰہ ہے ہے مرادوہ نفوس ہیں جوسینوں میں غرق ہوجاتے ہیں۔ جابد نے کہا: اس سے مرادموت ہے جونفوں کو کھینچی ہے۔ حضرت حسن بھری اور قنادہ نے کہا: اس سے مرادوہ متارے ہیں جوایک افتی سے دوسرے افتی کی طرف جاتے ہیں، یہ عربوں کے اس قول سے ماخو قربے: نزع البعہ اپنی مرادوہ متارے ہیں جوایک افتی سے دوسرے افتی کی طرف جاتے ہیں، یہ عربوں کے اس قول سے ماخو قرب ہوجاتے ہیں، فائب ہوجاتے ہیں؛ یہ قبیر ابو عبیدہ، ابن کیسان اور آخش نے کی ہے۔ ایک قول سے کہا ہو ہو ہے: اس سے مراد کما نوں کو کھینچے والے ہیں جو کما نوں پر تیر چڑھا کر آئیس کھینچے ہیں؛ اور آخش نے کی ہے۔ ایک قول سے کہا ہے۔ خلی قا اغراق کے معنی میں ہے۔ اغراق النازع فی القوس کا مفہوم ہے جہاں تک وہ قوس کو کھینچے ہیں؛ سے مطااور مکر مہ نے کہا ہے۔ خلی قا اغراق کے معنی میں ہے۔ اغراق النازع فی القوس کا مفہوم ہے جہاں تک وہ قوس کو کھینچے میں کا سینہ ہوتا ہے انڈ ہے کہ افراق کے معنی میں ہے۔ اغراق النازع فی القوس کا مفہوم ہے جہاں تک وہ قوس کو کھینچے ہیں؛ میں جو اللہ ہوتا ہے: اغراق کی بھر چھینے والے ہوں ہیں جو تی گئی گیا ہے جہاں تک کہ وہ پھر کھینے کی اندرو فی پردے کوغر تی کہتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : اس سے مراد ایسے خان کی ہیں جو تیم چھینے والے ہوں۔

میں کہتا ہوں: یہ اور مقابل تعبیر برابر ہے کیونکہ جب الله تعالی نے قوموں کی شم اٹھا کی تواس سے مراد قوس کھینچنے والے بھی ہوں مے مقصود قوموں کی عظمت بیان کرنا ہے یہ اس طرح ہے جس طرح الله تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَ الْحَدِیٰتِ ضَبْحًاٰ ) (العادیات) تشم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے آواز نکالتے ہیں۔ اغماق سے مراد کھینچنے میں مبالغہ کرنا ہے سے تمام تاویلات میں جائز ہے۔ ایک قول ریکیا گیا ہے: اس سے مرادوہ وحتی ہیں جو گھاس سے نکلتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں ؛ یہ بیک بیت میں مبالغہ کہتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں ؛ یہ بیک بیت میں مبالغہ کی بہت ہی دور۔

قالنوطت نشطان حفرت ابن عباس بن بنه نے کہا: اس مرادوہ فرشتے ہیں جوموئن کے فس کو نکالتے ہیں جس طرح اونٹ کا گلے پاؤں ہے وہ مناوہ ہے کہتے طرح اونٹ کا گلے پاؤں ہے وہ مناوہ ہا ہے باز اس مناوہ ہے کہتے ہیں انشیطت کہا انشیط من عقال یعنی کھولنے کے لیے مجبول کا فعل استعمال کیا جاتا ہے باند ھنے کے لیے مجرد کا فعل استعمال کیا جاتا ہے باند ھنے کے لیے مجرد کا فعل استعمال کیا جاتا ہے باند ھنے والے کو ناشط کہتے ہیں۔ جب تو اونٹ کے بازو میں ری باند ھے تو کہے گا: نشطته اور تو ناشط ہوگا اور جب تو اس ری کو کھولے تو اس وقت کہے گا: انشطته ، انت منشط حضرت ابن عباس جی دیم مروی ہے: اس سے مراد موت کے وقت مومنوں کے نفوس ہیں وہ تیزی سے نکلتے ہیں اس کی وجہ یہ جب بھی کسی مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس پر جنت پیش کی جاتی ہے تو الله تعالی نے اس کے لیے جو بھے تیار کیا ہوتا ہے لینی بو یاں اور حور خین تو ان سب کود کھولیت ہے۔ دوا ہے اپنی طرف دعوت دیتے ہیں وہ ان کی طرف تیزی سے نکاتا ہوتا ہے لینی بو یاں اور حور خین تو ان سب کود کھولیتا ہے۔ دوا ہے اپنی طرف دعوت دیتے ہیں وہ ان کی طرف تیزی سے نکاتا ہوتا ہے لینی بو یاں اور حور خین تو ان سب کود کھولیتا ہوتا ہے بینی بو یاں اور حور خین تو ان سب کود کھولیتا ہوتا ہے بینی بو یاں اور حور خین تو ان سب کود کھولیتا ہوتا ہے۔ دوا ہے اپنی طرف دعوت دیتے ہیں وہ ان کی طرف تیزی سے نکاتا ہوتا ہے لیاں پڑنی جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس بن منتهاہے ہی مروی ہے: اس سے مراد کفار اور منافقوں کے نفوں ہیں ان کے نفوں کو یوں نکالا جاتا ہے جس طرح عقب کو نکالا جاتا ہے۔عقب اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ تیر کو لپیٹا جاتا ہے۔عقب سے مراد وہ پٹھا ہے جس

ے تانت بنائی جاتی ہے اس کا دا حد عقبہ ہے اس ہے تو کہتا ہے: عقب السهم دالقدم والقوس عقبا ، جب تو ان چیزوں پر کوئی چیز لینے۔نشط کامعنی تیزی ہے کھینچا ہے اس سے انشوطه کالفظ ہے جس کامعنی ایس گرہ ہے جس کا کھولنا آسان ہو جب تواسے کینے جس طرح ازار بند کی گرہ ہوتی ہے۔ ابوزیدنے کہا: اس کاباب یوں چلایا جاتا ہے نشطتُ العبل أَنْشِطُه نشطا۔ میں نے اسے ایس گرہ کے ساتھ باندھا جس کا کھولنا آسان تھا انشطتہ لیخی میں نے اسے کھول دیا۔ انشطت العبل یعنی میں نے اسے پھیلا یا یہاں تک کداس کی گرو کھل گئی۔فراء نے کہا:انشط العقال، ڈھنکا کھولا گیا۔نشطاس کے ہاتھوں میں ری باندھی گئی۔لیث نے کہا: انشطته بانشوطة وأنشوطتين يعني میں نے اسے ایک گرہ یا دو گرہوں ہے باندها ـ أنشطت العقال، میں نے اس کے دُصنگے کولمبا کیا تووہ دُصنگا کھل گیا۔ بیجی تول کیا گیاہے کہ نشط، أنشط کے معنی میں ہے، دونو لغتیں ایک معنی میں ہیں۔ای تعبیر پرحضرت ابن عباس بڑی تنظما کا پہلاتول سیح ثابت ہوتا ہے۔انہیں ہے ایک قول بيجي نقل كياجا تا ہے كه ناشطات سے مراد فرشتے ہيں جنہيں ان كنشاط كى وجہ سے ناشطات كہاجا تا ہےوہ جہاں كہيں ہواللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ جاتے اور آتے ہیں۔ان سے اور حضرت علی شیر خدا بنی منتب سے مروی ہے: اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جو کفار کی روحوں کوجلداور ناخنوں کے درمیان سے نکالے ہیں یہاں تک ان کے چیوں سے اسے بڑی سختی کے ساتھ نكالتے بيں جب كمانبيں بڑى تكليف اور فم لاحق ہوتا ہے جس طرح تو خاردار تاركواون سے نكاليا ہے۔اس وقت نشط تحييخ ك معنى مين بوكا بيه جمله بولا جاتا ب: نشطتُ الدلوَ أنشِطها وانشُطها \_ يعنى مين في است كمينيا ـ اصمى في كها: بشر انشاط۔ایہا کنوال جس کی گہرائی تھوڑی ہوجس ہے وول ایک دفعہ تھینینے سے نکل جاتا ہے۔بئرنشوطا یہے کنویں کو کہتے ہیں جس سے ڈول کئی دفعہ مینجے سے نکلتا ہے۔ مجاہد نے کہا: بیدالی موت ہے جوانسان کے نفس کو پیچی ہے۔ سدی نے کہا: اس سے مرادا بسے نفوس ہیں جن کو دونوں قدموں سے تھینجا جاتا ہے۔ ایک قول ریکیا گیا ہے:الٹنز علت سے مرادنمازیوں کے ہاتھ اور ان کی ذاتیں ہیں جو تیر پڑھا کر کمانوں کو کھینچتے ہیں۔الٹنو علتِ ہے مرادوہ ہاتھ ہیں جو گھوڑوں اوراونٹوں کی رسیوں کو کھولتے ہیں۔ عكرمها درعطانے كہا: اس سے مرادوہ تانتيں ہيں جن كے ساتھ تيروں كو چيوڑا جاتا ہے۔عطا، قيادہ،حسن بصرى اور احض ے مروی ہے: اس سے مرادوہ ستارے ہیں جوایک افق سے دوسرے افق کی طرف جاتے ہیں۔ صحاح میں اس طرح ہے لینی وہ متار ہے جوایک برج سے دوسرے برج کی طرف نکلتے ہیں جس طرح نیل ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا تا ہے اورغم عم والے کو ہلاک کردیتے ہیں۔

ابوعبیدہ اورعطانے کہا:الغینطلتِ سے مرادوہ حشی جانور ہیں جوایک شہرے دومرے شہر کی طرف جاتے ہیں جس طرح غم انسان کوایک شہرے دوسرے شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔

ایک تول یہ کیا گیا: اللّٰہ وَ عُتِ ہے مراد کافروں کی روحیں نکالنے والے ہیں اور النَّوشظتِ ہے مراد مومنوں کی روحیں نکالنے والے ہیں اور النَّوشظتِ ہے مراد مومنوں کی روحیں نکالنے والے ہیں۔ فرائے موسی کی روح کونری ہے تھینچتا ہیں۔ فرائے والے ہیں۔ فرائے موسیختے ہیں۔ فرائے والے ہیں۔ فرائے موسی کی روح کونری ہے تھینچتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ دونوں آیتیں کفار کے لیے ہیں باقی موسین کے لیے ہیں جب وہ دیا ہے جدا ہور ہے ہوتے ہیں۔

قال سوخت سنجان حفرت علی شیر خدا ری تن فرمایا: اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جومومنوں کی ردحول کے ساتھ سیر تے ہیں کبی نے کہا: اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جومومنوں کی ردحول وقبض کرتے ہیں جس طرح ایک آدمی پانی میں تیرتا ہے کہی وہ نیچ چلے آتے ہیں اور بھی وہ او پراٹھ آتے ہیں وہ نرمی سے اسے نکالتے ہیں پھرا سے جیوڑ دیتے ہیں تا کہ دہ آرام کر لیس بجابد اور ابوصالے نے کہا: اس سے مراووہ فرشتے ہیں جواللہ کے تکم سے آسان سے جلدی آتے ہیں جس طرح تیز رفار می موڑے کو سابح کہتے ہیں جب وہ تیز دوڑ سے مجابد سے مروی ہے: فرشتے اتر نے اور او پرچڑ ھنے میں تیزی کرتے ہیں۔ ان سے بھی مروی ہے کہ الشبیطت سے مرادموت ہے جوبی آوم کے نفول میں تیرتی ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مرادنماز یوں کے گھوڑے ہیں بعشرہ نے کہا:

والغيلُ تَعْلَمُ حين تَسُ بَحُ في حِياضِ البوت سَبْحاً محورُ ہے جانے ہی ،جبوہ موت کے حوضوں میں تیرتے ہیں۔

قادہ اور حسن نے بہا: اس مرادہ ہتارہ ہیں جوافلاک میں تیرتے ہیں ای طرح سوری اور جاند ہاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کان فی فلک بیں تیررہا ہے۔ عطانے کہا: اس سے مرادوہ کشتیال بیں جو پانی میں تیررہا ہے۔ عطانے کہا: اس سے مرادوہ کشتیال ہیں جو پانی میں تیر قی ہیں۔ حضرت ابن عباس بی دہر السیاحت سے مرادمومنوں کی روحیں ہیں جوالته تعالیٰ کی ملاقات اوراس کی رحمت کے شوق میں تیرتے ہیں جب وہ گئتی ہیں۔

فَالْهُدَبِّرَاتِ أَ مُرًّا ۞ قَشِرى نے كہا: علماء كا اس بات براجماع ہے كه اس سے مراد فرشتے ہيں۔ ماوردى نے كہا: اس بارے میں دوقول ہیں: (۱) اس سے مراد ملائکہ ہیں ؛ بیجہور کا نقط نظر ہے۔ (۲) اس سے مراد سات ستارے ہیں ؛ بیاضالد بن معدان نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت تقل کی ہے۔ان کے امور کی تدبیر کی دوصور تیں: (۱)ان کے طلوع وغروب کی تدبير كرنا (٢) الله تعالى نے اس میں جواحوال كے بدلنے كافيعلد كيا ہے وہ تدبير ہے؛ قشيرى نے بھی اپنی تفسير میں بہی قول نقل كياب - الله تعالى في عالم كي بهت سے امور كونجوم كى حركات كے ساتھ معلق كيا ہے ہيں تدبير كوان ستاروں كى طرف منسوب كر ویا گیاہے اگر چرسب کھاللہ تعالی کی جانب سے ہوتا ہے جس طرح ایک چیز کواس کے مجاور کی وجہ سے تام دے دیاجا تا ہے۔ اگر مراد فرشتے ہوں تو ان کی تدبیر سے مرادیہ ہوگا کہ وہ حلال وحرام اور اس کی تفصیل کے ساتھ نازل ہوتے ہیں ؛ یہ حضرت ابن عہاس بن الله اور دوسرے علاء نے کہا: اس میں بیامر الله تعالیٰ کے سپر د ہے لیکن جب فرشتے اسے لے کر اترے توانبیں بینام دے دیا گیا جس طرح الله تعالی كافر مان ب: نَوَلَ بِعِوالزُّوْحُ الْأَمِينُ ﴿ (شعراء)اسےروح الامین كرنازل موعة بسطرح الله تعالى كايدار شادع: فَإِنَّهُ نَدُّ لَهُ عَلْ قَلْبِكَ (بقره: 97) جبريل المن في السي تيراء دل ير نازل کیا۔ یعنی جبریل امین نے حضرت محد مائٹ ایج کے دل پراسے نازل کیا جبکہ نازل کرنے والی ذات الله تعالیٰ کی ہے۔ عطانے حضرت ابن عباس بنی مناسے روایت تقل کی ہے کہ مدبرات امرے مرادوہ فرشتے ہیں جنہیں زمین کے احوال کی تد بیرسپردکی گئی ہے ہواؤں کا معاملہ ہو، بارش کا معاملہ ہو یا کوئی اور عبدالرحمن بن ساباط نے کہا: دنیا کے امور کی تدبیر جار فرشتوں کے ذمہ ہے حضرت جبریل ،حضرت میکائیل ، ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل۔ جہال تک حضرت جبریل کاتعلق ہے اس کے ذمہ ہوا وُں اور نشکروں کے معاملات ہیں۔حضرت میکائیل کے ذمہ بارش اور نبا تات ہے۔ ملک الموت کے ذمہ مشکی اور تری میں روحوں کو قبضہ کرنا ہے۔ جہاں تک حضرت اسرافیل کا تعلق ہے وہ ان فرشتوں پر الله تعالیٰ کا امر لاتے ہیں حضرت اسراقیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ الله تعالیٰ کے قریب نہیں۔حضرت اسراقیل اور عرش کے ورمیان یا نج سوسال کی مسافت ہے۔

ایک تول یہ کیا گیا ہے: انہیں ایسے امور کا مکلف بنادیا گیا ہے انہیں جس کی بچپان اللہ تعالیٰ نے کرادی ہے۔ سورت کے
آغاز سے یہاں تک تسمیں جی اللہ تعالیٰ نے جن کی تسمیں اٹھائی جی اللہ تعالیٰ کی بیشان ہے کہ گلوقات جی سے جس کی
چاہے تسمیں اٹھائے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کی چیز کی قسم اٹھاٹا جا ئزنہیں قسم کا جواب مضمر ہے گویا فرمایا:
والمناذ عات سن نتبعثن ولتحاسبین۔ جواب قسم اس لیے مضمر کیا گیا کوئکہ سامعین اسے پہنچائے تنے بیفر او کا قول ہے۔
والمناذ عات اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ولالت کرتا ہے: عَرادًا کُمنا عِظَامًا اُنْجُورَةً فَن (الناز عات ) کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ بدیاں ہو
جانمیں گے۔ کیا تونہیں و کھتا کہ یان کاس قول کے جواب میں ہے: اندا کنا عظانا نخی قانبعث توصر ف عَرادًا گُناعِظَامًا
گی خَدَةً یراکتفا کیا گیا۔

ايك قوم في كها: جواب من إنَّ في ذلك لَعِبْوَةً لِمَنْ يَعْفى ﴿ النازعات ) اس من دران والي كي ليعبرت

ہے؛ پر ترفی این علی کا پند یدہ فدہ ہے بیتی میں نے جوتیا مت کا ذکر کیا ہے اور حضرت موکی علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا ہے ہیں۔ فرر نے والوں کے لیے صبحت ہے لیکن جواب قسم ای چیز کو بنانا جوسورت میں فذکور ہوظاہر و باہر ہوائی سے زیادہ مناسب ہے کہ کی ایک چیز کو جواب قسم بنایا جائے جو کلام میں فذکور نہ والیاری کا قول ہے بیتی ہے کیونکہ متن تجھ پر مناسب ہے کہ کی ایک چول بدکیا گیا ہے: اس کا جواب یکو کہ ترکیف الزّاج فیک ہوئی کہ اللہ ایک قول بدکیا گیا ہے: اس کا جواب یکو کہ ترکیف الزّاج فیک ہی بہاں یکو کہ سے پہلے لام مقدر ہے۔ ایک قول بدکیا گیا ہے: اس میں تقدیم و تاخیر ہے تقدیر کلام بہ ہے یکو کہ ترکیف الزّاج فیک ہُن تَدبُخ کے الزّاج فیک ہُن تَدبُخ کے الزّاج فیک ہُن کہ ہوا ہے۔ ایک قول بدیل میں تقدیم ہوگو کہ بات تھر ہوگو یا کلام یوں کی تکی فا ذاہم ہالساہورة الناز عات ) والمناز عات کی این بیا می ہوا ہے ہم نہیں۔ زجاج ہے کہ جہنے وں کے ول سخت ہو گئے، ان کی آئیسیں جھی ہیں یکو کہ ترکیف الزّاج فیک ہُن کہ ہوا ہو ہم نہیں ہے کہ جہنے وں کے ول سخت ہو گئے، ان کی آئیسیں جھی ہیں یکو کہ ترکیف الزّاج فیک ہوں ہے کہ ہوا ہو ہم نہیں۔ زجاج ہے کہ ہوا ہو ہم نہیں۔ زجاج ہے کہ اور ترجف کامعنی تضطرب ہوار داجفہ کامعنی تضطرب ہوار داجفہ کامعنی تضطرب ہوار داجفہ ہے میاد نہ ہا۔ اس می واد زبین ہے اور دادفہ سے مراد قیا مت ہے۔ کہ ہاد نے کہا: اس سے مراد زبین ہے اور دادفہ سے مراد قیا مت ہے۔ کہ ہو ہم ان ذاہ ہے۔ مدار اللہ ہوں کہ ہوا ہو کہ ہوا ہوں ہے کہ ہم ہوار نہ ہوں ہے۔ کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہم ہوار دونہ سے مراد قیا مت ہے۔ کہ ہوا ہو کہ ہوار داخلہ سے مراد قیا مت ہے۔ کہ ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہو کہ

أبالأراجِيفِ يا بن الكَوْمِ تُوعدنِ وفِي الأراجِيفِ خِلتُ اللوْمَ الغَورَا كياتوايسة قصائد مِن (جورجزيه بحرمِن كم يحتج مِن) مجھے دھمكی و بتا ہے اے ملامت كرنے والے! جبكہ ميرانحيال تعا كرا يسے قصائد مِن ملامت اورضعف كاطعنہ وگا۔

حضرت الی بن کعب بنگانند سے مروی ہے کہ جب رات کا ایک چوتھائی گزرجا تا تو آپ اٹھتے پھر فرماتے: اے لوگواللہ تعالیٰ کو یا دِکرور اجفد آ چکی راد فدواس کے پیچھے آرہی ہے موت اپنی تختیوں کے ساتھ آ گئی(1)۔

فَنُوْبُ يَنُو مَهِذِ قَاجِفَةٌ آس روز دل خوفر ده مول گے؛ یہ حضرت این عباس بن انتہاکا قول ہے اورا کشر مفسرین کی پی رائے ہے۔ سدی نے کہا: وہ اپن جگہوں سے ہل جا کی گال کا النقائو بُ لک کی النحناجِ (غافر: 18) جب دل برخرہ تک بہتے جا کی گے۔ مورج نے کہا: جب دل مضطرب خوفر دہ اور پرسکون نہ ہوں گے۔ مبرد نے کہا: جب دل مضطرب ہوں گے۔ مبرد نے کہا: جب دل مضطرب موفر دہ اور پرسکون نہ ہوں گے۔ مبرد نے کہا: جب دل مضطرب ہوں گے۔ معنی سب کا قریب قریب ہے اس سے مراد کفار کے دل ہیں یہ جملہ بولا جاتا ہے: د جف القلب یَجِفُ وَجِیفًا جب وہ پی می جملہ بولا جاتا ہے: د جف القلب یَجِفُ وَجِیفًا جب وہ پی می جملہ بولا جاتا ہے: د جف القلب یَجِفُ وَجِیفًا ای سے وجیف الفی س دالناقة نی العدد ہے ایجاف کا معنی جانورکو تیز جال پر برا پیختہ کرنا ہے۔ قلوب کو مبتدا کی حیثیت سے رفع دیا گیا اور د اجفہ اس کی صفت ہے۔

اَبْصَائُ هَاخَاشِعَةُ ﴿ يَهِ مَالِقَهُ مِبْدَا كُنْ مِي مِلْ اللهِ مِبْدَا كُنْ مُعْيِر ہے جَلِ طُرح يَوْلُ وَلَعَبْدٌ مُّوْفِيْ خَيْرٌ قِنْ مُشُولٍ (البقر ، 221) موس نظام مشرك ہے بہتر ہے ۔ خَاشِعَةٌ كامعنى ہے جَلَى ہوئى ذليل ورسوا۔ يصورت اس بولنا كى كى وجہ ہوگى بنے وہ وہ كھرى مول كى اس كى مثل خَاشِعَةٌ اَبْصَائُ هُمْ تَرَهَقُهُمْ فِلَةٌ (المعارج: 44) ہے يعنى يہ بعث كو جَسُلانے والے اور اس كا انكار كرنے والے اور اس كا انكار كرنے ہوئے كرنے والے اور اس كا انكار كرنے والے اور اس كا انكار كرنے ہوئے كرنے والے كي بين كي به انهيں كہا جا تا ہے تہميں دوبارہ اٹھا يا جائے گا تو وہ انكار كرتے ہوئے كي بين الله تعالى حالت كى طرف لوث جائيں گے توجم طرح ہم موت ہے پہلے زندہ تھے اس طرح بين كي ہم كوئى جہاں كي جم كوئى الله تعالى كے اس فرمان كى طرح ہے: إِنَّا لَمَنْ مُعُوثُونُونَ خَلْقًا جَي يُدُان (الاسراء) كي ہم كوئى گلوق كى حيثيت ہے دوبارہ اٹھا يا جائے گا۔ يہ جملہ بولا جا تا ہے: دجع فلاں فی حاف ته او علی حاف ته يعنى وہ آوى جہاں گلوق كى حيثيت ہے دوبارہ اٹھا يا جائے گا۔ يہ جملہ بولا جا تا ہے: دجع فلاں فی حاف ته او علی حاف ته يعنى وہ آوى جہاں ہے آ يا تھا دہاں ہے دی والی جا گیا؛ یہ قادہ کا تو الے بائن اعرائی نے کہا:

أحافرة على صَلَع وشَيْبِ مَعَاذ اللهِ مِن سَفَهِ وعادِ كَالله مَعَاذ اللهِ مِن سَفَهِ وعادِ كَالله كَالله كَالله كَالله على عَديم بِهِ على عالت كي طرف لوث جاؤل كاس بِوقوفي اورشرمندگي سے الله كي بناه۔

یہ جملہ بولا جاتا ہے: رجع فلان فی حافی تھ لیمی جس راستہ ہے آیا تھا ای راستہ ہے واپس چلا گیا۔ ان کا ضرب المثل میں قول ہے: النقد عند الحافی ق فقر سبقت کے وقت ہوتا ہے۔ یعقو ب نے کہا: پہلے کلہ پر۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: التقی القوم فاقانت برآغاز پر ہی باہم جھگڑا شروع کر دیا۔ ایک قول یہ القوم فاقانت برآغاز پر ہی باہم جھگڑا شروع کر دیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ حافی تکا معنی دنیا ہے بعنی کیا ہم دنیا کی طرف نوٹا دیے جا کیں گے تو ہم بطور زندہ اس طرح مبر کریں گے جمی طرح ہم بہلے تھے: شامر نے کہا:

آليتُ إلا أنساكُم فاعْلَمُوا حَتَّى يُردَّ الناسُ في الحافِية

1 - بامن من من كتاب صفة القيامة، باب ماجاء ق صفة ادان العوض مديث تمبر 2381 منياء القرآن بيليشنز

میں تسم اپنیا تاہوں! میں تہہیں بھی بھی نہیں بھولوں گا جان لو یہاں تک کو گوں کو دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔

ایک تول یہ کیا گیا ہے: حافی ہے مراوہ وزمین ہے جہاں قبروں کو فن کر دیا گیا ہو، پیخصوص کے معنی میں ہے جس طرح الفہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَا کُو دَا فِی نَ (الطارق) عِیشہ تی آراہی ہی ہے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فا کو دَا فِی (الطارق) عِیشہ تی آراہی ہی ہوگا گیا ہمیں اپنی قبروں میں دوبارہ اندہ کر کے لوٹا یا جائے گا؛ بیمجاہد جس طرح قدم کوارش کا تام دے دیا جاتا ہے کیونکہ قدم زمین پر ہوتا ہے معنی اس کا بیہ ہوگا کیا ہم موت کے قدم کئے گئے ہے۔ جس طرح قدم کوارش کا تام دے دیا جاتا ہے کیونکہ قدم زمین پر ہوتا ہے معنی اس کا بیہ ہوگا کیا ہم موت کے بعد زمین کی طرف لو میں گا وراپنے قدموں پر چلیں گے۔ ابن زید نے کہا: حافی ہے مرادا آگ ہے اور پڑھا توالک اِڈا گؤ گا گئے گئے ہو (الناز عات) پھروہ باری تو بڑے خدارے والی ہوگی۔ مقاتل اور زید بن اسلم نے کہا: یہ جہم کے ناموں میں سے خام ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرما یا: کلام عرب میں حافی ہے مرادو زید بین اسلم نے کہا: یہ جہم کے ناموں میں سے حافی ہے ہے مادور نے مردول کے جسموں کی وجہ ہے بد بودار ہو کی ہے مرادا ہی کا میں کہا ہم کے دائوں کے دیا ہوں کی وجہ ہے بد بودار ہو گی ہے مرادا ہے اور خوا ہے بہ بدودار ہو گی ہے مردول کے جسموں کی وجہ ہے بد بودار ہو گئے ہے جانے ہو اس کے اس قود ہے : خیفی ت اسنانہ ہے جملے اس وقت ہو لئے جیں جب اس کے دائوں کے وہا ہم اس اسلام ہے بدونوں میں ہے مردی افت ہے سے بائی مثل ہے بدونوں اسلین ہے میں ہوں کے اس کو دائوں کی میں ہوں کی افت ہے سے اس کی دائوں کی سے مردی ان ہوں ہے ۔ اس کی دائوں میں ان طرح ہے۔

عَ إِذَا كُنَا عِظَامًا نَجْرَةٌ وَ كَياس وقت جب بم بوسيده بر يال بوجائيل گے۔ كہا جاتا ہے: نخس العظم لينى بوسيده بو جائے اور نوٹ بجوٹ جائے۔ اور نوٹ بجوٹ جائے کہا جاتا ہے: عظامًا نَجْوَدَ الله مدین، اہل مکہ، اہل شام اور اہل بھرہ نے ای طرح پڑھا ہے۔ ابوعبید نے ای و پند کیا ہے کیونکہ وہ آ ثار جن میں بر یوں کا ذکر ہوتا ہے ہم نے ان میں نحور کیا تو ہم نے نخرہ و کی اناخہ اند و کی اناخہ ابوعم وہ ابن کے بینے عبد اہته ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابن مسعود ، ابن زبیر ، حزه ، کسائی اور ابو بحر نے ناخہ ابر شا۔ فراء، طبری اور ابومعا ذموی نے آیات کے سروں کی موافقت کی وجہ ہے اسے بی پند کیا۔ سیاح میں ہے: ناخہ اس بدک و کہا تا ہے جی جس جی میں ہوا واضل بو پھراس سے نظر قواس ہے آواز نظے یہ جملہ بولا جاتا ہے: ما بھا ناخہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوا ہو گئی ہوسیدہ نہ جو ابوتا ہم اس کا بوسیدہ تول این کی جس میں ہوا موابوتا ہم اس کا بوسیدہ تول این کے جس نوٹ این کے جس میں ناخہ ہے مراوجوان موری ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ دونوں لغتیں ایک معنی میں جونا ضروری ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ دونوں لغتیں ایک معنی میں جونا ضروری ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ دونوں لغتیں ایک معنی میں جونا ضروری ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ دونوں لغتیں ایک معنی میں جونا طرح عرب کہتے جیں : نخس الشی فھو ناخہ و نخس جس طرح اس فعل سے اسم فاعل کا صیفہ ذکر کرتے جیں طبع فھو طَمِعْ و طاحِعْ و حادِ دُر دو حادِ دُر دو اندوں فتی جس طرح اس فعل کا صیفہ ذکر کرتے جیں طبع فھو طَمِعْ و طاحِعْ و حادِ دُر دو حادِ دُر دو اندوں دونوں فتی قور فار دی۔

بعض تفاسیر میں ہے: جب ناخی ہ کالفظ بوتومعنی بوسیدہ ہے اور جب نخی ہوتو اس کامعنی ہے ہوا اس میں سے گزر آل ہے۔ یہ پہلے عنی کے برعکس ہے بھرانی نے قادسیہ کے موقع پر کہا تھا: مین بعد صاحدت عظامان خی ہواس کے بعد میں بوسیدہ بنریاں ہوچکا ہوں گا۔ بعض نے کہا: ناخی ہواہے کہتے ہیں جس کی اطراف کھائی جا چکی ہوں اور اس کا درمیانی حصہ باتی ہو

نخ اسے کہتے ہیں جو کھمل خراب ہو پکی ہو۔ مجاہد نے کہا: نخی اسے مراد ہے جوریزہ ریزہ ہو چکا ہوجس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: عِظَامًا وَّ ہُو فَاتًا (الاسراء: 49) ریزہ ریزہ ہڑیاں۔ نخی الدیح ہوا کا تیز چلنا۔ نُخی اور نُخی ایس وی مناسبت ہے جو ہمزہ میں میم کوسکون اور ضمہ دینے کی صورت میں ہے یہ گوڑے، گدھے اور فنزیر کے ناک کا اگلا حصہ ہے۔ یہ جملہ بولا جا تا ہے: هُشِم نَخِی تُه یعنی اس کی ناک کوتو ژویا۔

قَالُوْاتِلُكَ إِذَا كُوَةٌ خَامِرَةٌ ﴿ وَهُولِ نَهُ اللهِ وَوَصَارَ وَالالوَثَاءُ وَكَا يَحْسُلُو مِنْ كَالْم المرك اوردوسر علاء كارائ ہے۔ رہے ہن اس نے ابن جس نے اس کوجٹلا یا تھااس کے لیے نقصان کا باعث ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ خسارے کی باری ہوگ معنی یہ ہے اس باری والے خسارہ پانے والے ہوں گے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: تجارة رابحة یعنی تجارت کرنے والانفع اٹھانے والا ہوگا۔ اس باری سے بڑھ کرکوئی چیز خسارہ دینے والی نہ ہوگی وہ جہنم کی طرف نے جانے والی ہے۔ قادہ اور محمد بن کعب نے کہا: اگر ہم موت کے بعد زندہ لوٹے تو ہمیں آگ میں جمع کیا جائے گا انہوں نے یہ بات اس لیے کتھی کیونکہ آئیس آگ کی وحملی دی گئی گئیکامعنی لوٹنا ہے یہ کہا جاتا ہے کہا قاور کتی پہلافعل متعدی ہے اوردوس الازم ہے کہ ہکامعنی ایک باراوراس کی جمع کہات ہے۔

فَانَّمَاهِیَ ذَجُرَةٌ قَاحِدَةٌ ۞ الله تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ اس پر دوبارہ اٹھانا آسان ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بنن مناسب نفخة واحد پقراءت نقل کی ہے۔

فَوْذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ سب مُحَلُونَ روئ زبین پر ہوگی جبکہ پہلے وہ زبین کے اندرتھی۔فراء نے کہا: اسے بہنام دیا گیا ہے کے کونکہ اس میں حیوان سوتا اور جا گتا ہے عرب کھلے میدان اور اس کی زبین کو ساہرہ کہتے ہیں بہنست کامعنی دے رہا ہے کیونکہ ایسی خوف کی وجہ سے جا گا جا تا ہے تو اس زمین کی ایسی صفت بیان کر دی جو اس چیز کی صفت تھی جو اس میں کیونکہ ایسی صفت بیان کر دی جو اس چیز کی صفت تھی جو اس میں ہوئی ہے۔حضرت ابن عباس اور مفسرین نے امیہ بن الی صلت کے تول سے استدلال کیا ہے:

#### وفيهالحمُ ساهِرةٍ وبحرٌ

صحاح میں ہے: یوں تول کیا جاتا ہے ساھور بیز مین کا سابیہ ہے اور ساھرہ سے مرادروئے زمین ہے اس معنی میں الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: فَاذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۞ (النازعات) اور کہا جاتا ہے: الساھور جس طرح چاند کا غلاف ہوتا ہے جب اے گربن لگتا ہے تو دہ اس غلاف میں داخل ہوجاتا ہے انہوں نے امیہ بن انی صلت کا شعر پڑھا:

#### تمرد ساهور يُسَلّ ديُغْمَدُ

جانداورسايبهي است ونتاجا تاب اورجهي اس سايديس داخل كروياجا تاب

ایک تول یہ کیا جاتا ہے کہ ساھوہ ہے مرادسفید زمین ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بنور بہ ہے روایت نقل کی ہے:
و د پاندی کی زمین ہوگ اس پر بھی الله تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کی گئی ہوگی اس وقت الله تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ ایک قول یہ کیا دور الله تعالیٰ اسے شخصر ہے ہے بنائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ساھوہ ہے مراد

ساتوی زمین کانام ہے جے الله تعالی لائے گا اور اس بر مخلوق کا حساب لے گا۔ بیاس وقت ہوگا جب زمین کو دوسری زمین سے بدل و یا جائے گا۔ توری نے کہا: ساھر ہائے سے مراوشام کا علاقہ ہے۔ وہب بن منبہ نے کہا: بیبت المقدس کا پہاڑ ہے عثان بن ابی عاشکہ نے کہا: بیشام میں ایک مخصوص جگہ کا نام ہے بیار بجاء اور حسان پہاڑ وں کے درمیان کی جگہ ہے الله تعالی جتنا جائے گا اسے پھیلا وے گا۔ قادہ نے کہا: اس سے مراوجہنم ہے بیعنی اچا تک بید کفارجہنم میں ہوں گے۔ اسے ساھرہ کہا گیا ہے کو کہا اس وقت وہ لوگ اس پر نہ سو کی گے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: ساھرہ سے مرادجہنم کے کنار صحواء ہے بعنی وہ قیامت کے ون زمین پر مخبریں گے واس وقت ہمیشہ کی بیداری ہوگی۔ ایک قول بیکیا جاتا ہے: ساھرہ سے مرادہموار زمین ہے۔ اسے بینا ماس لیے دیا گیا ہے کو کو کہا ہی جی کو اس جو کے گئا ہے ہے کو کہا ہی جائے ہیں ساھرہ سے مرادہموار زمین ہے۔ اسے بینا ماس لیے دیا گیا ہے کو کہا ہی کے مناز ہے ہی کو کہا بی خوذ ہے ایسا چشہ جس کا پانی چلار ہتا ہواس کی ضد نائم ہے۔

یااس وجہ سے اسے ساھرہ کہتے ہیں کیونکہ اس پر چلنے والا ہلاکت کے خوف سے نہیں سوتا۔

''(اے حبیب!) کیا پیچی ہے آپ کوموئی کی خبر؟ جب ان کے رب نے انہیں طوی کی مقد س دادی میں پکارا تفا (کہ) جاؤ فرعون کے پاس دہ سرئش بن گیا ہے پس (اس ہے) دریافت کرد کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہوجائے اور (کیا تو چاہتا ہے) میں تیری راہبری کروں تیرے رب کی طرف تا کہ تو (اس ہے) ور نے لگے۔ پس آپ نے (جاکر) اے بڑی نشانی دکھائی ، پس اس نے جھٹلا یا اور نافر مانی کی پھر روگر داں ہوکر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہوگیا، پھر (لوگوں کو) جمع کیا پس پکارااور کہا: میں تمہارا سب سے بڑار ب ہوں ، آخر کا رجتالا کردیا اے الله نے آخرت اور (ونیا کے) دو ہرے عذا ب میں ۔ بے شک اس میں بڑی عبر ت ہے اس کے کے جواللہ سے ورتا ہے'۔

هل آشك حديث مؤلى إذْ نَا لامة مَ بَهُ بِالْوَادِ الْهُقَدَّسِ طُوَى يَعِی آپ تک وہ خبر آچی ہے اور بینی جی ا ہے۔ حضرت موکی علیہ السلام کی خبر نبی کریم مؤر نہیں کے لیے سلی کا باعث ہے کیونکہ فرعون آپ کے زمانہ کے کفار سے زیادہ قوی تھا بھرہم نے اسے بکر لیاای طرح بیاوگ ہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: هل جمعنی ما ہوہ خبر آپ مان الم الم الم اور فرعون کا بلکہ آپ مؤرث ہوگا ہے اس کی خبر دی گئی ہے: اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کا بلکہ آپ مؤرث ہوگا ہے اللام اور فرعون کا

واقعہ کی مواقع پر گزر چکا ہے جو کافی و شافی ہے۔ طوی میں تین قرائیں ہیں۔ ابن مجیصن ، ابن عامر اور کوفیوں نے طوی کو تنوین سے پڑھا ہے۔ ابوعبید نے اسے بی پہند کیا ہے کیونکہ اس میں تخفیف ہے باقی قراء نے تنوین کے بغیر پڑھا ہے کیونکہ یہ معدول ہے جس طرح عُمراور قُتم ہے۔ فراء نے کہا: طوی ، مدین طیب اور مصرکے درمیان ایک وادی ہے کہا یہ طاویے معدول ہے جس طرح عامرے عمر معدول ہے۔ حضرت حسن بھری اور عکر مدنے طاء کے کسرہ کے مماتھ اسے پڑھا ہے اور ابوعمرو سے بھی ہی مردی ہے کہا ورادی کے بعدد مگرے مقدس بنائی گئ ہے ؛ یہ زجاج نے کہا اور شعر پڑھا:

اَعَاذِلَ إِنَّ الله مِ فَيرِ كَنهِهِ عِلَىٰ طِوَى مِن غَيَّكِ البَّدَةُ دِ

اے جُھے الم مت كرنے والے ! بِ شَك بغير وجہ كے ميرى بار بار المامت تيرى متر دومرش ہے۔
ایک قول بیکیا گیا ہے: طاء کے ضمہ اور كسره كے ساتھ دولغتيں ہيں اس بارے ہيں گفتگوسورة طهيں گورچى ہے۔
اِذْهَبُ إِنَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَلَّى فَى لِينَى مُوكُ عليه السلام كرب نے آئيس نداكى كرفرعون كے پاس جاوَاس نے سرشى كى ہے۔
ہے تو كلام ہے ایک جز كوحذ ف كرد یا گیا كيونكه ندائيس ایک قول ہے گو یا ان كرب نے آئيس ارشاد فر مایا: فرعون كے پاس جاوَاس نے سرشى كى ۔ لينى اس نے نافر مائى میں حد سے تجاوز كیا۔ حضرت حسن بھرى دولئے ہے مروى ہے كہ فرعون ہمدان كا رہنے والا تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ فرعون ہمدان كا رہنے والا تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ الا تھا۔ حضرت حسن بھرى ہے ہوں ہمى مروى ہے كہ وہ وہ الا تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ الا تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ الا تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ اللہ تھونے قدكا مضبوط آدى تھا۔ مجاہد نے كہا: اصطحر كا رہنے والا تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ اللہ تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ اللہ تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ اللہ تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ اللہ تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ اللہ تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ اللہ تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ اللہ تھا۔ حضرت حسن بھرى سے ہمى مروى ہے كہ وہ وہ اللہ تھا۔ حسن بھرى ہے ہو کہ وہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ وہ کول ہے کہ وہ وہ کول ہے کہ وہ وہ کے کہ وہ وہ کول ہے کہ وہ وہ کے کہ وہ وہ کے کہ وہ وہ کے کہ وہ وہ کی سے کہ وہ وہ کیا۔ اس کول کے کہ وہ وہ کے کہ کے کہ وہ وہ کے کہ وہ وہ کہ کہ وہ وہ کے کہ کے کہ وہ کے کہ وہ وہ کے کہ کے کہ کے کہ وہ وہ کے کہ کے کہ وہ وہ کے کہ وہ وہ کے کہ کے کہ کے کہ

اصفہان کار ہے والاتھا جے ذوظفر کہتے ہیں۔اس کی لمبائی چار بالشت تھی۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَذَكِنْ ﴿ كَمَا تُوخُوا ہِشْ رَكُمْنَا ہے كہ تو اسلام لائے اور گناہوں سے اپنے آپ كوياك كرے۔

ضحاك في معرت ابن عباس بنورد بيت دوايت نقل كى ب: كيا توخوائش ركها ب كرتولا إلى إلاالله كى كوابى در

فَا لَهٰ مَهُ الْاَيَةَ الْكُنْوَى توحفرت موئ عليه السلام في الله منانى دكھائى يە بجز و ہے۔ ایک قول به کیا گیا ہے: اس سے عصامراد ہے۔ ایک قول به کیا گیا: اس سے ید بیضاء مراد ہے جوسور ن کی طرح چمکتا تھا۔ ضحاک نے حضرت ابن عہاس بن دنیا سے ردایت نقل کی ہے کہ آیة کبری ہے مراد عصا ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اس سے مراد ید بینا واور عصا ہے۔

ایک قول بیکیا گیا: اس سے مراد سمندر کا پھٹنا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: آیة سے مرادتمام نشانیاں اور مجزات ہیں۔

فَكُذُّبَوَ عَمْعِي أَنْ ثُمُّ أَدُبُو يَسُعْلَى الله عَنْ الله كَ بِي حضرت موكَ كُوجِمُلا يَا اورا بِين رب كَ نافر مانى كى بجرايمان الله عند الله عند الله عند الله عند الله اورز بين مين فساد برياكر نے كى كوشش كر نے لگا۔ ایک قول به کیا گیا: وہ حضرت موكى علیہ السلام كومزاد ہے كى كوشش كرنے لگا۔ ایک قول به کیا گیا: وہ سمانپ دیجھ كر بھاگ كھڑا ہوا۔

فَحَثَمُ فَالْدِی فَقَالَ اَنَامَ بَعُمُ الْاَ عَلَى اس نے اپ ساتھیوں کو بلایا تا کہ وہ اسے سانپ سے بچا کیں۔ ایک تول یہ کیا گیا: اس نے جنگ کرنے کے لیے اپ لٹکروں کو جع کیا اور مقابلہ کے لیے جادوگروں کو جع کیا۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس نے لوگوں کو بلند آواز سے ندادی: میں تمبارا بڑارب ہوں میر سے او پرکوئی تمبارا ربنیس بیذ کر کیا جاتا ہے کہ ابلیس نے فرعون کے سامنے انسان کی صورت بنائی جب کہ وہ مصر میں ایک جمام میں تھا فرعون نے اس پر تاہد یہ گی کا اظہار کیا۔ ابلیس نے اسے کہا: تجھ پرافسوں! کیا تو جھے نہیں پچانا؟ فرعون نے کہا: نبیس شیطان نے کہا: تو کھے نہیں پہپانا جبہ تو نے جھے نہیں سے جھے نہیں جہانا ابرا ارب ہوں ۔ شیطان نے کہا: تو اقعہ کتاب العرائس میں ذکر کیا۔

عطانے کہا: فرعون نے ان کے لیے چھوٹے بت بنائے اوران کی عہادت کا تھم دیا اور کہا: میں تمہار ہے بتوں کارب ہوں۔
ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس سے قائدوں اور سرداروں کا ارادہ کیا ہے وہ ان کا مالک تھا اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ہالک تھے۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے: کام میں نقد یہ وتا خیر ہے، نقذ یر کلام اس طرح ہے فنادی فحشہ کیونکہ بلانا جمع کرنے سے پہلے ہوا۔
فَا خَذَهُ اللّٰهُ لَکُالَ اللّٰ خِرَةٌ وَالْا کُولی وہ اس کا پہلاتوں کما عَلِمُتُ لَکُمْ فِی اللّٰهِ عَدُیرِی (القصص: 38) میں اپنے سوا
تمہاراکوئی معبود نہیں پاتا۔ اس کا دوسرا قول ہے: اَنَّ اللّٰ ہِنْکُمُ اللّٰ عَلْ وَ (النازعات) میں تمہارا ہڑار رہ ہوں؛ یہ حضرت ابن
عہاں ، مجاہداور تکرمہ کا نقط نظر ہے ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ تھا؛ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے معنی یہ بنا
جہاں ، جاہداور تکرمہ کا نقط نظر ہے ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ تھا؛ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے معنی یہ بنا
جہاں ہو جہادا درکارہ کی اور دوسری پر اسے پکڑلیا اور دونوں پر عذا ہ دیا۔ مجاہد نے کہا: یہ اس کی پہلی عمر اور آخری عمر کا عذا ب

نگال زبان کے تول کے مطابق مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے ہے۔ کونکہ فاَخَدَ الله کامعنی ہے نکل الله به ۔
یہال نکال کالفظ ذکر کیا کیونکہ بیندکورہ فعل کے مصدر کامعنی ویتا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے کہ ترف جار کے حذف کی وجہ سے
اسے نصب دی اصل کلام یوں تھی فاخذہ الله بنکال الآخرة۔ جب ترف جار کوحذف کردیا گیا تو اسے نصب وی گئی۔ فراء
نے کہا: الله تعالیٰ نے اس کوعرتناک انداز میں پکڑا اور نکال اس کا نام ہے جس کو دوسروں کے لیے عبرت بنایا گیا ہو۔ یہ جملہ
یولا جاتا ہے: نکل فلان بفلان۔ جب اے سزادے کوئل سے روک ویا کہ میں امتاع کامعتی پایا جاتا ہے اس سے قسم
سے انکار کرتا ہے اور بیٹری کوئکل کہتے ہیں۔ سور وَ مزال میں یہ بحث گزریکی ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُونَةً لِمِنْ يَّخَفُّى أَنْ جُوا رَى دُرَا إِلَى كَلِيا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

مَرْعُهَا ﴿ وَالْجِبَالَ آنُ اللهِ اللهِ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِا نَعَامِكُمْ ﴿ مَرْعُهَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

ءَ أَنْتُمُ اَشَدُ خُلُقًا أَمِرِ السَّمَاءُ الله عَرادا الل مَد بِيل كياتمهار النازے كے مطابق تمهارى موت كے بعد ته بيل بيدا كرنامشكل ہے بيل جوآسان پيدا كرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ اٹھائے پر بھى قادر ہے جس بيدا كرنامشكل ہے: لَحَنْتُ السَّمَاوُتِ وَ الْاَرْمِينَ كَنْتُولِ الله تعالى كافر مان ہے: لَحَنْتُ السَّمَاوُتِ وَ الْاَرْمِينَ كَنْتُ الله تعالى كافر مان ہے: لَحَنْتُ السَّمَاوُتِ وَ الْاَرْمِينَ كَنْتُ السَّمَا فَي عَلَيْ الله الله الله تعالى كافر مان ہے: اَوَ لَيْسَ الَّنِ يُ حَلَقَ السَّمَاوُتِ وَ الْاَرْمِينَ كَوْمَان كُمْلُولُول كَافر مان ہے: اَوَ لَيْسَ الَّنِ يُ حَلَقَ السَّمَاوُتِ وَ الْاَرْمُينَ كُول الله بِي الله وَ الله بِي عَلَى اَنْ يَحْلَق الله وَ الله بِي عَلَى اَنْ يَحْلَق الله بُول اور زمين كَيْلِيق فرمائے والى ہے وہ اس بات پر قادر نَبيس كروہ وال كُمْل وَ بِيداكر ہے۔ اس كلام كامقصود تقريع وَ تو بَحْ ہِي وَوَ بَحْ ہِي مِرا مَان كَى صفت بيان كى۔

بنده الله المرده ألى مراس المرح بلندكيا جس طرح كونى عمارت بنائى جاتى هواس كى حجت كوفضا مين بلندكر ويا سبك الشق سهوكاوه چيز بلند بوكى وفضا مين بلندكيا ورسبك الشق سهوكاوه چيز بلند بوكى فراء نے ديا۔ يہ جملہ بولا جاتا ہے: سمكت الشق يعنى مين في است جواهي بلندكيا ورسبك كتيج بين اس طرح يول كها جاتا ہے: كها: جرده ألى جوكى دوسرى چيزكو سبك كتيج بين اس طرح يول كها جاتا ہے: اسبك فى بناء مسموك او في عمارت سنام سامك تامك او في كهان مسموكات يعنى آسان سيرجى أو يرج دو۔ الله بولا جاتا ہے: اسبك فى الديم سيرجى أو يرج دو۔

فَسَوْمِهَا ۞ اس كى بناد ك وبرابركيااس ميس كوئي بجي ،كوئي يحشن اورسوراح تيس ـ

وَ أَغْطَشَ لَيُنَهَا اس كَارات كوتاريك كرويا جس طرح كتي جين: غطش الليل رات تاريك بوكن أغطشه الله الار تعالى ف است تاريك كرويا ، جس طرح توكبتا ب: ظلم الليل وأظلمه الله يول جمى جمله بولا جاتا ب: أغطش الليل اور أغلمه الله غطشه الله ، جس طرح يول كها جاتا ب: أظلم الليل اور أظلمه الله غطش اورغبس كامعنى تاريكي بهد رجل أغطش المدها آدى يا الده عجياء اى طرح قد غطش بحى كتي جين وها ندها بي المواة غطشاء تورت الدهى به ، اى طرح يد كها جاتا بنا بان جس كاكوئى راست شهو جاتا بنا بان جس كاكوئى راست شهور جاتا بنا بان جس كاكوئى راست شهو الما عشى خيا المناه غطشاء وليل اغطش تاريك رات فلاة غطشى لا يهتدى لها اليابيان جس كاكوئى راست شهو المناه غطش خيا المناه غطشاء وليل اغطش تاريك رات فلاة غطشى لا يهتدى لها اليابيا بان جس كاكوئى راست شهو المناه خيا المناه المناه خيا المناه خيا المناه خيا المناه خيا المناه خيا المناه ا

وغامرُهُم مدلهمٌ غَطِش

ان کی تاریک رات ان کوؤھانے ہوئے ہے۔ رات کی نسبت آسان کی طرف کی کیونکہ رات سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہوتی ہے اور سورج کو آسان کی طرف مضاف کیا جاتا ہے بول کہا جاتا ہے: نجو مراللیل کیونکہ ان کاظہور رات کے وقت ہوتا ہے۔

تو آخرَج معلیا و اس کے دن کوروش اور سورج کوظام رکیا ضعلیا کی نسبت آسان کی طرف کی جس طرح رات کی نسبت اس کی طرف کی کیونکہ اس میں تاریکی اور روشنی کا سبب ہے، بیسورج کا غروب وطلوع ہے۔

وبث الغلق فيها إذ دحاها فهُمْ تُظَانها حتى التنادِى جبز مِن وَيُهِيلاد ياتواس مِن مُحَلوق وَيُهِيلاد يا پس بيروز قيامت تك اس كيكين ايس مرد في يشعر برُصاب:

د حاها فلها رآها استوت على الهاءِ أرسى عليها الجِبالَ زَمِن كُو يُعِيلًا ياجبال على الهاءِ أرسى عليها الجِبالُ زَمِن كُو يُعِيلًا ياجبال عدوه يانى برقر الريكز من عدواس بريبارُ ول كوكارُ وياايك قول يكيا مميا: ذ لحمها كامعن برابركرنا-زيدبن عمروكا قول ب:

دحاها فلها استوت شَدّها بأني وأرسى عليها الجبال العبال ال

حضرت ابن عہاس بن مندہ سے روایت مروی ہے: الله تعالی نے دنیا کوتیلیق کرنے سے ایک دو ہزار سال پہلے کعب بنایا اور چارستونوں پراسے پانی پررکھا پھر بیت الله شریف کے نیچ سے زمین کو پھیلا یا ۔ بعض علاء نے یہ ذکر کیا ہے کہ بعد کا لفظ مع کے معنی میں ہے کو یا فر ہایا: اس کے ساتھ بی زمین کو پھیلا دیا جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: محتی بعد، مع کے معنی میں ہے اس معنی میں عربوں کا قول ہے: أنت احدی و أنت بعد هذا سیم المخلق تو احمق ہے ساتھ بی ساتھ بدا فلاق ہے: شاعر نے کہا:

فقلت لها عَنِّى إليانِ فَإِنْ عَمَالُمْ وَإِنَّى بَعِد ذَلَكَ لَبِيبُ مِن نَهِ السَّهُ كَهَا: تُومِحه سے دور بوجا بِ ثَلَ مِن مُحروم بول اور اس كرماته مِن وأنشمند بول -ايك قول بيكيا حميا مي بِ بَعْنَ، قبل كِ عَنْ مِن بِ حِس طرح الله تعالى كافر مان بِ : وَ لَقَدْ كَتَبُنَا فِي الزَّبُو مِ مِنْ بَعْدِ الذِي كَيْ (الاجياء: 105) وَسَ آيت مِن بعد كَالفظ بِهلِ كَمْ عَنْ مِن بِ، ابوخراش فرلى نَهُ كِها:

حَدِثُ إِلَهِى بعد عروة إِذ نجا خِماش و بعض الشراهون مِن بعض مِل مِل الله كرى كونكة فراش نجات بإجكاتها بعض مصيبتي دومرول عن آمان بوتى بيل لوگول كافيال عن خراش في مونكه فراش نجات با كافي الكه و كه الله كامعنى عال معلى بال جلايا الوگول كافيال عن خراش في عروه عن بهل نجات با كافي الكه و كه الكه كامعنى عال معلى بال جلايا اوراس كو بها أدا يدا بن زيد كا نقط نظر عرايك قول يدكيا گيا عن الما معنى عام تواكيا معنى قريب الما من ال

آخُرَجَ مِنْهَامَآءَ هَاوَ مَرُ عُهَا ﴿ هَاءُ صَمِيرِ ہے مِرادز مِن ہِ مَآءَ هَا ہے مرادوہ چشے ہیں جو پانی ہے پہوٹے ہیں مرعا ہے مرادوہ چشے ہیں جو پانی ہے پہوٹے ہیں مرعا ہے مرادوہ نباتات ہیں جن کو چراجا تا ہے۔ قتی نے کہا: ان دو چیزوں کے ساتھ ان تمام چیزوں پر دلالت ہوگی جن کو زمین نکالتی ہے خواہ وہ انسانوں کی خوراک ہو یا چو پاؤں کا چارہ ہو جیسے گھائی، ورخت، واٹا، مجور، بھور، ایندھن، لہائی، آگ ادر نمک کیونکہ آگ کو یوں ہے ہوتی ہے اور نمک یائی ہے ہوتا ہے۔

وَالْحِبَالَ أَنْ السهَانَ عَامِ لُوكُول كَ قراءت والحِبال مِ معنى ہوگا پہاڑوں كوگا ڑھااور انہيں زمين ميں اس كى مينوں

ڪ طور پر شبت كيا۔ حضرت حسن بھرى، عمرو بن ميمون، عمرو بن عبيداور نفر بن عاصم نے والحبال پڑھا ہے كيونكه يه مبتدا

ہونے ہوال كيا جائے گا: اخراج سے پہلے ترف عطف كيول ندواخل كيا گيا؟ تواس كا جواب بيدويا جائے گا: يہ قدد كے مضمر بونے كان ہو تھے ہوں ان كے مون ان كے ماتھ حال ہے جس طرح الله تعالى كافر مان ہے: حَصِرَتُ صُدُونُ مُ هُمُ (النساء: 90) تنگ ہو تھے ہوں ان كے سينے۔ يہاں بھى قدم مرے۔

مَتَاعًالَكُمْ وَلِا نَعَامِكُمْ وَتَهارى منفعت كے ليے اور تمہارے اونوں، گائيوں اور بھيڑ بكريوں كى منفعت كے ليے۔ مَتَاعًا يہ مفعول مطلق ك حيثيت سے منصوب ہے اور يہ مفعول مطلق ہے جو ذكورة فعل كے الفاظ پرنہيں كيونكہ اخى بهكامعنى ہے اس سے تمہيں لطف اندوزكيا۔ ايك قول بركيا كيا ہے كہ قرف جار كے حذف كى وجہ سے منصوب ہے۔

فَاذَا جَآءَتِ الطَّآمَةُ الْكُنْرِي ﴿ يَوْمَ يَتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرِّرَتِ الْجَجْنُمُ لِمَنْ يَاكُمُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرِّرَتِ الْجَجْنُمُ لِمَنْ يَاكُ مَا الْجَجْنُمُ لِمَنْ يَاكُونُ وَ الْجَجْنُمُ لِمَنْ يَاكُونُ وَ الْجَجْنُمُ لِمَنْ يَاكُونُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُولُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْكُولُ

'' پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت ،اس دن انسان یاد کرے گاجودوڑ دھوپ اس نے کی تھی اور ظاہر کروی جائے گی جہنم ہردیکھنے والے کے لیے''۔

فَاذَا جَآ ءَتِ الطَّا مِّهُ الْكُنْزِي طامة كبرى ہے مراد بڑى مصيبت ہے۔ اس ہے مراد دوسرانعی ہے جس کے ساتھ دوبارہ اٹھانا ہوگا؛ ننحاک نے مفرت ابن عہاس بڑھائے ہیں روایت نقل کی ہے۔ حضرت حسن بھری کا قول بھی یہی ہے۔

حضرت ابن عباس اورضحاک سے بیمجی منقول ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے۔ اسے بینام اس کیے دیا گیا کہ وہ ہر چیز پر غالب آ جائے گی بیا ہی ہولنا کی کی وجہ سے ہر دوسرٹی مصیبت پر چھا جائے گی عربول کی امثال میں سے ایک بیہی ہے: جری الوادِی فَطمَّ عنی القَیرِیِّ وادی بھی یہاں تک کہ اُبٹی گزرگاہ سے باہرنکل آئی۔

میرد نے کہا: عربوں کے ہاں طامه اس مصیبت کو کہتے ہیں جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی عربوں کی امثلہ میں سے میں نے چندا خذکی ہیں وہ کہتے ہیں: طم الغی س طعیا یہ اس وقت کہتے ہیں جب وہ دوڑ نے میں ابنی ساری کوشش مرف کر د ہے۔ طم الباء یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ پوری نبر کو بھر د ہے۔ یہ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے: طم السیل الوکیة سیلا ب نے کئویں کو فن کردیا۔ طم کامعنی فن کرنا اور غالب آنا ہے قاسم بن ولید ہمدان نے کہا: طامه کبری سے مراد یہ جب جنتیوں کو جنت اور جہنیوں کو جہنم کی طرف ندرو کا جائے گا۔ مجاہد کے قول کا بھی بی معنی ہے۔ سفیان نے کہا: اس سے مراد وہ ساعت ہے جس وقت جہنیوں کو زبانیہ کے حوالے کیا جائے گا یعنی الی مصیبت جو غالب آ جاتی ہوں کہا: اس سے مراد وہ ساعت ہو غالب آ جاتی ہوں۔

إِنْ بعض الحبِّ يُعْبِى ويصِم وكذلك البغضُ أَدْهَى وأَطَمُّ بعض محبتين انبان كواندها ببره بنادي جن بن الله طرح بغض مرچيز پرغالب آجا تا ہے۔

یو مریک کی ایرائل کیا اور مرد کھنے والے کے لیے جہم لیکن کیا اس نے جواچھا یابرائل کیا ہوگا ہے یا وکرے گا اور مرد کھنے والے کے لیے جہم طامر کردی جائے گا ۔ معزت ابن عباس بن مذہ نے کہا: اس جہنم سے پردہ ہنادیا جائے گا اس مرآ کھے والے کے لیے جہم طامر کردی جائے گیا ہے: مراد کا فرے کیونکہ وہ جہنم میں عذاب کی انواع کود کھے گا ۔ ایک قول سیکیا گیا ہے: مراد کا فرآگ میں داخل ہو۔ فاذا بھا اورائل آئة کا جواب محذوف کیا ہے: مومن اسے دیکھے گا تاکہ وہ فعت کی قدر کو پہلے نے اور کا فرآگ میں داخل ہو۔ فاذا بھا آ تب الظا مّنة کا جواب محذوف ہے لیے نہ جبنم میں اور جبتی جہنم میں اور جبتی جنت میں داخل ہوجا کی گے۔ مالک بن دینار نے و کہو ذیت میں داخل ہوجا کیں گے۔ مالک بن دینار نے و کہو ذیت میں داخل ہوجا کی جب بڑی مصیب آ جائے گی توجبتی جہنم میں اور جبتی جہنم میں داخل ہوجا کی یا اے محد! جے تو دیکھے گا خطاب نبی کر یم مان خوا پیل کے۔ اور مراد لوگ ہیں۔

فَأَ مَّامَنُ طَنِّى فَى وَ إِثْنُو الْحَيْوِةَ الدَّنْيَا فَي فَإِنَّ الْبَجِيمَ هِى الْبَالُوى فَى وَ أَمَّامَنُ خَافَ مَقَامُ مَهِ بِهِ وَ نَعَى النَّفُس عَنِ الْهَوْى فَي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْبَالُوى فَى " بس جس نے سرکش کی ہوگی اور ترجیح دی ہوگی و نیوی زندگی کوتو دوز نے میں اس کا شکانہ ہوگا۔ جو ڈرتا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کوروکتار ہا ہوگا ہر بری خوا ہش ہے ، جنت اس کا شکانہ ہوگا '۔ فَا مَامَةِ نَهِ ظَنْ فَى وَاٰتُ الْحَلْمَ قَالْتُهُمُّ فَي طَعْمَان ہے مراد ہے نافر مانی میں صدے تجاوز کرنا۔ ایک قول ساکھا گیا ہے۔

فَا مَامَنَ طَعٰی ﴿ وَاثْرَ الْحَیْرِ قَالَتُ نُیا ﴿ طغیان ہے مراد ہے نافر مانی میں صدی تجاوز کرنا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ آ بت نظر اوراس کے بینے حارث کے حق میں نازل ہوئی یہ ہراس کافرکو عام ہے جس نے دنیاوی زندگی کوآخرت پرتر جے دی۔ یمیٰ بن کثیر ہے مروی ہے: جس نے ایک کھانے میں تمین تئم کے کھانے تیار کیے تواس نے سرکشی کی۔جو یبر نے نسحاک سے

روایت نقل کی ہے کہ حضرت حذیفہ نے کہا: اس امت کے بارے میں جس چیز سے میں زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں کہ وہ دیکھی ہوئی چیز کو جانی گئی کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ہوئی چیز کو جانی گئی کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: میراکوئی بندہ اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا گراس پر اس کے فم اور چیز ول کا ضیاع عام کر دیا جاتا ہے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ دہ کس میں ہلاک ہوا۔

فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوِي ﴿ الْمَأْوِي مِن الف المصاف اليه هاء كوش من بـ

وَ اَهَا مَنْ خَافَ مَقَامَرُ مَنَ يِهِ وہ اپ رب كے حضور كھڑا ہونے سے ڈرا۔ رئے نے كہا: مراد ہے قيامت كروزا ہے رب كے حضور كھڑا ہونے سے ڈرا۔ قادہ كہا كرتے ہے: الله تعالى كى بارگاہ بيں ايك ايبا مقام ہے مومن جس سے ڈرتے ہيں۔ كہانداس سے مرادوہ دنيا ميں ذنب كے مواقع پر الله تعالى سے ڈرتا ہے اور گنا ہوں كا قلع قمع كرتا ہے، اس كی مثل وَ لِيمنْ خَافَ مَقَامَ مَن يِهِ جَنَّ بَن ﴿ (الرحمن ) جواہے رب كے حضور كھڑا ہوئے ہے ڈرااس كے ليے دوجنتيں ہيں۔

وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿ بَى نِهُ معاص اور محارم ہے اپنفس کوروکار سول الله مان اُلَّا اِللَّهُ مَا اللهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَانَّ الْجَنَّةُ هِي الْمَاوِي صادى عمراد منول ہے۔ بید دونوں آیتیں حضرت مصعب بن عمیراوران کے بھائی کے حق میں نازل ہو کیں۔ ضاک نے حضرت ابن عباس بڑائے ہیں ازل ہو کیں۔ ضاک نے حضرت ابن عباس بڑائے ہیں اوا بندا نے اسے پڑلیا۔ انصار نے اس سے بوچھا: تو کون ہے؟
مصعب بن عمیر کا بھائی ہے جوغر وہ بدر کے موقع پر گرفتار ہوا انصار نے اسے پڑلیا۔ انصار نے اس سے بوچھا: تو کون ہے؟
اس نے جواب دیا: میں مصعب بن عمیر کا بھائی ہوں صحاب نے اس کی مظلیس نہ با ندھیں اس کی عزت کی اور اپنے ہاں رات تضہرایا جب صحاب نے ہوئی توصی ہے حضرت مصعب بن عمیر سے اس کا ذرکیا تو حضرت مصعب نے کہا: وہ میرا بھائی نہیں اپ تھیری سے ختی کرو کیونکہ وادی میں اس کی والدہ کے پاس سب سے زیادہ زیوراور مال ہے۔ صحاب نے اس کی مشکیس کس ویں بیال تک کراس کی ماں نے اس کا فدیہ بھیج ویا۔ جہاں تک ڈرنے والے کا تعلق ہے تو اس سے مراد حضرت مصعب بن عمیر بیال تک کراس کی ماں نے اس کا فدیہ بھیج ویا۔ جہاں تک ڈرنے والے کا تعلق ہے تو اس سے مراد حضرت مصعب بن عمیر بیال تک کہ تیرا ہو گئے ہے جہاں تک ڈرنے والے کا تعلق ہے تو اس سے مراد حضرت مصعب بن عمیر بیال تک کہ تیرا ہو گئے ہے جب رسول اللہ مانٹی تیز ہے نے انہیں خون میں لت بت و یکھا فر مایا: اللہ بیال تک کہ تیرا ہو کے بیٹ سے آر پار ہو گئے ہے جب رسول اللہ مانٹی تیز ہے نے معاب سے فرمایا: اللہ بیال تک کہ تیرا ہو کے بیٹ سے آر پار ہو گئے ہے جب رسول اللہ مانٹی تیز ہے نے فرمایا: "میں نے دعنرت مصعب کو دیال کی بارگاہ میں تیر سے لیے ایر کی آرز ورکھتا ہوں۔ حضور مانٹی تیز ہے نے محاب سے فرمایا: "میں نے دعنرت مصعب کو دیا ہور کے موقع پراسے بھائی گؤتل کہا تھا۔

حضرت ابن عباس بنامذها سے يہ بھی مردی ہے كہ بيآيت دوآ دميوں ابوجهل بن ہشام مخز وي اور حضرت مصعب بن عمير

عبدی کی میں نازل ہوئی۔ سدی نے کہا: یہ آیت حضرت ابو برصدیت بڑا تھے ارے میں نازل ہوئی اس کی وجہ بھی کہ آپ کا ایک غلام تھا جو کھا نا لا تا تھا آپ اس سے بوچھتے تھے: تو اسے کہاں سے لا یا ہے؟ ایک روز وہ کھا نا لا یا حضرت ابو برصدیت نے اس سے نہ بوچھا اور کھا نا کھا لیا۔ غلام نے آپ سے بوچھا: آج آپ نے مجھ سے کیوں نہیں بوچھا؟ فر ما یا: میں معد بی نے اس سے نہ بوچھا اور کھا نا کھا کہا نے غلام نے بتایا: دور جا بلیت میں میں نے پچھا وگوں سے کہانت کی تھی انہوں نے سیکھا نا مجھے و یا۔ حضرت ابو برصد بی نے اس وقت قے کردی۔ ساتھ ہی ہی بوشی کی: اے میرے رب! رگوں میں جو پچھ باتی ہو تو سے اس میں اور کھی باتی ہے تو سے اس میں اور کھی باتی ہے تو کہ اس میں جو پچھ باتی ہے تو سے اس میں ہو پچھ باتی ہے تو سے دور کیا ہے اس میں ہو پچھ باتی ہے تو سے دور کیا ہے دور کیا ہے اس میں ہو پچھ باتی ہے تو سے دور کیا ہے دور کیا ہے اس میں ہو پچھ باتی ہے تو سے دور کیا ہے دور کیا ہے دور کیا ہے دور کیا ہوئی وَ اَ مَنا مَن خَافَ مَقَامَہُ مَنْ ہِ ہے۔

ے اس بر اس بر قادر ہو گیا پھر الله تعالیٰ کلبی نے کہا: یہ آیت اس آومی کے تق میں تازل ہوئی جس نے گناہ کا ارادہ کیا خلوت میں اس پر قادر ہو گیا پھر الله تعالیٰ کے کنوف کی وجہ سے اس کی مثل حضرت ابن عمباس بنن یہ سے مروی ہے: جو نافر مانی کے وقت الله تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوئے ہے ڈرا(2)۔

يَتُكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُرُسْهَا فَ فِيْمَ آنْتَ مِنْ ذِكُرْ لَهَا فَ إِلَى مَا لِكُ مَا لَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُرُسْهَا فَ فِيْمَ آنْتَ مِنْ ذِكُرْ لَهَا فَ إِلَى مَا لِلْكُونَةِ اللهِ مُنْتَهْمًا فَي وَمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلّا مُنْتَهْمًا فَي وَمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلّا عَشِينَةً أَوْضُ لَهُ أَنْ فَمُ اللهُ عَشِينَةً أَوْضُ لَهُ أَنْ فَا مُنْ اللهُ عَشِينَةً أَوْضُ لَهُ أَنْ فَا مُنْ اللهُ ال

'' پیلوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کسبہ نائم ہوگی اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے آپ ضرور خبر دار کرنے والے ہیں ہراس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ مویا وہ جس روز اس کو دیجھیں عے (انہیں یوں محسوس ہوگا) کہ دو (دنیا میں) نہیں تھہرے تھے مگر ایک شام بااک میں۔

مَنْ تَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسِها وصرت ابن عباس في منها مدار مد كمشركول في رسول الله من الله عن الله عن الله من الله عن الله عن

مونسها کامعنی اس کا قائم مونا ہے۔فراء نے کہا: دسوها کامعنی اس کا قیام ہے جس طرح کشی تھہرتی ہے۔ ابوعبید نے کہا: اس کامعنی اس کی انتہا ہے کیونکہ موسی السفینة اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کشی تنگرانداز ہوتی ہے؛ یہی حضرت ابن عباس بین درجہ کا قول ہے۔ رہیج بین انس نے کہا: اس کا کون ساز مانہ ہے؟ معنی قریب تجہ سورۃ الاعراف میں اس کا بیان کزر چنا ہے۔ حضرت حسن بھری ہے مروی ہے کہ رسول الله سان تنگیبیٹم نے ارشاد فر مایا: '' قیامت بر پانہیں ہوگی مگرا یک خصہ کے چنا ہے۔ حضرت حسن بھری ہوگی مگرا یک خصہ کے

2\_الحررالوجيز، جلد 5 منحد 453

1 رملية الإولياء، جلد 1 منحد 31

حضرت ابن عباس بن المنظم المنظم وى ہے كہ ذكرى ، ذكر كم معنى ميں ہے إلى تابيك منتظم الى يعنى اس كے علم كى انتها تير ب رب كے پاس ہے تيامت كے وقوع كاعلم كى اور كے پاس بيس بير آيت بھى اى طرح ہے جس طرح بيدار شاو ہے: قُلْ اِنْهَا عِنْدَ تَرَيِّ (الاعراف: 187) فرماد يجئن اس كاعلم مير ب رب كے پاس ہے اور الله تعالى كافرمان ہے: إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ لَا عِنْدَ السَّاعَةِ (لقمان: 34) بِنْكَ الله تعالى كے ياس بى قيامت كاعلم ہے۔

اِنْمَا اَنْتَ مُنْهُ بُرُ مُنُ يَخْفُهُا ﴿ مُنْهُ بُرُ كَامِعَىٰ وُرائِ والا ہے۔ وُرائِ کووُر نے والے کے ماتھ فاص کیا کیونکہ
وہی اس سے نفع حاصل کرتا ہے اگر چرمروردوعالم من نوایج ہرکی کو نبردار کرنے والے ہیں، یہ آیت بھی ای طرح ہے جس طرح
یہ ارشاد ہے: اِنْمَائُنْهُ مُنَ مِنِ اَنَّبِعَ اللَّهِ مُلُودَ حَشِی الوّحُلُنَ بِالْغَیْبِ (یاسین: 11) آپ من اللَّائِی اے نبرکرنے والے ہیں
جود کرکی ا تباع کرے اور بن ویکھے رض سے وُرے عام قراء کی قراءت مندن دُتوین کے بغیراضافت کے ساتھ ہے مقصود
تخفیف ہے ورنداصل میں تواس کے آخر میں توین ہے، کیونکہ یہ مشقبل کے معنی میں ہے کیونکہ جب یہ ماضی کا معنی دی تواس
پرتوین نہیں آتی ۔ فراء نے کہا: توین اور اس کا ترک دونوں طرح جا تر ہے جس طرح اس میں دونوں قرائیں جائز ہیں بال ان امراء ، بال گافیون ، موھن کید الحافیون توین ہی اصل ہے۔ ابوجھ فر ، شیبہ ، اعرح ، ابن محصین ،
میداور عیاش نے ابوعم و سے توین کے ساتھ پڑھا ہے معنی یہ ہوگا تیر ہے نبروار کرنے سے وہ نفع حاصل کرے گا جو تیا مت
میداور عیاش نے ابوعم و سے توین کے ساتھ پڑھا ہے معنی یہ ہوگا تیر ہے نبروار کرنے سے وہ نفع حاصل کرے گا جو تیا مت
سے دُرتا ہے۔ ابوعلی نے کہا: یہ بی جائز ہے کہا ضافت ماضی کے لیے ہوجس طرح ضادب زید امس کیونکہ وہ نہروار کر چکا
سے دُرتا ہے۔ ابوعلی نے کہا: یہ بی جائز ہے کہا ضافت ماضی کے لیے ہوجس طرح ضادب زید امس کیونکہ وہ نہروار کر چکا
سے کی تم کا احماس نہیں ہوگا۔

كَانَهُمْ يَدُهُ مَ يَرَوُ نَهَالَمْ يَلْبَثُو َالْاعَشِيَّةُ أَوْضُطْهَانَ گُويا كفار جن وقت وه قيامت كوديكميس محدوه كبيس محن وه بيس محدوه و نيايس نبيس نفهر مع مراد قليل مدت ه اظهار مه جس طرح دنيايس نفير مع مراد قليل مدت ه اظهار مه جس طرح ميذما يا : لَهُ يَلْبَدُوْ الْاَسَاعَةُ قِنْ نَهَاي (الاحقاف: 35) وه نبيس نفهر مع مردن كي ايك محري \_

منجاک نے حضرت ابن عباس بزور جی سے روایت نقل کی ہے: گویا جب وہ اسے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے: وہ اس میں منہیں تخبر ہے گرایک رات یا اس کا دن۔ گویا جب وہ اس کی مہیں تخبر ہے گرایک رات یا اس کا دن۔ گویا جب وہ اس کی ہون کی وہ یکھیں مجتوب میں تخبر نے کی مدت کو قبل جانیں گے۔ فراء نے کہا: کہنے والا کے گاکیا اس رات کی چاشت مجلی ہے بھی ہے؟ ضحاون کے ابتدائی حصہ کو کہتے ہیں کین صحاکو عشیمہ کی طرف مضاف کیا اس سے مرادوہ دن ہوتا ہے جس میں وہ تو می ہوتا ہے جس میں اللہ میں الفداۃ أوعشیتها، آتیك العشیمة أدغداتها اس میں عور ہوتا ہے اور غداۃ دن کا پہلا پہر ہوتا ہے۔

بی عقیل کے ایک آدمی نے مجھے پرسنا یا:عشیدة الهلال أو سرارها(1) جاند کی شام یا شام کے آخری حصہ میں۔اس نے بیاں عشیدة الهلال اور سرار العشیدة مرادلیا ہے یہ آتیك الغداة أو عشیدها سے زیادہ شدید ہے۔

1 ينسير لمبرى، مبلد 24 بمنى 101

# سوره

### المانا ٢١ ﴾ ﴿ المنتحة عَبْسَ عَلِيْهُ ٢٢ ﴾ ﴿ منتحة عَبْسَ عَلِيهُ ٢٢ ﴾ ﴿ منتحة عَبْسَ عَلِيهُ ٢٢ ﴾

تمام كنزد يك كى سورت ب-اس كى بياليس آيات بير-

بسماشوالرّخينالرّجيم

الله كنام سے شروع كرتا مول جوانتها أن مهر بان اور بميشدر م فرمانے والا ہے۔ عَبَسَ وَ تَوَكِّى أَنْ جَاءَةُ الْآعُلَى ﴿ وَ مَا يُكُرِي يُكَ لَعَلَّهُ يَزُّ كُنَّ ﴿ اَوْ يَكُ كُنَّ مُ اَنْ فَتَنْفَعَهُ الذِّ كُوْ يَ فَى أَنْ جَاءَةُ الْآعُلَى ﴿ وَمَا يُكُرِي يُكَ لَعَلَّهُ يَزُّ بِي ۖ أَوْ يَكُ كُنَ

''جیں بجیں ہوئے اور منہ پھیرلیا (اس وجہ سے کہ) ان کے پاس ایک نابینا آیا۔اور آپ کیا جانیں شایدوہ پاکیز وتر ہوجا تا یاو وغور وفکر کرتا تو نفع پہنچاتی اے بیصیحت'۔

اس میں جیومسائل ہیں:

ان آیات کاشان زول

مسئله نصبو 1۔ عَبَسَ وَ تُوَ نِّی اَنْ جَاءَا اُلَا عُلَی اس نے چرے پر تیوری چڑھائی یہ جملہ بولا جاتا ہے:
عَبَس دَبَسَمَاسَ پر گفتگو پہلے ہو چی ہے، اس نے چرے کو دوسری طرف کرلیا آن جاتا یہ کیک نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول
له ہے معنی یہ ہوگا اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا یعنی جواپئی آنکھ ہے ہیں دیکھ سکتا۔ علا تفسیر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ
قریش کے سردار نبی کریم می نیا آئی ہے پاس جیٹھے ہوئے تقے جب کہ رسول الله می نیا آئی ہے ان کی تعلیمان ہونے کی خواہش رکھتے
تھے حصر ت عبدالله بن ام مکتوم حاضر ہوئے رسول الله می نیا آئی ہے کہ ان کی قطع کلامی کو تا پند کیا اور ان سے رخ انور پھیر لیا ہو یہ
آیات حضر ت عبدالله بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہو کیں۔

1 - احكام القرآن لا بن العربي

ہشام بن عروہ پر پیش کی وہ اے اپنے باپ سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھی ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابن ام مکتوم کے حق میں نازل ہو سکی ۔ وہ رسول الله ماؤٹر کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے وہ کہنے گئے: یارسول الله المیری را ہنمائی سیحے جبکہ رسول الله ماؤٹر کی ہے ہاس مشرکین کے سرواروں میں سے ایک آ دمی موجود تھا رسول الله ماؤٹر کی ہاس سے ایک آ دمی موجود تھا رسول الله ماؤٹر کی ہاس سے ایک آ دمی موجود تھا رسول الله ماؤٹر کی ہاری کے رسول الله ماؤٹر کی ہوئر و میں کہتا ہوں کیا تو اس میں کوئی حرج و کھتا ہے؟ "وہ کہتا نہیں ،اس بارے میں ہے آیات نازل ہوئی ۔ کہا: یہ حدیث غریب ہے (1)۔

سركاردوعالم من المالية في بارگاه ميل قريش كيكون سيمردارموجود تنهيج؟

مسله نصبو 2 ۔ یہ یہ الله تعالی کی جانب سے نبی کریم میں تاہی کے لیے عماب ہے کہ آپ میں تہا ہے نہ کہ اس میں میں میں اسلام کوم کہ امام کوم کا نام عاتکہ بنت عام بن مخدوم تھا یہ مروابن قبس بن زائدہ بن اسم ہے مدیر سے فدیجہ الکبری کے ماموں زاد بھائی سے رسول الله میں تھا ہے گئی ہے ایک عظیم آ دی کے ساتھ مورف گفتگو سے جولیہ بن مغیرہ کہا ہا تھ کہ اور الله میں ایک گئیت ابوعبر شستھی ۔ قادہ نے کہا: وہ امیہ بن طبی ہوا ہا جاتا ۔ ہمارے علا ما لکیہ میں سے ابن عمر بی نے کہا یہ قول کیا گیا ہے جس کی گئیت ابوعبر شستھی ۔ قادہ نے کہا: وہ امیہ بن طبی تھا ۔ ہمارے علا ما لکیہ میں سے ابن عمر الله میں افراد سے عتبہ، شیبہ جود ووروں نے کہا: وہ امیہ بن طبی ہیں خطاع کہا: وہ میں افراد سے عتبہ، شیبہ جو رہید کے بیٹی ربعے تھا دورا بی بن طلف ۔ عطائے کہا: وہ وہ تیں افراد سے مقبہ، شیبہ جو ربعید کے بیٹی کریم سی تھی دور سے لوگ بی اسلام تھی ہور بعد کے بیٹی ابوجہ بل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، امیہ بن طلف اور ولید بن مغیرہ ۔ رمول الله میں تھی ہور کریم اس اسلام کی دعوت دے روسر دول کے کہا: وہ امیہ بن طلف اور عباس تھی ہور بیا کہ بنا ہے: دہ دولید بن مغیرہ ہے ۔ دوسرول نے کہا: وہ امیہ بن طلف اور عباس تھے ہیں باطل ہے ہار عمل میں اسلام کی دعوت ہوں اس تھی اسلام تھی کہ بنا ہے: دہ دولید بن مغیرہ ہے ۔ دوسرول نے کہا: وہ اس کی جبال سے جہال ہے دہ دوسرول کی کھی تیں نہیں کی اسلام تھی کہ ہو ہے اور نہ دہ وہ اور دوس ان کو ایک میا تھا کہ بھی ہو کے دور دول کا قسمہ نہ کی ہور کی کہ بنا کہ میں میں کہ بی کہ بیا اور دوسرا اجرت کے بعد غزوہ کہ بدر کے بعد ۔ ان اس کے سے کہ کی دین کو تھی دین کا قسمہ نہ کیا تھی ہورے دور دونوں کا فرم سے ان میں سے کہ بین خوادہ بدر کے بعد ۔ ان میں سے کی نے بھی میں نہ کی دین کو تھی کہ بین کے اس کی دور دونوں کا فرم سے ان میں سے ایک بھی ہور ادار دونر اجبرت کے بعد غزوہ کی دین کے اس کی دین کے تھی دین کے تھی دین کو تھید نہ کہا گوائی کے دین کے اس کی دین کے دین کور کے اس کی دور کے اس کی دور کے اس کی دین کے دین کور کی کے دین کے دین کی دین کی دین کی دین کی دین کی دین کے دین کور کی کے دین کے دین کی دین کی دین کی دین کے دین کے دین کے دین کور کی کے دین کے دین کے دین کے دین کور کے کی کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کی دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے

آپ مائٹ آلیز کارخ انور پھیرنے کا سبب مسئلہ نصبر 3۔ معزت ابن کمتوم حاضر ہوئے جبکہ نبی کریم مائٹ آلیز اپنے پاس موجود قریش کے سرداروں ہے نحو کلام شعب نہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے ان کے اسلام لانے کی قوی امید تھی اس کے اسلام لانے سے ان کی قوم کے بے شار

<sup>1</sup> \_ جامع ترخری، کتاب فضائل القرآن، بیاب و من سورة عبس، مدیث تمبر 3254، ضیاء القرآن بیلیشنز

<sup>۔</sup> 2۔ معرت مفسر کی بےرائے تو جوطلب ہے جب بیدواضح کیا کہ سورت کی ہے اور معنز ت عبدالله بن ام کمنوم معنزت خدیجة الکبری کے مامول زاد آیل تو بید ملاقات کد کمرمہ میں ہوئی تھی نہ کسد بین طعیب میں۔

لوگول کے اسلام لانے کا امکان تھا۔ حضرت این کمتوم آئے جبکہ وہ نابینا سے عرض کی: الله تعالی نے جوآپ تو تعلیم دی ہاں کی ججھے تعلیم ویں۔ وہ نبی کر یم مان فرائے کے کوندا کرنے گے اور ندا میں کثرت کرنے گئے۔ وہ نبیں جانے سے کہ دسول الله مان فرائی ہے کہ تعلیم ویں۔ وہ نبی کر یم مان فرائی ہے کہ اس مان معروف کلام ہیں یہاں تک کہ قطع کلامی کی وجہ سے آپ مان فرائی ہے جبروکار نابیخ ، کم مرتبہ اور غلام ہیں۔ آپ نے ہور کی آپ مان فرائی ہے کہ آپ مان فرائی ہے کہ ایک مان فرائی ہے کہ مرتبہ اور غلام ہیں۔ آپ نے توری جڑھائی اور رخ انور پھیر لیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ توری نے کہا: اس کے بعد نبی کر یم مان فرائی ہے جبرے دائی اور کہتے ۔ ''اے خوش آ مدید! جن کے متعلق میرے دب نے جمھے عماب کیا'' آپ مگو م کود کھیے اس کے لیے چاور بچھاتے اور کہتے : ''اے خوش آ مدید! جن کے متعلق میرے دب نے جمھے عماب کیا'' آپ فرمائے : ''کیا کوئی کام ہے؟'' آپ مان فرائی کے انہیں دود فعہ دوغر وات کے موقع پر مدید طعیب میں اپنا تا تب بنایا۔ حضر سے مہان بیل کے کہا: میں نے انہیں قاد سے کہ دن سواری پر سوارد یکھا جبہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور ان کے پاس سے جھنڈ اتھا۔ حضر سے عبد اللّٰ کا فعل درست نہ ہونے کے باوجود عماب کیوں؟

مسئله نصبو 4- ہمارے علیاء نے کہا: حضرت عبدالله بن ام مکتوم نے جو پھی کیا بیر وہ ادبی تھی اگر وہ جائے ہوتے کہ

نی کریم مان فالیہ کی اور کے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں اور آپ مان فالیہ ان کے اسلام لانے کی امید کرتے ہیں لین نی کریم مان فالیہ کی اور کے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں اور آپ مان فالیہ کی اسلام لانے کی امید کرتے ہیں گئی ہے ہم ہوا ور ان مان فالیہ کی اسلام کو بہتر ہاور موجائے کہ مومن فقیر فی کی طرف توجہ کرنا اگر چہ وہ فقیر ہو بیزیا دہ مناسب اور ہم ہم ہے تا کہ وہ ایمان لے آئی اگر چہ ایسے آدمی کی طرف توجہ کرنا گر چہ وہ فقیر ہو بیزیادہ مناسب اور ہم ہم ہوا گئات آئی ہی گئی نے کہ ان مان کے آئی کی کے مسلحت کا نقاضا ہے اس معنی میں الله تعالی کا بیڈر مان ہے: ماکان آئی ہی آئی گئی گئی نے آئی کی کو کرنا ہوں جیسے یہ پہلے گز رچکا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ نی کریم مان فالیہ نے اس آدمی کی تا ایک کا قصد کیا کہ وہ کہ ان مان مکتوم کے دل میں جو ایمان تھا اس پر اعتاد تھا۔ جس طرح حضور مان ان کی کے موجوب ہوتا ہے اس خوف سے کہ الله من اس کے جہنم میں منہ کے بل نہ بھینک دے '(1)۔

1 - ادكام القرآن لا بن العربي

وَمَاهُونِ مِنْ الْعَلَمُ مُونَى كَن حَرَا فَ الْهِ مِنْ الْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ديگرمقامات عماب

أَمَّامَنِ الْتَغْنَى فَ فَانْتَ لَهُ تَصَافَى فَ وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَزُكُنْ فَ وَامَّامَنُ جَآءَكَ يَشْغَى فَ وَهُوَ يَخْشَى فَ فَانْتَ عَنْهُ تَلَغِي ۞

' الیکن جو پروا مبیں کرتا آپ اس کی طرف تو تو جہ کرتے ہیں۔ اور آپ پر کوئی ضرر نبیں اگر وہ نہ سدھرے۔ اور جوآپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا اور وہ ڈرمجی رہاتھا تو آپ اس سے بے رخی برشتے ہیں''۔

جوخوشی ال وغی ہے آپ مل اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ نصّال می کامعنی توجہ سے بات سننا ہے؛ راعی نے کہا:

تعدی لوضام کان جبینه سمام الدُّنی یَغین إلیه الاُساورُ وووضاح کے منصقی یا گویاس کی چیشانی تاریکیوں کا جراغ ہے بڑے بڑے سرداراس کی طرف ماکل ہوتے ہیں۔ اس کی اصل تصدد ہے جوصدہ ہے شتق ہے بیدوہ چیز ہوتی ہے جو تیرے سامنے آئے اور تیرے بالقابل ہوجائے کہا جاتا ہے: داری صدد دارہ میرا گھراس کے گھر کے سامنے ہے ،اسے ظرف کی بنا پرنصب وی گئی ہے۔ایک تول سے کیا گیا

ے: یہ صدی ہے شتن ہے جس کامعنی بیاس ہے لیمنی آپ مان تا گیا اس عنی کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے ہیں جس طرح بیاسا بانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مصاداۃ کامعنی بالمقائل ہونا ہے۔ عام قراء کی قراءت تصدی صاد کی تخفیف کے ساتھ ہے تے تفیف کے لیے دوسری تاء کو حذف کر دیا گیا۔ نافع اور ابن محیصن نے ادغام کی صورت میں صاد کو مشد دیر معاہے۔ یہ کافر ہدایت نہ باتے ، ایمان نہ لاتے تب بھی آپ پر کوئی حرج نہیں آپ مان تا گیا ہے۔ ایمان نہ لاتے تب بھی آپ پر کوئی حرج نہیں آپ مان تا گیا ہے۔ صرف رسول ہیں آپ کے ذمہ صرف بیغام حق بہنچانا ہے۔

رہاوہ تخص جواللہ تعالیٰ کے لیے علم کا طالب ہے وہ تیزی کرتے ہوئ آیا جب کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے آپ مل اللہ الل اس سے رخ انور پھیر لیتے ہیں اور کسی اور کام میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ تککفی اصل میں تتلهی تھا یوں جملہ بولا جاتا ہے: لھید کی عن الشی آئھی میں نے اس سے اعراض کرنے کے لیے بناوٹی مشغول ہوا۔ تککفی کامعنی تغافل ہے۔ لھیت عنه وتلت عنه دونوں کامعنی آئیگ ہے۔

''ایبانہ چاہیے بہتونفیحت ہے سوجس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ بیالیے محیفوں میں (ثبت) ہے جومعزز ہیں جو ہلندمرتبہ یا کیزہ ہیں، ایسے کا تبول کے ہاتھوں سے لکھے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکو کار ہیں'۔

گلا اِنگها تَنْ کَیَ ہُون کَلا بِدر گا اور زبر کا کلہ ہے جس طرح آپ مان اُنگیا ہے دونوں فریقوں کے ساتھ روی ابنایا ہے
معاملہ ایسانہیں لینی اس کے بعد آپ مان اُنگیا ایسا نہ کریں کہ آپ مان اُنگیا ہی کی طرف متوجہ ہوں اور موس فقیر سے اعراض
کریں۔ نبی کریم مان اُنگیا ہے جور و بی ظاہر ہوا وہ ترک اولی کے شمن میں آتا ہے جس طرح پہلے یہ بحث گزر پھی ہے اگر اسے
گناہ صغیرہ پر محمول کیا جائے تو یہ بھی بعید نہیں ؛ یہ شیری کا تول ہے۔ اس صورت میں گلا سے ابتداء کی جائے ہو حقا کے معنی
میں :و۔ اِنگھا میں ضمیر سے مراد سورت اور قرآن کی آیات ہیں۔ تن کی آئے سے مراد شعیعت ہے بعن مخلوق کے لیے شیعت ۔
میں :و۔ اِنگھا میں ضمیر قرآن کے لیے ہو تا اولی کے شعیعت ماصل کر سے۔ جرجانی نے کہا: اِنگھا میں ضمیر قرآن کے لیے ہے قرآن
کا لفظ ذکر ہے مگر جب قرآن کو تذکرہ بنادیا توضیر تن کی آئے کے اعتبار سے ذکر کی اگر ضمیر ذکر کی جاتی تو یہ بھی جائز تھا جس
طرت ایک اور موقع پرفرہ یا: گلا اِنگھ تن کی آئے ﴿ المدر ﴿ خبرواروہ شیعت ہے۔ جو چیز اس امر پردلالت کرتی ہے کہ اس
سے مراد قرآن ہے دہ یہ ارشاد ہے فئن شکاتھ ذکری ہی ہی وہ اس کو یا دکر نے والا ہوا سے بھو لئے والا نہ ہو، یہاں ضمیر کو ذکر کیا کیونکہ تن کی ہو کر اور وعظ کے معنی میں ہے۔
ذکر کیا کیونکہ تن کی ہو کر اور وعظ کے معنی میں ہے۔

نسحاک نے حضرت ابن عباس ہن پینے ہوایت نقل کی ہے کہ اس کامعنی ہے کہ الله تعالیٰ جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کی طرف الہام فرمادیتا ہے۔

نْ صُحُفِ مُكَدَّ مَةِ ﴿ صُحُفِ صَحِفَ كَ جَمْعَ ٢٥ الصَحِفِ الله تعالى كم بال برْ المحرّم بين بيسدى كاقول ب-طبرى نے

کہا: یہ دین میں کرم ہیں کیونکہ ان میں علم اور حکمتیں ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ کرم اس لیے ہیں کیونکہ انہیں معزز فرشنے لاتے ہیں یااس لیے کیونکہ یہ لوح محفوظ ہے نازل ہونے والا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ اس لیے معزز ہیں کیونکہ یہ کریم کی جانب سے نازل ہوئے کیونکہ کتاب کی شرافت کتاب والے کی بزرگ سے ہوتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد انہیاء کی کتب ہیں اس کی دلیل بات کھ آلفی الصّحف الْا والی صُحفِ إِبْرُهِيْمَ وَمُونُسی ﴿ (الاعلیٰ) ہے۔

مَّرْفُوْعَةِ مُطَعَقَىٰ قَصَ الله تعالیٰ کے ہاں ان کی شان بڑی بلند ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ الله تعالیٰ کے ہاں بلند جیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: ساتویں آسان میں بلند جیں؛ یہ بیٹیٰ بن سلام کا نقطہ نظر ہے۔طبری نے کہا: ان کا ذکر اور قدر بلند ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ شہداور تناقض سے بلند ہے۔

حضرت حسن بصری نے کہا: وہ ہرمیل سے پاک ہیں۔ایک تول میدکیا گیا ہے: وہ اس سے محفوظ ہیں کہ کفاراس کو پائیں! یجی سدی کے قول کامعنی ہے۔حضرت حسن بصری نے کہا: بیاس سے پاک ہیں کہ کفار پر نازل ہوں۔ایک تول میہ ہے کہ قرآن فرشتوں کے لیے محفوں میں ثبت کردیا گیا ہے وہ انہیں پڑھتے ہیں وہ صحفے کرم، بلنداور پاکیزہ ہیں۔

پائیوی سقر قو سقر قو سفر قو سمرادوه فرشے ہیں جنہیں الله تعالی نے اپ اور رسولوں کے درمیان سفیر بنایا ہو دنیک ہیں وہ معصیت ہے آلووہ نہیں۔ ابوصالح نے حضرت ابن عہاس بن نہ سے روایت نقل کی ہے: وہ صحفہ پاکیزہ ہیں اسے مرادوہ معزز محل پاک بناویج ہیں جوان سفی کا کا ب سف کا معنی کا تب بھی ہے مجاہد نے بھی یہ کہا ہے: اس سے مرادوہ معزز فرشتے ہیں جو نامه اعمال میں بندوں کے افعال لکھتے ہیں۔ اس کی واحد سافی ہے جس طرح کاتب کی جمع کتبہ ہے کہا جاتا ہے: سفی ت یعنی میں نے کھا کتاب کو سفر کہتے ہیں اور ہے: سفیت لیمن میں نے کھا کتاب کو سفر کہتے ہیں اس کی جمع اسفاد آتی ہے۔ زجاج نے کہا: کتاب کو سفر کہتے ہیں اور کا تب کو سافر کہتے ہیں کو مافر کہتے ہیں اور کا تب کو سافر کہتے ہیں اور کا تب کو سافر کہتے ہیں کو مافر کہتے ہیں کو سفر کہتے ہیں اس کی جمع اسفاد آتی ہے۔ زجاج کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے جملہ بولا جاتا ہے: اسفر الصبح جب مجمع روش ہو جائے۔ سفرت المواۃ جب وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اس سے یہ جملہ بولا جاتا ہے: اسفر سفرت ہیں القوم اسفی سفاد ۃ یعنی میں نے ان کے درمیان مصالحت کرائی ؛ یہی قول فراء نے کیا ہے اور بیشعر پڑھا:

فیا آدعُ السِّفادةَ بین قومی ولا أَمثِی بیفیِّ إِن مَشَیْتُ میں اپنی قوم میں میں اپنی قوم میں مصالحت کے فریف کونہ جھوڑوں گااگر میں اس کام کے لیے چلاتو دھوکہ سے نہ چلوں گا۔ السفید سے مرادر سول اور قوم میں صلح ہے اس کی جمع سفراء آتی ہے جس طرح نقیہ کی جمع فقہاء آتی ہے عبرانی زبان میں

السعید سے مرادرسوں اور تو میں سے ہے اس بی سفوا ای ہے بی طرح تھیدی بی طہاء ای ہے جہراں رہان یں کا تبوں کوسفراء کہتے ہیں۔ قادہ نے کہا: یہاں سفور قاسے مرادقراء ہیں کیونکہ وہ کتا ہیں پڑھتے ہیں ان سے حضرت ابن عبا سبند ہونے تبول کی طرح بھی قول مردی ہے۔ وہب بن منبہ نے کہا کہ بائیوٹی سفر قالی کی گراور بکو کرقوں سے مراد نبی کریم میں تاثیق ہے کہا: نبی کریم میں تاثیق ہے کہا کہ سبند قول کی کریم میں تاثیق ہے کہا: نبی کریم میں تاثیق ہے کہا کہ سبند قول کی کم اور بکو کرقوں سے کہا: نبی کریم میں تاثیق ہے کہا کہ سبند تو اس وقت صرف ملا کہ مراد ہیں اور اس آیت سے جو مراد ہیں ان کے ماتھ شرکی بیس جب اس آیت سے مرادان کے علاوہ ہوں ان کے ساتھ میاس میں جب اس آیت سے مرادان کے علاوہ ہوں ان کے ساتھ ہیاس میں

شامل نہیں۔ سیح میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑی تھا ہے مروی ہے کہ رسول الله ملی تاہی ہے ارشاد فرمایا: ''جوآ دمی قرآن عکیم کی قراءت کرتا ہے اوراس کے قراءت کرتا ہے اوراس کے قراءت کرتا ہے اوراس کے لیے تک ودوکرتا ہے جبکہ وہ حافظ ہووہ سَفَدَ تو فی ہواس کے لیے دواجر ہیں'' مِثْفَلْ علیہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ لیے تک ودوکرتا ہے جبکہ یہ امراس پرمشکل ہوتواس کے لیے دواجر ہیں'' مِثْفَلْ علیہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

کہ اچر ہو کہ توں سے بلندر کھتے ہیں۔ نیکبی کا نقط نظر ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: وہ معاصی سے بالا ہیں وہ اپنے آپ کو نافر مانیوں سے بلندر کھتے ہیں۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بڑا ہتا ہے کہ اچر کی بیدوضاحت نقل کی ہے وہ فرشتے اس سے بالا ہیں کہ جب خاوندا پنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرے یا قضائے حاجت کے لیے پر دہ کھو لے تو وہ اس بندے کے ساتھ ہوں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ دو سرول کے منافع کوا ہے او پر ترجیح دیتے ہیں۔

بَرَى وَ وَ الله وَ ا

عَدِنَ الرِّسَانِ مِن السَّرِيْكُ لِيَسَّرَةُ فَي قُمْ اَمَا تَهُ فَا قَبْرَةُ فَي قُمْ إِذَا شَاءَ انْشَرَةُ فَ فَقَدُّ اللَّهِ فَي السَّرِيْكُ لِيسَّرَةُ فَي قُمْ اَمَا تَهُ فَا قَبْرَةُ فَي قُمْ إِذَا شَاءَ انْشَرَةُ فَ

كَلَالَبَّا يَقُضِمَا أَمَرَهُ ۞

ان ساتھیوں نے اسے درمیان میں رکھااور اپنا سامان اس کے اردگر در کھ دیا وہ اس حالت میں ستھے کہ ایک شیر آیا جب وہ سامان کے قریب پہنچا تو اس نے چھلانک لگائی تو وہ عتبہ کے اوپر پہنچ گیااور اسے پھاڑ دیا اس کے باپ نے اس پر آہ وزاری کی اور رویا اور کہا: محمد مان تھائی کے جو بات بھی کی وہ پوری ہوئی۔

ابوصالح نے حضرت ابن عباس بندہ ہے دوایت نقل کی ہے کہ ممآ آگفت کا کمعنی ہے کس چیز نے اس کو کفر پر برا بھیختہ کیا؟ ایک قول یہ کیا گیا: میآ تعجید ہے عربوں کی عادت ہے جب وہ کس چیز ہے متعجب ہوت تو کہتے: تعاقبلہ الله ما أخلامه من بعد بھی انسان کفر کرے تو اس پر تعجب کا اظہار کرو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی ہے وہ الله تعالی اور اس کی نعتوں پر کتنی ہا شکری کرنے والا ہے جبدوہ جانتا ہے کہ الله تعالی نے اس پر کتنا احسان کیا ہے۔ یہ بھی تعجب کا اظہار کے لیے ہے۔ ابن جر بج نے کہا: وہ کتنا ہی شدید کا فر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ما استفہامیہ ہے بعنی وہ کون کی چیز اظہار کے لیے ہے ما تعجب کا احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ای کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے جی بیں یہ استفہامیہ ہوگا۔

مِنْ أَيْ شَيْءَ خَلَقَهُ فَي مِنْ لَطُفَةً مَنَ فَقَدَ مَهُ أَقَدَ مَهُ أَنَهُ تَعَالًى نَهُ الله تعالى في اس كافركوس چيز سے بيدا كيا ہے كه وہ تكبركا اظهاركرو تعور بے سے پانی سے جوتقير ہے، جامد ہے تو وہ اپنے بار سے بیس كس وجہ سے مغالط كا شكار بوتا ہے؟ حضرت حسن بھرى نے كہا: وہ آ دمى جو بول كے راسته دو دفعه نكلاوہ كيسے تكبركرتا ہے الله تعالى في اس كى بيث جس مقدركيا۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس بندین سے روایت نقل کی کہ اس کے ہاتھوں ، اس کے پاؤں ، اس کی آنکھوں ، تمام اعضا و بحسن ، برصورتی ،لمبا ، جپوٹا ، بد بخت اور سعادت مند ہونے کومقدر کیا۔

ایک تول یہ کیا گیا ہے: فَقَدَّمَاهُ کامنی ہے اسے کال بنایا جس طرح ارشاد فر مایا: اَکْفَرُتُ بِالَّذِی خَلَقَكَ مِنْ تُوَاپِ ثُمَّ مِن لُطُفَة فَمَّ سَوْمِكَ مَ جُلاّ ﴿ كَبْفَ ﴾ کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے ٹی سے بنایا پھر نطف سے پھر بنا سنوار کر تجھے مرد بنایا اور فر مایا: الّٰ بِی خَلَقَكَ فَسَوْمِكَ (الانفطار: 7) جس نے تجھے پیدا کیا اور درست بنایا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس نے اس کی مراحل بنائے ایک حالت سے دومری حالت، پہلے نطفہ پھرعلقہ پھراس کی خلقت کو کمل کرایا۔

فیم النسبیل یک و یا میں اور مقاتل نے کہا: ماں کے پیٹ سے نکلے کو آسان کردیا ہے کہا: اس کے لیا اس کے پیٹ سے نکلے کو آسان کردیا ہوئی درا ہنمائی لیے خیرا درشر کے راستہ کو داخت کردیا ، اس کی دلیل اِنگا هدائی التسبیل (الانسان: 3) ہم نے اس کی راستہ کی طرف را ہنمائی کی ۔ قد قد النہ التہ التہ ہیں ن (البلد) ہم نے اسے دونوں راستہ دکھا دیے ؛ یہ حضرت حسن بھری ، عطا اور حضرت ابن عباس بنائی کی ۔ قد قد اور سعادت کا راستہ بنائی کو اس ہے جوابو صافح نے حضرت ابن عباس سے قال کیا ہے ۔ مجاہد سے یہ می مردی ہے : شقاوت اور سعادت کا راستہ ابن زید نے کہا: اللہ تعالی نے ہرایک کے لیے اس چیز کو آسان کردیا جس کے لیے اس ایک دیا جس کے لیے اس جیز کو آسان کردیا جس کے لیے اس جیز کو آسان کردیا جس کے لیے اس

بیدّاکیا تھااوراس پراسے قدرت دے دی، اس پردلیل رسول الله مان تقالیم کا قول ہے: اعمَدُوا ف کلّ میسہ لها خُلِقَ له ممل کرتے جاؤ ہرایک کے لیے ای امرکوآ سان کردیا جائے گاجس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ ةُ ﴿ جب جائِ گاموت كے بعد زندہ كروے، عام قراء كى قراءت أنشاة ہے۔ ابوحيوہ نے نافع اورشعيب بن الى تمزہ ہے شاء نشر فقل كى ہے بيدونوں فضيح لغتيں ہيں۔ بيرجملد كہاجا تا ہے: انشراہ الله المهيت ونشرا الله تعالىٰ نے مردہ كوزندہ كرديا۔ اعشى نے كہا:

حتى يقول الناسُ مها دأوا يا عَجَبَا لِلهيّتِ الناشِي لوكوں نے جود يكھاس كى وجہ سے وہ كيس اس ميت يرتعجب ہے جوا محنے والا ہے۔

گلالبًا يَقْضِ مَا اَمَوَ اَن عِبِهِ اور قاوه نے کہا: کی نے جی اس کا حق اوانہ کیا جواسے تھم دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس بن اس میں اور انہیں کیا جواس سے حضرت آدم علیا السلام کی پیٹے سے نکال کراس سے لیا گیا تھا۔ پھر کہا گیا: گلا یہ جمڑ کئے کے لیے ہے یعنی معاملہ اس طرح نہیں جس طرح کا فرکہتا ہے کیونکہ کا فرکو جب دوبارہ الشے کی خبردی جائے گئا تہ جو کہا : اگر جھے میر برب کی طرف لوٹا یا گیا تو میر بے لیے اس کے بال اچھا تھا نہ ہوگا۔ بعض اوقات وہ کے گا: اگر جھے میر برب کی طرف لوٹا یا گیا تو میر بے لیے اس کے بال اچھا تھا نہ ہوگا۔ بعض اوقات وہ کے گا: جمھے جو تھم دیا گیا تھا جس نے اس کا حق اواکیا تو الله تعالی نے فرمایا: برگر نہیں اس نے آئ تا تک کوئی چیز پوری نہیں کی بلکہ وہ میر برب ساتھ کفر کرنے والا تھا اور میر برب رسول کا انکار کرنے والا تھا۔ حضرت حسن بھری نے کہا: یہ درست نہیں کہ بلکہ وہ میر برب ساتھ کفر کر نے والا تھا اور میر برب رسول کا انکار کرنے والا تھا۔ حضرت حسن بھری نے کہا: یہ درست نہیں کہ بار میاں ہے جو تھم ویا گیا تھا اس پر عمل نہیں کیا۔ لساجی ماکلام کا سہارا ہے جس طرح الله تعالی نہیں کہان میں ماکلام کا سہارا ہے جس طرح الله تعالی نہیں ماکلام کا سہارا ہے جس طرح الله تعالی نہیں ماکلام کا میاں کیا جو تھم ویا اس فورک نے کہا: معنی ہے یقینیا الله تعالی نے کفار کو ایمان کا جو تھم ویا اس کو فیسلہ نہیا تھا بلکہ اس چیز کا تھم دیا جس کومقدر نہ کیا تھا۔ ابن اور نے کہا: گلا پر وقف قریع ہے امو کا اور نشرا کی بروقف عمر و بس کو فیصلہ نہ کیا تھا بلکہ اس چیز کا تھم دیا جس کومقدر نہ کیا تھا۔ ابن اور کے کہا: گلا پر وقف قریع ہے امو کا اور نشرا کی بروقف عمر و ب

اس صورت میں گلا ،حق کے عنی میں ہوگا۔

عَلَيْنُظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ فَي أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبُّا فَي ثُمَّ شَقَقْنَا الْآنَ فَنَ شَقًا فَي فَالْبَثْنَافِيْهَا حَبًّا فَي عَنَبًا وَقَضْبًا فَي وَزَيْتُونًا وَنَخُلًا فَي وَحَلَ آيِقَ غُلْبًا فَ وَفَاكِهَ مُواَنَّبُهُ مَنَاعًا تَكُمُ وَلِا نُعَامِكُمُ ص

'' پھرانسان غورے و کیھے اپنی غذا کو، بے تنگ ہم نے زور سے پانی برسایا پھراچھی طرح پھاڑا زمین کو پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور کھنے باغات اور (طرح طرح کے ) پھل اور کھاس ،سامان زیست ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے'۔

فلینظوالا نسان ای طعاوی جب الله تعالی نے انسان کی تخلیق کے آغاز کا ذکر کیا پھرا ہے جورزق ویا گیااس کا ذکر کیا کیا کہ انته کیا کہ انتان ویکھے توسی الله تعالی نے اس کا کھانا کیے پیدا کیا یہ نظر ہے کہ وہ فکر کرے بعنی وہ غور تو کرے کہ الله تعالی نے اس کے کھانے کو کیے پیدا کیا جواس کی زندگی کا مہارا ہے اور اس کے لیے کیے زندگی کے اسباب کو بنایا تا کہ وہ آخرت کی تیاری کرے دھنرے جسن بھری اور مجاہد ہے مروی ہے دونوں نے کہا: کہ وہ اپنے کھانے اور قضائے حاجت کی طرف ویکھے ۔ ابن ابی ضیعہ نے ضحاک بن سفیان کلا بی ہے روایت نقل کی ہے کہ ججھے نبی کریم صافحة این اور فرایا: '' پھروہ کیا ہوجا تا ہے؟'' میں نے عرض کی: وہی جے آپ جانے جی فرایا: '' انسان ہے جو نکلٹ ہے الله تعالی نے دنیا کے ساتھ اس کی مثال بیان کی میں نے عرض کی: وہی جے آپ جانے ہیں کریم صافحة این ارشاد فرمایا: '' انسان کے کھانے کو دنیا کی مثال بنا دیا گیا آگر چہوہ اس کی مثال بناد یا گیا آگر چہوہ اس کے جو چیز نگلق ہے اس دیکھتا ہے فرمایا: 'ایک استحاس کی مثال بناد یا گیا آگر جہوں خطرت ابی بحر بنینجہ سے بو چھاوہ بیت الخلا میں واضل ہوتا ہے تو اس کے جسم ہے جو چیز نگلق ہے اسے دیکھتا ہے فرمایا: ایک خطرت ابی بحر بنینجہ سے بو چھاوہ بیت الخلا میں واضل ہوتا ہے تو اس کے جسم ہے جو چیز نگلق ہے اسے دیکھتا ہے فرمایا: ایک فرمت اس کے پس آتا ہے اور اسے کہتا ہے: دیکھوتوجس چیز میں بخل کیا کرتا تھا اس کا انجام کیا ہوا ہے اس دیکھتا ہے فرمایا: ایک

اَفَاصَةَ بُنَاالْمَا عَ صَبَّاقَ عام قراء كرقراء تا إناكى صورت بيل به كونكه يه جمله مستانفه به كوفيون اور وميون نے يعقوب بروايت كى بك انامز و كفتح كرما تو كل جريس به كيونكه يدطعام بدل به كويايون كلام كائل به به فلينظو الإثنان إلى ظعامة في اَفَاصَعَبْنَا الْمَا عَ صَبَّاق اس قراءت مِن طَعَامِه بي وقف كرنا اجھانبين اس طرح جب آب اس کے لون ميں رکھيں اور هو مير مضمر مانيں كيونكه رفع كي صورت ميں بھي طعام كي وضاحت كرے كي ايك تول يہ كيا ميا ياس كوذكر وفع كي صورت ميں بھي طعام كي وضاحت كرے كي ايك تول يہ كيا ميا علي جريا ہا ہے به معنى به كيونكه بم نے پانى برساياس كوذر يع كھانا تكالا يعنى يه اس طرح تھا۔ حسين بن على نے اسے ان پڑھا ہے جو كيف كي معنى ميں ب جس نے اس قراءت كو اپنايا ہے اس نے ظعام به وقف تام كيا ہے۔ ايك قول يہ كيا جاتا ہے: ان ، اين كي معنى ميں ہے اس وقت يدوجوہ سے كنايہ بوگامين بوگا جس صورت ميں جم نے پانى برسايا ۔ كيت نے كہا: اَنَّ وَمِن

1 \_ الحرد الوجيز ، جلد 5 بمنى 439

أين آبك الطَّرُبُ كيداوركهان مد تخصي تشاطيبي ؟ صَبَبُنَا الْمَا عَصَيًّا ﴿ يَعِنْ مِم نِي بِارْشُ كُونا زَلَ كيا ـ

گُمُّ شَقَقُنَّاالُا مُنَ مَنَ شَقَّا فَي اَنْبَتَنَافِيهِا حَبُّا فَي وَعَبَّا وَقَضَّبا ﴿ مَ نَ زَمِن كُونِا تات ہے جَاڑا جُرہم نے اس میں گذم ، جو وغیرہ جن چیزوں کو کا نا جا تا ہے اور ذخیرہ کیا جا تا ہے ان کوا گایا جو قت (ایک دانا جو صحراء میں ہوتا ہے لوگ اے کوٹ کر کھاتے ہیں ) اور چارہ ہے ۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اسے قضب اس لیے کہتے ہیں کونکہ اس خواہور کے بعد اسے بار بار کا نا جا تا ہے۔ قتی اور تُحلب نے کہا: اہل قت کو قضب کہتے ہیں ۔ حضرت ابن عباس بزور ہونا ہے کہا: اس مے مراد تر کھوریں ہیں کیونکہ ان سے یہ کی مروی ہے کہاں گجوری ہیں جو نکہ انہیں کھور کے درخت سے کا نا جا تا ہے کیونکہ اس سے پہلے عنب کا ذکر کیا۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہاں ہو وہ خشک ہو جائے تو وہ وہ قت ہوتا ہے جائی نے کہا: قضب سے مراد تو فصف ہے ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ فسفسہ ہے جب وہ خشک ہو جائے تو وہ وہ قت ہوتا ہے کہا: قضب ہم اس چیز کو کہتے ہیں جنہیں کا نا جا تا ہے تا کہ اس سے تیر یا مرائی جا کہا ہو اس میں ہو جائے تو وہ وہ قت ہوتا ہے کہا: قضب ہم اس چیز کو کہتے ہیں جنہیں کا نا جا تا ہے جس طرح قت ، کہا ثوفیرہ اس میں مراد سبزیاں جنہیں کا نا جا تا ہے جس طرح قت ، کہا شور میں ہیں ۔ قضبہ اور قضب سے مراد سبزیاں جنہیں کا نا جا تا ہے اس کی جڑیں آگتی ہیں۔ صحاح میں ہے: قضبہ اور قضب سے مراد سبزیاں ہیں وہ فاری زبان میں اسفست ہے اور وہ چگہ جہاں سبزیاں آگتی ہیں۔

قَرْنَیْتُونَاوَ نَخْلا ﴿ وَ حَدَا آیِقَ غُلْما ﴿ نیون، نیون کا درخت ہے۔ نَخُلا ہے مراد مجود کا درخت ہے۔ حَدا آیق ہے مراد باغات ہیں جس کا واحد حدیقہ ہے۔ کبی نے کہا: کھوراور درختوں میں ہے جس کی چارد یواری ہوا ہے حدیقہ کہتے ہیں اگر چارد یواری نہ ہوتوا ہے حدیقہ کہتے ہیں اگر چارد یواری نہ ہوتوا ہے حدیقہ ہیں کہتے۔ خلب ہے مرادجس کے درخت موٹے ہوں۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: شجرة خلیاء شیر کو بھی اغلب کہتے ہیں کیونکہ اس کی گردن موثی ہوتی ہوتی ہو وہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کھل طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ گاج ان الم خلب ماؤلت یوم البین الوی صلیق حدید والواس حتی جدت میش مثل الاغلب ماؤلت یوم البین الوی صلیق حدید والواس حتی جدت میش الاغلب

جدائی کے روز میں لگا تارا پن پشت اور سرکوموڑ تار ہا یہاں تک میں شیر کی طرح ہوگیا۔

حدیقہ غلباء اسے کہتے ہیں جو گھنا ہوائ طرح حداثق غلب ہے اغلولب العشب اسے کہتے ہیں جب بڑی ہوٹیاں ایک دوسرے میں داخل ہوجا کیں۔ حضرت این عباس نے کہا: الغلب، أغلب اور غلباء کی جمع ہے اس سے مراد موٹے درخت ہیں۔ آب سے بی یہ مروی ہے: اس سے مراد لیے درخت ہیں۔ قادہ اور این ڈید نے کہا: غلب سے مراد کھور کے ایتھے درخت ہیں۔ آب سے بی یہ مروی ہے: موٹے تنول والول کو کہتے ہیں۔ مجاہد نے کہا: جن کی شاخیں باہم پوست ہوں۔ ہیں۔ ابن زیدادر مکر مدے مروی ہے: موٹے تنول والول کو کہتے ہیں۔ مجاہد نے کہا: جن کی شاخیں باہم پوست ہوں۔ قَدَ فَا کَهُمَا قُدَ اَبْنَاقَ بِنَاسَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ق فا کمھنہ ق ا آباق نصاول لھاتے ہیں جیسے درحتوں کے پھل بس طرح اجیر، احروث وعیرو۔ اب سے مراوای لھاس بسے جانور کھات ہیں۔ حضرت ابن عباس بڑور نین اگاتی ہے۔ جانور کھاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بڑور نین اگاتی ہے۔ جانور کھاتے ہیں۔ حصید کہتے ہیں ای معنی میں شاعر کا قول ہے جواس نے نبی کریم سائٹی آیا ہم کی مرح میں کہا:

که دغوق میبونة ریخها الطّبا بها یُنْبِتُ الله العصِیدة والِاَبًا

آبی دعوت مبارک ہے اس کی خوشبوباد صباحیسی ہے اس کی وجہ سے الله تعالی حصید قاور اب اگا تا ہے'۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کو اب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا قصد کیا جا تا ہے اور اسے کا نے کے لیے اس کی طرف جایا
جاتا ہے اب اور امدونوں ہم معنی ہیں۔ شاعر نے کہا:

جِد منا قیس و دنجال و ادنا و ادنا اله بی بید و اله کناع ماری اصل (جداعلی) قیس ہے اور مجد ہمارا ملک ہے وہاں ہمارے لیے بہترین گھاس اور عمدہ پانی ہے۔
ماری اصل (جداعلی) قیس ہے اور مجد ہمارا ملک ہے وہاں ہمارے لیے بہترین گھاس اور عمدہ پانی ہے۔
ضماک نے کہا: اب اس چیز کو کہتے ہیں جوروئے زمین پراگے، ابور زین نے بھی ای طرح کہا ہے: اس سے مراد زباتات
ہے اس پر حضرت ابن عہاس بنورین کا قول و لالت کرتا ہے: اب سے مراد وہ چیز ہے جسے زمین اگاتی ہے جسے لوگ اور چو پائے کہا تہ ہیں۔

حضرت ابن عہاس بنویز جراور ابن افی طلحہ کہتے ہیں: اب سے مراد تازہ کھل ہیں۔ضاک نے کہا: اس سے مراد خاص طور پر انجیر ہے! حضرت ابن عہاس بنویز جرسے بہی مروی ہے۔شاعر نے کہا:

نَّهُمُ مَرْتَعُ لِلسَّوا مر والآبُ عندَهم يُقُدَدُ ان كياں چوپاؤں كے ليے چراگا بين بيں اور خوراك بھى ان كے پاس كم ہے۔

کلی نے کہا: پہلوں کے بغیر ہرنہات مراد ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: فاکھ قاد اب کی تغیر ہونہا اور اب سے مراد خشک پھل ہیں۔ ابراہیم ہی نے کہا: حضرت ابو برصد این بڑتی سے فاکھ قادر اب کی تغیر پوچھی گئ فرمایا: کون سا آسان جھے سامید دے گاور کون کی ذیم یا یا: کون سا آسان جھے سامید دے گاور کون کی ذیم یا یا: کون سا آسان جھے سامی کا جب میں کتاب الله کی تغیر میں ایسی بات کروں جو میں جا نتا ہی نہ ہوں؟ حضرت انس برخ ہو ہے ہوئے سنا پھر فرمایا: ان سب کوتو ہم نے بہچان لیا یہ اب کیا ہے؟ پھر آپ نے اپنا عصاد فایا ہو آپ کے ہاتھ میں تھافر مایا: الله کو تعم ایتو تکلف ہے۔ اے ابن ام عمر! تجھ پر کیا حرج ہوگا مرتونہیں جا تا کہ اب کیا ہے؟ پھر فرمایا: الله کو تعم ایتو تکلف ہے۔ اے ابن ام عمر! تجھ پر کیا حرج ہوگا مرتونہیں جا تا کہ اب کیا ہے؟ پھر فرمایا: ایس کتاب ہے جو چرخ تمہارے لیے واضح ہے اس کی چروی کروادر جو واضح نہ ہواں کو جھوڑ دو۔ نبی کر یم من خواہد ہوں ہے تہمیں پیدا کیا گیا، سات چیز وں سے تہمیں رز ق دیا گیا، سات جیز وں سے تہمیں رز ق دیا گیا، سات مضف الله تعالی کیا ہے ہور دور تی کر کم من خواہد کر ق ہے ہور ان کیا ہے میراد لیا ہم نے اس میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں مضف الآیة ، سات چیز وں سے رز ق دیا گیا ہے میراد لیا ہم نے اس میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پسل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور انگورا گایا اور پھل الآیة ، پھر کہا: اب میں دانا اور کور کور کی کے دو سے بیا کیا گایا در تو کیا گائے کہا تا اور کیا کہا تا کہا تا ہو کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا کہا تا کہا کہا تا کہا کہا تا کہا کہا تا کہا تا کہا تا کہا کہا تا کہا کہا تا کہ

مناعاتکم مفعول مطلق کے طور پر منصوب ہے برائے تاکید ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کا اگانا تمام حیوانات کو فاکدہ پہنچا تا ہے۔ میضرب المثل ہے جوالله تعالی نے قبروں سے مردوں کو اٹھانے کے لیے بیان فر مائی جس طرح کھیتیاں جبکہ وہ پہنچا تا ہے۔ میضرب المثل ہے جوالله تعالی نے بندوں پر انعام پہلے تم ہو چی تعین جس کی وضاحت کی مواقع پر گزر چی ہے اس میں اس احسان کا بھی ذکر ہے جوالله تعالی نے بندوں پر انعام

فرمایا۔ بیجی کئی مواقع پر گزر چکاہے۔

'' پھر جب کان بہرا کرنے والا شور اٹھے گا، اس دن آ دئی بھائے گا اپ بھائی سے اور اپنی ہاں سے اور اپنے بوائی ہو اسے باپ سے اور اپنی بوی سے اور اپنی بوی سے اس دن ایسی فکر لائق ہوگی جو اسے (سب سے ) ہے پر واہ کر دے گا ۔ گئتے ہی چبر سے اس دن ( نور ایمان سے ) چبک رہے ہوں گے ہشتے ہوئے خوش وخرم ۔ اور کی منداس دن غبار آلود ہوں گے ان پر کالک لگی ہوگی ۔ بہی وہ کافر (و) فاجر لوگ ہوں گے'۔ فؤڈ اَجا عَتِ الفَّمَا خَتُہ ہُ جب اس زندگی کے امر کاذکر کیا تو آخرت کے امر کاذکر کیا تا کدوہ اعمال صالحہ اور الله تعالیٰ نے ان پر جوا حسانات کیے ہیں اسے صرف کر کے زادراہ تیار کر ہیں۔ صاخہ سے مراد جی ہے جس سے قیامت بر پا ہوگی بہاں اس سے مراد نجی ہے جوکا نوں کو بہرا کر دے گی وہ کوئی اور آ واز نہیں شیں گے گرجس چیز کے ساتھ انہیں زندہ ہونے کی دعوت سے مراد نجی ہے گئے ۔ گئی مفسرین نے ذکر کیا کان اس کی طرف متوجہ ہوں گے یہ تیرے اس قول سے ماخوذ ہے: اصاخ الی کذا ۔ یعنی اسے من ایک حدیث طیب ہے: ''یہ جائور جمعہ کے دوز کان لگا کر سٹما ہے اسے قیامت کا ڈر ہوتا ہے گرجن اور اسان کے'' (1)۔ شاع نے کہا:

خیال ہے یہ صاخ فلان فلانامے ماخوذ ہے جب وہ اسے بہرہ کروے۔ ابن عربی نے کہا: صاعد اسے کہتے ہیں جو بہرے

1 يسنن الى داؤد ، باب تغريع ابواب الجمعة ، باب فضل يومر الجمعة ، صديث تمبر 882 ، ضيا ، القرآن بالى يشنز

بن کولازم کروے جب کدوہ سانے والی تھی۔ میفصاحت کا بہترین اسلوب ہے یہاں تک ایک آدمی نے کہا: أَصَمَّ بِكَ الناعِي وإِنْ كَان أَسْمَعَا

موت کی خبردینے والے نے تھے بہرہ کردیا اگر چیدہ سنانے والاتھا۔

الله كي تنم! قيامت كاصيحه آواز سنانے والا ہے جود نياہے بہر وكردے گااورامور آخرت كوسنائے گا۔

نسی کے حضرت ابن عباس بن دور بھا گے ، نبی کہ قائیل اپنے بھائی ہائیل سے دور بھا کے گا، نبی کریم منی نیز بیزم اپنی ماں سے دور بھا گیس کے بعضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے دور بھا گیس کے ، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بینے سے دور بھا گیس کے بعضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی سے دور بھا گیس کے حضرت آ دم علیہ السلام اپنے بینے کی لاش سے دور بھا گیس کے بدار ا

حضرت حسن بھری نے کہا: قیامت کے دور سے پہلے جوا ہے باپ سے دور بھا گے گا وہ حضرت ابراہیم ملیدالسلام ہیں، سب سے پہلے جوا پی بیوی سے دور بھا گے گا وہ حضرت نوح علیدالسلام ہیں، سب سے پہلے جوا پی بیوی سے دور بھا گے گا وہ حضرت نوح علیدالسلام ہیں، سب سے پہلے جوا پی بیوی سے دور بھا گے گا وہ حضرت نوح علیدالسلام ہیں۔ خا ای رائے تھی بیآیت ان کے بار سے ہیں نازل ہوئی ان کا بیفر ارا ہے بچاؤ کے لیے ہوگا۔

وہ حضرت لوط علیدالسلام ہیں۔ خا ای رائے تھی بیآیت ان کے بار سے ہیں نازل ہوئی ان کا بیفر ارا ہے بچاؤ کے لیے ہوگا۔

ایکلی المری فی قبلہ می نو میونی شائی تیٹی نیٹی وی صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ بین تب سے مروی ہے کہ میں نے رسول

1۔ ایسے اقوال پرتجب ہوتا ہے جب وہ دنیا جس ان ہستیوں سے تعلق قائم کرنے پر راضی بی نہیں تھے تو وہ پھر کیسے مطالبہ کریں سے اور انہیا وکوان سے بھا گئے گئے ہوئے ہوئے جب وہ دنیا جس ان ہمتیوں سے تعلق قائم کرنے پر راضی بی نہیں ہوئی کی کیا ضرورت جس تو ورست ہوسکتا کی کیا ضرورت جب ان کی صورت جس تو ورست ہوسکتا ہوئی قرید بھی نہیں اور پھر نبی کریم نہیں چہتے کی طرف نسبت تو ہڑتے جب کا باعث ہے آپ کی والدوما جدہ کا وصال ہو چکا تھا جبکہ تعقین نے آپ کی والدوما جدہ کا وصال ہو چکا تھا جبکہ تعقین نے آپ کی والدوما جدہ کی طرف رسول انڈومائی میں اور پھر نبی کی درسالت کے اٹکارکودرست تسلیم نہیں کیا۔

امام ترخدی نے حضرت ابن عباس بن الفتها ہے دوایت نقل کی ہے کہ نبی کریم مانی فیلی نے ارشاد فرمایا: ''لوگوں کو نظے پاؤں ، نظے بدن اور بے ختنہ اتھایا جائے گا''۔ ایک گورت نے عرض کی: کیا ہم میں ہے بعض ایک دوسرے کی شرمگاہ کود کیمیتے ہوں گے ؟ فرمایا: ''اے فلا نہ! ہم کی کواس روز اپنی پڑی ہوگی''۔ کہا: بیحدیث من صحیح ہے (1)۔ عام قراء کی قراء تنین مجمد کے ساتھ ہے ہم آ دئی ایس حالت میں ہوگا جواسے رشتہ داروں سے غافل کردے گی۔ ابن محصین اور حمید نے پیغنیعه پڑھا ہے ساتھ ہے ہم آ دئی ایس حالت میں ہوگا جواسے رشتہ داروں سے غافل کردے گی۔ ابن محصین اور حمید نے پیغنیعه پڑھا ہے سے ساتھ ہے ہم آ دئی ایس کا امراسے دوسروں سے لاتھاتی کردے گا۔ تنبی نے کہا: پُنٹینیہ کا معنی ہے دواسے پھیردے گا اور اسے اپنی قرابت سے دور کے دور کے دور کے دور کے ایمی وجھات اپنے چہرے کو مجھے بھیر لے۔ اغن عن السفید ہے وقو نے دور ہوجا۔ خناف نے کہا:

سَيَعْنِيك حراب بني ماليك عن الفُحْش والجهلِ في الْبَحفِل بن ما لك سے جنگ تحصِ بل ميں فخش كوئى اور جہالت سے روك دے گی۔

وُ جُوْ ہُ یَّوُ مَینِ مُسْفِرَ ہُ ﴿ ضَاحِکَۃٌ مُسْتَبْشِمَ ہُ ﴿ جَمَع چَرے چَکدارادرروش ہوں گے انہیں اپنی کامیا بی اور مقدر نعم و کہو ہوئے مین موں کے چیرے ہیں الله تعالی نے انہیں جس کرامت سے نواز اہر گااس کی وجہ سے خوش وخرم ہوں گے۔عطاخر اسانی نے کہا: وہ طویل عرصہ تک الله کی راہ میں غبار آلود ہوتے رہاس وجہ سے وہ روش ہوں گے۔ ابونعیم نے اس کا ذکر کیا۔ضاک نے کہا: وضو کے آثار کی وجہ سے وہ روش ہوں گے۔حضرت ابن عباس بن الله الله کی راہ عبار تا ہوں کے حضرت ابن عباس بن الله الله کے وقت عبادت کرنے کی وجہ سے وہ روشن ہوں گے۔ صدیث طیبہ میں ہے: " جس کی رات کی نماز زیادہ ہوجاتی ہوں کے وقت اس کا چہرہ سین ہوجاتا ہے: اُسفی الصبح جب شیخ خوب روشن ہوجائے۔

<sup>1 -</sup> جامع ترندی، کتاب نضائل القرآن، باب و من سورة عبس مصديث نمبر 3255، خياه القرآن بلي يشنز 2 - سنن ابن ما جه، كتاب اقامة الصلاة، بياب ميا جياه الديل الديل معديث نمبر 1322 منياه القرآن ببلي يشنز

زید بن اسلم نے کہا: قترہ اس مٹی کو کہتے ہیں جوآ سان کی طرف بلند ہواور غَبُرَۃ اس مٹی کو کہتے ہیں جوز مین کی طرف آئے، غبار اور غَبُرَۃ ایک بی چیز ہے۔

او آیاک مُم الکفن الفائد کافری جمع ہے۔ فجری فاجری جمع ہے اس سے مرادوہ جمونا ہے جوالله تعالی پر
افتراء باندھتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادفاس ہے کیونکہ فجر فجود اس وقت کہتے ہیں جب وہ فسل کرے اور
فجراس وقت کہتے ہیں جب وہ جموث ہو لے اس کا اصل معنی مائل ہونا ہے، فاجر سے مراد مائل ہونے والا اس کی وضاحت اور
مختلو ہیلے کزرچکی ہے۔ والحد شه وحدی

# سورة التكوير

### ﴿ الله ٢٩ ﴾ ﴿ ١١ مَنْ الكَّوْمِرِ عَلَيْهُ ٤ ﴾ ﴿ وَعَمَا ا ﴾

بیسورت تمام علاء کے نز دیک علی ہے۔اس کی انتیس آیات ہیں۔

حضرت ابن عمر بنورز است مروی ہے کہ رسول الله مان تالیج نے ارشاد فرمایا: " جسے میہ بات خوش کرے کہ وہ قیامت کے روز مجھے دیکھے تو وہ سورہ کورت ، سورہ إِذَا السَّماعُ انْفَطَرَتْ ن اور سورہ إِذَا السَّمَاعُ انْشَقَتْ ن پڑھا کرنے' (1)۔

بسماشوالرّحان الرّحيم

الله كنام سيشروع كرتابول جوبهت بى مبربان اور بميشدرهم فراف والاب-إِذَا الشَّيْسُ كُوِّرَتُ أَنْ وَإِذَا النُّجُوْمُ الْكُنَارَتُ أَنْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتُ أَنْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُظِلَتُ أَنْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُثِمَاتُ أَنْ وَإِذَا الْبِحَامُ سُجِّرَتُ أَنْ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِجَتُ أَنَّ وَإِذَا الْمَوْعَدَةُ سُلِكُ أَنَّ بِأَيِّ ذَنَّ قُتِلَتُ أَن وَإِذَا السُّحُفُ نُشِرَتُ أَنْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ أَنْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُحِّرَتُ أَنْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفَتُ أَنْ

عَلِمَتُ نَفْسٌ مِمَّا أَحْضَرَتُ ﴿

" ( یا دکر و ) جب سورج لپیث دیا جائے گا اور جب ستارے بھرجائیں گے اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا اور جب دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھٹ پھریں گی اور جب وششی جانور کیجا کر دیئے جانمیں مے اور جب سمندر بھڑ کا دیئے جائیں کے اور جب جائیں (جسموں سے)جوڑی جائیں گی اور جب زندہ در گور کی ہوئی (پکی) سے بوچھاجائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری کئ اور جب اعمال ناے کھولے جا کیں سے اور جب آسان کی کھال ادھیڑی جائے گی اور جب جہنم د ہکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی ( تو اس دن ) ہر مخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کرآیا ہے'۔

إِذَا الشَّبْسُ كُوِّيَ أَنْ وَ حفرت ابن عباس بنهند الله على الكويد عدم اواست عرش مي واخل كرنا هـ وعفرت حسن بصری نے کہا: اس کامعنی اس کی روشن کا بیلے جانا ہے ؛ یہی قنادہ اور مجاہد کا قول ہے۔ حضرت این عباس بناوی اسے مجی بیمروی ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا: اس کامعنی ہےا ہے بنور کردیا جائے گا۔ ابوعبیدہ نے کہا: اسے لیمینا جائے گاجس طرح میکڑی کو لپینا جاتا ہے اے لپیٹ دیا جائے گا اور اسے مٹادیا جائے گا۔ رئے بن تقیم نے کہا: عملے مَن کامعنی ہے اسے پیمینک دیا جائے گا

1 \_ جامع ترندی کیاب فضائل القرآن، بهاب و من سور ۱۶ اذا الشهبس کورت معدیث نمبر 3256 منیا والقرآن بهلیشنز

ای معنی میں ہے کورتُه فتکورش نے اے کرایا تووہ کر گیا۔

میں کہتا ہوں: تکویر کا اصل معنی جمع کرنا ہے یہ گاڑ العمامة علی داسه سے ماخوذ ہے اس نے اپنے سر پر پگڑی کوجمع کیا۔اے جمع کیا جائے گا اور روشنی کومنادیا جائے گا پھرا سے سندر میں بھینک دیا جائے گا۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

ابوصالے ہے مروی ہے: گوئات کامعنی ہےا سے اوندھا گراد یا جائے گا۔

وَ إِذَا النَّهُ وَمُوافِكُ مَنْ ﴿ جب سَارِ بِحَرْجا تَمِي كَاور بَكِهر جاتي كيد ابوعبيده نے كہا: وہ كرجاتي كيجس طرح عقاب كر پرتا ہے۔ عجاج شكر و كاوصف بيان كرتا ہے:

أَبْصَرَخِهِانفضاء فانكدر

شكره نے تملی نضاد تیمی تووہ نیچ گر گیا۔

ابومها کے نے حضرت ابن عباس بنوازجہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائنڈیکٹر نے ارشادفر مایا: ''اس روز آسان میں کوئی سارہ باتی نہیں بچے گا مگر وہ گر جائے گا یہاں تک ساتویں زمین والے اس وجہ سے خوفز دہ بوجا میں گے جواس زمین کو مصیبت پنجی اوراو پروالی زمینوں کومصیبت آئی''۔

فحاک نے حضرت ابن عباس بنویزی سے روایت نقل کی ہے کہ عنی ہے وہ گر جا کیں گے، اس کی وجہ یہ ہے تندیلیس آ سان اور زمین کے درمیان نور کی زنجیروں سے لکی ہوئی ہیں وہ زنجیری نور کی فرشتوں کے ہاتھوں ہیں ہیں جب سلے صور مجوزکا جائے گاتو زمین اور آ سان میں جوکوئی ہوگا مرجائے گاوہ ستار ہے نوٹ کریں گے اور فرشتوں کے ہاتھوں سے زنجیریں گر جا کی کیونکہ جواسے پکڑ ہے ہوئے تھاوہ مرکبیا ہوگا۔ یہ بھی احتمال موجود ہے ان ستاروں کوٹ ٹ کرنے سے مراواس کے جا کی کیونکہ جواسے پکڑ ہے ہوئے تھاوہ مرکبیا ہوگا۔ یہ بھی احتمال موجود ہے ان ستاروں کوٹ ٹ کرنے سے مراواس کے آ خار کا من جانا ہے۔ ستاروں کو نجوم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آ سان میں اپنی روشنی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بنورجہ سے مروی ہے: افکائ من تی کامعنی ہے بدل جانا ، ان کی روشنی ہاتی شدر ہے گی کیونکہ وہ ا پنی جگہ پرنہیں رہیں گے۔ معنی ہے بدل جانا ، ان کی روشنی ہاتی شدر ہے گی کیونکہ وہ ا پنی جگہ پرنہیں رہیں ہے۔ معنی قر ہے۔

ق إذااله بنال سورت وجب بهاروں كوز من ساكھار ديا جائے گااور ہوا ميں چلايا جائے گايہ بحى الله تعالى كاس فرمان كى طرح ہے: وَيُوَمُ فُسُونُو الْهِ بَالَ وَسُوى الْا نَهُ صَلَى بَاعِدَ قَا (كہف: 47) جس روز بهار وس كوچلايا جائے گا اور آپ زمين كوعياں ديمس محي ايك قول بيكيا گيا ہے: يهاں ان كے چلئے ہم اوپھر كى حيثيت سے بدل جانا ہے تو وہ جسم منى كى طرح ہوجا كي محي يعنى وہ بہنے والى ريت ہوجا نميں كے اور وہ وحتى ہوئى اون ہوجا نميں كے، وہ بجھر سے ہوئ اس بو جائي محى، وہ مراب كى طرح ہوجا كي محاس مراب كى طرح جو بجھ بھى چيز نہيں \_ زمين كھلا ميدان ہوجائى كى اس بيں قاس مائين تين ہم كوئى اونى نج نہيں ويكھيں محساس كے علاوہ كى مواقع پر موجود ہے۔ الحد وقال

قرافاالعشائر عظلت عشار سے مراد حالمہ اونٹنیاں ہیں عشار کا واحد عشراء ہے بینی وہ اونٹنیاں جن کے ممل کووس ماہ ہو چکے ہوں۔ پھراس کا میں نام رہتا ہے بیہاں تک کہوہ بچی جن دے اور بچہ جننے کے بعد اس کا یمی نام رہتا ہے عربوں

کی عادت ہے کہ وہ چیز کو پہلے والے نام سے یاد کرتے ہیں اگر چہاں پروہ وفت گزر چکا ہوایک آدمی اپنے گھوڑ ہے کو کہتا ہے جبکہ پانچ سال کی عمر پوری کرنے والا ہو: ھاتُوا مُھری، قربتوا مُھری۔ مھر کامعنی پچھیرا ہوتا ہے اسے بینام سابقہ اسم کی وجہ سے دیتے ہیں۔عشر ہنے کہا:

> لاتذكيى مُهْرى دماأطعمتُه توميرك هورُ ك كاذكرندكراورجويس في الت كفلايا بال كاذكرندكر مزيد بدكها:

#### حَمَلُتُ مُهْرِى وسطها فمضاها

میں اپنے تھوڑے کے درمیان اور اس کے سینہ پرسوار ہوا۔

هو الواهِبُ البأةُ البصطفا لا إما مَخاصًا وإما عِشارًا

وه چنی ہوئی اونٹیاں ہبرکرنے والا ہے ابتدائی دنوں کی حاملہ ہوں یادس ماہ کی حاملہ ہوں۔

یوں کہا جاتا ہے: ناقة عشماء، ناقتان عشمادان، نوق عشار وعشمادات یعنی تانیت کے ہمز ہ کوواؤ سے بدل دیے ایس ۔ یہ جملہ کہتے ہیں: وقد عشمات الناقة تعشیداوہ دی ماہ کی گا بھن ہوگ ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: عشاد کامعنی ایسا بادل ہے جو پانی سے خانی ہودہ بارش نہ برسا ہے۔ عرب بادل کو حاملہ سے تشبید دیتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادا لیے گھر ہیں جو معطل ہوں اور جب کوئی رہائش نہ ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادا لی زیمن ہے جس کو کاشت کرنے سے جھوڑ دیا گیا ہوا سے کاشت نہ کیا جاتا ہو۔ پہلامعنی زیادہ مشہور ہے اس پرا کھڑلوگوں کا نقط نظر ہے۔

ذیاذاالو مُحوفی مُحوثین ت ⊙ جب وحتی جانورجمع کیے جائیں گے۔حشر کامعنی جمع کرنا ہے؛ بید حضرت حسن بھری، قما وہ اور دوسر سے علاء کا نقط نظر ہے۔حضرت ابن عباس سے مروی ہے: حشر کامعنی موت ہے۔ عکر مدنے ان سے بیروایت کیا ہے کہ حشر سے مراد جنوں اور انسانوں کے علاوہ کی موت ہے کیونکہ بیدونوں قیامت کے روز پورا پوراحق لیس مے۔حضرت ابن

عباس سے مروی ہے: ہرشی کو وو بارہ اٹھا یا جائے گا یہاں تک کہ تھے وں کو بھی دوبارہ اٹھا یا جائے گا۔ حضرت ابن عباس بن مذہبا نے فرما یا: قیامت کے روز وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا یہاں تک کہ ان سے ایک دوسرے کا قصاص لیا جائے گا سینگ والے جانور سے بسیکے جانور کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر انہیں کہا جائے گا: مٹی ہوجا کہ تو دہ مرجا کیں گے۔ عکر مدنے حضرت ابن عباس سے جو پچوروایت کیا ہے ہیاس سے زیادہ صحیح ہے۔ ہم نے اس کا ذکر مفصل طور پر پہلے کیا ہے۔ سور وَ انعام میں بھی اس کا پچوذ کر گزراہے۔ جب وحشی جانوروں کی ہے حالت ہے انسانوں کا کیا حال ہوگا ؟ ایک قول ہے کیا گیا ہے: آئے صحراؤں میں کو گوں سے الگ تھلگ رہنے اوران سے دور بھا گئے کے باوجود قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ مل جا تھی گا ہے۔ مور ہوا گئے کے باوجود قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ مل جا تھی گیا ہے۔

ق افاالہ تائی سُجوت و جب سمندروں کو پائی ہے بھر ویا جائے گا عرب کتے ہیں: سجرت الحوض اسجرہ سجرہ جب آواہ بھر وے لئے میں ساجراور مسجود کامنی بھرا ہوا ہونا ہے۔ رہی بن شیم نے روایت نقل کی ہے کہ سُجّوت کا معنی بہنااور بھر جانا ہے؛ یکھی، مقاتل ، شن اور ضحاک کا نقط نظر ہے۔ ابن الی زمین نے کہا: سُجّوت کامنی ہے بھر جانا اس کے بعد وہ ایک دوسر کی طرف بہد پڑیں گے اور وہ سب ایک چیز بن جا کیل گے: بہن حضرت حسن بھری کا قول ہے۔ ایک قول ہے کا میں کا فران ہوں کو میں کا قول ہے۔ عمروی ہے: انہیں کھول ویا جائے گا بہاں تک کہ دوہ بھر جائے گا۔ نیحاک اور مجابد ایک ہوں کی ہوں ہے جائے گا۔ نیکاک اس کے عمروی ہے: انہیں کھول ویا جائے گا بہاں تک کہ دوہ بھر جائے گا۔ نیکا الله تعالیٰ اس پردے کو بٹا دے گا جس کا ذکر الله تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے: بیکٹی کھا بہوؤ کے لا بیکٹی کھورت ہے ہوگی الله تعالیٰ درم ہے کو بٹا دے گا جس کا ذکر الله تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے: بیکٹی کھا بہوؤ کے لا بیکٹی کی وجہ ہے ایک سندر درمیان آڑ ہے وہ ایک دوسرے ہے تجاوز نہیں کرتے۔ جب وہ آڑھتی کردی جائے گا تو ہمنی میں گری کی وجہ ہے ایک سندر درمیان آڑ ہے وہ ایک معرب سے گا۔ دھرے ہو جائے گا دوست کی ہو ہے ایک سندر وہ کی کی وجہ ہے ایک سندر درمیان آڑ ہے وہ ایک معرب ہے گا۔ دھرت میں ہوں کی گری کی اس وقت ہو لئے ہیں جب تو تندور کو کرم کرے۔ جب میں بہا کی اس میں بہا دو کو کہا یا جائے گا تو اس جب تو تندور اور کم کرے۔ جب میں بہا کی اس دی بہاڑوں کی گا ہوں ہے گا تو اس جب کی اس وقت ہو گئے ہیں جب تو تندور اور تمان میں بہاوں میں اتفاق ہے ہیا دوسر کی طرف بہیں میں گی بھر وضل کی اس وقت بہاڑوں کو جائے یا جائے گا ہوں اس میں اتفاق ہے ہیا دوسر کی طرف بہیں کی بھر آگ کی بنادیے جائم ہوجائے گی اس وقت بہاڑوں کی گا ہوں کہا ہو جائے گا ہو ایک کے دوسر کی طرف بہیں کی بھر آگ رہا دیے جائم ہوجائے گی اس وقت بھر خواس نے کہا: اتوال میں اتفاق ہے ہیا دوسر کے ملاح دے بیاں دوسر کی طرف بھر کی بھر وہائی کی دوسر کی طرف بھر کی گا دوسر کی طرف بھر کی کی دوسر کی کو خوشک ہو جائی ہے۔ دوشک ہو جائی گی دوسر کی کی طرف بہیں کی بھر وہائی کی دوسر کی کی دوسر کی کی دوسر کی کی دوسر کی کے دوسر کی بھر وی کے کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کی دوسر کی ک

میں کہتا ہوں: اس وقت پہاڑ چلائے جا کی ہے جس طرح قشری نے ذکر کیا؛ ابن زید بشمر، عطیہ سفیان، وہب، حضرت ابی معرست علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس بن وقت ہا کا بھی نقط نظر ہے۔ ضحاک نے اسے روایت کیا ہے: انہیں جلایا جا کا تو وہ آگ ہوجا کی ہوجا کی گے۔ حضرت ابن عباس بن وقت ہا: الله تعالی سورج، چاند اور ستاروں کو سمندر میں بھینک دے گا تو وہ آگ ہوجا کی ان پرد بور ہوا چلائے گا وہ اس میں ہوا پھو کے گی تو وہ آگ ہوجا کی گے۔ ایک حدیث میں جس ای اس طرح می الله تعالی د بور ہوا کو بھیجے گا وہ انہیں آگ کی ہوتا کی سورج، چاند اور ستاروں کو جمعے گا وہ انہیں آگ کی ہوتا کی سورج، چاند اور ستاروں کو جمعے گا وہ انہیں آگ کی ہوتا کی سورج، چاند اور ستاروں کو جمعے گا وہ انہیں آگ کی ہوتا کی سورج، چاند اور سواکو بھیجے گا وہ انہیں آگ کی

صورت میں بھڑ کادے گی بہی وہ بڑی آگ ہے جس کے ساتھ الله تعالیٰ کفارکوس ادے گا'۔قشری نے کہا: حضرت ابن عباس بی بین نے سیخوٹ کی جو تفسیر اوقدت سے کی ہے بیا حمّال موجود ہے کہ جہنم سمندر کی گہرائیوں میں بود نیا کا نظام چلانے کے سینے آئے اسے روشن نہیں کیا گیا جب دنیا تھم ہوجائے گی توسب آگ بن جا تھی گے جس میں الله تعالیٰ جہنمیوں کو داخل کر سے آئے اسے روشن نہیں کیا گیا جب دنیا تھے آگ ہو بھر الله تعالیٰ تمام سمندروں کو روشن کر دے گا تو بیسب آگ بن جا تمیں گے صفح سے اللہ عن جا تھیں گے صفح سے اللہ عن با تمیں گے صفح سے اللہ عن با تمیں گے صفح سے اللہ عن الله عن الله عن اللہ عن الله عن الله

معاویہ بن سعید نے کہا: بحرروم زمین کا درمیان ہے اس کے بنچ تا نے کے بند کنویں ہیں جنہیں قیامت کے روز آگ کی صورت میں بھڑ کا دیا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: سورج سمندر میں گرایا جائے گا توسورج کی گرمی ہے سمندر آگ بن جا کیں گے بھراس میں جو پچھ ہے اس کے بارے میں یہ بھی جا کڑے کہ یہ قیامت سے پہلے ہوا در بیاس کی نشانیوں میں ہے ایک ہوا در بیاس کی نشانیوں میں ہے ایک ہوا در بیاس کی نشانیوں میں ہے ایک ہوا در بیاس کے در زموان آیات کے بعد جو پچھ ہے وہ قیامت کے دوز ہوگا۔

میں کہتا ہوں: حضرت عبدالله بن عمرو بن اختبات مروی ہے سمندر کے پانی ہے وضوئیں کیا جائے گا کیونکہ جہنم کا ایک طبق
ہے۔حضرت افی بن کعب نے کہا: چو آیات قیامت کے وقوع سے قبل کی جیں اس اثنا میں کہلوگ بازاروں میں ہوں گے کہ سورت کی روثنی چلی جائے گی، ستار سے ظاہر ہوجا تھیں گے وہ متحیر و دہشت زدہ ہوجا کیں گے وہ اس حال میں دیکے درہہوں گے کہ ستار سے ٹوٹ کریں گے دہ اس حال میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑئیں گے زمین میں حرکت برپا ہوگی اور زلز لہ واقع ہوگا اور آگ لگ جائے گی تو وہ جھر سے ذرات ہوجا تھیں گے۔ انسان جنوں کی جانب اور جن انسانوں کی جانب ہوجا تھی ہوتا ہوجا تھی گے مابعد آیں گے۔ عام جانور، وحثی جانور، کیڑ ہے مکوڑ ہے اور پرند سے خلط ملط ہوجا تھیں گے بعض بعض میں موجز ن ہوجا تھی گے مابعد آیت کا یہی مفہوم ہے۔

ق اِذَا الْوَحُوْشَ حُشِمَاتُ ۞ پُحرجَن انسانوں کو کہیں گے: ہم تمہارے پاس خبرلائے ہیں، وہ سمندری طرف جا کیں گے
تو وہ بھڑی ہوئی آگ ہوگی۔ وہ ای حالت ہیں ہوں گے کہ زبین ساتویں زبین تک پیٹ جائے گا اور آسان ساتویں آسان
تک پھٹ جائے گا وہ اس حالت میں ہول گے کہ ہوا آئے گی وہ سب کو ہلاک کر دے گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ سُجِّرَتُ
کامعنی ہاں کا پانی سرخ کر دیا جائے گا یہ اس تک کہ وہ خون کی طرح ہوجائے گا یہ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے: عین
سجراء سرخ آ کھے۔ ابن کثیر نے اسے سُجِرت پڑھا ہے ابوعمرو نے بھی ای طرح پڑھا ہے یہ اس کی حالت کے بارے میں
ایک دنعہ کی خبر ہے باتی قراء نے اسے مشدو پڑھا ہے اس میں اسے بار بار خبر دی گئی ہے۔

قُ إِذَا النَّفُوْسُ ذُوِّ جَتْ ۞ نعمان بن بشير نے كہا كه نبى كريم مائ النَّيْرِ نے فرمايا: ' وَ إِذَا النَّفُوسُ دُوِّ جَتُ كَامعَىٰ ہے ہر آدى كواس جماعت كے ساتھ ملاديا جائے گاجواس جيسا عمل كياكرتے تھے' ۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمايا: فاجركو فاجرك ساتھ ملاديا جائے گا(1) ۔ حضرت ابن عہاس بن مذہبائے فرمايا: يہاس وقت ہوگا جب لوگ تين ساتھ اور صالح كو صالح كے ساتھ ملاديا جائے گا(1) ۔ حضرت ابن عہاس بن مذہبائے فرمایا: يہاس وقت ہوگا جب لوگ تين

1 - ما لم التريل ببلدة منى 527

جماعتیں ہوں مے سابقون ایک جماعت ہوں گے،انسحاب یمین ایک جماعت ہوں گےاورانسحاب ثنال ایک جماعت ہوں مے۔ انبیں ہے ایک قول میجی مروی ہے: مومنوں کے نفوس کوحور مین کے ہاتھ ملایا جائے گا(1)، کا فروں کو شیاطین کے ساتھ ملایا جائے کا بہی صورتحال منافقون کی ہوگی۔ان ہے ایک قول میجی منقول ہے: ہرایک جنتی اور جہنمی کواس کی مثل ک ساتھ ملاویا جائے گا جواعلانیہ طاعت کرتا تھااس کواس کی مثل کے ساتھ ، درمیانے کواس کی مثل کے ساتھ ، نافر مان کواس کی مثل کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تنزویج کامعنی بیہ ہے کہ ایک شی کواس کی مثل کے ساتھ ملا دیا جائے۔معنی سے ہو گا جب نفوس کو جنت اور دوزخ میں اس کی مثل کے ساتھ ملاویا جائے گا۔ایک قول میرکیا گیا ہے: ہرایک کوای بادشاہ یا حاکم کے ساتھ ملاویا جائے گاجس کے ساتھ وہ ونیا میں رہتا تھاجس طرح ارشاد فرمایا: اُخٹیرُ واالّٰذِینَ ظَلَمُوْا وَ أَذْ وَاجْهُمْ (السافات: 22) ظالموں اور ان کی مثل کوجمع کرو۔عبد الرحمٰن بن زیدنے کہا: انہیں ان کے اعمال کے مشابہ جوڑے بنادیا جائے گا وہا ل حقیقت مں کوئی جوڑا نہیں۔اصحاب بیمین ایک جوڑا ہیں،اصحاب شال ایک جوڑا ہیں،سابقون ایک جوڑا ہیں۔انٹاہ تعالیٰ نے ارشاد فرما يا: أحشرُ واالَّذِيثِينَ ظَلَمُوْا وَأَذْ وَاجْهُمْ ظَالْمُول مِينِ ان كَى امْتَالَ كُوجَعَ كردو \_ عَكرمه نے كہا: اس كامعنى ہےروحوں كوجسموں کے ساتھ ملاویا جائے گا یعنی روحوں کوجسموں کی طرف چھیرویا جائے گا(2)۔حضرت حسن بصری نے فرمایا: ہرایک کواس کی جماعت کے ساتھ لاحل کردیا جائے گا یہودی کو یہودی کے ساتھ ،نصاری کونصاری کے ساتھ اور مجوسیوں کومجوسیوں کے ساتھ جوکوئی الله تعالی کی ذات کو چیوژ کرکسی اور کی عبادت کیا کرتا تھا اے اس کے ساتھ ملادیا جائے گا(3)۔منافقین کومنافقین کے ساتھ ملادیا جائے گااورمومنوں کومومنوں کے ساتھ ملادیا جائے گا۔ایک قول میرکیا گیا ہے: گمراہ کواس کے ساتھ ملادیا جائے گا جس نے اے مراہ کیا ہوگاوہ شیطان ہویا انسان ہوقدر ہے مشترک بغض اور عداوت ہوگی۔ مطبع کواس آ دمی کے ساتھ ملادیا جائے گاجس نے اسے طاعت کی طرف بلایاوہ نبی ہویاموس ہو۔ایک قول میکیا گیا ہے: نفوس کوان کے اعمال کے ساتھ ملا د یا جائے گاان اعمال کے اس کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے تزویج کا نام دیا ہے۔

و الحاالة عُوَةُ مُسِلَتُ فَي اللّهِ عَدَالِي مَوا و دة متنوله مرادوه بكل بهس كوزنده وفن كرديا كيا بواسي بينام اس ليدويا كميا بي كيونكه اس پرمني و الى جاتى بيتو وه مني اسد باليتى بتووه بكي مرجاتى بياس معني ميس الله تعالى كابيفر مان ب: وَلاَ مَدُودُةُ حِفْظُهُمَا ( البقره: 255) آ مانوں وزمين كي حفاظت اسے بوجمل نبيس كرتى متم بن نويره نے كہا (4):

مَوء و دة مَقْبور دُقِي مَفازةٍ

وہ جنگل میں مدفون ومقبور ہے۔

وہ بچیوں کی دو وجہوں سے زندہ در گور کیا کرتے تھے: (۱) وہ کہتے: فرشتے الله تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کواس کے ساتھ ملادیتے (۴) انہیں یا تو بھک دی کا خوف رہتا تھا یا گرفتار ہوجانے اور غلامی کا خوف ہوتا۔ سور وَ کل میں اَ مُریک شُدهُ

> 2 تنسی<sub>ر م</sub>اور دی ،جلد 6 منحه 214 4 تنسی<sub>ر م</sub>اور دی ،جلد 6 منحه 214

1\_معالم الشويل، جلد 5 بمنى 527 3\_تغيير حسن بعرى ، جلد 5 بمنى 260 فِي الثُورَابِ ( نُحَل: 59 ) ميں يہ بحث مکمل گزر چکی ہے۔ اشراف ايبانه کيا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس ہے روکتے تھے يہاں تک که فرز دق نے اس پر فخر کيا اور کہا۔

ومِنّا النّبى منعَ الوائِداتِ فأحيا الوئِيد فلم يُوأدِ(1) ہم مِن سے وہ لوگ ہوگزرے ہیں جوزندہ درگور کرنے والیوں کوروکتے تھے پی اس نے زندہ درگور کی جانے والی کو زندگی عطاکی اور اسے زندہ درگورنہ کیا۔

فرز دق کی مراداس کا دادا ہے جس کا نام صعصعہ تھاوہ بچیوں کوان کے والدین سے خرید لیتا اسلام آیا تو اس نے ستر بچیوں
کوزندہ درگور ہونے سے بچایا تھا۔حضرت ابن عباس نے کہا: دور جا ہلیت میں ایک عورت پر جب وضع حمل کا وقت آتا تووہ
ایک گڑھا کھودتی اور اس گڑھے کے کنارے بچ جنتی۔ اگروہ بچی ہوتی تواسے گڑھے میں پھینک دیتی اور اس پرمٹی ڈال دیتی
اگر بچ جنتی تواسے روک لیتی (2)۔

قاده نے کہا: دورجا بلیت میں ایک آدئی اپنی بیٹی کوئل کرتا اورا ہے کے کو کھلا دیتا الله تعالیٰ نے اس پر انہیں حمّاب کیا اور اس ارشاد کے ساتھ انہیں دھمی دی (3)۔ حضرت عربی تحقید نے اس آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے کہا: تیس بن عاصم نی کریم ساٹھ انٹیزیئر کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی: یا رسول الله! میں نے دورجا بلیت میں آٹھ بیٹیوں کوزندہ در گورکیا فر مایا: ''برایک کی جانب جانب سے ایک غلام آزاد کرد ہے'۔ عرض کی: یا رسول الله! میں تو اونوں والا ہوں۔ فر مایا: ''اگر چاہے تو ہرایک کی جانب سے ایک ادا موں فر مایا: ''اگر چاہے تو ہرایک کی جانب سے ایک ادا جو اون کی قربان کو حضرت مندہ کہا جائے جی مطرح جب کو مارا جائے تو بچے ہے پوچھا جائے: گئے کیوں مارا گیا تیرا گناہ کیا تھا؟ حضرت من بھری نے کہا: الله تعالیٰ نے بیاداوہ کیا کہا کہ کوشر مندہ کرے کو کہا: الله تعالیٰ نے بیاداوہ کیا کہا کوشر مندہ کرے کو کہا: الله تعالیٰ نے بیاداوہ کیا کہا کا کوشر مندہ کرے کے کہا: الله تعالیٰ نے بیاداوہ کیا کہا کا کوشر مندہ کرے کہا الله تعالیٰ نے بیاداوہ کیا گئا کہ کوشر مندہ کرے کے کہا: الله تعالیٰ نے بیاداوہ کیا گئا کہ کوشر مندہ کرے کے کہا: الله تعالیٰ نے بیاداوہ کیا کہ جس طرح ادشاد ہوا کہ جس طرح مقول کے تصاص کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کے تصاص کا مطالبہ کیا جائے گا ہیا ہوگا ہے جس طرح ادشاد باری تعالیٰ ہے: وکائ تعقد کہ الله و تعمل کہ کہاں تیں جو بھا جائے گا: تمہاری اولاد میں کہاں ہیں؟ ضحال اور ابوضائے نے جس طرح ادرابوسائے ہے دوایت نقل کی ہے کہ بھی ای کوئی عذر نہیں ہوگا؛ بہ حضرت ابن عہاس جو بھی ای کوئی عذر نیاں ہے والم میں جو بیا کوئی عذر نہیں ہوگا ہے کہاں ہے چہاتی ہو کہا کہاں جائے گا آل ہے وایس کے بیاں خوریت جوائے نے کوئل کرتے ہیں فر مایا: ''وہ مورت جوائے نے کوئل کرتے ہیں فر مایا: ''وہ مورت جوائے نے کوئل کرتی تھی میں میں کہا ہوگا جس کے دوایت نقل کرتے ہیں فر مایا: ''وہ مورت جوائے نے کوئل کرتی تھی میں میں میں کہاں تھی کہا تھی کہا ہوگا جس کہ بیان سے جوائو کوئل کرتی تھی میں میں میں ہے جو کوئل کرتی تھی میں میں کہا ہوگئی کرتے ہیں خر مایا: ''وہ مورت جوائے نے کوئل کرتی تھی میں میں میں کہا ہے کوئل کرتی تھی میں میں کہا ہوگئی کرتے ہیں کہا کہا ہوگئی کہا گئی تھی کہا ہوگئی کہا کہ کوئل کرتے ہیں خرایا: ''دوہ ویورت جوائے ہو کوئل کرتے ہیں کہا کہا کہ کہا کہ کوئل کرتے ہیں کہا

3 يتنسير ماوردي، مبلد 6 بملو 215

2 معالم النزيل، جلد 5، منى 528 5 ينسير ماوردى، جلد 6، منى 214

1 تغییر مادر دی مجلد 6 منو 214 4 تغییر حسن بصری مجلد 5 منو 260 میرے رب! بیمیری ماں ہے اس نے مجھے آل کیا ہے'۔ پہلاتول جمہور کا نقط نظر ہے بیالله تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: عَالَیْتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ (المائدہ: 116) کیا تو نے لوگوں سے بیہ ہا۔ کیونکہ بیمل آناہ کے بغیر سے نہیں وہاں کون سائزاہ تھا جب بیہ بات ظاہر ہوگئ کہ کوئی گناہ نہیں تھا تو یہ امتحان میں بہت بڑھ کر ہوگا اور قاتل کے فلاف بہت بڑی دلیل ہوگی۔والله اعلم۔

اے فیتلٹ بھی پڑھا تھیا ہے اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ شرکوں کے بیچے عذاب میں مبتلانہیں کیے جا کیں گے اور عذاب کا استحقاق تمناہ کے بغیر نہیں ہوتا۔

وَ إِذَا الصَّعُفُ نُورَتُ ۞ أَبِيلِ كُولُ ويا جائے گا جَبُدوہ پہلے لیٹے ہوئے تھے اس سے مرادوہ صحفے ہیں جوفر شتے لکھتے رہے جن میں ان نوگوں کے اچھے برے اعمال درج ہوں گے جن کوموت کے موقع پر لپیٹ ویا جائے گا اور قیامت کے روز انبیں پھیلادیا جائے گاہرانسان اپنے صحفے پر کھڑا ہوگا اس میں جو پچھ ہوگا وہ اسے جانتا ہوگا وہ کیے گا: اس کتاب کوکیا ہوا ہے کوئی جھوٹا بڑا عمل نہیں چھوڑتی عمراس نے اسے شار کررکھا ہے۔ مرشد بن وداعہ نے روایت نقل کی ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو عرش کے بیچے ہے صحفے اڑیں گے مومن کاصحفہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اس کا ذکر فی جنّے عَالِیکو 🖒 قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ 🕤 کُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْنَا بِهَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْا يَامِر الْحَالِيَةِ ﴿ (الحاقد) كَ إِنْ كَافْرُ كَاصِيفُ ال حَدِين فَ وَظِلْ فِنْ يَعْدُور فَ لَا بَابِدٍ وَ لَا كُونِين (الواقعه) مِن معضرت ام سلمه بناته سعمروى بركه قيامت ك روزلو کوں کو نتکے پاؤں اور نتکے بدن اٹھا یا جائے گا میں نے عرض کی: یارسول الله!عورتوں کا کیا حال ہو گا؟ فرما یا:'' اے ام سلمہ! لوگوں کو ناقل کردیا جائے گا'۔ میں نے عرض کیا: کس نے انہیں اس سے غاقل کیا؟ فرمایا: ''صحیفوں کے پھیلنے نے جن میں ذرہ اور رائی کے برابر اعمال لکھے ہوں گئے'اس کا ذکر ابوثو ارعد دی کے قول جوسور ہَ سجانہ میں ہے ہو چکا ہے ان کا دو دفعہ كلنا ہے اور ایک دفعہ لپٹنا ہے اسے ابن آ دم اجس میں تھے مہلت دی گئی ہے وہ تیرا پھیلا یا گیاصحیفہ ہے اس میں جوجی جا ہے الماءكراجب تومرجائ كاتواس لهيث وياجائ كاجب تحصدوباره الفاياجائ كاتواب يجيلا وياجائ كأ- إفرأ كتنبك على مِنْفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ مَسِيْبًا ⊕ (الاسراء) ابن كتاب برص ترے ليے وي كافى ہے۔مقاتل نے كها: جب كوئى آ دمی فوت ہوتا ہے تو اس کا نامہ کل لیبیٹ و یا جاتا ہے اور جب تیامت کا دن ہوتا ہے تو اسے پھیلا و یا جاتا ہے۔حضرت ممر بن در ما مردی ہے: جب آب اس آیت کو پڑھتے توفر ماتے: اے انسان! معاملہ تیرے سپر دکر دیا گیا ہے۔ نافع ، ابن عامر، عاصمهاورابوعمروني است نشترت برهاب جست قائم كرنے كے ليصرف ايك دفعه كھيلا يا جائے كاباتى قراءنے اسے تشديد کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ نشر( بھیلانا ) کئی دفعہ ہوگا۔ نافر مانی کو تنبیدادر مطبع کو بشارت میں مبالغہ کے لیے ایسا ہوگا۔ ایک قول بدكيا حميا ہے: انسان اور كواہ فرشتوں كى جانب سے عمل بار بار ہونے كى وجدے فعل كومشدوذ كركيا جائے گا۔

وَ إِذَالسَّمَاءُ كُوْهُ طَتْ ⊙ كَشط ہے مرادیہ ہے جو چیز کسی کے ساتھ ختی ہے چمٹی ہوئی ہواس کو تھینج لینا۔ آسان سے چمڑا اس طرح ادھیڑلیا جائے گاجس طرح مینڈ ھے اور دوسرے جانوروں سے چمڑاا تارلیا جاتا ہے۔ قشط بھی اس میں ایک لغت

ہے حضرت عبدالله کی قراءت میں اذا السباء قشطت ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: کشطت البعید کشطا میں نے اس کے چڑے کو اتارا سلحتہ نہیں کہا جاتا کیونکہ عرب اونٹ کے بارے میں کشطتہ اور جلدته کا لفظ استعال کرتے ہیں۔
انکشط کامعنی ہے چلا گیا آ سان کو اپنی جگہ سے ہلا دیا جائے گاجس طرح پردہ کو اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ۔

ہے: اس کامعنی ہے اسے لپیٹ دیا جائے گاجس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: یکو مرفظوی الشما اعظی السّح تی للکُتُو ۔

(الانبیاء: 104) اس روز ہم آ سان کو یوں لپیٹ دیں گے جس طرح جل کتابوں کو لپیٹ دیتے ، گویا معنی ہے چڑ ہے کو اتار دیا جائے گا۔

قراذااله جونه سورت وجب جہنم کوروش کیا جائے گا کفار کے لیے دہ کا یا جائے گا اوراس کے گرم کرنے میں اضافہ کیا جائے گا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: سعوت النار، اسعوتها عام قراء کی قراءت تخفیف کے ساتھ ہے جو سعید سے مشتق ہے۔ نافع، ابن ذکوان اور رولیس نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ اسے بار بار روش کیا جائے گا۔ قادہ نے کہا: جہنم کو الله کا غضب اور انسانوں کی خطا کی اسے بھڑ کا کی گرم گی ۔ تر فدی شریف میں حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے مروی ہے کہ نبی کریم مان الله کا خضب اور انسانوں کی خطا کی اسے بھڑ کا کی گرم گی ۔ تر فدی شریف میں حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے مروی ہے کہ نبی کریم مان اللہ بھڑ ارسال تک بھڑ کا یا گیا تو وہ سرخ ہوگئ پھرا سے ایک ہزارتک جلا یا گیا تو وہ سفید ہوگئ پھر اسے ایک ہزارتک جلا یا گیا تو وہ سفید ہوگئ پھر اسے ایک ہزارسال تک بھڑ کا یا گیا تو وہ سیاہ تاریک ہے وہ موقوف ہے'۔

وَ إِذَا الْجَنْهُ أُزْ لِفَتْ ﴿ جنت مُتَقِين كِ قريب كردي كُنْ ہے۔ حضرت حسن بھرى نے كہا: جنتيوں كوجنت كے قريب كيا جائے گاوہ اپن جگہ ہے نہيں ہلے گی۔ حضرت عبد الرحمٰن بن زيد كہا كرتے ہے: اسے قريب كيا جائے گا۔ ذلف كلام عرب ميں قربت كے معنى بيں ہے۔ تذلف فلان يعنى فلال قريب بوگيا۔

عَلِمَتُ نَفْسَ مَّا اَخْضَرَتُ ﴿ نَفْسَ جَانَ لِي الْجَوَاسِ فِي الْجِعَاور براعمل كيا موگايه إذّ اللّه بُسُ عُوْمَتُ ۞ اوراس كي ما بعد كاجواب ہے۔ حضرت عمر برائي نے بر گفتگو ہوئی۔ حضرت ابن عباس بنوری ہے دونوں نے کہا: اس مقصد بارے میں مروی ہے: دونوں نے کہا: اس مقصد کے باید موری ہے: دونوں نے کہا: اس مقصد کے لیے بی تصد چلا یا گیا ہے۔ معنی یہ موگا جب موری ہے کورمول الله مائی اُنٹی کی اور یہ امور ہوجا میں گے تونفس اپ اعمال کو جان کے گا۔ میں میں حضرت عدی بن صاحم بڑائی ہے مروی ہے کہ رسول الله مائی اُنٹی نے ارشاد فر مایا: ''تم میں سے ہرایک کے ساتھ کا۔ صحیحیوں میں حضرت عدی بن صاحم بڑائی ہے کا تو وہ اپنی الله مائی اُنٹی میں طرف دیکھے گا تو وہ اپنی الله میں اللہ میں کیا ہے کہ میں اللہ میں اللہ میں کیا ہی ہور کے ایک حصد کے ساتھ تو وہ الیا میں اللہ میں کو اللہ میں اللہ میں کو میں اللہ میں کو اللہ میں اللہ میں کو میں میں کو بی میں گری ہیں کو می ہیں گری ہیں ہیں ہیں جھو نیا میں اور عرب کی ہیں گری ہی گری ہیں گری ہیں گری ہیں کی ہیں ہو کے کہ بارہ چیزیں ہیں جھو نیا میں اور عرب کی ہیں گری ہیں ہو میں میں اور کیا گری ہیں ہو میں اللہ ہیں گری ہیں ہو میں اللہ ہیں ہور کی ہیں گری ہیں ہو میں میں اللہ ہیں گری ہیں ہو میں اللہ ہیں ہوران کری ہیں ہو میں اللہ ہیں ہوران کری ہیں ہو میں اللہ ہوران کری ہیں ہو میں اللہ ہیں ہوران کری ہیں ہوران کری ہو نیا میں اور اللہ ہیں ہوران کری ہوران کری ہوران کری ہوران کری ہیں اللہ ہیں ہوران کری ہوران

<sup>1</sup> يغير حسن بعرى ، بلدة منحه 216

جِهِ آذِت مِن مِوں كَلَ مِن فِصْرت الْى بن كعب بن الله كَوْل مِن بَلَى جِهِ كَ وَضَاحت كروى ہے۔ فَكَلا أُقُومُم بِالْخُنْسِ فَي الْجَوَامِ الْكُنِّسِ فَي وَالنَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ فَي وَالشَّبْحِ إِذَا تَنَقَسَ فَي إِنْهُ لَقَوْلُ مَسُولِ كَرِيْمٍ فَي وَى قُوّ وَاعِلْى وَى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ فَي مُطَاءِ ثَمَّا مِنْنِ فَي وَمَاصَاحِمُكُمْ بِمَجْنُونِ فَي

" پھر میں قسم کھا تا ہوں چھے ہٹ جانے والے تاروں کی (اور قسم کھا تا ہوں) سیدھے چلنے والے ،رکے رہنے والے تاروں کی اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے اور قبح کی جب وہ سانس لے کہ بیر (قرآن) ایک معزز قاصد کا (لا یا ہوا) قول ہے جوقوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے (سب فرشتوں کا) سردار اور وہاں کا ایمن ہے۔ اور تمہارا بیسانتی کوئی مجنون تونہیں '۔

فلا الحسم بالعنس في الحكوا يما لكني و لازائد بيعني مين فتم المحاتا ہوں جس طرح به بات گزر چكى ہے پانچ بڑے سارے مراد ہیں ذحل مشتری، عطار و، مرتخ اور زہرہ۔ جس طرح مفسرین نے ذکر کیا۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی شیر فدا بڑتی ہے ہی مروی ہے (1)۔ تمام ستاروں سے صرف آنہیں کا خصوصاً ذکر کرنا و و وجوہ ہے (2) ہے (1) بیسورج کے بالقابل موتے ہیں : یہ کر بن عبد الله مزنی نے کہا (۲) یہ کہکٹاں کو طے کرتے ہیں (3) ؛ یہ حضرت ابن عباس بنا خیرا کا قول ہے۔

حفرت سن بھری اور آبادہ نے کہا: اس مراوستارے ہیں جودن کے وقت جھپ جاتے ہیں؛ حضرت علی شرخدا سے

میں مروی ہے فرمایا: اس سے مراووہ ستارے ہیں جودن کو جھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں اور فروب کے وقت

المحصول ہے اوجھل ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ تخی ہوتے ہیں آبو وہ دکھائی نہیں دیتے صحاح ہیں ہے: خنس سے مرادتمام ستارے

ہیں کیونکہ وہ غائب ہونے کے ساتھ چھے ہوجاتے ہیں یا دن کے وقت چھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک قول سرکیا جاتا ہے: اس

ہیں کیونکہ وہ غائب ہونے کے ساتھ جھے ہوجاتے ہیں یا دن کے وقت چھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک قول سرکیا جاتا ہے: اس

عراد سیاہ رات ہیں وہ ستار نہیں جوایک ہی جگہ پررہتے ہیں۔ فراء نے ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: ان

عراد سیاہ رات ہیں وہ ستار نہیں جوایک ہی جگہ پررہتے ہیں۔ فراء نے ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: ان

ہیں جس طرح ہرن مغارض میں جو جاتا ہے مغارسے مرادوہ شکانہ ہے جووہ شاخوں سے بنالیتا ہے۔ یہ تول بھی کیا جاتا ہے:

امیس خنس اس لیے کہتے ہیں کونکہ وہ چھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ان سے مرادوہ ستارے ہیں جو تھے ہو جب اسے ہے چھے کیا اور

امیس خنس اس لیے کہتے ہیں کونکہ وہ چھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ان سے مرادوہ ستارے ہیں جملہ بولو جاتا ہے: خَنَسَ عنہ یَخْنُس خنوسا چھے ہٹ جانا۔ آخنسہ غیرہ۔ جب اسے ہے چھے کیا اور

اس ہے آگر رہیا۔ خنس ناک کا چبرے سے جھے ہونا جبکہ مرے سے پکھ باند ہو۔ اس طرح پیلفظ بولا جاتا ہے: الرجل

انس ، البراۃ خنساء، البق کا کھا خنس۔

حضرت عبدالله بن مسعود بن مروى بكراس مرادوش كائي بي (4) بشيم نے زكريا سے وہ ابواسحاق سے

رايضاً

۔ 4\_تغسیر ہادر دی،جلد 6 منجہ 216 1 \_ تنسیر مادردی ، جلد 6 منحد 216 3 \_ تنسیر حسن ہمری ، جلد 5 منحد 261 وہ ابومیسرہ عمرو بن شرصیل ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ جھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا: تم عرب تو م ہویہ خس کیا ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا: وحشی گائے۔ کہا: میری رائے بھی یہی ہے؛ یہی حضرت جابراورابراہیم کا نقط نظر ہے۔ حضرت ابن عباس بن منتب ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحشی گائیوں کی قسم اٹھائی۔ ان سے حضرت عکر مہنے روایت نقل کی ہے کہ خس سے مرادگائے اور کنس سے مراد ہرن ہیں جب وہ انسان کود کھتے ہیں تو چھیے ہٹ جاتے ہیں، سکڑتے ہیں اور اپنے ٹھکانے میں داخل ہوجاتے ہیں، سکڑتے ہیں اور اپنے ٹھکانے میں داخل ہوجاتے ہیں۔ ختن جونا کہ میں ہوتا ہے اس سے مراد ناک کے سرے کا پیچھے ہونا اور بانے کا جھوٹا ہوتا۔ گائے اور میں داخل ہوجاتے ہیں۔ ختن جوناک میں ہوتا ہے اس سے مراد ناک کے سرے کا پیچھے ہونا اور بانے کا جوزنا ہوتا۔ گائے اور ہرن کے ناک ای طرح چیکے ہوتے ہیں۔ زیادہ صحیح سے کہ انہیں ستاروں پر محمول کیا جائے کیونکہ اس کے بعدرات اور شمح کے سے کہ انہیں ستاروں پر محمول کیا جائے کیونکہ اس کے بعدرات اور شمح کے سے کہ انہیں ستاروں پر محمول کیا جائے کیونکہ اس کے بعدرات اور شمح کے سے ستاروں کا ذکر اس کے زیادہ مناسب ہے۔

میں کہتا ہوں: الله تعالیٰ کی بیشان ہے کہ وہ اپن مخلوقات میں سے جس کی چاہے قتم اٹھائے وہ حیوان ہو، جماوہ واگر چ اس کی حکمت کی دجہ کاعلم نہ ہو۔ دھنرت ابن مسعود اور حضرت جابر بن عبدالله سے بیمروی ہے جبکہ دونوں صحابی ہیں اورا مامنخی سے مروی ہے کہ اس سے مراد وحشی گائے ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے بیمروی ہے کہ اس سے مراو ہرن ہیں (1) ۔ جبانی بن منذر نے کہا: میں نے جابر بن زید سے الحوا دی الکنس کے بارے میں پوچھا فر مایا: ہرن اور گائے۔ بیکوئی بعید نہیں کہ اس سے مراد ستار ہے ہوں۔ ایک قول بیکیا گیا: اس سے مراد فرشتے ہیں! یہ اور دی نے ذکر کہا (2)۔ کنس کامعنی غائب ہے یہ کناس سے ماخو ذہے اور اس سے مرادوحشی جانور کا وہ ٹھکا نہ ہے جس میں وہ چھپ جاتا ہے۔ اوس بن جبر نے کہا:

ألم تو أنَّ الله أنزلَ مُؤْنَهُ وعُفَّمُ الظهاءِ في الكِناسِ تَقَبَّعُ (3) كيا تو نِهُ بين ديكِها كه الله تعالى نے بارش كونازل كيا جَبِه مرثوں مِن سے عفر (ايك فسم كامِرن) اپنے مُعكانے مِن مربالا ربائے۔

ایک تول بیکیا گیا ہے: کنوس کامعنی ہےا ہے ٹھکانوں میں پناہ لینا۔اسے مرادوہ جگہبیں ہیں جہاں وحثی جانور اور ہرن پناہ لیتے ہیں۔

کنس یہ کانس اور کانسہ کی جمع ہے ای طرح خنس، خانس اور خانسہ کی جمع ہے۔ جوادی یہ جاریم کی جمع ہے یہ جری بجری ہے شتق ہے۔

قالَیْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ فَراء نے کہا: مفسرین نے اس بات پراجماع کیا ہے کہ عشعَس کامعنی چینے پھیرنا ہے، جوہری نے یہ حکایت بیان کی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا: وہ اپ پہلے حصہ کے قریب ہوگئی اور تاریک ہوگئی۔ اک طرح جب بادل زمین کے قریب ہوتا ہے تو تاریک ہوتا ہے۔ مہدوی نے کہا: وَالنّیلِ إِذَا عَسْعَسَ کامعنی ہے تسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی کے ساتھ بلٹ جائے ؛ یہ حضرت ابن عباس ، مجاہداور دوسرے علماء ہے مروی ہے۔ ان وونوں ہے، حضرت حسن

1 تغسير مادردي مجلد 6 منجه 216

بھری سے اور دوسر سے علماء سے یہ بھی مروی ہے: جب وہ اپنی تاریکی کے ساتھ آرہی ہو۔ زید بن اسلم نے کہا: عشعس کا معنی جاتا ہے۔ فراء نے کہا: عرب کہتے جی عسعس و سعسہ جب اس سے تعور ٹی کی تاریکی رہ جائے۔ فلیل اور دوسر سے علماء نے کہا: عسعس اللیل جب وہ تاریکی آئے یاوا پس پلٹے۔ مبر دنے کہا: اضداد میں سے ہے دونوں معانی ایک کی طرف لوٹے ہیں۔ رات کے اول حصہ میں تاریکی کا شروع ہونا اور اس کے آخری حصہ میں اس کا پلٹنا۔ علقمہ بن قرط نے کہا:

حتى إذا المبخ لها تنقسا وانجابَ عنها ليلها وعَسْعَسَا(1)

يهاں تك كمبح في اس كے ليے سانس لى اور اس كى رات اس سے چھٹى اور پلئى۔

ماوردی نے کہا: عس کا اصل معنی بھر جانا ہے اس وجہ ہے بڑے بیا لے کو عُس کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندرموجود چیز ہے بھرا ہوتا ہے اس لفظ کا اطلاق رات کے آنے پر ہوتا ہے کیونکہ اس کے بھر نے کی ابتدا ہوتی ہے اس کا اطلاق اس کے بغر ابوتا ہے کیونکہ اس کے بھر نے کی ابتدا ہوتی ہے اس کا اطلاق اس کے بغر نے کی انتہا ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کا بھر ناممل ہوتا ہے۔ پہلے پر بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک امراء القیس کا یقول ہے: اُلِمَا علی الربیع القدیم بِعَسْعَسا۔ اس میں عسعس جگہ کا نام ہے۔

عَسْعَسَ ایک آوی کانام بھی ہے؛رجزنے کہا:

عَسْعَسَ نِعْمَ الفتى تبياً عسعس كنّا الإِمانُ جوان بي رِتُواعْمَا وَكُرْمَا بِ-بجيرُ يَحْ وعسعس، عسعاس اور عساس كُتِّ إِن كيونكدوه رات كوتلاش كرتا ب-تنافذ ( كندگي والا كيرُ 1) كوعسعاس كتّ إِن كيونكديد رات كونت آتا جاتا ہے۔

ابوعرون كها: تعسعس كامعنى سوكهنا باويهم مصرعد برها:

كينخ الذُئبِإذا تُعَسَّعُسَا

بعيزية ك نتمنے كى طرح جب و وسو تھھے۔

تعسعس كامعنى رات كوفت شكار تلاش كرنا بحى بوتا بـ

والفہج إذاتنفس وسيح كى سم جب وہ بھيل جائے يہاں تك كدروش دن بن جائے ون جب خوب چڑھ جائے تو كہتے ہيں: تنظّ اى طرح موج جب پائى باہر بھيكے ۔ رَبُقُسَ كامعنى بواكا بيث سے نكانا ہے۔ ايك قول يدكيا حميا ہے: إذَا تَهُ فَسَى كامعنى ہے جب وہ بھٹے ۔ اى سے تنفس القدس كالفظ استعال بوتا ہے جب وہ ٹو ث جائے۔

3\_الحررالوجيز ،جلد 5 منحه 444

2\_ابينا، جلد 6 منى 218

1 تنسير ماوردي ، جلد 6 منح 217

عِنْدَا فِرِی الْعُوْقِی مَکِیْنِی فَی مُطَاءِ قَمَ اَ مِیْنِی الله تعالیٰ کنزدیک بڑے مرتبدوالے ہیں۔ حضرت ابوصالح سے مروی ہے کہ وہ ستر خیمول (دروازول) میں بغیراجازت داخل ہوتے ہیں ان کی آسانوں میں اطاعت کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس بن این بنا ہے نے فر مایا: اس کا معنی ہے فرشتے حضرت جبریل امین کی اطاعت کرتے ہیں جب وہ رسول الله مان تُناتِیْ کِلِ کُرِمعران پر لے گئے تو حضرت جبریل امین نے رضوان فرشتہ جو جنت کے خازن تھے سے فر مایا: آپ مان تالیہ الله الله کے درواز و کھول دو، اس نے درواز و کھول دو، اس نے درواز و کھول دیا آپ مان تالیہ داخل ہوئے اور جنت میں جو فعتیں تھیں انہیں دیکھا آپ نے جہنم کا درواز و کھول دو یہاں تک کہ آپ مان تالیہ اس نے اس کی اصل اس کے دارو غے سے کہا: آپ مان تالیہ اس اس نے اس کی اور درواز و کھول دیا ہے۔ اس کے دارو دیم کی اور درواز و کھول دیا ہے۔

حضرت جبریل اس وی کے بارے میں امین ہیں جس وی کو لے کروہ آتے ہیں۔جس نے ان الفاظ کا مصداق ہی کریم سائٹلاکیٹر کی ذات کو بنایا ہے تو اس وقت ذی تُحقّ تو کامعنی ہے رسالت کی تبلیغ میں تو ی ہیں۔جو آ دمی الله تعالی کی اطاعت کرتا ہے وہ آپ سائٹلاکیٹر کی بھی اطاعت کرتا ہے۔

وَهَاصَاوِحِكُمْ بِهَ جُنُونِ ﴿ يَعَىٰ حَفَرَت مِحْمِ الْمُلْآلِيَةِ مِحُونَ ثِيلِ يَهِال مَك كدان كول هي تهت لگائي جائي - يہ جواب فقتم ہے - ايک قول يہ كيا گيا كہ نی كريم مال فالي آئي اور و كيا كہ آپ مال فالي اين كواس صورت ميں ديكھيں جس صورت ميں وہ اپنے رب كے پاس ہوتے ہيں ۔ حضرت جبريل امين نے عرض كى: اس ميں مير ااختيار نہيں الله تعالى نے انہيں اجازت دى - جبريل امين آپ كے باس آپ جبكہ آفاق كو بھر اہوا تھا جب نی كريم مال فالي ہے انہيں ديكھا تو آپ مال فالي اين اوان كي اجازت دى - جبريل امين آپ كے پاس آپ جبكہ آفاق كو بھر اہوا تھا جب نی كريم مال فالي ہے انہيں ديكھا تو آپ مال فالي كوان كي فال كو بھر اور ہوگئي۔ مشركوں نے كہا: وہ تو مجنون ہے تو بي آيات نازل ہو كي ۔ ني كريم مال فالي آپ خصرت جبريكل امين كوان كي صورت پر ديكھا اور آپ مال فالي آپ اس سے ڈر گئے وہ آپ مال فلائي آيا ہم كی خدمت میں اس طرح وار دہو ہے جس كا ان كے ارادہ میں احتمال تک نہ تھا تو آپ بوش ہو كرگر پڑے ۔

وَلَقَنُ مَالُهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِيْنِ ﴿ وَمَاهُوعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطِنِ مَّ جِيْمٍ ﴿ فَا يُنَ تَنْ هَبُونَ ﴿ إِنْ هُو إِلَا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِيْنَ ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ اَنْ يَسْتَقِيْمَ ﴿ وَمَاتَشَاءُونَ إِلَا اَنْ يَشَا ءَاللّٰهُ مَ بَالْعَلَمِيْنَ ﴾

''اور بلاشہائ نے اس قاصد کو دیکھا روش کنارے پر۔اوریہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں۔اوریہ (قرآن) کسی شیطان مردود کا قول نہیں، پھرتم (منداٹھائے) کدھر چلے جارہے ہو نہیں ہے یہ گرنفیحت سب اہل جہان کے لیے (لیکن ہدایت وہی یا تاہے) جوتم میں ہے سیدھی راہ چلنا چاہے۔اورتم نہیں چاہ سکتے بجزاس

1 \_زادالمسير ،جلد 9 مغ. 43

کے کہ الله چاہے جورب العالمین ہے -

لنا قَمراها والنجومُ الطوالِعُ أَخَذُنا بِآفاقِ السباءِ عليكُمُ ہم نے تمہارے خلاف آسان کی اطراف کواپئ گرفت میں لے لیا ہمارے لیے اس کے دو جاند ہیں اور وشن ستارے۔ ماور دی نے کہا: اس تاویل کی بنا پر اس میں تین قول ہیں (۱) رسول الله ساؤنٹائیلیز نے جبریل امین کوآسان کے مشرقی افق میں دیکھا؛ بیسفیان کاقول ہے(۲) آسان کے مغربی افق میں دیکھا؛ بیابن شجرہ نے بیان کیا ہے(۳) اجیاد کی جانب دیکھا، ید کمد کرمد کامشرق ہے؛ یدم اول ہے (2) تعلی نے حضرت ابن عباس بنان جاسے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم من نظالیا ہم نے جبریل امین سے فرمایا: "میں پیند کرتا ہوں کہ میں تخصے ایسی صورت میں دیکھوں جس میں تو آسان میں ہوتا ہے' ۔حضرت جريل امن نے كہا: آپ اس پرقدرت ندر كس سے؟ فرمايا: "كيول نبيل "عرض كى: آپكهال جاہتے ہيں كه ميں آپ كے ليے دوصورت بناؤں؟ فرمایا:"ابطح میں"۔عرض کی: دہ تو مجھےاحاطہ بیں کرسکتی۔فرمایا:"منیٰ میں"۔عرض کی: دہ میرے ليے كافی نہيں۔ فرمایا: ''عرفات میں''۔ عرض كی: وہ اس قابل ہے كہ مجھے احاطہ میں لے ليے۔حضرت جبریل امین نے ان ے وعد و کرلیا۔ بی کر بیم مان نوائیل وقت مقررہ پر تشریف لے گئے تو کیاد کھتے ہیں کہ وہ عرفات کے پہاڑوں سے جھنکار کے ساتھ آئے جبکہ انہوں نے مشرق ومغرب کو بھرا ہوا تھا ان کا سرآ سان میں تھا اور دونوں قدم زمین میں نتھے جب نبی کریم مان الله في البيل و يكما تو به وش موكرز مين يركر محك وعفرت جبريل البين في سابقه صورت ا پنائي اور آپ كو سينے سے لكا يا اوركها: اے محمر! مل تفليد خوف ندكها يئ آپ من تفليد كاكيا حال موتا اگر آپ حضرت اسرافيل كود كيصتے جبكه ان كاسر تخت کے نیچاوران کے قدم ماتویں زمین تک پہنچے ہوئے ہوتے عرش ان کے کندھے پر ہوتا۔ بعض اوقات و والله کے خوف سے کزور ہوجاتے ہیں بہاں تک کدوہ ایک چڑیا کی صورت میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ تیرے رب کے عرش کواس کی عظمت بن دیما کا قول مجی میں ہے (3)۔ مورة النجم میں مید بحث کمل گزر چکی ہے۔ اسے وہال سے غور سے پڑھ لے۔

النبون من دوتول میں ان میں ہے ایک افق کی صفت ہے ؛ بیرزیج کا قول ہے۔

دوسرابیہ:بیاس کی صفت ہے جس کوانہوں نے دیکھا؛ بیمجاہد کا تول ہے۔

وَمَاهُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَرِيْنِ ﴿ ابن كثير، ابوعمرواوركسالَى كي قراءت من ظنين ہے يعني ان پركوئي تهمت نبيل۔ ظنه كا

3 تفسير ماور دي ، جلد 6 منحد 218

2 معالم التزيل، جلد 5 منحد 530

1 تنسير ماوردي ، جلد 6 منحد 218

معنی تہمت ہے؛ شاعر نے کہا:

أما و كتاب الله لا عن شناء ق مُجِرتُ ولكِن الظنينَ ظَنِينُ ظنينُ ظنينُ خرواركتاب الله كانتم! مجهر كا وجد بين جيورُ اليا مُرمتم مهم موتا ہے۔

ابوعبید نے اسے اختیار کیا ہے کیونکہ انہوں نے آپ می انٹیلیز کو بخیل قر ارنہیں دیا بلکہ آپ می انٹیلیز کو جٹلایا کیونکہ مربوں کام بوں ہوتا ہے: ما ھوبکذا۔ وہ ماھوعلی کذا ہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں: ما اُنت علی ھذا بہتھم۔ باقی قراء نے اسے بضنین پڑھا ہے بعنی آپ می انٹیلیز بخیل نہیں ہیں۔ یوں باب چلایا جاتا ہے ضننت بالشی اُضن ضنا فھوضنین۔ ابن ابی بضنین پڑھا ہے بعنی آپ می انٹیلیز بھی ہیں۔ یوں باب چلایا جاتا ہے ضننت بالشی اُضن ضنا فھوضنین۔ ابن ابی بخیل نہیں کرتے بلکہ وہ مخلوقات کواللہ کا کلام اور نے جا بھی ہے بی اُنٹیلیز کی کھم دیا گیا ہے اس میں تم پر بخل نہیں کرتے بلکہ وہ مخلوقات کواللہ کا کلام اور اس کے احکام سکھاتے ہیں۔ شاعر نے کہا:

آجود بیدکنونِ الحدیثِ واِنّنِی بیسیّن عدن سألینی لفنین میں سربستدرازوں کے بارے میں سخاوت کرنے والا ہوں اور میں تیرے راز کے بارے میں بخل کرنے والا ہوں اس سے جوکوئی اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔

الْغَنَيْبِ عدم ادقر آن عيم اور آسان كى خبري ب پھريد حضرت محد مان الله كي صفت ب ايك قول بدكيا كيا ہے: يہ جبريل عليه السلام كى صفت ب ايك قول بدكيا كيا ہے: يہ جبريل عليه السلام كى صفت ب ايك قول بدكيا كيا ہے: بنظنين كامعنى كمزور ہے؛ فراء اور مبرد نے يہ بيان كيا ہے بدكها جاتا ہے: رجل ظنين يعنى كمزور آ دمى - بند ظنون جب اس ميں يائى كم ہو۔

ظنون سے مراداییا قرض ہے جس کے بارے میں پتانہ ہوکیا لینے والااداکرے گایا نہیں؟ ای معنی میں حضرت علی شیر خدا بنان کی ایسے آدی کے بارے میں گفتگو ہے جس کے دین ظنون تھے: اگر بچا ہے تو جب اپنے قرض پر قبضہ کرے گا تو گزشتہ عرصہ کی زکو ڈاداکرے گا۔ ظنون سے مراداییا آدمی ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ بیمشترک لفظ ہے۔

وَمَاهُوَ بِقُولِ شَهِيْطُنِ مَّ جِينِيمِ فَي يَعِیٰ قر آن ایسے آدمی کا قول نہیں جوملعون ہوجس طرح قریش کا کہنا ہے۔عطانے کہا: اس سے مراد شیطان ابیض ہے جو نبی کریم مان ٹیالیے ہم کے پاس حصرت جبریل کی صورت میں آتا تھا تا کہ آپ مان ٹیالیے ہم میں ڈال دے۔

فَا ثِینَ تَنْ هَبُونَ ﴿ قَاده نے کہا: اس مراد ہے (1) تم اس قول ہے اور اس کی اطاعت ہے کہاں بھلے جارہے ہو؟
معمر نے قاده ہے یہی روایت کی ہے یعنی تم میری کتاب اور اطاعت ہے کہاں بھا کے جارہے ہو۔ زجاج نے کہا: جوراستہ پر سے داشتہ پر چلو گے (2)؟ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: این پر سے داشتہ پر چلو گے (2)؟ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: این تندهب کامعنی ہے الی این تندهب فراء نے عربول ہے روایت نقل کی ہے: ذهبت شامر، خی جت العراق، انطلقت السوق سب میں الیہ امراد ہے کہا: جم نے ان تین افعال میں سنا ہے۔ بی عقیل میں سے ایک نے کہا:

1 يغير مادردي وجلد 6 منحد 219 2 معالم التريل وجلد 5 منحد 530

وأى الأرضِ تذهبُ بالصباحِ يعنى إلى أَيْ الأرض تذهبُ بالصباحِ

يهاں الى مخدوف ہے۔جنيدنے كہا: وہ اس آيت كود وسرى آيت سے ثابت كرتے ہيں۔

وَ إِنْ مِنْ شَيْءَ إِلَا عِنْ مَنْ فَاخَوْ آمِنْهُ (الحجر: 21) اور نبیں کوئی چیز گر ہمارے پاس اس کے خزائے ہیں ( بھرے پرے) کون ہے رائے پرتم چلتے ہوجواس راستہ سے زیادہ واضح ہوجوالله تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح کیا ہے جیدز جاج کے قبل کامعنی ہے۔

ان مو الدور المعلون و المعن و الله الله و ا

لمین شائے منگم آن نیسٹیقیئم ہی تم میں ہے جو چاہتی کی اتباع کرے اور قائم رہے۔حضرت ابو ہریرہ اورسلیمان بن موئ نے کہا: جب بیآیت مازل ہوئی تو ابوجہل نے کہا معاملہ ہمارے سپر دہ چاہیں تو استقامت کا مظاہرہ کریں چاہیں تو استقامت کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہی قدر ہے اور ابوجہل قدریکارئیس ہے توبیآیت نازل ہوئی۔

وَمَاتَتُ الْحُونَ إِلَا اَنْ يَشَا عَالَمُهُ مَ بُالْعُلَمِينَ ﴿ الله تعالىٰ كَا الله تعالىٰ كَا كَامُ بَيْل كرتا مَرالله تعالىٰ كى الله كوائى بعلائى كا كامُ بيل كرتا مَرالله تعالىٰ بى الله كوتم المرود وكارچور ثاب حضرت حسن بعرى نے كبا: الله كوتم الله كوتم المربوں نے اسلام نہ چاہا يہاں تك الله تعالىٰ نے ان كے ليے اسے چاہا (1) و بب بن منبه نے كبا: الله تعالىٰ نے انہاء پر جوكتا بيل نازل كى بيل ان بيل شامى كتب بيل بيل في إلى ان كے ليے اسے جاہا (1) و بب بن منبه نے كبا: الله تعالىٰ نے انہاء پر جوكتا بيل نازل كى بيل ان بيل شامى كتب بيل بيل في في خوا: جس نے مشيت كوا بن طرف منسوب كيا اس نے كفر كيا قرآن كيم ميں ہے: وَلَوْا لَمُنَافَو لَنْ اللهُ وَاللهُ وَكُلّمَهُمُ الْمَوْتُي وَحَشَرُ مَا عَلَيْهِمُ كُلّ شَمَى وَقُهُ لا مَا كَانُوالِيُو مِنْ اللهُ عِلْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَا

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مَا گَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذْنِ اللهِ (بِنْ :100) كَنْ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: مِا گَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ تعالیٰ کا فرمان ہے: إِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللهَ يَهْدِیْ مَنْ يَشَاءُ كَا فرمان ہے: إِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ الله تعالیٰ مَنْ يَشَاءُ (القصص: 56) جے ہدایت وینا آپ بیند کرتے ہیں آپ اے ہدایت نہیں وے سے لیکن الله تعالیٰ ہدایت وینا ہے جس کے حق میں جاہتا ہے۔ اسمعنی میں بیآ یات کثیر ہیں اس طرح احادیث می بہت زیادہ ہیں الله تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہدایت دی اور کفر کے وسیلہ سے مجراو کیا جس طرح بہلے کی مواقع پر گزر چکا ہے۔

<sup>1</sup> يغيرحس بعرى ، جلد 5 منح 262

## سورة الانفطار

### ﴿ المِنَا ١٩ ﴾ ﴿ ١٩ مَنْ الْمُنَالِ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنَالِ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُ

تمام علاء کے زویک سے سورت کی ہے۔اس کی انیس آیات ہیں۔

بسج اللوالرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الله تعالى كے نام سے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مبريان بميشد حم فرمانے والا ہے۔ إِذَا السَّبَاءُ انْفَطَرَتُ أَوْ إِذَا الْكُواكِبُ انْتَكُرَتُ أَوْ إِذَا الْبِحَامُ فَجِّرَتُ أَوْ إِذَا الْقُبُوْرُ بُعُثِرَتُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا قَلَ مَتُ وَ أَخَّرَتُ ۞

'' جب آسان پیٹ جائے گا اور جب ستارے بھھرجا تیں گے اور جب سمندر ہے لگیں گے اور جب قبرین زیرو ز بر کر دی جائیں گی (اس وقت) جان لے گا ہر مخض جو (اعمال) اس نے آگے بھیجے بتھے اور جو (اثرات) وو

إذَا السَّمَاءُ انْفَطَوْتُ و جب آسان الله تعالى كيم سے بهث جائكا تاكه فرشتے الرير - بيآيت اس آيت كى طرح بور يَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْعَمَامِر وَنُوْلَ الْمَلَيْكَةُ تَنْزِيلًا ﴿ (الفرقان ) جسرروز آسان باول كي صورت من بعث جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے۔ایک قول میر کیا گیا: وہ الله تعالیٰ کی جیبت سے پھٹ جائے گا۔ فطر کامعنی مجاڑتا ہے یوں جملہ بولا جاتا ہے: فطراتُه فانفَطَر میں نے اسے بھاڑاتو وہ بھٹ کیا۔اس معنی میں فطرانا البعدرہ هو بعدوفاطر۔ایا اون فبس كى ناب نكل آئى ب تفطى الشيش ميت كئ سيف قطاد جس مي معتني مول \_

وسيغى كالعقيقة وهو كمعي میری مکوار چکدارے و میری ساتھی ہے میرے اسلی میں ندوندانے ہیں نہ معنیں۔ یہ بحث پہلے کی دفعہ کزر چکی ہے۔

وَ إِذَا الْكُوا كِبُ انْتَكُونُ وَ وَ عُرِي مَ يِن جمله بولا جاتا ہے: نثرت الشي أنثرة نثرا فانتثر من في است كرايا تودہ کر کیا۔اس کا اسم نثار ہے نثاراے کہتے ہیں جو کی شک ہے کرے دُرِّ منٹوکٹر ت کی وجہ سے اسے مشدو پڑھا۔

وَ إِذَا الْهِ حَالَىٰ فَهِوَ تَن سمندروں كوايك دوسرے كى طرف كھول ديا جائے كاتو وہ ايك سمندر بن جائے گا۔حضرت حسن بھری نے کہا:ان کا پانی جاتار ہے گااوروہ خشک ہوجا ئیں گے(1)اس کی وجہ یہ ہے پہلے وہ ایک جگہ کھزااور مجتمع ہوگا

1 يغيرحس بعري، جلد 5 مني 263

جب انیں کھولا جائے گاتو وہ بھرجائے گا اور اس کا پانی ختم ہوجائے گا: بیتمام امور قیامت سے پہلے ہوں گے۔ وَ إِذَا الْقَبُوْمُ الْمُعَدُّونَ ﴿ جِبِ قِبِرول كوالت ويا جائے كا اور اس میں جومردے بیں انہیں زندہ كر كے نكالا جائے گا يہ جمله بولا جاتا ہے: بعثرت المتاع میں نے سامان کوالٹ پلٹ کردیا۔ بعثرت الحوض دبحثرته جب تواسے گرادے اور اس کے نیجے والاحصہ او پرکر دے۔ایک قوم نے کہا جن میں سے فراء بھی ہے بمعنی ہے زمین میں جوسو نااور جاندی ہوگی اسے

نكال وے كى يەتيامت كى نشانيوں ميں سے ہے كەز مين اپناسونا اور چاندى باہر نكال دے كى (1)-

عَلِمَتْ نَفْس مُا قَدُ مَتُ وَ أَخُرَتْ ۞ اس روز انسان كووه مجمه بتايا جائے گا جواس نے آگے بھیجا یا پیھیے جھوڑا۔ پی السَّمَاءُ انْفَطَرَ ثَنَ كَاجُواب مِ كِونَك بير حضرت بعرى كِول كِمطابق فتم مِ جو عَلِمَتُ نَفْسٌ پرواتع مور بى مِ یعنی جب قیامت کی نشانیوں میں سے بیامورظا ہر ہوں مے تو ہر نفس نے جو پھی کیا ہوگا اس کو جان لے گا کیونکہ اس کے بعد کا عمل اے کوئی نفع نہیں دے گا۔ ایک قول ریکیا حمل ہے: جب بیاشیاء تحقق ہوجا نمیں گی تو قیامت برپاہوجائے گی تو ہرنس نے جو پھے کیا ہوگااس پراس کا محاسبہ وگااور اس کی کتاب اس کے داکس یا با کی ہاتھ میں دی جائے گی تو اس کے پڑھنے کے موقع پراے اپنتمام اعمال یاد آجا تھی سے۔ایک قول برکیا تھیا ہے: بیخبر ہے تسم ہیں۔ یہی تیجے ہے۔ان شاء الله تعالیٰ۔

يَا يُهَاالُّالْسُانُ مَاغَرَّكُ بِرَبِّكَ الْكُرِيمِ أَالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْ لِكَ فَعَدَ لَكَ فَ فَنَ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءِ مَا كَبُكُ أَن كُلُا بَلْ ثُكُلِّ بُوْنَ بِالدِّيْنِ أَنْ كُلِّ بَلْ ثُكُلِّ بُونَ بِالدِّيْنِ أَ

"اے انسان! کس چیزنے مجھے دھو کے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں جس نے تجھے پیدا کیا پھر تیرے (اعضاء کو) درست کیا پھر تیرے (عناصر کو) معندل بنایا (الغرض) جس شکل میں جایا تھے ترکیب دے دیا۔ یہ ہے بلکتم جمثلاتے بوروز جزاکو'۔

يَاكِهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكُويْمِ ووباره المُعائدَ جائے كاجس نے انكاركيا أنبيس خطاب فرمايا-حضرت ابن عباس جرید برا این انسان سے بہاں مرادولید بن مغیرہ ہے۔ تکرمہ نے کہا: اس سے مرادانی بن خلف ہے (2)۔ ایک تول یے کیا گیا ہے: بدابوالاشد بن کلدہ کے ق میں نازل ہوئی (3)۔ حضرت ابن عباس بنید ہم اوی ہے کہ صَاغَدُ كَ بِرَبِّكَ الكونيم مرادب كس چيز نے تجے دمو كے ميں ڈالا يہاں تك كرتونے كفركياس ذات كے ساتھ جو تجھ ہے درگز رفر مانے والی ہے۔ قادہ نے کہا: وہ شیطان جوانسان پرمسلط ہوتا ہے اس نے اے دھو کے میں ڈالا (4)۔حضرت حسن بصری نے کہا: خبیث شیطان نے اسے دھو کے میں ڈالا (5)۔ ایک قول ریکیا گیا ہے: اسے بے وقوف اور جاال بنادیا (6)۔ حضرت حسن بصری نے معزت عمر پین سے میں روایت نقل کی ہے غالب منفی نے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مان نواید ہے اس آیت کو علاوت کیا فرمایا: اسے جہالت نے دھو کے میں ڈالا۔ صالح بن مسار نے کہا: ہمیں یہ برینجی ہے کدرسول الله سال الله سال

3رابينياً

1 تنسير مادردي مبلد 6 منحه 221

6\_الضاً

5 تغیرحس بعری، مبلد 5 منحه 263

4\_ابيناً

آیت کی تلادت کی توفر مایا: ''اس کی جہالت نے اے دھو کے میں ڈالا''۔ حضرت عمر تا تیزنے نے کہا: یہای طرح ہے جس طرح الله تعالیٰ نے فر مایا: إِذَّهُ کَانَ ظَلْمُو مُّا جَهُو لَا ﴿ (الاحزاب) ایک قول یہ کیا گیا ہے: الله تعالیٰ کی معافی نے اسے دھو کے میں ڈالا کیونکہ پہلے جم پر بی اس سز اندوی (1)۔ ابراہیم بن اشعث نے کہافضیل بن عیاض ہے کہا گیا: اگر الله تعالیٰ تجھے قیامت کے روز اپنے سامنے کھڑا کرے اور تجھے فر مائے: تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھو کہ میں ڈالا (2)؟ تو آپ کیا جواب دیا : میں کہوں گا تیرے حجابات نے جھے دھو کہ میں ڈالا کیونکہ یمی ستار ہے۔ آپ کیا جواب دیا نظم کیا ہے فر مایا:

ياكاتم الذنب أما تستحيى دالله في الخُلُوة ثانيك غَرَّكَ من ربك إمهالُه وسَتْرُة طولَ مَساويك

اے گناہوں کو جیمپانے والے! کیاتو حیاء نہیں کرتا جبکہ خلوت میں اللہ تیرا ثانی ہے۔اللہ تعالیٰ کی ڈھیل اور اس کی پردہ پوشی نے تجھے تیرے گناہوں کے بارے میں دھو کہ میں ڈالے رکھا۔

حضرت ذوالنون مصری نے کہا: پردہ کے نیچے کتنے ہی مغرور ہیں جبکہ انہیں شعور نہیں۔

حضرت علی شیر خدا کے بارے میں مردی ہے کہ آپ نے ایک غلام کوکئی بار بلایا اس نے کوئی جواب نہ دیا دیکھا تو وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا پو چھا: کیا وجہ ہے تو نے جھے جواب نہیں دیا؟ اس نے عرض کی: جھے آپ کے جلم پراعتماد تھا اور آپ کی سزاسے میں امن میں تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس کے جواب کو پہند کیا اور اسے آزاد کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں: اس کا معنی کی سزاسے میں امن میں تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس کے جواب کو پہند کیا اور اسے آزاد کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں: اس کا معنی ہے کہ چیز نے تھے دھو کہ میں ڈالا یہاں تک کہ جو چیز تم پر واجب تھی اس کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ حضرت ابن مسعود ہوئی شی نے کہا: تم میں سے ہرایک کو الله تعالی تنہائی میں طے گا اور پو چھے گا: اے ابن آدم! کس چیز نے تھے میرے بارے میں دھو کہ میں ڈالا۔ اے ابن آدم! جو تھے علم تھا اس کے بارے میں تو نے کیا تمل کیا ؟ اے انسان! تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔

الَّنِ يَ خَلَقَكَ فَسَوْ مِكَ فَعَدَ لَكَ قَ ايك نطفه سے تيرى فلقت كومقدركيا، تجھے تيرى مال كے پيٺ من درست كيا،
تير ك ليے دوہاتھ، دو پاؤں، دو آئميں اور باتى اعضاء بنائے، تجھے معتدل اور مناسب وُ حاثي والا بنايا جس طرح يہ جملہ
بولا جاتا ہے: هذا شئ معدّل يہ چيزموز ول ہے۔ يہى عام قراء كى قراءت ہے؛ يہ ابوعبيداور ابوحاتم كا پنديده نقط نظر ہے۔
فراء نے كہا: ابوعبيد كہا كرتے ہے التعبير پر الله تعالى كافر مان كقت حكّة فلا الونسان في اُحسَن تلقويم و (التين) دلالت
كرتا ہے، من نے انسان كوسين چيكر ميں بنايا۔ كوف كے قراء، عاصم، حزه اور كسائى نے اسے تخفيف كے ساتھ پڑھا ہے يعنى
جس صورت ميں جابا اسے چھير ديا خوبصورت، بمبا، چيونا۔ موئ بن على بن ابى رباح لمى نے اپنے باپ سے الا
دادا ہے روایت كرتے ہيں كہ جھے نى كريم سائن الله تعالى اس نطفہ دم ميں قرار پكر ليتا ہے تو الله تعالى اس نطفہ
دادا ہے روایت كرتے ہيں كہ جھے نى كريم سائن الله تعالى اس نطفہ دم ميں قرار پكر ليتا ہے تو الله تعالى اس نطفہ
دادا ہے روایت كرتے ہيں كہ جھے نى كريم سائن الله تھا ہے ارشاد فرما يا: جب نطفہ دم ميں قرار پكر ليتا ہے تو الله تعالى اس نطفہ
دادا ہے روایت كرتے ہيں كہ جھے نى كريم سائن الله تي ارشاد فرما يا: جب نطفہ دم ميں قرار پكر ليتا ہے تو الله تعالى اس نطفہ دادا ہے اور حضرت آدم عليہ السلام كے درميان جو جونسب ہوتا ہے اسے حاضر كرتا ہے كيا تو نے اس آیت كوئيں پر حمائي آئي

1 \_معالم الشريل، جلد 5 متحد 532

مؤرَةٍ مَا اللّهَ مَا كَبُكَ وَ " يعنى تير اور حضرت آدم عليه السلام كودرميان جوصور تين تعين ان مين ي بين مورت من جابا تجهير كيب ويا" (1)-

المجاہد نے کہا: باپ یا ماں یا بچیا یا اموں یا کی اور میں ہے جس صورت میں چاہا تھے بنایا ۔ فی ترف جاری گبات کے متعلق بے عدلت کے متعلق بیں یہ اس کی قراءت میں ہے جس نے اس میں تخفیف کے ساتھ قراءت کی کیونکہ تو کہتا ہے: عدلت الی کذا تو یہیں کہتا: عدلت کی کذائی وجہ نے فراء نے تخفیف ہے منع کیا ہے کیونکہ انہوں نے فی حرف جارکو عدلت کے متعلق کیا ہے ہوگا م یوں ہونی ای صورة شاء دکبال یہ جو کام یوں ہونی ای صورة شاء دکبال یہ جو کام یوں ہونی ای صورة شاء دکبال یہ جو کام یوں ہونی اور صورت میں جسے بندر، گد ھے اور خزیر کی مصورت میں بول ہوگی ان شاء دکبال کے اس کی صورت کے علاوہ کی اور صورت میں جسے بندر، گد ھے اور خزیر کی صورت میں بناوے ۔ پس فاء شرط و جزا کے معنی میں ہوگا یعنی جس صورت میں ترکیب وینا چاہے گا ترکیب دے گا۔

گلابل میک بروت البی نین و بیجی جائز ہے کہ گلاحق کے معنی میں ہوتو اس سے کلام کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی جائز ہے کہ
یہ لاکے معنی میں ہو پھر معنی ہے گامعا ملہ اس طرح نہیں جس طرح تم کہتے ہو کہ تم غیر الله کی عبادت میں حق پر ہواس پر الله تعالیٰ
کایڈر مان مَاغَدَ کَ بِرَیْكَ الْکُویْمِ وَ وَلالت كرتا ہے؛ فراو بھی بھی کہتا ہے۔ معنی میہ ہوگا بات اس طرح نہیں جس طرح تھے
دھو کے میں رکھا گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: معالمہ اس طرح نہیں جس طرح تم كہتے ہو كہ دوبارہ اٹھا نائمیں۔ ایک قول یہ کیا گیا
ہے: یہ جو كے میں رکھا گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: معالمہ اس طرح نہیں جس طرح تم كہتے ہوكہ دوبارہ اٹھا نائمیں۔ ایک قول یہ کیا گیا
ہے: یہ جو كے میں میں ہے یعنی تم الله تعالیٰ كے تھم اور كرم سے دھوكہ جس جتلا نہ ہوكتم الله تعالیٰ كی آیا ت میں تفکر چھوڑ دو۔
ایں انباری نے کہا: اللہ بین اور ہی گہائے پر وقف عمد ہے اور گلا پر عطف قبیج ہے۔

وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَخُوظِيْنَ فَي كَمَامًا كَاتِبِيْنَ فَي يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ ٠

" حالا نکرتم پر (مخمراں) فرشتے مقرر ہیں جومعزز ہیں (حرف بحرف) لکھنے دالے ہیں جانتے ہیں جو پچھتم کرتے ہو'۔

یعنی فرشتوں میں تکہبان ہیں وہ بڑے معزز ہیں ہے ای طرح ہے جس طرح بیفر مایا: یکما اور بیوئر کا قو⊕ (عبس) معزز ، نیک ہیں۔

يهال تين مسائل بيں:

1 \_كزاهمال، مبلد 2 يمني 548-547 مديث 4695

## Marfat.com

کراماً کاتبین کس حالت میں بندے سے جدا ہوتے ہیں

مسئله نمبر 1 رسول الله ما الله ما الله ما وى بين كراما كاتبين كى عزت كيا كرووه دوحالتوں كے سواتم سے الك نبيل موت (۱) تضائے حاجت (۲) حقوق زوجیت جبتم میں ہے كوئى ایک غسل كر ہے تو ده دیوار یا كسى چیز سے پرده كر ہے یا اس كا بھائى اس كا بھائى اس كا بھائى اس كا بحائى اس كا بھائى اس كا بحائى اس كا بھائى اس كا بحد اس كى بحد بستان كى گئے ہے ۔ نز بنده جب حمام میں بغیر چادر كے داخل ہوتا ہے تو دوفر شیخة اس پرلعنت كرتے ہیں "۔ كیا كا فروں پر بھی فرشیخ مقرر ہیں؟

مسئلہ نمبو 2 علاء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کافروں پر بھی فرشے ہوتے ہیں یانہیں۔ بعض نے کہا:

ہنیں ہوتے کیونکہ ان کا امر ظاہر ہوتا ہے اور عمل بھی ایک ہی ہوتا ہے الله تعالی نے فرمایا: یُعُی فی الْہُجُومُون وِسِیْلُمهُم

(الرحمن) مجرموں کو ان کے چہروں سے پچپان لیا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ان پر حفظہ ہوں کے کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: گلا ہَنْ تُکلِّبُونَ ہالیّا یُنِن ﴿ وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَطُفِظِلْیْنَ ﴿ کَمَامًا گاتِیڈِن ﴿ یَعْمَدُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ الله تعالیٰ کا اور جَلَد فرمایا: وَ اللّٰ الله فَاللّٰهِ وَنَ ہِلّٰہِ اللهِ إِنْ عَلَیْکُمْ لَلْفِظِلْیْنَ ﴿ کَمَامًا گاتِیڈِن ﴿ یَعْمَدُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ایک ہورہ ایک اور ایک تعلیٰ کے ایک ہورہ کونا مدا عمال اس کے با میں ہاتھ میں و یا گیا۔ فرمایا: وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰ اللّٰہُ ا

فرشتے کوانسان کی نیکی اور برائی کے ارادے کا کیے پہت چاتا ہے؟

مسئله فصبر 3 سفیان سے بوچھا گیا: فرشتوں کو کیے علم ہوتا ہے کہ بندے نے نیکی یابرائی کاارادہ کیا ہے؟ کہا: جب بندہ نیکی کاارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے کتوری کی خوشبو پاتے ہیں اور جب وہ کسی برائی کاارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے بدبو پاتے ہیں اور جب وہ کسی برائی کاارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے بدبو پاتے ہیں سورہ تن میں مفصل بحث گزر چکی ہے۔ علاء نے ہیں سورہ تن میں مفال بحث گزر چکی ہے۔ علاء نے تن سورہ تن میں مفال بحث گزر چکی ہے۔ علاء نے تفال کے وقت گو گو کر وہ جانا ہے کیونکہ اس وقت فرشتے بندے سے الگ ہوتے ہیں اس بارے میں گفتگوسورہ آل عمران میں گزر چکی ہے۔

حضرت حسن بھری ہے مروی ہے: تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز ان پر مخفی نہیں ہوتی (1)۔ ایک قول ریکیا عمام: تمہارے ظاہراعمال کوجانتے ہیں جوتمہارے دلوں کی ہاتمیں ہیں انہیں نہیں جانے۔والله اعلم۔

إِنَّ الْا بُرَاءَ لَغِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفُهَّاءَ لَغِي جَعِيمٍ ﴿ يَصُلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿

1 يغير حسن بعرى بطده م في 264

وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَا بِبِيْنَ أَوْمَا أَدُلُهِ لَكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ فَي ثُمَّا أَدُلُه لَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ فَي يَوْمَ لَا تَعْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيئًا وَالْاَمْرُيُومَ بِوَلِيْكُونَ

"بِ فَكَ نَيْ لُوكَ عِيشَ وَآرام مِن بُول عُن اور يقيناً بدكار جہنم مِن بول كے داخل بول كے اس مِن آيامت كروز اورو واس سے غائب نہ ہو تكيں گے ۔ اور آپ كوكياعكم كروز جزاكيا ہے ، پھرآپ كوكياعكم كروز جزاكيا ہے۔ (بدوودن ہوگا) جس روز كسى كے ليے بچوكر تاكسى كے بس مِيں نہ ہوگا اور ساراتكم اس روز الله ہى كا ہوگا"۔

اِنَّالُا ثُرَّا بَالَقُ نَعِيمٌ ﴿ وَ إِنَّ الْفُهَّا مَلَقِي جَعِيمٌ ﴿ يَاكَ طُرِحَ تَقْسِم بُ مِسْ طُرِحَ تَقْسِم بُ فَوِيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَ قَوْلِيْ فِي السَّعِيمُونِ (الشورى) ايك جماعت جنت مِن بوكي اورايك جماعت جبنم مِن بوگي -اى طرح اس ارشاد ميس فرما يا: يَوْ مَهِذِينَّ فَصَدْ عُوْنَ ﴿ (الروم) فَأَ ضَاالَ نِيْنَ أَمَنُوا (البقرة: 26)

یوم کو کٹرلگ کفش ابن کثیر اور ابوعمرو نے یکو مرفوع پڑھاہے کیونکہ یہ یکو مُرالیّ یْنِ سے بدل ہے یا اسے پہلے
یوم کی طرف اوٹا دیا گیا ہے تواس صورت میں یہ یکو مُرالیّ یْنِ کی صفت ہوگی۔ یہ بھی جائزہے کہ ھونمیر کی وجہ سے مرفوع ہو
(یعن مبتدا اور خبر ہو) باتی قراء نے اسے منصوب پڑھاہے کیونکہ یہ ہے تو رفع کے کل میں مگر نصب اس لیے دی مئی ہے کیونکہ یہ
منی ہے اور مضاف ہے جس طرح تو کہتا ہے: اعجبنی یومریقومرزیں۔ مبرد نے کہا:

مِنْ أَيْ يَوْمَ مِنَ البوتِ أَنْ البوت مِنْ مُوت كُون سے دن سے بھا كول كيااس دن سے جومقد رئيس يا جومقد ركيا كيا ہے۔

دوسرے دونوں یومرے وافاظ پہلے دونوں یومرے الفاظ ہے بدل ہیں گرلفظ میں منصوب اس لیے ہیں کیونکہ دونوں جملہ کی طرف مضاف ہیں؛ یفرا واورز جاج کا پہند یدہ مسلک ہے۔ ایک قوم نے کہا: دوسر ایومرمنسوب ہے گویا یوفر مایا: فی یومر لا تملک نفس لنفس شیا۔ ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ ان کامعنی یہ ہے اِن هذه الاشیاء تکون یومریا اس کا بیمعنی ہے یہ انون یومرکونکہ نفظ دین اس پردلالت کرتا ہے۔ اف کری وجہ سے منصوب ہے

وَالْاَ مُورَيُوْ مَهِ وَلَا مِن الله تعالَى سے جَمَّر انبیں کرے گاجس طرح یہ فرمایا: لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لَيْلِهِ الله تعالَى سے جَمَّر انبیں کرے گاجس طرح یہ فرمایا: لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لَيْلِهِ الْمُلْكَ الْيَوْمَ الله واحدوتها ركى۔ اَلْيَوْمَ تُجُوْك كُكُ نَفْيهى بِمَا كَسَمَتُ لَا ظُلْمَ الْوَاحِدِالْقَهُامِ وَاللهُ وَاحدوتها ركى۔ اَلْيَوْمَ رُخُوك كُكُ نَفْيهى بِمَا كُسَمَتُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ (غافر: 17) آج برنفس كواس كِمُل كا برار و يا جائے گا آج كوئي ظلم نبيل ہوگا۔

#### Marfat.com

# لمطففين سورة المطفقين

#### المالات المنظ المن

حضرت ابن مسعود، ضحاک اور مقاتل کے قول کے مطابق میکی ہے(1) اور حضرت حسن بھری اور عکر مہ کے قول کے مطابق مدنی ہے۔اس کی چھتیں آیات ہیں۔

مقاتل نے کہا: یہ پہلی سورت ہے جو مدین طبیب میں نازل ہوئی۔حضرت ابن عباس اور قادہ نے کہا: آٹھ آیات کے علاوہ سید نی سے ان الّذِی نین اُجْدَمُوّا سے آخر تک آیات کی ہیں۔ کلبی اور حضرت جابر بن زید نے کہا: یہ مکہ کر مداور مدین طبیب کے درمیان نازل ہوئی۔

#### بسجراللوالرخلن الرجيم

الله كنام ك شروع كرتا مول جوبهت على مهربان بميشه رحم فرما في والا به و يُنكُ لِلْهُ طَفِّفِيدُنَ فَى النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَيُكُ لِلْمُ طَفِّفِيدُنَ فَى النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَيُكُ لِلْمُ النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَيُكُولُونَ فَى النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَيُكُولُونَ فَى إِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَيَ النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَيَ النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى مَا مُن النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَاذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَيَ النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَاذَا كَالُوهُمُ أَوْنَ فَى النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَاذَا كَالُوهُمُ أَوْنَ فَا مَا يَعْمُ مُن فَى النّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَاذَا كَالُوهُمُ أَوْنَ فَى مَا اللّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَاذَا كَالُوهُ مُنْ وَاللّاسِ بَيْسَتُوفُونَ فَى وَاذَا كَالْوَهُمُ اللّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَاذَا كَالُوهُمُ اللّاسِ بَيْسَتَوْفُونَ فَى وَاذَا كَالُوهُمُ اللّاسِ مِنْ اللّهُ مَا مُن فَى وَالْمُ اللّاسِ مِنْ مَا مُنْ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

''بربادی ہے ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لیے، جب وہ لوگوں سے ناپ تول کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں،اور جب لوگوں کوناپ کریا تول کردیتے ہیں تو (ان کو) نقصان پہنچاتے ہیں''۔

اس ميس چارسائل بين:

آيت كاشان نزول

مسله نصبر 1۔ امام نسائی نے حضرت ابن عہاس بن الله بن الله بالله بن کریم مان فالی ہے کہ جب نبی کریم مان فالی ہے کہ جب نبی کریم مان فالی ہے کہ بند طیبہ آئے تو وہ بہت ہی براکیل کرنے والے تھے تو الله تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا تو انہوں نے اپنے کیل کواچھا کر لیا (2) فراء نے کہا: وہ آئی کرنے والے تھے (3) دھنرت ابن عہاس ہے بھی اس طرح مروی ہے کہا: یہ وہ بہلی سورت ہے جورسول الله مان فائی بی اس وقت نازل ہوئی جب آپ مان فائی بی کرے بیارے بارے میں میں میں ہے جب وہ فرید کے بارے میں میں میں میں جب وہ فرید نے تو رائے کیل کے ساتھ لیتے جب وہ نیچ تو کیل اوروزن میں کی کرتے جب یہ سورت نازل ہوئی میں میں میں میں میں کی کرتے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے۔

<sup>1 ۔</sup> تغییر ماور دی مجلد 6 مسنجہ 225

<sup>2-</sup>معالم التريل، جلد 5، منح 534 يسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التوق ل الكيل والوزن، مديث نبر 2213، منيا والقرآن بلكيشنز 3 ينسير ماوردي، جلد 6، منح 225

تو دورک مجے۔ دو آج تک تمام لوگوں ہے اچھے کیل کرنے والے ہیں۔ پچھلوگوں نے کہا: یہ ایک آ دمی کے بارے میں آیات نازل ہو کی جو ابوجہینہ کے نام ہے معروف تھا(1) اس کا نام عمر و تھا اس کے دوصاع سے وہ ایک صاع ہے لیتا اور دومرے صاع ہے دیتا! یہ حضرت ابو ہریرہ ویڑھینے کا قول ہے۔

ویل ہے کیامراد ہے؟

مسئلہ نمبو2 ۔ وَیْلُ یعِی آخرت مِن خَت عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عبال بن شاہ نے فرمایا: یہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں جہنیوں کی بیپ بہے گی یعنی وہ لوگ جواپئے کیل اور وزن میں کی کرتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ حضرت ابن عمر بن یہ ہم معلقف سے مرادوہ فخص ہے جوابیا آ دمی اجرت پر لاتا ہے جس کے بارے میں اسے علم ہے کہ وہ کی میں فلم کرے گا تو اس مز دور کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ دوسرے علماء نے کہا: تطفیف ، کیل ، وزن ، وضو، نماز اور حدیث میں ہوتی ہے۔ موطامیں امام مالک نے ارشاوفر مایا: ہرشک میں وفا اور تطفیف ہے۔ سالم بن الی جعد سے مروی ہے کہ نماز کا میں معیار ہے جواس کے حقوق پورے کرے (2) وہ اس کے حق میں ہوتی ہے۔ اور جس نے کی کی تو تم جان لوجو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں ارشاوفر مایا: وَیْلُ لِلْمُحَلِّقِفِیْنَ نَ

مطفف كى تشريح

عسنله فجود الملانت نے کہا: مطفف، طفیف ہے ہا توذہ جس کا معنی قلیل ہے۔ مطفف اے کتے ہیں جوت دار کے تن میں کیل اوروزن کے ذریعے کی کرے زجاج نے کہا: یہ کام کرنے والے کو مطفف کہتے ہیں کیونکہ وہ اس بیانہ اور تراز و کے ساتھ تعور ٹی سی چر بی چوری کرتا ہے۔ یہ طف الشی ہے ہا توذ ہے جواس شکی کی جانب ہوتی ہے۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے: طف المسکوك و طففہ ۔ . : طفاف المسکوك و طففہ مدین طفیف المسکوك و طففہ مدین طفیف المسکوك و المسلمول ہوا ہا تا ہے: طف المسکوك و طففہ مدین طفیف ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو تہمیں ایک دوسرے پر تقوی کے بغیر کوئی فضیلت نہیں۔ طفاف اور طفافہ ہے مراد ہے جو بیانہ ہے بڑھ کر ہو۔ اناء طفاف جب اس کا ہجرنا کنارے تک پینے جائے تواس سے یعنی ہا توذکر تا ہے اطففت میں ایک مراد ہے بیانہ میں کی کرناوہ یہ کہ کناروں تک نہ ہمرا جائے ۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: ادھفت الکاس الی اصبار ھالیمنی میں نے کنارے تک پیالے کو بھر دیا۔ حضرت ابن عمر بی بیانہ میں کوگوں پر سبقت لے گیا جو بیابتا تھا۔ بیانہ میں کوگوں پر سبقت لے گیا جو بیابتا تھا۔ بیابتا تھا۔ کہ طفف بی الفی س مسجد بہ بی ذریع ہمرا گھوڑ ام بھر بی زرین کے برابر ہوا جا بیاتا تھا۔

مطفف کی اصل حقیقت کیا ہے؟

مسئله نمبر4\_مطفف سے کہتے جو کیل اوروزن میں کی کرتا ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے وہ پورا پورا حق نہیں

1\_الحررالوجيز،جلد4،مني 449

دیتا۔ ابن قاسم نے ابن مالک سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ویڈل آلڈ مطفّف کی قراءت کی فرمایا: نہ ناپ تول میں کی کرونہ ہی ملاوث کرو بلکہ پلڑ ہے کو چھوڑ دواوراس پر کوئی چیز بہاؤیہاں تک کہ جب وہ پورا ہوجائے تواہے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو اوراس پر کوئی چیز بہاؤیہاں تک کہ جب وہ پورا ہوجائے تواہے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو اوراس نے نہا: رسول الله مل شائیل ہے کناروں پر ہاتھ مارنے سے منع کیا اور فرمایا: ''بر کت تو اس کی چوٹی میں ہے'' کہا جھے خریج کی ہے کہ فرعون کا بیانہ لوہ کا تھا۔

الّذِينَ إِذَا كُنَالُوْا عَلَى النّاسِ بَيْتَوْفُوْنَ ﴿ فَراء نَ كَهَا: يَهَال عَلَى ، من كَمْعَى مِن بِ (1) يه جمله بولا جاتا ہے:
اكتلت منك يعنى ميں نے تجھ سے پوراپورائن ليليا، يہ جمله بولا جاتا ہے: اكتلت ماعليك جوئن تجھ پرلازم تھا ميں نے
وہ پوراپورا ليل ايہ ۔ زجان نے كہا: جب وہ لوگوں سے كيل كرتے ہيں تو ان كے خلاف كيل پورا ليتے ہيں (2) معنى يہوگا
جب تن ليتے ہيں تو زيادتی سے ليتے ہيں۔ جب دوسروں كوديں يا ان كے ليے وذن كري تو اس ميں كى كرتے ہيں جوا بے
ليے پندكرتے ہيں وہ لوگوں كے ليے پندئيں كرتے طبرى نے كہا: يہاں على ، عند كم عن ميں ہے۔

وَإِذَا كَالُوْهُمُ أَوُوَّ زَنُوْهُمُ يُخْمِرُونَ

اس ميس دومسك بين:

کیل اوروز ن سے کیامراد ہے؟

مسئلہ نمبو 1 ۔ یعنی جب دوسروں کے لیے کیل اور وزن کرتے ہیں تو یہاں سے لام حذف کر و یا گیا ہے تعلی براہ راست مفعول کی طرف متعدی ہے اور اس نے اے نصب دی ہے اس کی مثل نصحتات اور نصحت لك ہے۔ أموتك به اور أمرتكه ہے ؛ یہ بخش اور فراء نے بات کہی ۔ فراء نے کہا: ہیں نے ایک بدوی عورت کویہ کہتے ہوئے ستا جب لوگ والیس لوٹ جا کیں گئو ہم تا جرکے پاس آئی گے جو آنے والے موسم جج تک ایک مده وو مدکیل کرے دے دے گا۔ یہ الل مجاز اور ان کے جو اور بنوقیس کی لفت ہے۔

زجان نے کہا: کالوا اور و ذنوا پر و تف کرنا جا کرنیس یہاں تک کہ اس کے ساتھ هم خیر لی ہو۔ کھ لوگ ایے ہیں جواس ضمیر کوتا کید بناتے ہیں اور کالوا اور و ذنوا پر و قف کرتے ہیں۔ پہلا نقط نظر پند یہ ہے کیونکہ نقل اور خمیر لل کرایک ترف ہے؛

یہ کسائی کا تول ہے۔ ابوعبید نے کہا: عیسیٰ بن عمر نے انہیں دو ترف قرار دیا اور کالوا اور و ذنوا پر و تف کرتا اور هم یخسماون سے نئی کلام شروع کرتا (3)۔ میرا نیال ہے تمزہ کی قراءت ہی ای طرح ہے۔ ابوعبید نے کہا: پندیدہ بات یہ ہے کہ دونوں ایک نئی کلام شروع کرتا (3) اس کی دو د جمیں ہیں (1) خط اس کی وجہ یہ ہے کہ علاء نے اسے الف کے بغیر لکھا ہے آگر یہ دونوں الگ الگ کلے ہوتے تو کالوا اور و ذنوا الف کے ساتھ کھے جاتے (۲) یہ جملہ کہا جاتا ہے: کلتك، و ذر تنك یہ کلت لك اور و ذنت لك کے موت تو کالوا اور و ذنوا الف کے ساتھ کھے جاتے (۲) یہ جملہ کہا جاتا ہے: کلتك، و ذر تنك یہ کلت لك اور و ذنت الک کے معنی میں ہے یہ کو کی کار کیا۔ کسینتھ،

2\_معالم التويل اجلد 5 منى 535 4\_معالم التويل اجلد 5 منى 535 1 تغییر ماوردی مجلد 6 منجه 226 -

3 \_ تغسير ماوردي مطد 6 يستحد 226

کسبت لان میں نے تیرے لیے کب کیا۔ ای طرح شکی تان اور نصتحان ہا ی طرح کی دوسری مثالیں ہیں۔

یغیرہ وُن کا معنی ہو وہ کی کرتے ہیں عرب کہتے ہیں: أخسرت الهیزان، خسرتُه میں نے اس میں کی۔ عام قرات کے مطابق هم خمیر منصوب ہے اور الناس کی طرف لوٹ رہی ہیں تقدیر کلام یہ وگی واذا کالوا الناس أو و ذنوهم یخسہ و ن اس میں ووج ہیں ہیں (1) یہ اراوہ کیا جائے کالوا لهم او و ذنوا لهم حرف جار کو حذف کیا گیا اور فعل کی مفعول کے ساتھ ملادیا جس میں ووج ہیں ہیں (1) یہ اراوہ کیا جائے کالوا لهم او و ذنوا لهم حرف جارگو حذف کیا گیا اور فعل کے مناف الیہ و مرف الله ہیں ایک مفاف کو حذف مانا جائے اور مناف الیہ کو مفاف کے قائم مقام رکھا جائے مفاف ، کمیل اور موزون ہے۔ حضرت ابن عباس بن یہ ہیں ہے مردی ہے: اے جمیوا تم دو اس کیا کو کہ وہ ہے جو تم ہے کہلے تھے کیل اور وزن کو خاص کیا کیونکہ یہ کیل اور وزن وزنوا کی وجہ ہے وہ لوگ ہلاک ہوئے جو تم ہے کہلے تھے کیل اور وزن کیا کہ جے تھے اور اہل مدینہ کیا کیا کہ یہ کیل کیا کہ ہیں اہل مکہ وزن کیا کرتے تھے اور اہل مدینہ کیا کیا گیا ہیں اہل مکہ وزن کیا کرتے تھے اور اہل مدینہ کیل کیا گیا ہیں اہل مکہ وزن کیا کہ کیا اور وزن کرتے ہیں تیجہ مرحمی کی حدید کیل میں جو گیا گیا ہیں ہوگی گی کہ جو جو ہوگی ہے جب وہ لوگوں کے لیے کیل اور وزن کرتے ہیں تیجہ مرحمی ہوگی آگر اس کے بعد یہ کلام ہو ق

کیل ووزن میں کمی کی سزا

مستله نمبر2- حضرت ابن عباس بنايذها نے نبی کريم سن اللہ اس کوشہ کے برائيں پانچ اندال کے دشنوں کو مسلط کر دیتا ہے، و و الله تعالیٰ کے بدلے میں ہیں، کوئی قوم بدعبدی کا ارتکاب نہیں کرتی گر الله تعالیٰ ان پر ان کے دشنوں کو مسلط کر دیتا ہے، و و الله تعالیٰ کے بدلے میں ہیں، کوئی قوم بدعبدی کا ارتکاب نہیں کرتے گر ان میں طاعون پھیل جاتا ہے، و و کہ کے ساتھ کے دو کہا میں ہوتی گر ان میں طاعون پھیل جاتا ہے، و و کہ کے میں کرتے گر ان سے نباتات کوروک لیاجاتا ہے، اور قط سالی سے آئیں پر لیاجاتا ہے، و و زکو قاکونیس موسے گر الله تعالیٰ ان سے بارش کوروک لیتا ہے'۔ اسے ابو بحر برزار اور حضرت مالک بن انس نے حضرت ابن عمر بن سنہ سے نقل کیا ہے، ہم نے اس کا ذکر کتاب ''التذ کر و' میں کیا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا: میں اپنے پڑوی کے پاس گیا جس کی موسے کا وقت قریب تھا وہ کہنے گا: آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ۔ میں نے کہا: تو کیا کہتا ہے؟ کیا تو ہذیاں کہتا ہے؟ اس کی کہن ان ای کہا: اے ابو یکی اجب تو لیا کہا اس کے کہن ان اس نے کہا: اے ابو یکی اجب تو نے ایک کو دو سرے سے ماراتو و و اور بڑھتا گیا و وائی تکلیف کی وجہ سے مرگیا۔

ر مرسا سے میں ہورہ ہورہ کی ایس سے مارے میں گوائی ویتا ہوں کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ اسمی نے کہا: میں کر مہ نے کہا: میں کے ایک بدو کورت سے سناوہ کہدرئ تھی تو اس سے مروت کو تلاش کرجس کی مروت مکیال کے ہروں میں ہواوراس سے مروت کو تلاش کرجس کی مروت مکیال کے ہروں میں ہواوراس سے مروت کو تلاش نہ کرجس کی مروت تراز وکی زبان میں ہو! یہی حضرت علی شیر خدا ہوڑتھ سے مروی ہے۔ عبد خیر نے کہا: حضرت علی شیر خدا ہوڑتھ اس کی خدا ہوڑتھ ایک آدی کے پاس سے گزر سے جبکہ وہ زعفران کا وزن کررہا تھا اوران کو تول رہا تھا تو حضرت علی شیر خدا نے اس کے خدا ہوڑتھ ایک آدی کے پاس سے گزر سے جبکہ وہ زعفران کا وزن کررہا تھا اوران کو تول رہا تھا تو حضرت علی شیر خدا نے اس کے

#### Marfat.com

تراز وکوالٹ ویا پھر فرمایا: انصاف سے وزن کروپھراس کے بعد جو چاہوزا کدو ہے دو۔ گویا پہلے اسے برابری کا تھم دیا تاکہ
اس کا عادی ہوجائے اور واجب کونفل سے الگ کرے۔ نافع نے کہا: حضرت ابن عمر بڑھنٹریں تا جر کے پاس سے گزرت فرماتے: الله سے ڈرواور تاپ تول پورا کرو بے شک ناپ تول میں کمی کرنے والے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ پسیندان کے کا نول کے نافوں کے نصف تک بھڑتے رہا ہوگا۔ بیروایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ترفیز ندید بید طیبہ آئے جبکہ نبی کریم مان تھا ہے خبر جاچکے تھے آپ من تھا ہے ہوئے کہا: ہم نے ان کومنح کی خبر جاچکے تھے آپ من تھا ہوئے کہا: ہم نے ان کومنح کی خبر جاچکے تھے آپ من تھا ہوئے کہا: ہم نے ان کومنح کی نماز میں ابن کہا رکعت میں ویڈل لِلْمُطَفِّفِیڈین کو کو پڑھا حضرت ابو ہریرہ نائر میں ابن نماز میں کہتا ہوں ابوفلاں کے لیے ہلاکت ہواس کے دو پیانے تھے جب کسی سے کوئی چیز لیتا تو پوری لیتا ویوری لیتا اور جب کسی کوکیل کرکے دیتا تو ناقع کے ساتھ دیتا۔

اَلا يَظُنُّ أُولَيِّكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ فَ لِيَوْمِ عَظِيْمٍ فَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَيْدَنَ أَ

''کیاوہ (اتنا) خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے جس دن لوگ (جواب دہی کے لیے) کھڑے ہوں گے پروردگار عالم کے سامنے''۔

اَلا يَظُنُّ اُولِيَّ اَنَّهُمْ مَّبُعُوثُونَ ⊙ وہ ناپ تول میں کی کرنے پرجس جرائت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان پر تعجب اورا نکار کا ذکر ہے گویا وہ سوچنے تک نہیں اور نہ ہی گمان کرتے ہیں کہ جو پچھوہ کررہے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ یہاں ظن یقین ہوتا تو وہ کیل اور وزن میں کی نہ گا۔ یہاں ظن یقین ہوتا تو وہ کیل اور وزن میں کی نہ کرتے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہاں ظن تر ود کے معنی میں ہے یعنی اگر وہ یقین نہیں رکھتے تو انہوں نے گمان کیوں نہ کیا یہاں تک کہوہ ترکزے اور زیادہ محتاط چرکوایناتے۔

لیکور عظیم اس کی شان عظیم ہاس سے مرادیوم قیامت ہے۔ یَوْمَ یَقُوْمُ النّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِینَ واس کے بارے میں جارمسائل ہیں:

يوم كى اعرا بي حيثيت

مسئله نصبر 1 - يوم من عال نعل مضمر ہے جس پر مَّبْعُوثُونَ نعل والت کرتا ہے معنی ہے آئیں اٹھا یا جا ہے گا جس روزلوگ رب العالمین کے حضور کھڑ ہے ہوں مے ۔ یہ کی جا کڑ ہے کہ یُٹومَر، لیبَدُ پر عَظِیْم سے بدل ہو یہ بنی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : میل جرمیں ہے کیونکہ اسے غیر منصر ف کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔

ایک تول یہ کیا گیا ہے: بیظرف کی حیثیت سے منصوب ہے یہ جملہ کہا جاتا ہے: اقعم إلى يومريخى جو فلاں يہ بومرونصب دے ایک تول بیکیا گیا دے گااگراسم کی طرف مضاف کریں توای وقت اے جردیتے ہیں وہ کہتے ہیں زاقعم إلى يومر خراد جو فلان۔ایک قول بیکیا گیا

### Marfat.com

ے: کلام میں تقدیم وتا خیر ہے تقدیر کلام ہے ہے انہم مبعوثون یوم یقوم الناس نرب العالمین لیوم عظیم۔ تاب وتول میں کی گناہ کبیرہ ہے

مسئلہ نمبر 2 عبدالملک بن مروان کے بارے میں مروی ہے کہ ایک بدونے اسے کہا: مطفقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے تو نے اس کے بارے میں نیا ہے اس نے بدارادہ کیا تھا کہ مطفقین کے بارے میں بیہ خت دعید متوجہ بوئی جس کے بارے میں تو نے من لیا ہے تیراپنے بارے میں کیا دیال ہے جبکہ تومسلمانوں کے اموال بغیر کیل اوروزن کے ایس انکار، تعجب بکل ظن ، یوم کی عظیم صفت ذکر کرنا یالوگوں کا الله تعالیٰ کی ذات کے لیے اس دن عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتا اور الله تعالیٰ کی ذات کے لیے اس دن عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتا اور الله تعالیٰ کی صفت رہ العالمین ذکر کرنے میں اس گناہ کی عظمت کے بیان میں بلیخ بیان ہے اور تاپ تول میں کی کرنے کے بڑے گناہ ہونے کا بیان ہے۔ اس طرح جس میں اس قسم کاظلم ہون انصاف کورک کیا جائے ،عدل و انصاف نورک کیا جائے ،عدل و انصاف نے خواہ یہ صورت ہوگی۔

ناپ وتول میں کمی کرنے والے کی سزا

ر میں کہتا ہوں: ہم نے معزرت ابوسعید خدری بڑتن کوایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے جوانہوں نے نبی کریم سان تنایا ہے تا کی کہمومن کے معالمہ میں تخفیف کی جائے گی یہاں تک کہ وہ وقت اس فرض نماز سے بھی خفیف ہوگا جووہ دنیا میں نماز پڑھتا

2\_تفسير ماوردي، جلد 6 معمقحه 226

1 ميم مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيسها، صفة يوم القيامة ، بلد 2 منى 384

تھا۔ یہ حدیث سال سائل میں گزر بھی ہے۔ حضرت ابن عباس بڑھ ہے۔ مروی ہے کہ مومنوں کے اوپران کی فرض نماز سے بھی آسان ہوگا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ مقام موس پر سورج کے ڈھلے جیسا ہوگا، اس پر دلیل الله تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: اُلاَ اِنْ اَوْلِیا آءَاللٰہِ لَا خَوْفَ عَلَیْہِمُ وَ لَا هُمْ یَحْوَدُنُونَ ﴿ رَبُسُ ) خبر دار بے شک الله تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ بی وہ مگین ہوں گے۔ پھران کی صفت اس طرح بیان کی: الّذِینَ اَمَنُواوَ کَانُوْایَتَقُونَ ﴿ رَبُسُ ) جوایمان لائے اور تقوی کی اختیار کرتے رہے۔ الله تعالیٰ اپنے فضل وکرم اور سخاوت ہے ہمیں ان میں سے شامل کرد ہے۔

ایک قول ہے کیا گیا ہے: النّائس سے مراد حضرت جبریل ایٹن ہیں جورب العالمین کے لیے گھڑے ہوں گے؛ بیابی جبیر کا قول ہے (1)۔ بیقول حقیقت سے بہت ہی دور ہے کیونکہ ہم نے اس بارے میں روایات ذکر کی ہیں جو تیجے ہیں۔ تیرے لیے دوا حادیث کافی ہیں جو تیجے مسلم ، تیجے بخاری اور ترفدی میں حضرت ابن عمر بنین شہا سے مردی ہیں کہ نبی کریم مانی ٹیالیٹر نے ارشاد فرمایا کہ''لوگ رب العالمین کے لیے گھڑے ہوں گے ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینداس کے نصف کا نوں تک پہنچ کا '(جنے)۔ پھر کہا گیا: بیتی موہ ہے جس روز لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ آخرت میں کھڑے ہوں گوں گیا نہوں کے این میں ان کے ذمہ لازم سے (2)۔ یزیدرشک نے کہا: وہ فیصلہ کے بیادللہ تعالی کے حضور کھڑے ہوں گے (3)۔

لوگول کے کھٹرا ہونے کی شرعی حیثیت

مسئلہ نمبو 4۔رب العالمین کے لیے قیام تواس کی عظمت اور تق کے مقابلہ جس کوئی وقعت نہیں رکھتا جہاں تک لوگوں کا ایک دوس کے لیے گئرے ہونے کا تعلق ہے تواس جو جا کا اختلاف ہے کچھ نے تواس کو جا تز قرار دیا ہے اور ان سے سے منع کیا ہے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم سی تھی تی ہے سے منع کیا ہے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم می تھی تھی ہیں اور اس سے منع کیا تھا۔ حضرت طلحہ بی تی تو بہول ہوئی تھی اور نبی کریم معانقہ کیا تھا۔ حضرت طلحہ بی تا اللہ کے لیے اس روز اسمے تھے جس روز ان کی تو بہتول ہوئی تھی اور نبی کریم سی تھی اور نبی کریم سی تا ہے اٹھوں کے سی معانقہ کیا تھا۔ حضور سی تھی اور نبی تو بہتوں ہوئی تھی اور نبی کی حضور سی معان انسار سے در بای تھی اور نبی کی جاتھ تھی اور نبی کی حالت اور نبیت کی طرف لوٹنا ہے اگر وہ انتظار کرے اور اپنے لیے قیام کا اعتقاد رکھے تو یہ منوع ہے۔ اگریہ توثی کی حالت اور نبیت کی طرف لوٹنا ہے اگر وہ انتظار کرے اور اپنے لیے قیام کا اعتقاد رکھے تو یہ منوع ہے۔ اگریہ توثی سورہ یوسف کے تو یہ من کھی بحث گزر بھی ہے۔

كُلَّا إِنَّ كِتُبَالْفُجَّا رِلِغِي سِجِّينٍ ﴿ وَمَا آدُلُ لِكَ مَاسِجِّينٌ ﴿ كِتُبُّ مَّرُقُومٌ ﴿

3\_ الينيا ، جلد 6 ، منى 226

1 ۔ آغیبر ماور دی، جلد 6 صفحہ 227

2\_الطأ

4- جائن ترندى، كتاب الادب، ماجاء في كراهية قيام الرجل للرجل، جل، جلد 2 من ق 100

الأحاث ترندي، كتاب فضائل القرآن، بياب و من سورة ويل للمطقفين، مديث نمبر 3259، منيا والقرآن ببلي كيشنز

وَيُلْ يَوْمَوْلِلْهُكُوْلِيْنَ أَلَا لَا لَيْ يَنَ يُكُوْلُونَ لِيَوْمِ الرِّيْنِ أَوْ وَمَا يُكُوْلُ لِهِ الآ كُلُّ مُعْتَوا أَثِينِ فِي إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ التُنَاقَالَ اَسَاطِيُرُ الْاَ وَلِيْنَ ﴿

''یوق ہے کہ بدکاروں کا نام عمل سجین میں ہوگا۔اور تمہیں کیا خبر کے جین کیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے کھی ہوئی۔ تاہی ہوگی اس روز حجشلانے والوں کے لیے جو حجشلاتے ہیں روز جزا کو۔اور نہیں حجشلا یا کرتا مگر وہی جو صد سے گزرنے والا گناوگار ہے، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے وفیا نہ ''

سی کا آن کینٹ انفیجا بر کی سیجین ⊙ لغت عرب کے علاء کی ایک جماعت نے کہا: گلآ حبیر کنااور تنبیہ ہے اس طرز ممل پر جووہ کیل اوروزن میں جووہ طرز ممل اپنائے ہوئے ہیں اور آخرت کی جو تکذیب کرتے ہیں بیکوئی قابل قدر بات نہیں انہیں میمل حجوڑ دینا چاہیے۔ گلآ بیددع اورز جرکا کلمہ ہے بھرنی کلام شرع کی فر مایا: اِنَّ کینٹ الفَخَامِ-

سے می پردریا ہی جیسے کو جیدری مردارہ کا جاب کا کا معن حق ہے(1) ۔ کی کو گول نے حضرت این عباس بن یہ جن ہے اور ایت نقل کی ہے کہ کا کا معن حق ہے(1) ۔ کی کو گول نے حضرت این عباس بن یہ ہے ان اعمال کا کا معنی ہے کہا تھ کو گار متا تل کی تغییر میں ہے: ان اعمال الفجار ۔ کی کو گول نے خضرت این عباس بن یہ ہے ہے دوایت نقل کی ہے کہ فجاد کی روحیں اور انمال سوجینی میں ہیں۔

ایمن الی تھے نے جابد ہے بیردوایت نقل کی ہے کہ سوجینی ساتویں زمین کے نیچ ایک چنان ہے است النا جاتا ہے اور ایمن کی تھے رہی کہ کا باس کے نیچ رکھی جاتی ہے کا کہا کی حضل حضرت این عباس، قادہ ، صعید بن جبیر ، مقاتل اور کعب ہے عبین سیاہ چنان ہے جو ساتویں آ جان کے نیچ ہاں کی مشل حضرت این عباس، قادہ ، صعید بن جبیر ، مقاتل اور کعب ہے حبین سیاہ چنان ہے جو ساتویں آ جان کے نیچ ہے اس میں ہر شیطان کا نام لکھا ہوا ہے تو کھار کے نفوں وہاں پائے گا۔ صعید موجین سیاہ چنان ہے جو ساتویں آ جان کے نیچ ہاں میں ہر شیطان کا نام لکھا ہوا ہے تو کھار کے نفوں وہاں پائے گا۔ صعید روحوں کے نام کھے جاتے جی (3)۔ عطا خراسائی نے کہا: بیر ہے جاگی ساتویں زمین کے نیچ ہیاں اور اس کی دوحوں کے نام کھے جاتے جی (5)۔ عطا خراسائی نے کہا: بیر ہے جات میں اہلیس اور اس کی ہوتے ہیں وہائی کھارت این عباس بن بینین سیاں تھی ہوری ہوری کے ایک فوجہ سے بیطاقت نہیں رکھتے کہوں اس کی موت کو جلدی لا نئیں یہاں تک کے اس کا فر کے بغض کی وجہ سے بیطاقت نہیں رکھتے کہوں اس کی موت کو جلدی لا نئیں یہاں تک کے اس کی گھڑی آ جائے ۔ جب اس کی گھڑی آ جائے۔ جب اس کی گھڑی آ جائے۔ جب اس کی گھڑی تو جائے ۔ جب اس کی گھڑی تا جائے جی اس کی گھڑی تا جائے جب اس کی گھڑی تا جائے جی بی وہائی تھی ہیں جبین ہے کہ وہائی تھا گیاں کی طرف بند کر نے جی وہ فیت جی دوائی ہیں ہیں ہیں ہیں۔ جبین ہیں کی جبین ہے کہ وہائیہ تھا گیاں کی انتہا ہے دوائی میں اس کی کہا کو جیت کی انہیں کی طرف نینچ کے لیا جاتے جی یہی جبین ہے کہی البیس کی دو البیا کی البیس کی البیس کی البیس کی البیس کی البیس کی دوران کی کی دوران کی کی البیس

<u>1</u>20\_3

2\_تفسير ماوردي ،جيد 6 منح 228

1 یغیرسی ہمری جند 5 منحہ 265

6 معام التريل بعدة التي 36

5\_ تنسير ياوروي، جلد 6 يسنح 228

4 الحررالوجيز البارة منحد 451

معنی یہ وگاان کی کتاب قید ہیں ہے۔اسے ان کی منزل کی خساست پردلیل بنایا گیا ہے یا اس لیے کہ اسے اعراض اور دور

کرنے کے کل سے زجراور ذلت کے کل پر جا اتر تا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ اصل ہیں جیل تھااس کالام ، نون سے بدل دیا گیا
ہے یہ گفتگو پہلے گزر چک ہے۔ زید بن اسلم نے کہا: بجین ساتویں ذہین ہیں ہے اور بحیل ساتویں آ مان میں ہے (4)۔ قشری نے

کہا: بجین یہ سافلین ہیں ایک جگہ ہے جہاں ان لوگوں کی کتاب کو فن کیا جائے گا جس طرح مسجون ہوتا ہے یہ ان کے اعمال کی

جنائت پردلیل ہے اور الله تعالیٰ نے ان کی حقارت پر دلیل بنائی ہے اس وجہ سے کتاب الا برار میں فرمایا: یَشْعَدُنُ اُولُتُ عَنَّی بُونُ نَ

وَ مَمَا اَدُ لَٰ بِ لِنَ مَا اِسِحِیْنُ یَٰ کُتُبٌ مَّرُو قُولُوں کی کتاب الا براز میں فرمایا: یَشْعَدُنُ وُن کو کتاب کی کتاب موجود کی جنائت بیان کی یکھی ہوئی ہے جس طرح کیڑ ہے میں کوئی جن نہ ایا جا تا ہے اور نہ ہی منایا جا تا ہے۔ قادہ نے

کی اسے موجود کا معنی مکتوب ہے (5)۔ اس کے لیے آنیان لکھ دیے گئے ہیں نہ ان میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی کی جا جس کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی کی جا جس کی کتاب سے کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ان میں سے دور کی کتاب کی جا کہا : مرقوم کا معنی ہے جس پر مہر گئی ہوگی (6)۔ یہ حدید کی لغت میں ہے دور کہ کا اصل معنی کتاب سے بی بڑا ع نے کہا:

سأرُقم في الماءِ القُراح إليكُمُ. على بُعْدِكم إِن كان لِلماءِ راقِمُ

3\_تفسير ماور دي مبلد 8 منحه 227

2 يتنبير طبري، جر30 معني 118

1 \_ تغسير ماوروي مجلد 6 منحد 228

6\_الين}

5 راينياً ، بلد6 ، منى 228

4رايضاً

میں خالص یانی میں تمہاری طرف دوری کے ہوتے ہوئے کھوں گااگر یانی پرکوئی لکھنے والا ہوتا۔

یں میں بیان کے اور است کی ایس کے بین میں ہوائ امر پر دلالت کرے کہ جین عربی زبان کا لفظ نہیں جس طرح وَمَا اَدُنْ مِلْ مَا الْقَامِ عَهُ ﴿ وَمَا اَدُنْ مِلْ عَا الْقَامِ عَهُ ۞ میں کوئی ایس دلیل نہیں کہ بیعر بی زبان کا لفظ نہیں بلکہ بیہ عین کے امرکی تعظیم ہے کتاب کے مقدمہ میں بیبات گزر چکی ہے۔الحمداللة قرآن تکیم میں کوئی غیر عربی ہیں۔

وَيُلْ يَوْمَنِ الْمُكُلِّوِيْنَ فَى الَّذِيْنَ يُكَافِّهُوْنَ بِيكُوهِ اللهِ يْنِ فَ مَا يُكُوّبُ بِهَ إِلَا كُلُّ مُعْتَدِ اَيْنِينَ فَي الرَّولُونِ وَيَا يَعْنَ الرَولُونِ عَلَى اللهِ يَنِ الرَّولُونِ عَلَى اللهِ يَعْنَ اورعذاب ہے بھرالله تعالی نے ان کے امرکو بیان فرما یا جوحساب، جز ااورلوگوں کے درمیان فیصلہ والے ون کو جھٹلاتے ہیں اس کی وہی تکذیب کرتا ہے جو فاجر ہے، جن سے انحراف کرنے والا ہے ، مخلوقات کے درمیان فیصلہ والے ون کو جھٹلاتے ہیں اس کی وہی تکذیب کرتا ہے جو فاجر ہے، جن سے انحراف کرنے والا ہے ، مخلوقات کے ساتھ معاملات کرنے میں مخلوق پرظلم کرنے والا ہے اور اپنی ذات پر بھی ظلم کرنے والا ہے الله تعالی کا امر ترک کرنے میں وہ گنا ہم اللہ میں اور اس کے سرتھی سے بارے میں نازل ہوئی۔

رہ مہاں ہے۔ اساط ایک اساط ایک اُل وَلِیْنَ وَ عام قراءت تنابی ہے۔ ابوحیوۃ ، ابوساک ، اشہب عقبلی اورسلمی کی اِڈا اُلٹ عکی اِلے اُلٹ اُلٹ اُلٹ اُلٹ اُلٹ کا اُلٹ کی اورسلمی کی قراءت تنابی ہے۔ ابوحیوۃ ، ابوساک ، اشہب عقبلی اورسلمی کی قراءت اِلٹ اِلٹ کی قراءت اور مزین کیا اس کی قراءت اور اسطار ہے۔ اُسٹ کی کی اس کی قراءت تنابی کی میں جن کو انہوں نے لکھا اور مزین کیا اس کی قراءت تنابی کی قراءت تنابی کی قراءت تنابی کی تنابی کی قراءت تنابی کی تن

كُلَا بَلُ عَنْ مَهَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ۞ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ۞ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ مَّ بِهِمُ يَوْمَهِذٍ تَنَحُجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُ كُنْتُمْهِ تُكَذِّبُهُ تُكَذِّبُهُ وَنَ ۞

" انہیں نہیں درحقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلول پر ان کرتوتوں کے باعث جوہ ہ کیا کرتے تھے۔ یقینا انہیں اپنے رب (کے دیدار) ہے اس دن روک دیا جائے گا۔ پھروہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر (ان ہے) کہا جائے گا: یہی وہ (جہنم) ہے جس کوتم جھٹلا یا کرتے تھے''۔

گلابل سی ان علی فکو بھٹے مما کائوا بیکسبون ن کلا یہ ردع اور جھڑ کے لیے ہے یعنی یہ پہلے لوگوں کے قسے
کہانیاں نہیں۔ معزت حسن بھری نے کہا: اس کا معنی حقا ہے یعنی یقینا ان کے دلوں پر زنگ پڑھ چکا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا
ہے: تر فدی شریف میں ہے معزت ابو ہر پرہ بڑٹھ نی کریم مائیٹی کے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ 'بندہ جب خطا کرتا ہے اس
کے دل میں سیاہ مکت پڑجاتا ہے جب وہ اس گناہ کو چھوڑ دے ، الله تعالی ہے تو ہوا ستغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا
ہے اگر وہ دو بارہ ایسا کرے تو اس میں اضافہ ہوجاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر غالب آجاتا ہے بس وہ ی زنگ ہے
جس کا ذکر الله تعالی نے اس آیت میں کیا ہے' (1)۔ کہا: یہ صدیت حس صحیح ہے۔ مفسرین نے ای طرح کہا ہے: یہ گناہ پر گناہ
ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہوجاتا ہے (2)۔ مجاہد نے کہا: اس سے مرادہ وہ زنگ ہے گناہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے وہ بھر

1\_جامع ترخدي، كما ب النغير، جلد 2 منح 169-168 \_ اينها، حديث 3257 ، ضياء القرآن بيلى كيشنز 2\_زاد المسير ، جلد 4، سنح 221

گناہ کرتا ہے گناہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ مجاہد نے کہا: یہاں آیت کی طرح ہے جو سورہ بقرہ میں ہے بتل مین گسب سیٹی گئا (البقرہ: 81) اس کی شل فراء سے مردی ہے کہا: ان کی نافر مانیاں اور گناہ زیادہ ہو گئے تو اس چیز نے ان کے دلوں کو احاطہ میں لے لیا یہی ان پر ذنگ ہے۔ مجاہد ہے بھی بیمردی ہے: دل تھیلی کی مانند ہے اور اپنی تھیلی کو بلند کیا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے اور اپنی انگلی کو بند کر لیا اور جب وہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو وہ بند ہو تی ہے اور اپنی انگلی کو بند کر لیا اور جب وہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو وہ بند ہوتی ہے اور اپنی انگلیوں کو بند کیا یہاں تک کہ اس مہر لگا دی جاتی ہے ہیں ہور کی جاتی ہو ہوں ہو گئے ہو سے جس میں ایک کہ اس کے دل میں مہر لگا دی جاتی ہور ہور کی ہور جب وہ دو وہ ارد گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چو بھے جیسا داغ بن جاتا ہے پھر جب وہ دو وہ ارد گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چو بھے جیسا داغ بن جاتا ہے پھر جب وہ دو وہ ارد گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چو بھے جیسا ہوجا تا ہے پھر جب وہ دو وہ ارد گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ہوئی جیسا ہوجا تا ہے وہ کی چیز کو محفوظ نہیں رکھ سکا اور نہ میں کوئی صالحیت شبت رہتی ہے۔ اس بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں گفتگو کی ہے جو رسول اللہ من پہلی ہوئی ہوں ہوں گفتگو کی ہے جو رسول اللہ من پہلی ہوئی ہے تاب شدہ اختار سے مزین ہے اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

264

عبدالغی بن سعید نے موئی بن عبدالرحمن سے دہ ابن جربج سے دہ عطا سے دہ حضرت ابن عباس بن رہنہ سے ای طرح موئی نے مقاتل سے دہ خوات سے دہ حضرت ابن عباس بن رہنہ سے ایسی چیز روایت کرتے ہیں جس کی صحت کو الله تعالی بہتر جانا ہے: اس سے مراد وہ موزہ نما جوتا ہے جو دونوں را نوں ، پنڈلی اور قدم پر ہوتا ہے یہی جنگ میں پہنا جاتا ہے ۔ دوسرے علاء نے کہا: وہ دوسر ہے جو انسان کے دل پر کھنگتا ہے اس تعبیر کے بچے ہونے کی ضانت نہیں دی جاسکتی ۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے ۔ خبال تک عام اہل تفسیر کا تعلق ہے ہی اہل لغت کا نقط نظر جبال تک عام اہل تفسیر کا تعلق ہے تو ان کے نزویک اس کی مرادوہ می ہے جو پہلے ذکر ہو چی ہے یہی اہل لغت کا نقط نظر ہے ۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: دان علی قلبہ ذنبہ برین دُینا د دَیُونا یعنی دل پرزنگ کا غالب آٹا۔ ابوعبیدہ نے کہا: دان کا معنی غالب آٹا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: جو چیز تجھ پرغالب آ جا ہے تو اس کے لیے دان بٹ دان بٹ دان علیل کا لفظ استعال کرنا جائز ہوتا ہے؛ شاعر نے کہا

وكُمُ دانَ من ذنبِ على قلب فاجِرِ (1) كَتْخِ بَى كُناه بِين جَوفا جَرِكِ دل يرغالب آئے۔ رانت الخبر على عقله شراب اس كى عقل يرغالب آئنى۔

ران عنيه النعاس اوتكواس يرغالب آكن\_

اس معنی میں اسیفی جبنیہ کے بارے میں حضرت عمر کا قول ہے: فاصبہ قد دِین بھ یعنی اس نے سے کی کہ قرضے اس پر غالب آگئے ہتے جب کہ و وقرض لیا کرتا: اس معنی میں ابوز بید کا شعر ہے وہ ایک کا وصف بیان کرتا ہے جس نے شراب پی یباں تک کہ شراب نشہ کے ذریعے غالب آگئی:

ثم لها راة رانت بهِ الخبرُ وأَنُ لا تَرِينَه بإتقَاءِ(2)

2\_الحررالوجيز ، جلد 5 منى 451

مرجب اے دیکھا کہ شراب اس پرغالب آ چک ہے اور تقویٰ کے ذریعے غالب نہیں آئے گی۔ محرجب اے دیکھا کہ شراب اس پرغالب آ

اس کا قول ہے: رانت بہ النعبوجس کا معتی ہے شراب اس کی عقل اورول پر نالب آگئی۔ بغوی نے کہا: قد اران القوم فہم مرینون اس ہے مراد ہاں قوم کے موری ہلاک ہو گئے اوروہ کر ورہو گئے۔ یہ ایساامر ہے جوان پر غالب آگیا وہ اس فہم مرینون اس ہے مراد ہاں قوم کے موری ہلاک ہو گئے اوروہ کر ورہو گئے۔ یہ ایساامر ہے جوان پر غالب آگیا وہ اس کو برواشت کرنے کا طاقت نہیں رکھے۔ ابوزید نے کہا: یہ جملہ یولا جاتا ہے قدرین بالوجل دینا جب کوئی آدمی ایس مراد مصیبت میں جاگرے جس سے نگلنے کی وہ طاقت ندر کھتا ہوا ورشہ ہی اس پر داشت کرسکے۔ ابور معان نے کہ وہ طاقت ندر کھتا ہوا ورشہ ہی اس کا ول گنا ہوں سے سیاہ ہو جائے۔ طبع کا مطلب ہے کہ ول پر مہر لگا دی جائے یہ دین ہے جی ذیا وہ سخت ہو۔ ابور کے سام کا مطلب ہے کہ ول پر مہر لگا دی جائے یہ دین سے جی ذیا وہ سخت ہوں اور ہوت ہوں میں اور ہوتا ہے اس کی مشل خین ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: غیرت علی قلبہ یعنی اے ڈھانپ لیا گیا۔ غین سے مراد گئے درخت ہیں ، اس کا واصد غین ا سے بھی ہوست ہوں۔ فراء کا قول گزر چکا اس کا واصد غین ا سے مراد گئا وہ جائے ہے کہا نہ ایس نے دور سے میں پیوست ہوں۔ فراء کا قول گزر چکا اس کا واصد غین ا سے مراد گوری کا واصلہ میں لیا گیا۔ نیا ہی سے کہ اس سے مراد گوری کا واصلہ میں لیا گیا۔ نیم بی تو اس می کا اس کی دور سے میں پیوست ہوں۔ فراء کا قول گزر چکا کے کہا تا ہے کہا تا ہے۔ نیم اس نی عباس نیں جہا سے دوایت نقل کی ہے : تمان علی قائم وہم ان کے داوں کو واصلہ میں لیا ہے۔ بیم ان شاء الله۔

حزو، کسائی، انمش، ابو بکر اور منصل نے تمان کوامالہ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ فعل کا فا بکمہ دراء ہے اور مین کلمہ الف ہے جو یا ہ سے بدلا ہوا ہے اس وجہ سے اس میں امالہ اچھا ہے۔ جس نے فتہ ویا تو وہ اپنے اصل پر ہے کیو کہ فیضل کا فا بکلمہ منتوح ہے جس طرح کال، باع، وغیرہ ۔ ابو نعبیہ اور ابو حاتم نے اسے ہی پسند کہا ہے حفص نے بئل پروقف کیا پھر تمان سے ابتداکی وقف کرتے ہوئے وہ لامرکوواضح کرتا ہے، سکتہ کے لیے نہیں۔

گلا اِللَّهُمْ عَنْ مَّى تِهِمْ يَوْ مَهِ وَلَمَتُ مُورُونَ قَ مِيْ اللَّهُمْ عَنْ مَّى تِهِمْ مَوْ مَهِ وَلَمَتُ مُورُونَ قَ مِيْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

3\_المحررالوجيج البيد 5 أسفير 452

1\_زادالمسير ،جيد 4 بسنى 222

حسین بن فضل نے کہا: جب دنیا میں انہیں نور تو حید ہے تجاب میں رکھا تو آخرت میں انہیں رؤیت ہے محروم رکھے گا(1)۔
مجابد نے لَّمَتُحُجُوْ بُوْنَ کی بیوضاحت کی ہے کہ انہیں الله تعالیٰ عزت اور دحمت سے محروم رکھے گا۔ قادہ نے کہا: الله تعالیٰ ان کی
طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، انہیں پاکیزہ نہیں کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ پہلی تعبیر ہی جمہور کا نقط نظر ہے کہ اُنیں ویدارے محروم رکھا جائے گا وہ اس کا دیدار نہ کریں گے۔

ثُمُّ اِنَّهُمُ لَصَالُوا الْجَعِینِیم ﴿ وہ اس میں ہی رہیں گے اس سے باہر ناکلیں گے فرمایا: جب بھی ان کے چڑے بک جا کیں گے ہم ان کے چٹڑے بدل دیں گے فرمایا: اور جب بھی وہ آگٹھنڈی ہوگی ہم اس کومزید بھڑ کا دیں گے۔ایک قول بہ کیا گیا ہے: جعیم جہنم کا چوتھا دروازہ ہے۔

ثُمْ يُقَالُ هٰ ذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكَلِّ بُوْنَ ۞ پُرجبنم كردارو غے انہيں کہيں گے: بيدی چیز ہے جس كے بارے میں تم الله كرسولوں كودنيا ميں جھٹلا يا كرتے تھے۔

كُلّا إِنَّ كِنْبُ الْأَبْرَامِ لَفِي عِلِيِّيْنَ ۚ وَمَا آدُنُهِ لَى مَا عِلِيَّوْنَ ۚ كُتْبُ مَا عِلِيَّوْنَ ۚ كُتُبُ مَا عَرِيُّونَ ۚ كُتُبُ مَا عَرِيُّونَ ۚ كُتُبُ مَا عَرِيُّونَ ۚ مَا عَرَبُونَ ۚ مَا اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ

'' یہ تن ہے نیکو کاروں کاصحیفہ کم علیمین میں ہوگا۔اور تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے۔ بیدا یک نکھی ہوئی کتاب ہے (حفاظت کے لیے) دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین''۔

لعب الا حبارے مروی ہے: مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے اسے آسان کی طرف نے جایا جاتا ہے اس کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں فرشتے خوشخبری دیتے ہوئے اسے وصول کرتے ہیں پھراسے لے کر نکلتے ہیں

3 \_ تغییر ماور دی ، جلد 6 منجه 229

1- عالم التري بلدة متى 538 كرايينا

زجاج نے کہا: اس اسم کا اعراب جمع کے اعراب کی طرح ہے جس طرح تو کہتا ہے: هذاه قنسه ون، رأیت قنسه بین۔
یونس نحوی نے کہا: اس کا واحد علی اور علیة ہے۔ ابوالقتح نے کہا: علیدین، علی کی جمع ہے یہ علو نے فیل کا وزن ہے
طریقہ تو یہ تھا کہ علیہ قبوتا جس طرح انہوں نے غرفہ کے لیے علیہ کا لفظ ذکر کیا کیونکہ یہ علوسے مشتق ہے جب علیہ سے تاء
کو حذف کیا اس کے عوض میں واؤنون جمع کے لیے ذکر کیا جس طرح و وارضین میں کہتے جیں۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: عِلِی بین یہ ملائکہ کی صفت ہے کیونکہ وہی ملاءاعلیٰ ہیں جس طرح کہا جاتا ہے: فلان ف بنی فلان

یعنی فلاں آ دمی فلاں ہیں ہے ہے یاان کے ہاں رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر بین شہا ہے جومروی ہے کہ رسول الله سائیا آیا ہونے ارشا و فرمایا: کہ '' اہل علیمین آئی دور ہے جنتیوں کو دیکھیں گے جب اہل علیمین ہیں ہے کوئی جنتیوں پر جھا کے گاتو اس کے چہرے کے فور ہے جنت روشن ہوجائے گی جنتی کہیں گے: وہ فور کیا ہے؟ تو کہا جائے گا: اہل علیمین جو اہل طاعت اور صدتی ہیں چہرے کے فور سے جنت روشن ہوجائے گی جنتی کہیں گے: وہ فور کیا ہے؟ تو کہا جائے گا: اہل علیمین جو اہل طاعت اور صدتی ہیں ان میں ہے ایک آدمی نے جھانکا ہے جس طرح روشن ستارے کو آسان کے افتی ہیں و یکھا جاتا ہے'' (5) ہے روایت اس امر پر والات کرتی ہے چیلیوٹین باند جگہ کا تام ہے چھلوگوں نے حضرت ابن عہاس بین ہے جسل ہوئین روایت نقل کی ہے کہ فہروی

وَمَا أَدُنُهِ مِكَ مَا عِلِيْدُونَ ﴾ كُنْبٌ مَرْقُومٌ ﴿ يَثَهُدُهُ الْمُقَرَّبُونَ۞ احْدِ امْنَ الْمَالِيَةِ آبِ كُوسَ چِيزِ نَ بِنَا يَا كَهُ عِلْمِيْوَنَ كَما ٢٠ يسواليه اندازاس كے مقام ومرتبہ كوظا ہركر نے كے ليے ہے پھراس كی تفسیر بیان كی -

2\_معالم التريل جلد 5 منى 538

1\_الحررالوجيز، بند5 منى 452

4.14

3\_زادالمسير ، ملد4 منى 222

5\_سنن الى داؤو، كتاب العتق، يأب الحروف والقرأت ، جلد 2، منحد 198

كَتُبُّ مَّرُقُوْمٌ ۞ يَهِ يَيْنَ كَ تَفْسِرَ بِيلَ بِلَكَهِ عِلِيَّةُ نَ بِرِكَام مَكُملَ بُوجِاتِي ہے(1) پھرابتدا كي اور فرمايا: كِتُبْ مُرْقُومٌ يعني از ارکی کتاب رقم شده کتاب ہے۔

روایت بیان کی گئی ہے کہ فرشتے بندے کے ممل کو لے کراو پر چڑھتے ہیں وہ اس کا استقبال کرتے ہیں جب وہ اے كِكروبال تك يَبْنِجَة بين جهال تك الله تعالى حيابتا ہے الله تعالى ان كى طرف وى كرتا ہے:تم مير بے بندے پرمحافظ تصاور میں اس کے دل پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اس نے میرے لیے اپنے عمل کو خالص نہیں کیا اسے جین میں رکھالو۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے ابرار کے مل پرگواہی دیں گے۔ وہب اور ابن اسحاق نے کہا: یہاں مقد ہون سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام بیں جب مومن نیکی کاممل کرتا ہے تو فرشتے صحیفہ کوا دیرا ٹھاتے ہیں اس کا نور ہوتا ہے جوآ سانوں میں چمکتا ہے جس طرح ز مین میں سورج کا نور چمکتا ہے یہاں تک کہ وہ اسراقیل تک اسے پہنچادیں گے وہ اس صحیفہ پرمہرلگادے گا اور لکھے گا: بدالله تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے بیشہد کا المُقَیّ بُون وان کی کتابت کی وہ گوائی وے گا۔

إِنَّ الْأَبْرَاءَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى الْاَءَ آبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِمِهُ نَصْهَا النَّعِيْمِ أَنْ يُسْقَوْنَ مِنْ سَّ حِنْيَ مُخْتُومٍ فَي خِنْهُ مِسْكُ ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ النُسَافِسُونَ أَن وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ فَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَاالْمُقَابُونَ أَن

" بے شک نیکو کارراحت اور آ رام میں ہوں گے، پلنگوں پر جیٹے مناظر جنت کا نظارہ کررہے ہوں گے، آپ پیجان لیں گے ان کے چہروں پرراحتوں کی شکفتگی۔انہیں بلائی جائے گی مربمہر خالص شراب اس کی مہر کستوری کی ہوگی اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے۔اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی یدوہ چشمہ ہے جس سے صرف مقربین پئیں گئے'۔

اِنَّ الْأَبْرَامَ لَفِي نَعِينِم فَي عَلَى الْأَمَ آيِكِ يَنْظُونُ فَ ابواد مرادالل صدق اور الل طاعت بير - نَعِينِم مراد أهمت بي نعمت جب نون ك فتد كرساته بوتواس كامعن تنعيم موتاب يه جمله بولاجاتا ب: نُعَمَه الله ناعهه الله فتنعم ا مراة مُنْعَمَةً، مناعَمة ـ نيك لوك جننول ميل لطف اندوز مورب مهول ك\_اد انك يعمراونيمول ميل بلنگ بين ـ الله تعالى نے ان کے لیے عزتیں مقرر کی ہوئی ہیں انہیں دیکھ رہے ہوں گے؛ بیکرمہ، ابن عباس اور مجاہد کا نقط نظر ہے۔ مقاتل نے کہا: وہ جہنم وں کود یکھیں گے۔ نبی کریم سٹنٹا آیا ہے۔ ارشادفر مایا:وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں دیکھیں گے(2)؛ پیرمہدوی نے ذکر کیا ہے۔ ایک تول میرکیا گیاہے: اس کے فضل واحسانات کے پلنگوں پر بھوں گے جواس کے چبرے اور جلال ومرتبہ کود کھے رہے بول گے۔ تَعْرِفُ إِنْ وُجُوْهِ مِنْ مُنْضَى قَالنَّعِيْمِ ﴿ نَصْمَ قَاسِهِ مِ ادرونِ اورنور ٢ يه جمله بولا جاتا ٢: نسف النبات جب وه كليال نکا کے۔ عام قراءت تعرف ہے اور نضر دمنصوب ہے یعنی اے محمد! سن تنایس آپ پہچان کیں گے۔ ابوجعفر بن قعقاع، ينقوب،شيبهاورابن الى اسحاق نے تُعدف پڑھا ہے۔ يہجہول كاصيغه ہے، نضر مامر فوع ہے۔

2\_ الحرر الوجيز ، جلد 🖥 ، صفحه 453

1 \_ معالم التريل بل اجند 5 يسفحه 538

ینقون مِن تَرجیٰق انبیں ایک شراب سے پلایا جائے گا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی؛ یہ اُتفش اور زجائے کا قول ہے (1)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادصاف شراب ہے (2)۔ صحاح میں ہے: تَرجیٰق سے مراد عمدہ شراب ہے بینی ایک بی ہے۔ فلیل نے کہا: اس سے مراد سب سے صاف اور عمدہ شراب ہے۔ مقاتل اور دوسرے علما و نے کہا: اس سے مراد سب سے صاف اور عمدہ شراب ہے۔ مقاتل اور دوسرے علما و نے کہا: اس سے مراد سان بن ثابت نے کہا:

يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البريضَ علَيْهِمُ بَرَدَى يُصَفَّق بالرحيقِ السلسلِ(3)

جوآ دمی بریس کے مقام پران کے پاس دارد ہوتا ہے وہ اسے بردی کا پانی پلاتے ہیں جس میں خالص شراب کی آمیزش

ہوتی ہے۔

منت منت من خوا کے خوا کے منابی مجاہد نے کہا: آخری گھون جس پروہ اسے ختم کرے گا وہ کستوری ہوگی۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے : جب وہ شراب پئیں گے تو بیالہ میں جو پچھ ہوگا وہ ختم ہوجائے گا تو اس کا اختنام کستوری کے خاتمہ کے ساتھ ہوگا ۔ دسنرت ابن مسعود بین کہا کرتے تھے: وہ اس کے بعد کستوری کا ذائقہ پا کمیں گے ؛ اس کی مثل سعید بن جبیرا اور ابراہیم ختی کا قول ب ورنوں نے کہا: خوا کہ ہے مراواس کے ذائقہ کا آخر ہے۔ یہ بیرا چھی ہے کیونکہ مشروبات میں عام معمول یہ ہے کہ اس کے آخر میں خوشبوہ وگ ۔ میں کمدلا پن ہوتا ہے۔ جبتی لوگوں کے مشروب کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں خوشبوکستوری کی خوشبوہ وگ ۔ میں گھرا پن ہوتا ہے۔ جبتی لوگوں کے مشروب کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں خوشبوکستوری کی خوشبوہ وگ ۔

3رايشاً

2\_ تنسير ماوردي ببلد 6 منحد 230

1 \_زادالمسير ، جلد 4 منح 223

حضرت انی بن کعب نے روایت نقل کی کہ عرض کی گئی: یا رسول الله! بیر من چین منتقویر کیا ہے؟ فرمایا: "شراب کے تالاب" ۔ ایک قول بیکیا گیا: بر تنوں میں مہر لگی ہوگی بیاس سے مختلف ہے جونہروں میں چلتی ہے۔

وَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْبُتَنَافِسُونَ وَ ہِم نے جنت كى جوصفت ذكركى ہاں ہى رغبت ركھنے والوں كورغبت ركھنى والدين واليت في الله الله الله والله وال

وَ وَوَا جُهُ مِنْ تَسُنِهُم ﴿ اس خالعی شراب مِی آئیم کی آمیز آس ہے آئیم وہ شراب ہے جواو پر سے ان کی طرف انڈیلی جائے گی۔ یہ جنت میں سب سے اعلیٰ شراب ہے۔ تنہم کا لغت میں معنی بلند ہونا ہے یہ چشے کا پائی ہے جو بلندی ہے ہی کی طرف آتا ہے اس سے سنام البعد بر ہے یہ بدن سے بلند ہوتی ہے اس طرح تسنیم القبود کا لفظ استعال ہوتا ہے کہان نما تجر دسنرت عبدالله ہے مردی ہے کہ تننیم جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا خالص پائی مقرب لوگ پئیں گے (1) ۔ اور اصحاب میں کے جاموں میں اس میں ہے گھے چیز طائی جائے گاتو وہ شروب عمد واور خوشبو وار ہوجائے گا۔ حضرت ابن عباس نے و مین کہ جاموں میں اس میں ہے گھے چیز طائی جائے گاتو وہ شروب عمد واور خوشبو وار ہوجائے گا۔ حضرت ابن عباس نے و کہ اُنہ ہے مین قدر الله تعالیٰ نے فر ما یا فلا تعلیم نفٹ میں آگا شیقی کہ نول ہے گا اُنٹ ہے مین قدر کہا ہوگا۔ وہ جنتیوں کے برتوں میں اس قدر پڑے گاجس قدر اس میں گارے گا۔ وہ پائی اس میں کی خور ہے گاتو پائی رکھی گئی ہے وہ ایک جرمی کی ہے وہ وہ پائی وہ ہے گاتی ہوں کی خشمہ ہے جو الله تعالیٰ کی قدرت سے ہوا میں چار ہوگا۔ وہ جنتیوں کے برتوں میں اس قدر پڑے گاجس قدر ان میں گرائی ہیں ہوگا۔ وہ بائی زمین پرنہیں گرے گا۔ وہ پائی طلب کرنے کے تان خدرو کی ایس میں ای خربی ہی ہے وہ ایک خاص کے این خیم ہے وہ ایک خور ہے کہ ہور کے کہ ہور کا کا اس میں ہے جو کی ہے وہ ایک خور کے ہور کی ہور کی کہ ہور کے کہ ہور کی کی ہے وہ ایک چشمہ ہے جو کرش کے نیچ طلب کرنے کو کا کا کا کہ میں ہے خور کی گئی ہے وہ ایک چشمہ ہے جو کرش کے نیچ کا سے نظت ہے۔ حضرت حسن العری کی مراسل میں ای طرح ہے۔ ہور کے ایک ان کر سورہ اللہ نان میں کیا ہے۔

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَنَّ بُوْنَ ﴿ اسے فالعی جنت عدن کے کمین پئیں گے یہ جنتیوں میں سے سب سے فغلیت والے

ہیں جب کہ دومروں کواس کا آمیزہ طےگا۔ عَیْنًا یہ بطور مدح منصوب ہے۔ زجاح نے کہا: یتنیم ہے بطور حال منصوب ہے سنیم
معرف ہے اس کا کوئی اشتقاق معروف نہیں اگر تواسے مصدر بنائے اور سنام سے شتق مانے توعینا اس کی وجہ سے منصوب ہوگا
کوئی ہیاں کا مفول ہوگا جس طرح الله تعالیٰ کے اس فریان: اُو اِطْعُمْ فِی یُو مِر فِی مَسْعَبَةِ ﴿ یَتَمِیمًا (البلد) میں یہ یہ مفعول
ہوگا دجہ سے منصوب ہے؛ یہ فراء کا تول ہے کہ عینا، تسنیم کی وجہ سے منصوب ہے۔ اُتفش کے زو یک یہ یہ سعون کی وجہ سے منصوب ہے۔ تقش کے زو یک یہ یہ سعون کی وجہ سے منصوب ہے۔ تقش کے زو یک یہ یہ سعون کی وجہ سے منصوب ہے۔ اُتفش کے زو یک منصوب ہے۔

اِنَّ الَّذِی اُنِیْنَ اَجْرَامُوا کَانُوا مِنَ الَّنِ اِنْنَ اَصَانُونَ کَیْ وَ اِذًا مَوْ وَالِهِمُ

2\_معالم التزيل، جلدة منحد 540

1 \_ تنسير ماور دي ، جلد 🖪 منحه 231

يَتَغَامَرُونَ أَنَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ أَوْ وَإِذَا اَنْقَلَبُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

"جولوگ جرم کیا کرتے ہتے ووائل ایمان پر بندا کرتے ہتے۔ اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آئے ، اور جب آئے ، اور جب میل فاند کی طرف لوٹے تو دل لگیاں کرتے واپس آتے ، اور جب مسلمانوں کود کھتے تو کہتے : یقیناً بہلوگ راہ ہے بھٹے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اہل ایمان پرمحافظ بنا کر تو نہیں بھیج مسلمانوں کود کھتے ہیں آج مومنین کفار پر بنس رے ہیں (عروی) پلنگوں پر بیٹے (کفار کی خستہ حالی کو) دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کچھ بدلہ ملاکفارکو (اینے کر تو تو س) جود وکیا کرتے تھے '۔

اِنَّالَیٰ مِنْ اَجُومُوا کَالُوْا مِنَ الَّیْ مِنْ اَمَنُوْا یَضُحُوْنَ ﴿ وَ اِذَا مَرُ وَابِهِمْ یَتَغَامَرُ وُنَ ﴿ کَفَارونیا مِن مونوں کِ ساتھ جو فراق کیا کرتے تھے اس کا ذکر ہے مراد قریش کے مشرک رؤساء ہیں پچھلوگوں نے حضرت ابن عہاس بن مشام، روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ، عقبہ بن افی معیط، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، عاص بن مشام، ابوجہل اورنظر بن مارث ہے ہی لوگ حضور سون الله می ایستان می ایستان کیا ہے۔ اور حضرت بال کا مذاق اڑا یا کرتے تھے (1) جب وہ رسول الله می نیا ہے ہی سے کے لیان کے پاس آنے کے لیان کے پاس سے گزرتے ؛ وہ ایک دوسرے و آگھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : وہ اسلام کی وجہ سے آئیس عارول نے اوران برعیب لگا یا کرتے ۔ جملہ بولا جاتا ہے : غیزت الشی بیدی میں نے اس چیز کوا ہے ہاتھ سے شولا۔

حضرت ما نشه صدیقہ بن تنہ نے کہا: جب آپ سی تنہ ایک سی میں اپنا یا است تو میں اپنا یا است تو میں اپنا یا است سی لیتی ۔ بیمور و نسا و میں گزر دیکا ہے۔

غیزتہ بعینی میں نے اسے آکھ ہے اشارہ کیا، اس برعیب لگایا۔ دمانی فلان غیزہ اس میں کوئی عیب نہیں۔ مقاتل غیزتہ بعینی میں نے اسے آکھ ہے اشارہ کیا، اس برعیب لگایا۔ دمانی فلان غیزہ اس کی گئے۔ مقاتل کے کہا: یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہے گئی میں نازل ہوئی جومسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم سائن کی آئی ہے گئی خدمت میں حاضر ہو کمی تو منافقوں نے ان کا غراق اڑایا اور ان پر شخصا کیا۔

ق إذا انقلَهُ قَا إِلَى الْهَلِهِمُ انْقَلَهُ وَالْمُهُونُ فَى جَبُ ووا بِينَ الل اور ساتھیوں کی طرف لوٹے تو خوش خوش لوٹے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جس کفر پر وہ جیں اس پر خوش کا اظہار کرتے اور مومنوں کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے (2)۔ ابن تعقاع، حفص ، اعرج اور سلمی نے کہا: فکھیں الف کے بغیر ہے جب کہ باتی قراء نے اسے الف کے ساتھ پڑھا ہے۔ فراء نے کہا: یہ وونوں لغتیں جی جیے ملبع، طامع، حذِر، حاذِر۔ سورۃ الدخان میں بیگزر چکا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: الفکھ کا معنی

2 تنسير ماوردي، جلير 6 منحد 232

1 ـ زادالمسير ،جلد 4 منى 224

ے صدور جہریص اور تکبر کرنے والا اور الفاکه کامعنی ہے لطف اندوز ہونے والا۔

وَ إِذَا مَا وَهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَوْ لَآء لَصَّا لُوْنَ ﴿ جب بيه كفار رسول الله سَانِ عَلَيْهِم كَصَابِهُود مِصَة تو كَبَيّة بيرسول الله مان عَلَيْهِم كَصَابِهُود مَعِيّة تو كَبَيّة بيرسول الله مان عَلَيْهِم كَ اتباع مِن مُراه مو كَتَهُ بين \_

وَ مَا أَنْ سِلُوْا عَلَيْهِمْ حَفِظِيْنَ ﴿ أَبِيسِ مومنون كِامَالَ كَامُانَ كَانْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الرّ بھیجا گیا تھا۔

فَالْیَوْمَ الَّذِیْنَ امنُوا مِنَ الْکُفَّا یِ بَصْحَکُوْنَ و لِین قیامت کے روز حضور مان فی پرایمان لانے والے کفار پرہنسیں کے جس طرح کفار دنیا ہیں ان پر ہنسا کرتے تھے۔اس کی مثل سورۃ المونین ہیں گزر پکی ہے۔

ائن مبارک نے یہذکر کیا ہے کہ جمہ بن بشار نے قادہ سے یہ دوایت نقل کی ہے کہا: ہمار سے سامنے یہذکر کیا گیا ہے کہ

کسب کہا کرتے تھے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک روش دان ہے جب موش ارادہ کر ہے گا(1) کہ دنیا میں جواس کا دغمن تھا اس کو دیکھے تو وہ اس روش دان ہے جھا نئے گا۔ الله تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا: قاطلہ قرائی فی سو آہ الْجَحِینی وی (الصافات) اس پر جھا نکا تو اسے جہنم میں دیکھا۔ کہا: یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے جھا نکا تو قوم کی کھو پڑیوں کو کھو لتے ہوئے دیکھا۔ این مبارک نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہی نے ابوصالے سے الله تعالیٰ کے فرمان اَدله کیستہ نوٹی اور البقہ بھٹ کی کہ جہنم میں ہوں کے توانیس کو البقہ بھٹ (البقہ بائی کو ان ایک کی جہنم میں ہوں کے توانیس کے البقہ بیستہ نوٹی کی کہ جہنم میں ہوں کے توانیس کہا جائے گا: باہر نکاوتو ان کے لیے جہنم کے درواز سے کھول دیے جا کی گی جب وہ دیکھیں گے کہ درواز سے کھول دیے جا کی گئی ہو ہوں گے جب وہ درواز سے کھول دیے جا کی گئی ہو ہوں گے جب وہ درواز سے کہ درواز سے کہ ایک معمدات ہے۔ جب ان کے لیے درواز سے بند کر دیے جا کی گئی الله تعالیٰ کے فرمان: اَدله کی اس فرمان: قائیہ میں اگر ہوں اُلی کی کہا ایک کا ایک معمدات ہے۔ جب ان کے لیے درواز سے بند کر دیے جا کی گئی اور ان پر موس بنسیں گے۔ الله کی اس فرمان: قائیہ می اگر نے میں اُلی کے میں اُلی کھور میں نے کہ کے اس فرمان: قائیہ می معمدات ہے۔ جب ان کے کہا کہ کی معمدات ہے۔ جب ان کہ کہا کہ کی معمدات ہے۔ جب ان کے کہا کہ کی معمدات ہے۔ جب ان کے کہا کہ کی معمدات ہے۔

من الله المنظر المنظمة المنظم

2\_تغییر ماور دی مجلد 6 منحه 232

1\_ معالم الشريل، مبلد 5 مسفحه 541

# سورة الانشقاق

و المان الله المستورة الإنسان عليه ١٦٠ الله الموسا ا

تمام کے نزویک بیسورت کی ہے۔اس کی پیچیس آیات ہیں۔ منام کے نزویک بیسورت کی ہے۔اس کی پیچیس آیات ہیں۔

بسيراللو خلن الرّحيم

"(یادکرو) جب آسان بھٹ جائے گااور کان لگا کرسنے گااپے رب کا فر مان اور اس پرفرض بھی یہی ہے اور جب زمین بھیلا دی جائے گی اور باہر بھینک دیے گی جو پچھاس کے اندر ہے اور خالی ہوجائے گی اور کان لگا کر سنے گی ایش کے اندر ہے اور خالی ہوجائے گی اور کان لگا کر سنے گی ایپ کے اندر ہے کا فر مان اور اس پرفرض بھی یہی ہے '۔

ا خاالت مآغا الله قَدَّ جب آسان باولوں کی صورت میں بھٹ جائے گا۔ غمام اسفید باول کی مثل ہے ابوصالی نے الکا السمآغا انتقاق جب آسان باولوں کی صورت میں بھٹ جائے گا۔ غمام اسفید باول کی مثل ہے ابوصالی نے حضرت ابن عباس بن میں ہے اس کی مثل روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا بیان تند سے مروی ہے کہ آسان کا درواز و ہے اید قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے (1)۔

قَ اَ فِنَتُ لِرَبِهَا وَ حُقَّتُ نَ وَهَ إِنِهِ مَا عَكُم سِنْ كَا وَرَسْنَا اللهِ بِرِلاً زَم بِ (2)؛ يَبَى مَعْنَ حَضَرت ابن عَها سَهُ مَها وَرَسَوْل الله سَانَ لَهُ اللهِ اللهُ الله

شاعرنے کہا:

مُنمُ إذا سبعوا خيرًا ذكرتُ بِه وإن ذُكِرَتْ بِسُوهِ عندهم أَذِنُوا وه بهرے بیں جب كى انجى بات كوشى كے جس كے ساتھ ميرا ذكر كيا جاتا ہوا كران كے بال ميرا برا ذكر كيا جائے تووہ توجہ نے بات سنتے ہیں۔

تعنب بن ام صاحب نے کہا:

2\_اينا، جلد 🖥 صفحه 234-233

1 يمني ماوردي مبدة منحد 233

3 معيم مسلم، فضائل القرآن وها يتعلق به استعباب تحسين الصوت بالقران ، ولد 1 منح 268

اگررضامندی ہے توخوش آمدید ہمارے ہاں اس کے لیے رضامندی لازم ہے اوروہ بلند ہے۔ اگر اسلامندی ہے توخوش آمدید ہمارے ہاں اس کے لیے رضامندی لازم ہے اوروہ بلند ہے۔

وَ ٱلْقَتْ مَافِیْهَاوَ تَخَلَّتُ وہ این مردول کونکال دے گی اور ان سے خالی ہوجائے گی۔ ابن جبیر نے کہا: اس کے بطن میں جومرد ہے ہوں گے انہیں باہر بچینک دے گی اور اس کے او پر جوزندہ ہوں گے ان سے خالی ہوجائے گی (4)۔

ایک تول بیکیا گیا ہے: اس کے بطن میں جونز انداور معد نیات ہوں گاان کو باہر پھینک دے گااوران سے فالی ہوجائے گا بین ان کا پیٹ فالی ہوجائے گاس کے پیٹ میں کوئی چیز ندہوگ (5)۔ بیامر کے قلیم ہونے کی خبر دے رہی ہے جس طرح مصیبت کے وقت حاملہ حمل کوگرادیتی ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس کے اوپر جو پہاڑ اور سمندر ہیں ان سے فالی ہوجائے گا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس کے اوپر جو پہاڑ اور سمندر ہیں ان سے فالی ہوجائے گی۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس کی جو چیز ودیعت رکھی گئی اس کو پھینک دیے گی (6) اور جو چیز اس میں محفوظ کی گئی تھی اس سے فالی ہوجائے گی کے وقت اور اس کے شہروں کو مزارعت اور سے فالی ہوجائے گی کیونکہ الله تعالیٰ نے زندہ اور مردہ بندوں کو اس میں ودیعت رکھا تھا۔ اور اس کے شہروں کو مزارعت اور روزی کے لیے حفوظ رکھا تھا۔

2رايناً

1- آخس مادردی ببلده م منحه 234

3 - منن ابن ماجه اكتاب الفتن التنة الدجال وخروج ميني بن مريم وجلد 2 منح 309

5-اينا

4-تنسير مادردي مطلد 6 منحد 235

6۔ ایشاً

وَ اَذِنَتُ لِرَيْهَا وَ مُقَتْ ﴿ وهمروول كو بابر بِيسِنَانِي مِن ايندب كائتكم سناً كالرالله تعالى كالحكم سننااس كاحق ب-اذاك جواب میں انتقاف ہے۔ فراءنے کہا: اَ فِنَتْ ہے واؤز اندہ ہے ای طرح اَ لَقَتْ ہے۔ ابن انباری نے کہا: ایک مفسر نے کہا إِذَا السَّمَا عَانْشَقَتُ وَ كَاجِوابِ أَذِنَتْ ہے اور گمان بیرکیا کہ واؤ زائدہ ہے۔ بیغلط ہے کیونکہ سب واؤ کوزائد ذکر نہیں کرتے مگر جب ووحتى، اذا كے ساتھ استعال ہوجس طرح الله تعالیٰ كافر مان ہے: حَتَّى إِذَا جَآعُوْهَا فُتِحَتْ أَبُوَا بُهَا (زمر:71) وه جب اس کے پاس آئیں گے تو کھول دیئے جائیں گے اس کے دروازے تیزی کے ساتھ، جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: فَكَتَا أَسْلَمَا وَتَكَهُ لِلْجَوِيْنِ ﴿ الصافات )جب دونول نے سراطاعت خم كرديا اور باپ نے بينے كو بيشانى كے بل لناديا۔ اس كا معنی ہے ہم نے اسے ندائی۔ واؤان دو کے علاوہ زائد بیس ہوتی۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: جواب مضمر ہے گویا کلام یوں کی گئ ے اذا السهاء انشقت بایها الانسان إنت كادمر اك تول يكيا كيا بيا الكاجواب وه عجس بر فهلاقيدولالت كرتا باقترير كلام يون بوكى اذا السهاء انشقت فيايها الانسان إنك كادحرا يك قول بدكيا كيا: اس مين تقتريم وتاخير باقترير كلام يوں ہے يا أيها الإنسان!نك كادمرالي ربك كدحًا فهلاقيه إذا السماء انشقت؛ ييمبر دكا قول ہے۔اس سے بيتوال بحي مروى ب:اس كاجواب فَامَّامَن أَوْتِي كُتُبَدُّ بِيمِينيهِ ﴿ بِي كُسانَى كَاتُول بِي تَقْدَير كَارِم بِيهُ وَكَي إِذَا السباء انشقت فهن أوقى كتاب بيه ينه فعكمه كذا \_ ابوجعفر نحاس في كها: اس بار عيس جو كفتكو كي كن بي ال بس سي سي اور حسن ہے۔ایک قول میرکیا گیا ہے: بیکلام اس معنی میں ہے اذکر اذا السماء انشقت۔ایک قول میرکیا گیا ہے: جواب مخذوف ہے کیونکہ مخاطبین اسے جانتے تھے لینی جب سے چیزیں ہوجائی گی تو دوبارہ اٹھانے کی تکذیب کرنے والے اپنی گمراہی اور عمائے کوجان جائیں سے۔ایک قول بیکیا گیا:ان کی جانب سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال گزر چکا تھا تو انہیں کہا سمیا: جب اس کی علامات ظاہر ہوجا کیں گی تو قیامت بریا ہوجائے گی توتم نے اپنے جھٹلانے کے انجام کود کھے لیا،قرآن ایک آیت کی طرح ہے کیونکہ اس کا بعض بعض پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت حسن بھری ہے مروی ہے: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ نَ تَسم ہے(1)،جبکہ جمہور کا نقط نظران کے خلاف ہے کیونکہ بیخبر ہے تم بیس۔

نَا يُهَا الْإِنْمَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى مَ بِكَ كُنْ حًا فَهُلْقِيْهِ ﴿ فَامَّا مَنْ أُوْتِ كِلَّبَهُ لِيَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

"اے انسان! تومنت ہے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس جنیخے تک پس تیمری ملاقات اس سے ہوکررہتی ہے۔ پس جیمری ملاقات اس سے ہوکررہتی ہے۔ پس جس کو دیا عمیا اس کا نامدا عمال اس کے دائیں ہاتھ میں تو اس سے حساب آسانی سے ایا جائے گا اور دائیں لوٹے محالے کے اور دائیں کی طرف شادال وفر حال'۔

تَا تُنِهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى مَا بِلِكَ كُنْحًا۔ انسان ہے مراد جنس ہے(2) مرادیہ ہے اے بی آدم! سعید نے قنادہ ہے بہی روایت نقل کی ہے: اے ابن آدم! تیری کاوش کمزور ہے جو پیطاقت رکھتا ہو کہ اس کی کدوکاوش الله تعالیٰ کی طاعت

2\_الحررالوجيز ، جلدة منحه 456

1 تنسيرسن بعرى ، جلد 5 بمنح 270

میں بوتو وہ ایسا کرے امور کو بجالانے کی طاقت نہیں گر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد محضوص فرد ہے۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد اسود بن عبد الاسد ہے۔ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: ابی بن فلف ہے۔ ایک قول یہ کیا جاتا ہے: تمام کفار ہیں اسے کا قر ! تو ممل کرنے والا ہے ، کلام عرب میں کدح سے مراد عمل اور کسب ہے۔ ابن مقبل نے کہا (1):

و ما الدھرُ إلا تارتانِ فينها أموت وأخی کی أبتي خی العیش اکدم و ما نہیں ہے مگر دوساعتیں ان میں سے ایک میں میں مرر باہوتا ہوں اور دوسر سے میں تگ ودو کر ر باہوتا ہوں۔ دوسر سے شاعر نے کہا

ومَضَتْ بشاشةُ كلّ عيش صالِح وبكِيتُ أكدم لِلحياةِ وأنْصِب مراجِي زندگى كَ بِثَاشت كُرْرَكُى اورزندگى كے ليے تك ودوكرر بابوں اورتھك رہا ہوں۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس بنی خبرے روایت کیا ہے کہ مربیّات گان کا امعنی ہے تولو شنے والا ہے یعنی اپنے رب
کی طرف ہر صورت لوٹنے والا ہے۔ یعنی اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اپنے ممل سے ملنے
والا ہے۔ تنتی نے کہا: تو اپنی زندگی میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے تھکنے والا ہے۔ ملاقات سے مراد ہے تو اپنے رب کو
ایک ماتھ ملے گا۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: تو اپنے ممل کی کتاب کو ملے گا کیونکہ مل توختم ہو چکا۔ ای وجہ سے فرمایا:
فَا ضَامَن أَوْ تِی کِنْنَهُ بِیَویْنِیْنِهِ نَ۔

فَا مَّا اَهُ فِي كَتْبُهُ بِيَمِينِهِ فَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِينُوا فَ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهُ مَسْرُو مَالَ الله مِنْ وَيَهِمَ فَ مَا تَشْهِمِ وَمَا الله مِنْ وَيَهِمَ الله الله وَيَهِمَ الله وَيَعْ مِنْ وَهُ وَيَعْ الله وَيْ الله وَيْ مِنْ الله وَيْ الله وَيْ مِنْ الله وَيْ الله وَيْ مِنْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ مِنْ الله وَيْ مِنْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ مِنْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ مِنْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ مِنْ الله وَيْ مِنْ الله وَيْ مُنْ الله وَيْ الله وي الله وي

اهل سے مراد جنت میں حورعین ہیں۔ مَسُمُ وُ مُّما سے مراد خوش شعندی آنکھ والا۔ ایک قول بیکیا جاتا ہے: یہ آیت ابوسلمہ بن جبرالاسد کے بارے میں نازل ہوئی (4)، یہ وہ پبلا شخص تھا جس نے مکہ مکر مہ سے مدید طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس اہل کی طرف جو دنیا میں اس کے اہل سے تا کہ آئیس اپنی نجات اور سلامتی کے بارے میں بتائے۔ پبلا قول قادہ کا ہے (5) یعنی ان اہل کی طرف لو نے کا جو اللہ تھی ٹی نے اس کے لیے جنت میں تیار کیا ہے۔

<sup>1-</sup> زاد أنسير ، جلد 4 بم نحد 227 على 22 منح مسلم ، كتاب العنة وصفة نعيمها ، اثبات العساب ، جلد 2 بمنى 387 3- المحر رالوجيز ، جلد 5 منى 457 عامع ترفدى ، كتاب فضائل القرآن ، باب ومن سورة اذاالها وانشقت معديث نمبر 3260 وضيا والقرآن وبل كيشنز 4 يضير ماوردى ، جلد 6 بمنى 236 عن 236 عن المنا

وَ اَمَّا مَنُ أُوْتِيَ كِلْتُهُ وَمَ آءَ ظَهْدِ لا فَ فَسَوْفَ يَدُعُوا ثَبُوْمُ اللَّ وَيَصْلَ لَوَ اَمَّا مَنُ أُوْتِي كُلْبَهُ وَمَ آءَ ظَهْدِ لا فَى فَسَوْفَ يَدُعُوا ثَبُوْمُ اللهِ وَمَسْمُ وُمُّ اللهِ فَسَمُ وَمُّ اللهِ فَسَمُ وَمُّ اللهِ فَا اللهُ طَنَّ اللهُ اللهِ عَسْمُ وَمُ اللهُ اللهِ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

"اورجس (برنصیب) کواس کا نامه کمل پس پشت دیا گیا تو ده چلائے گاہائے موت، ہائے موت، اور داخل ہوگا بورکتی آم میں۔ بے شک ده (ونیامیں) اپنے اہل وعیال میں خوش وخرم رہا کرتا تھا۔ ده خیال کرتا تھا کہ ده (الله کے حضور) لوٹ کرنبیں جائے گا۔ کیول نہیں ،اس کارب اسے خوب دیکھ درہا تھا''۔

وَ أَمَّا مَنْ أُوْتِي كُنْهُ وَسَاءَ ظَهُوهِ فَي فَسَوْفَ يَدُعُوا ثَبُوْمُ اللَّهِ وَيَصَلَّى سَعِيْرُان بِيآيت اسور بن عبدالاسد ك ہارے میں نازل ہوئی جوابوسلمہ کا بھائی تھا؟ بیدحضرت ابن عباس بنینہ جما کا قول ہے پھر بیہ ہرمومن اور کا فر کے بارے میں عام ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا: وہ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائے گا تا کہ وہ اپنی کتاب لے تو فرشتہ اسے کینچے گا اور اس کا دایاں ہاتھ الگ کردے گاتووہ اپنی کتاب ہائی ہاتھ میں اپنی چینے کے پیچیے سے لےگا۔ قنادہ اور مقاتل نے کہا: اس کے سینے کی بڑیاں اور پہلیاں مجاڑ دی جائمیں کی مجراس کا ہاتھ داخل کیا جائے گا اور اس کی پیٹے کے پیچھے سے نکالا جائے گا تو وہ اپنی كتاب اى طرح لے كاروه واكت كو يكارے كا اور كمج كا بيا ديلاة يا ثبور الاروه جبنم ميں داخل ہو گا يہاں تك كداس كى كرمى كوتا بے كا۔ حرم كے قارئيوں ابن عامر اور كسائى نے اسے يصلى پڑھا ہے جس طرح الله تعالى كا فرمان ہے: ثُمَّمَ الْجَحِيْمَ صَلَوْهُ ﴿ (الحاقه ) كِرائ جميم مِن داخل كردو-اورار شاد بارى تعالى ٢: قَرْ تَصْلِيَةُ جَدِيْمٍ ﴿ (الواقعه ) باتى قراء نے يفسى پرما ب يعل لازم بمتعدى تبيس كيونكه الله تعالى كاارشاد ب: إلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿ الصافات ) مَراس جوتا ہے والا ہے بعثر کتی آگ کو۔ الله تعالی کا فرمان ہے: بیشلی النّاسَ الْكُنْرُی ﴿ (الاعلیٰ) وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ فر ما یا: فحمّ اِنْکُهُمْ لَصَالُواالْجَعِیْمِ ﴿ المطففین ﴾ پھروہ جمیم میں داخل ہوں گے۔اس کی تیسری قراءت بھی ہے جسے ابان نے عامم سے، فارجہ نے تاقع سے اور اساعیل کی نے ابن کثیر سے قال کیا ہے وہ یُضلی ہے جس طرح سَیُضلون ہے ای طرح سورة الغاشيد مي بات تفسى ناد أيمي يرها كياب بدونو الغتيس بي يعنى صلى، أصلى جس طرح نزل اور أنزل ب-إِنْهُ كَانَ فِيَ أَهْلِهِ مَسْمُومُ مَا ﴿ وود نيا مِن خوش وخرم تقال ابن زيد ني كها: الله تعالى في جنتيول كي صفت ونيا ميل خوف ر کھنے والے ممکین ،رویے والے اور شفقت کرنے والوں ہے بیان کی جبکہ آخرت میں ان کی صفت تعیم اور سرور سے کی اور الله تعالى كايفرمان برّما: إِنَّا كُنَّاتَهُ لُ فِي أَهْلِنَامُشُوفِونُ فَ فَهَنَّا لللهُ عَلَيْنَا وَ فَلنَّاعَذَابَ السَّهُومِ ﴿ طور ﴾ بم بحى اس ے پہلے اپنا فاند میں (اپنے انجام کے بارے میں) سہے رہتے تھے سوبر ااحسان فرمایا ہے الله ف ہم پراور بچالیا ہے ممس حرم لو کے عذاب ہے۔ اور جہنمیوں کی ونیا میں صفت سرور، جننے اور لطف اندوزی سے کی ۔ فرمایا: إِنَّهُ كَانَ فِنَ أَهْلِهُ مَنْ مُن وَمُون (انشقاق) وواين الله من خوش وخرم تقار

اِنْهُ ظُنِّ أَنْ لَنْ يَحُوْمٌ ﴿ اے زندہ کر کے ہرگز دوبارہ نبیں اٹھایا جائے گا کہ اس کا محاسبہ کیا جاتا پھراس کوثواب دیا

#### Marfat.com

جائے یاسزاوی جائے۔ یوں باب ذکر کیاجا تاہے خاریجو دُجب وہ لوٹے۔لبیدنے کہا:

وما البرء إلا كانشهاب وضوئه يحورُ رَمادا بعد إذا هو ساطِعُ (1)

انسان نہیں ہے مگرایک شہا بچے اور اس کی روشنی کی مانند پہلے وہ روشن ہوتا ہے پھرخا کستر ہوجا تا ہے۔

عکر مداور ناؤزین الی بند نے کہا: یکھوئی ہے جس زبان کا لفظ ہاں کا معنی لوٹا ہے۔ یہ جس جائز ہے کہ دو کلے متفق ہو
جا کیں کیونکہ دونوں کلمہ اشتقاق ہیں اس سے المخبز الحوادی ہے کیونکہ بیروٹی سفید ہوجاتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے
فرمایا: میں نہیں جانتا تھا کہ حواری کیا ہے (2)؟ یہاں تک کہ میں نے بدوی عورت کوستا جواپٹی بیٹی کو بلار ہی تھی۔ حودی یعنی
میری طرف نوٹ آ ۔ تو م عرب میں حود کا معنی لوٹنا ہے اس معنی میں رسول الله سان تی گئی ہوں ہے: الملہ تا ان اعوذ بات من
المحود بعد الکود (3) اے الله ایمیں زیادتی کے بعد کی سے تیری پناہ مانگنا ہوں ای طرح لفظ حور ہے ضرب المثل ہے: حود
ف معادة، نقصان درنقصان ۔ بیاس آدمی کے بارے ہیں بولا جاتا ہے جس کا معاملہ ادنیار کا شکار ہو۔ شاعر نے کہا:

مذمت باتی رہتی ہے اور تو م نقصان میں بڑھ جاتی ہے۔

حودیہ تیرے ای قول ہے اسم ہے: طَحَنَتِ الطّاحِنَةُ فعا أَحادت شیئا۔ آٹا پینے والی نے دانے پیمے اور آئے میں پہمے اضا فہ نہ کیا۔ حور کامعنی ہلاکت بھی ہے راجز نے کہا:

والذمريبقى وزاد القوم في حُوْرِ

فى بِسْرِلا حُودٍ سَمَى ولا شَعَر

ابوعبيده نے كہا: مياصل ميں بشرحود ہے اور لاز اكد ہے يعنى بلاكت والاكنوال۔

بعد الكون كے بارے ميں ہو چھا گيا انہوں نے كہا: اس مراد الكنتى ہے۔ عبدالرزاق نے ان سے ہو چھا: الكُنتى كيا بعد الكون كے بارے ميں ہو چھا گيا انہوں نے كہا: اس مراد الكنتى ہے۔ عبدالرزاق نے ان سے ہو چھا: الكُنتى كيا چيز ہے؟ فرما يا: ايك آدى بہلے صالح ہوتا ہے پھر براہو جاتا ہے۔ ابو عمر و نے كہا: جب ايك آدى بوڑھا ہو جاتا ہے تواسے كنتى كہة بيں كو يا ہے اس كةول كی طرف منسوب كيا گيا۔ كنت في شبان كذا۔ شاعر نے كہا:

فأصبحت كُنِتيا وأصبحت عاجِنا وشُم خِصال البرِء كُنُتُ وعاجِن

میں کنتی ہو گیا ہوں اور میں عاجن ہو گیا ہوں اور انسان کی خصلتوں میں ہے۔ میں کنتی اور عاجن ہوتا ہے۔ عجن الرجل کامعنی ہے جب ایک آ دمی المجھے تو تکبر کی وجہ سے زمین پرسہارا لے۔ ابن اعرابی نے کہا: کنتی ہے مراووہ آ دمی ہے جو کہتا ہے: میں جوان تھا، میں بہادرتھا (4)۔ کانی اسے کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے: میرے یاس مال تھا میں ہہ کیا کرتا تھا

2- الكثاف، جلد 4 منحه 727

1 - آمسیر مادروی جلد 6 منحه 236

3- المحررالوجيز وجلدة معنى 458 منتن ابن ماجه وكتاب الدعاء ، باب مايد عويد الرجل اذا سافر ، منحه 286

4 يغسيه ماوردي اجلد 6 مسفحه 236

میرے پاس کھوڑے تھے اور میں سوار ہوا کرتا تھا۔

النه تعالی اس کی تخلیق ہے پہلے بھی اے دیکھتا تھا اور جانبا تھا کہ اس کا لوٹنا اس کی ظرف ہے۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: کیوں نہیں وہ ضرورلونے **کا پھر جملہ نئے سرے سے شروع کی**ا(1)۔فرمایا:اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق سے لے کراس کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اسے دیکھر ہاہے۔ایک قول برکیا گیاہے:اس کے فق میں جوشقاوت اور سعادت مقدر ہوچکی ہے اس کوجانتا ہے۔

فَلَا أَقُسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَى ﴿ وَالْقَهَرِ إِذَا النَّسَقَ ﴿ لَأَنْ كَانُ طَبَقًا عَنْ طَهَقٍ أَ فَهَالَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ أَوْ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ لَا يَسْجُلُونَ أَ

ووں میں میں منتم کھاتا ہوں شغق کی اور رات کی اور جن کو وہ سمینے ہوئے ہیں اور چاند جب وہ ماہ کامل بن جائے تمہيں (بندر بنج) زيند بدزيند چوهنا ہے۔ پس انبيں كيا ہو گيا ہے كہ بيا ايمان نبيں لاتے ، اور جب ان كے سامنے قرآن پڑھاجا تاہے توسجد وہیں کرتے''۔

فَلاَ أَقْدِيمُ بِالشَّفَقِ ۞ معنى ہے میں قسم اٹھا تا ہوں لا نافیہ صلہ (زائدہ) ہے شفق سے مرادوہ سرخی ہے جوسور ن ک غروب ہونے کے وقت ہوتی ہے بیہاں تک کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے۔اشہب ،عبدالله بن علم ، بیلی بن بیکی اور دوسرے کثیر علاء نے امام مالک سے بیتول تقل کیا ہے: شفق سے مرادمغرب میں سرخی ہے جب سرخی ختم ہوجاتی ہے تومغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز واجب ہو جاتی ہے(2)۔ ابن وہب سے مردی ہے کہ مجھے کئی علماء نے حضرت علی بن الی طالب ، حضرت معاذبن جبل ،حضرت عبادہ بن صامت ،حضرت شداد بن اوس اور حضرت ابو ہریرہ بنزیج سے بچھے میڈ ہردی کہان کے نزد یک شنق ہے مرادسرخی ہے؛ امام مالک بن انس نے میں کہا ہے۔ ابن وہب کے علاوہ کئی علماء نے صحابہ لیعنی حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس رضی الله عنهم، قبّا ده ۱۰ بن مسیب، طاوَس، عبدالله بن دینار اورز ہری ہے بہی تول نقل کیا ہے۔ فقہاء میں سے اوز ای، امام مالک، امام شافعی ، امام ابو بوسف، ابوتور، ابوعبید، امام احمد اور اسحاق ہے بھی میں مردی ہے۔ ایک قول میکیا حمیا ہے: اس سے مراد سفیدی ہے؛ میتول منظرت ابن عباس ،حضرت ابو ہریرہ ، حضرت عمر بن عبدالعزیز ،اوزاعی اورامام ابوحنیفہ ہے بھی ایک روایت سے مروی ہے۔اسد بن عمرو نے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کرلیا تھا۔حضرت ابن عمر بنائے سے میروی ہے: اس سے مراد عیدی ہے۔ پہلا تول پہندیدہ ہے كيونكه اكثر صحابه تابعين اور فقها مى مجى رائے ہے۔ كيونكه كلام عرب كيشوا بد ، اشتقاق اور سنت اس كى شہادت ديتے تيں۔ فراءنے کہا: میں نے ایک عرب کو کہتے :وئے ساجوای کیڑے کے بارے میں کہدر ہاتھاجس پررنگ تھا: کو یا وہ تفق ب جب كدوه كيزاسرخ تق (3) \_ بياس كيمرخ بونے كاشابد بـ -شاعر نے كبا:

وأحسراللون كمحمر الشفق وهمرخ رنك والاعجس طرح شفق سرخ بوتى ب-

3 ـ زادالمسير ،جلد 4 بصنحه 229

1 ـ زادالمسير ،جلد 4 منحه 229 2 تنسير کشاف ،جلد 4 منحه 727

سرخ گروکوشنق کہتے ہیں۔ صحاح ہیں ہے: شفق سے مراد سورج کی بقید وقتی اور سرخی ہے جورات کے پہلے حصہ میں بوتی ہے اور عتم (عشاء) کے قریب ہوتی ہے۔ خلیل نے کہا: شفق سے مراد وہ سرخی ہے جوسورج کے غروب ہونے سے لے کوعشاء کے وقت تک رہتی ہے جب وہ چلی جائے تو کہتے ہیں: غاب الشفق ۔ پھر کہا گیا ہے: اس کا اصل معنی فرمی ہے بیل فظ بولا جاتا ہے: شئ شفق اس کی فرمی کی وجہ سے اس میں کوئی مضبوطی نہیں ۔ اشفق علیماس کا دل اس پر فرم ہو گیا ۔ شفقت، اشفاق سے ایک اس مراددل کی فرمی ہے۔ اس مراددل کی فرمی ہوتھا شَفَقا

وہ میری زندگی کی خواہش کرتی ہے اور میں شفقت کی وجہ سے اس کی موت کی خواہش کرتا ہوں۔

شفق ہے مرادسورج کی باتی ماندہ روشیٰ اور سرخی ہے، گویا وہ نرمی سورج کی روشیٰ سے ہے(1)۔ حکماء نے کہا: سفیدی اصلاً غیب نہیں ہوتی ہے کہا: میں اسکندریہ کے مینارہ پر چڑھا میں نے سفیدی کو دیکھا تو میں نے اسے ایک افق سے دوسرے افق میں مضطرب دیکھا میں نے اسے طلوع فجر توسے نہیں بایا۔ ابن افی اویس نے کہا: میں نے اسے طلوع فجر تک بھیلتا ہوایا یا۔ ہمارے علماء نے کہا: جب اس کا وقت محدود نہیں تو اس کا اعتبارسا قط ہوجائے گا۔

سنن الی داؤد میں نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ میں عشاء کے وقت کوتم سے زیادہ جانتا ہوں نجی کریم مان تفایی ہم عشاء کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب تیسری رات کا چاند غروب ہوجاتا تھا بیاس وقت کی حد ہے پھر تھم اسم کے اول بڑ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے (2)۔ بیاعتراض نہ کیا جائے گا کہ آپ کا بید ووی فجر اول کے ساتھ ختم ہوجاتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں: فجر اول کے ساتھ ختم ہوجاتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں: فجر اول کے ساتھ نماز اور روز سے کا تھم متعلق نہیں کیونکہ نبی کریم مان تفایی ہے فجر کی وضاحت اپنے ارشاد اور گل سے بیان فرمائی:
ولیس الفہر أن تقول ھکذا، فن فع ید ہ بال فوق، ولیکن الفہر أن تقول ھکذا وبسطھا فجر بینہیں کہ تو کہاں طرح اور اپنا ہاتھ او پر کی طرف اٹھایا بلکہ اس طرح ہے اور اپنے ہاتھ کو پھیلا یا۔ اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں روز وں والی آیت میں گزر بھی ہے۔ اس کے اعادہ کا کوئی معنی نہیں۔ مجاہد نے کہا: شفق سے مراد تمام دن ہے (3)۔ کیا تونہیں دیکھتا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا: وَالَیْلِ وَ مَاوَ سَقَی نَ عَرمہ نے کہا: دن کا باقی ماندہ حصہ (4)۔ شفق سے مراد ردی چیز بھی ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: فرمایا: وَالَیْلِ وَ مَاوَ سَقَی نَ عَرمہ نے کہا: دن کا باقی ماندہ حصہ (4)۔ شفق سے مراد ردی چیز بھی ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: فرمایا: وَالَیْلِ وَ مَاوَ سَقَی نَ عَرمہ نے کہا:

ملك أغى مِن البلوك تعلَّبتُ للسائلين يداة غيرَ مُشَفِّقِ وہ بادشا، وں مِن سے روشن چبرے والا بادشاہ ہے اس کے ہاتھ سائلین کے لیے دو ہے یعنی کوئی کی نہیں کرتے۔ وَالْیَالِ وَمَاوَسَقَ ۞ جَس کوجُمْع کرے اور لیئے۔اس کا اصل معنی بادشاہ کا غضب ہے اس کا دبد ہہ ہے اگر بید حمت کے

<sup>1 -</sup> آغسير مادر دي ، حامد 6 منحه 237

تغسيرقرطبي وجلدوبهم وروازے سے بندوں کی طرف نہ آتی تو بندے اس کے آنے کو برداشت نہ کر سکتے لیکن بیرات رحمت کے دروازے سے نگل تواس کے ساتھ ال می تو مخلوق اس کی طرف سکونت پذیر بہوئی مچرلوگ متفرق ہوئے ،ایک دوسرے سے لیٹے اور جینش ہوئے اور ہرایک اپنے ٹھکانہ کی طرف لوٹ آیا تو اس کی ہولنا کی ہے خوفز دہ ہوکر اس میں سکون پالیا۔الله تعالی کے فرمان : وَ مِن مَّ حُمَيَةٍ جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلُ وَالنَّهَا مَالِتَسَكُنُوا فِيْدِ (القصص: 73) اس كى رحمت ہے كداس نے تمہارے ليے رات اور دان كو بنایا تا کداس میں سکون حاصل کرو۔اورفر مایا: قرلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ (الجاشيہ: 12) تا کهتم دن کے دفت اس کا فضل تلاش کرو۔ رات اس چیز کوجمع کرتی ہے جو دن کے وقت اپنی مصروفیات میں منتشر ہوتے ہیں؛ یہی حضرت ابن عباس ، مجاہد ، مقاس اوردوسرے علماء کا قول ہے۔ ابن حارث برجی نے کہا:

فإنّ وإياكم وشوقًا إليكُم كفابِضِ ماءِ لم تَسِقُه أناملُه بے تنک میں ہم اور تمہار ہے ساتھ اشتیاق اس طرح ہے جس طرح ایک آ دی بانی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس پانی کواس کی انگلیاں جمع تبیس کرتمیں۔

وہ کہتا: اس کے ہاتھ میں اس سے چھے جی نہیں جس طرح اس آدمی کے پاس چھے بھی نہیں ہوتا جو ہاتھ میں پانی روکتا ہے جب رات بہاڑوں، درختوں، سمندروں اورز مین کوڈ حانب لیتی ہے تو ہر چیز اس کے لیے جمع ہوگئی تو تحقیق رات نے ان چیز وں کو جمع کرلیا۔ قسی کامعنی ہے تیراایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ ملانا تو کہتا ہے: و سقتہ اسقہ د سقااس لیے جو کھانا کثیر ہوجمتع ہو ا ہے جی و ستی کہتے بی بیرما محد صماع ہوتا ہے طعامر موسق، جمع شدہ کھانا۔ اہل مستوسقة، بہتم اونٹ۔راجز نے کہا:

إِنَّ لَنَا قَلائِهَا حَقَائِقًا مُسْتَوْسَقَاتٍ لَو يَجِدُنَ سَائِقًا(1)

هارى حقداونغنيال بين و وجمع بين كاش إو وكونى بالكنے والا يا تيس-

عکرمہ نے کہا: **دَ مَادَ**سَتَی ہے مراد ہے جس چیز کو ہا نک کر ایس جائے جاتے جہاں وہ پناہ لیتا ہے۔ وَ سَتَّى دھتکار نے معنی میں ہےاس وجہ سے اونٹوں بجیٹر ، بحریوں اور گدھوں میں ہے جنہیں ہائک کرلے جایا جار ہا ہوانبیں و سیقہ کہتے ہیں۔

#### كماقاف آثار الوسيقة قائف

جس طرح قیاف شناس جانوروں کے نشانات کود کھے کر چھیے جیا۔

حضرت ابن عباس بنن دنها سے مروی ہے کہ و صّاق سی کا معنی بہر ہوسی چیز کو جیمیا لے۔ اور آپ سے ہی سیجی مروی ے: جو چیزتو کس پراا دے۔ جس چیز کوتو نے کس پراا دا: فقد دسقته عرب کہتے ہیں: لا افعله ما دسقت عینی الهاء۔ میں اس وقت تک ایبانبیس کروں گاجب تک میری آنکھ آنسوا تھائے ہوئے ہے۔

وَسَقَتِ الناقة تَسِقُ وَسَقًا وه حامله بولَى اور ابنى رحم كو پانى پر بندكر ديا۔ ال كے ليے يه جمله بولا جاتا ہے: هى ناقذ

<sup>1-</sup>زادالمسير ،جلد4 منح 229

داسق، هى نوق داسق، جمل طرح نائم كى جمع نيام آتى ہا در صاحب كى جمع صحاب آتى ہے۔ بشر بن الى عازم نے كہا: أَلَظُ بِهِنَ يحدد هُنَّ حتى تبنيتِ العِيالُ مِنَ الوِساقِ شعر ميں دساق اى معنى ميں ہے۔

مواسیق بھی ای طرح ہے اوسقٹ البعیوس نے اس پر بو چھلا دا۔ اُوسقتِ النخلةُ اس کا پھل زیادہ ہوگیا۔ ضحاک اور مقاتل بن سلیمان نے کہا: وہ تار کی کی وجہ ہے بوجھل ہوگئی۔ مقاتل نے کہا: وہ ستاروں والی ہوگئی۔ قشری نے کہا: جمل کا معنی ما مانا اور جمع کرنا ہے، رات اپنی تاریخی کے ساتھ ہرشکی کوڈھانپ لیتی ہے جب اس نے ہر چیز کوڈھانپ لیا تو انہیں جمع کر ایا۔ یہ قسم تم اس کے ساتھ ہرشکی کوڈھانپ لیتی ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: فَلاۤ اُ قُوسِمُ بِما نیا۔ یہ قسم تم المان ہوگئی و الحاقہ کی قسم میں میں میں میں ہوگئی ہوگا تا ہوں ان چیز وں کی جن کوتم دیکھتے۔ میں ہوگئی و مَالا تُنْجِی وَ مَالا تُنْجِی ہواور جن کوتم نیا میں جوگل کیا جائے لیتی تبجداور حری کے دفت استعقار (1)۔ شاعر نے کہا:

ابن جبیر نے کہا: اس کامعنی ہے اس میں جوگل کیا جائے لیتی تبجداور حری کے دفت استعقار (1)۔ شاعر نے کہا:
ویومًا توانا صالحین و تارۃ تقومُ بِنَا کالواسِق المتُنَبِ

قالفكر إذااتكن ين چاندى قسم جب ده چاندكمل بوجائ : مجتمع بوجائ حضرت حسن بعرى في كها: الكنتى كا معنى بهروائ الكنتى كا معنى بهرجائ اورمجتمع بوجائ حضرت ابن عباس في كها: الكامعنى بهردست بوجائ (2) قاده في كها: الكامعنى بهرجائ اورمجتمع بوجائ ومجتمع بوجائ ومنتى سه جب وه محوث فراء في كها: الساقه كامعنى بهاس كا مجرجانا اور چود بوي كى رات اس كامكمن بوجانا به وكتى سه انتحال كاوزن بهم كامعنى جمع كرنا به يهمله بولا جاتا به بي في في السه جمع كياتوده جمع بو كي بهر السهاتا بهاجاتا به وصلته فاتصل به جمله بولا جاتا به الموفلان متستى قلال كامعامله درست اورمنظم به سي جمله بولا جاتا به التستى الشي جب ده يدر به آئ .

لَتُوْ كُونَ طَبَقَاعَتْ طَبَقَ ﴿ الوعمرو، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، ابوالعاليه، مسروق، ابودائل، مجابر بخعی، شعی، ابن کشیر، تمزه اور کسائی نے اسے لتو کبن باء کے فتہ کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ نبی کریم مان فیلی کے وخطاب ہے لیعنی اے محمہ! مان فیلی کی میں اس کے بعد دوسرے حال پر چڑھیں مے؛ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے (3)۔ امام شعی نے کہا: اس میں اس کے بعد دوسرے حال پر چڑھیں مے؛ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے (3)۔ امام شعی نے کہا: اس میں اس کے بعد دوسرے آسان ، ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ اور ایک رتبہ کے بعد دوسرے رتبہ پر الله تعالیٰ کے قرب میں چڑھیں گے۔

حضرت ابن مسعود نے کہا: آب ایک حالت کے ابد دوسری حالت میں آسان پر پڑھیں گے بیعنی وہ حالات جن کی صفت الله تعالیٰ نے بیان کی ہے بیعنی آسان کا پھٹنا،اس کالپیٹا جانا،اس کا کبھی مہل کی طرح ہوجانا، بھی تیل کی طرح ہوجانا۔

3-الحردالوجيز، جلد5 ، منحد 459

2-الينا، مِلد ) مِنى 238

1 يتنسير ماوردي ببلد 6 بمنحد 237

ابراہیم نے عبدالاعلیٰ سے طبقاعن طبق کی تیمبیر قل کی ہے آ سان ایک حال کے بعد دوسر سے حال میں جال جائے کا کہندو تیل کی طرح سرخ ہوجائے گا،وہ کھلے بوئے تا ہے کی طرح بوجائے گا۔ایک قول میرکئے بیائے:اے اٹسان ''ایک ت کے بعد دوسری حالت پر چڑھے گاوہ میں کہ تو نطفہ ہوگا ، تیم جما ہوا نہیں ہوگا بھر گوشت کے لوتھٹر انہوگا ، بھر زید میں میں میں ان فقير الله تعالى كا فرمان: نَيَا يُنِهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِيعُ مِن انسان مُدُور كُونطاب بَ الْإِنْسَانُ الم بنس بنس كالمعنى السان مُدُور كُونطاب بَ الْإِنْسَانُ الم بنس بنس كالمعنى السان (لوگ) ہے باقی قراء نے اسے لتو کبن پڑھا ہے خطاب الناس کو ہے؛ ابو مبیداور ابوحاتم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ کہا: ات مراولینا نبی کریم من نائیبیز کی ذات مراولینے سے زیادہ موزوں ہے کیونکہ اس آیت سے بل میدذکر کیا گیا ہے جس کو کتا ہے اس کے دائی ہاتھ میں دی تنی اور جس کو کتاب اس کے بائی ہاتھ میں دی تنی ایعنی تم قیامت کی تنتیوں میں ایک حالت سے بعد دوسری حالت میں چڑھو مے یاتم اپنے ہے مالل لوگوں کے طریقہ پر چلو کے جووہ انبیاء کو جٹلایے اور انبیاء پر انتیابا نے کر سے ک اعتبارے اپنایا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں: سب ہی مراد ہے اس بار ہے میں احادیث وارد ہیں۔ ابوقیم حافظ نے جعفر بن مجمد بن علی سے وہ حضرت جابر بناتين ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سائی تالیہ کوارشا وفر ماتے ہوئے سنا: "الله تعالی نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس سے انسان مخفلت میں ہے۔ بے تنگ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں جب وہ کسی انسان کو پیدا کرنے کاارادہ کرتا ہے توفر شیخے سے فرما تا ہے: اس کارزق ،اس کا اثر (جہاں جہاں سفر کرے گا)اوراس کی موت کا وقت لکھ وے اور میمی لکھ دے کہ وہ بربخت ہے یا سعادت مندہ بچر میفرشتہ جلا جاتا ہے اور الله تعالیٰ ایک اور فرشتہ بھیجنا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے بیہاں تک کہ وہ مجھ بوجھ کے قابل ہوجا تا ہے بچمراللہ تعالیٰ دوفر شنے بھیجنا ہے جواس کی احیما کیاں او برائیاں لکھتے ہیں جب موت آ جاتی ہے تووہ دونوں فرشتے او پر جلے جاتے ہیں پھر ملک الموت آتا ہے و داس کی روت <sup>و قب</sup>ناب كرتا ہے جب اسے اس كى قبر ميں واخل كيا جاتا ہے تو اس كى روح اس كے جسم ميں لوٹائی جاتی ہے پھر ملك الموت جا اجاتا مجراں کے پاس قبروا لے دوفر منتے آتے ہیں جواس کا امتحان لیتے ہیں پھر بیدونوں او پر چلے جاتے ہیں۔ جب تیامت قا<sup>ع</sup> ہو کی تو اس پرنیکیوں اور برائیوں والافرشتہ تازل ہوگا۔ دونوں وہ کتاب کھولیں کے جواس کے گلے میں ہنار میں ہو گی پھر دونوں اس كے ساتھ حاضر ہوں مے ايك اس كے بيجيے ہو گا اور دوسر إكواہ ہو كا ، پھر الله تعالى نے قرمایا: لَقَدُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٌ فِينَ هُنْ ا فَكُشَفْنَا عَنْكَ عُطَا مَنْ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ قَ ﴾ تواس سے فافل تھا ہم نے تجوے پروے كوچاك كرويا أن تیری نظر بزی تیز ہے'۔رسول الله سن نظر بینم نے قرما یا: ''تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر چڑھو گے' (1)۔ پیر نبی سن المنظرية المرادة المن المراعظيا فاستعينوا بالله العظيم تمهار من منطقيم امري، الله عليم سن الله الم طلب کرو۔ میدحدیث کنی احوال پر مشتمل ہے جوانسان کوااحق ہوتے ہیں۔اس کی پیدائش ہے لیکر اس کے دوبارہ انحا ک جانے تک ۔مبایک شدت کے بعد دوسری شدت ہے، زندگی ہے پھرموت ہے پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے پھر جزا ہے ان بن

#### Marfat.com

<sup>1 -</sup> المبتدرك للياكم ببند2 منح 564 ومديث تبر 1052/3914 وكتاب النبي واذا السهاء انشقت

ے ہرایک میں شدائد ہیں۔ رسول الله سان آلی ارشاد فرمایا: التو کبن سنن من قبلکم شبرًا بشہرو ذراعًا بندراع حتی لود خلوا جسی ضب لد خلتہ وہ قالوایا رسول الله الیهود والنصاری؟ قال فَتنَ، خی جه البخاری (1) تم ضرور بضرور متقد مین کے طبقہ پرقدم بقدم چلو کے یہاں تک وہ اگر گوہ کے بل میں داخل ہوئے تم بھی اس میں ضرور داخل ہوگے۔ صحابہ نے عرض کی: یہودونساری؟ فرمایا: تو پھر اور کون؟ امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ جہاں تک مفسرین کے اقوال کا تعلق ہے تو عکر مد نے کہا: ایک حالت کے بعد دودھ چھڑانا اور نو جوانی کے بعد ہورے این کے بعد ہورے شرائا اور نو جوانی کے بعد ہورایا )۔ شاعر نے کہا:

کذلِك الدو اِن يُنْسَأَلَه أَجِلٌ يَرْكَب على طَبَيْقِ مِنْ بَعدِ الطَبَقُ (3)

اك طرح انسان اگراہ مہلت دى گئى ہے توايک طبق کے بعد دوسر ہے طبق پرسوار ہوتا ہے۔

مکول سے مروی ہے: ہر بیس سال میں تم ایسا امر پاتے ہون پرتم پہلے نہ ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: ایک امر
کے بعد دوسرا امر، تنگدی کے بعد خوشحالی ،خوشحالی کے بعد تنگدی ،فقر کے بعد غنا،غنا کے بعد فقر، بیاری کے بعد صحت ،صحت کے بعد دیساری (4)۔

سعید بن جیر نے کہا: ایک منزل کے بعد دوسری منزل (5)۔ایک قوم و نیاجی کمزور تھی وہ آخرت میں بلند ہو گئے۔ایک قوم دنیاجی بلند تھی تو وہ آخرت میں پست ہو گئے۔ایک قول یہ کیا گیا: منزل کے بعد دوسری منزل، ایک طبق کے بعد دوسرا طبق اس کی وجہ یہ ہوتو ہے طبق اس کی وجہ یہ ہوتو اسے میصالحیت او پروالے مرتبہ کی طرف بلائی ہاور جو آدی فساد پر ہوتو یہ فسادا سے اور جو آدی فساد پر ہوتو ہے فسادا سے او پروالے فساد کی طرف بلاتا ہے کیونکہ یہ چیزا پنی شل کی طرف چلتی ہے۔ابن زیدنے کہا: تم ضرور دنیا کے طبق سے آخرت کے طبق کی طرف بلاتا ہے کیونکہ یہ چیزا پنی شل کی طرف چلتی ہے۔ابن زیدنے کہا: تم ضرور دنیا کے طبق اس آخرت کے طبق کی طرف بلاتا ہے کیونکہ یہ چیزا پنی شری ایک اس جی مراد شدا کداور ہولنا کیاں ہیں موت پھر دو بار ہ اضایا جانا، پھر بیش کی طرف جاؤگے۔حضرت ابن عباس بڑی ہونے یا ان اس سے مراد شدا کداور ہولنا کیاں ہیں موت پھر دو بارہ اضایا جانا، پھر بیشی (6)۔

عرب اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں جو کی مصیبت میں جا پڑتا ہے: وقاع فی بنات طبق، وقاع فی احدیٰ بنات طبق۔ اس کا اصل معنی سانپ ہے کیونکہ طبق۔ اس کا اصل معنی سانپ ہے کیونکہ سانپ کو احدی بنات طبق ہے۔ اس کا اصل معنی سانپ ہے کیونکہ سانپ کو احم طبق کہتے ہیں کیونکہ وہ سمٹ جاتا ہے۔ افت میں طبق حالت کو کہتے ہیں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ اقرع بن حالبی تنے کہا:

و ساقانی طَبَقُ مندالی طَبَقِ (7) مجھے ایک حالت دوسری حالت کی طرف ہائک کرلے گئی۔ بیاس عالم کے حادث ہونے اور صانع کے اثبات پر واضح دلیل ہے۔ حکماء نے کہا: جوآج ایک حالت پر ہواور کل دوسری

1- عالم النزيل المبلدة المنح 545 2 تغير ماوردي البلدة المنح 238 23 3- اليناً 4 اليناً 54 اليناً 54 اليناً 5- اليناً

حالت پر ہوتو وہ جان لے کہ اس کا انجام کسی اور امر پر ہوگا۔ ابو بکر وراق سے بوچھا گیا: اس عالم کے صافع پر کیا دلیل ہے؟

اس نے جواب ویا: حالات کا بدلنا، قوی کا کمز ور ہوجانا، ارکان کا ضعیف ہوجانا، نیت کا مغلوب ہوجانا اور عزیمت کا منسوخ ہوجانا۔ یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے: ہمارے پاس لوگوں اور ثاریوں کا طبق آیا لیعنی جماعت آئی۔ نبی کریم سل تی ایس کی مدح میں حضرت عباس بن دیجہ کا ایک شعرے (1):

مارے سین ابو بر فہری رکوع اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین (ہاتھ اٹھانا) کیا کرتے تھے۔ بیامام مالک، امام شافعی کا

ندب ہے اور شیعہ بھی اتی طرح کرتے ہیں ایک روز وہ میرے پاس مرحد پر این شواء کی چھاؤٹی ہیں تشریف لائے بہی میری مرک کر بھر کی وز وہ میرے پاس مرحد پر این شواء کی جھاؤٹی ہیں تشریف لائے بھے میزر پر کا کہ بھر کا وقت تھا، وہ ذکورہ چھاؤٹی کی مجد میں وافلی ہوئے گئے تحقوں پر بیٹیا ہوا تھ ہے کہ کی گئے ہے۔ ہوئے کہ اور اس کا کمانڈ رفتا جہدوہ چند ماتھوں کے ساتھ فماز کا انظار کررہے تھے اور بندرگاہ کے نیچے جہازوں پرنظرر کھے ہوئے تھے جب شخ نے رکو گا اور کو کا سے اضح وقت ہاتھوں کے ساتھ فماز کا انظار کررہے تھے اور بندرگاہ کے نیچے جہازوں پرنظر رکھے ہوئے تھے جب شخ نے رکو گا اور کو کا اور کو کا سے اضح وقت ہاتھوں کو اٹھا یا تو ایو ٹھند اور اس کے ماتھیوں نے کہا: اس شرقی کوئیس دیکھے یہ باری مسجد میں وافلی ہو گیا؟ اس کی طرف تھے یہ انہوں نے جھے کہا: اس نے اپنے ہاتھ کوں اٹھا نے ہیں؟ میں نے کہا: نی کریم سے نہیں وائی بھی ندد کیکھے میں ان کے ماتھ چھاؤٹی میں اپنے مسئوں کی طرف گیا تو انہوں نے میں ان کے ماتھ چھاؤٹی میں اپنے مسئوں کی طرف گیا تو انہوں نے اسے جو اہل مدینہ نے آپ سے روایت کیا ہے۔ میں انہیں ٹھنڈ اللہ وائی اور نے میں ان کے ماتھ چھاؤٹی میں اپنے مسئوں کی طرف گیا تو انہوں نے اسے جو اہل مدینہ نے آپ سے دوایت کیا ہے۔ میں انہیں تھنڈ اللہ میں نے اس ایک میں ایک سنت کے احیاء کی وجہ سے انہوں نے کہا تارہ ہوتا کہ میں ایک سنت کے احیاء کی وجہ سے انہوں نے کہا تارہ ہوتا کہ میں اگر آپ اس پر قائم رہے تو یہ اس کری ہوٹر واور کوئی دو مرک بات کرو۔

میں انہوں کے میں نے عرض کی : یہ آپ کے طال نہیں کے وکھ آپ ایس بے لوگوں کے درمیان ہیں اگر آپ اس پر قائم رہے تو سے بھروں ہے کہا تارہ بات کو چھوڑ واور کوئی دو مرک بات کرو۔

بَلِ الّذِينَ كَفَرُوْ النَّكُوْ بُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ اَعْلَمْ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَا فِ اللَّيْمِ ﴿ اللَّيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

"بلکہ بیکفاراے (الٹا) جھٹلاتے ہیں، اور الله خوب جانتا ہے جوان (کے دلوں) میں بھرا ہوا ہے لی آپ انہیں خوشخبری سنائیں در دناک عذاب کی البتہ جولوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجرہے جومنقطع نہ ہوگا''۔

بَلِ الّذِينَ كُفَرُوْا يُكُذِّبُوْنَ ﴿ بِلَدَكَافَرْ مِحْدَ سَلَ الْمَالِيْلِمُ اور جووه بيغام فق لائے إي اس كو مِعْلاتے إي مقاتل نے كہا: ، آيت بن عمر و بن عمير كے بارے ميں نازل بوئى بيد چار افراد خصان ميں سے دومسلمان ہو گئے۔ ايك قول بيكيا حميا: بيسب كفار كے بارے ميں نازل بوئى۔

وَاللّٰهُ أَعُلَمُ بِمَا أَيْوَ عُونَ ﴿ اللّٰه تعالَى اسے خوب جانتا ہے جودہ اپنے دلول میں تکذیب چھپائے ہوئے ہیں۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بن رہا ہے ہیں روایت نقل کی ہے۔ مجاہد نے کہا: وہ اپنے افعال چھپاتے ہیں (1)۔ ابن زید نے کہا: وہ استے اور برے اعمال جمع کرتے ہیں (2)۔ یہ وعاء سے ماخوذ ہے۔ وعاء اسے کہتے ہیں کہ اس میں جو پچھ ہوتا ہے اس کو جمع استے اور برے دالا ہوتا ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: أدعیت الزاد دالستاع جب توزاوراہ اور سمامان کو برتن میں رکھ لے۔ شاعر نے کہا:

1 أيد ما اردى البلد 6 استى 239

الغیر أبق وإن طال الزمانُ بهِ والشُّ أخبث ما أدعبت مِن زادِ الحجالَ بِاللَّهِ الْحَبَّ الْحَبْ الْحَبْقُ الْحَبْ الْحَبْلِي الْحَبْلِ الْحَبْ الْحَبْقُ الْحَبْلُ الْحُبْ الْحَبْ الْمُعْلِ الْحَبْ الْمُعْلِ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْمُعْتِ الْمُعْلِي الْحَبْ الْحَبْ الْمُعْتِلْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْمُعْتِ الْمُعْلِ الْحَبْ الْحَبْ الْمُعْتُ الْحَبْ الْحَبْ الْمُعْتُ الْحُبْ الْمُعْلِ الْحَبْ الْمُعْلِ الْحَبْ الْحَبْ الْمُعْلِ الْحَبْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْحَبْ الْحَبْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْحَبْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْ

قَبَشِّرُهُمْ بِعَدَّابِ اَلِيْمِ⊕ انہوں نے جو تکذیب کی اس پران کے لیے ایسا عذاب ہے جو درد ناک سے بعنی است بٹارت کی جگدر کھالو۔

تیزی ہے پلننے کی وجہ ہے توان کے بیچھے غبار پائے گا کو یابار یک ذرات ہیں۔

مبرونے کہا: منین کامعنی غبار ہے کیونکہ یہ غبارا پے مابعد کوقطع کرلیتا ہے ہر کمزور منین اور منون ہے۔ ایک قول یہ کیا عمر و نے کہا: منین کامعنی غبار ہے کیونکہ یہ غبارا پے مابعد کوقطع کرلیتا ہے ہر کمزور منین اور منون ہے۔ ایک قول یہ کیا عملے ہے: فیٹر منین ہوں کے جنداو گول نے کہا: اور جوالیمان لائے۔ اس بارے میں گفتگو الکا آئی میں اور جوالیمان لائے۔ اس بارے میں گفتگو سور ابقرومیں گزر چک ہے۔

1-الحررالوجيز، بلد5 منى 459

# سورة البروج

#### 

بالانفاق مكى ہے۔اس كى بائيس آيتيں ہيں۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہول جو بہت ہى مہر بان ہميشدر م قر مانے والا ہے۔

وَالسَّبَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ أَ

" وتتم ہے آسان کی جو برجوں والا ہے'۔

يتم ہے جس كے ساتھ الله تعالى في سفائى ہے۔ بروج ميں جارتول ہيں:

(۱) ستاروں والا (1)؛ بيد حضرت حسن بصرى ، قمّاد ہ ، بجاہد اور ضحاك كا قول ہے۔

(۲) محانات؛ بیرحضرت ابن عباس بمکرمداورمجاہد کا قول ہے۔ عکرمدنے کہا: بیرآ سان میں محلات ہیں (2)۔ مجاہدنے کہا: ایسے برج جن میں جمہان ہوتے ہیں۔

(٣) اچھی صورت والا ؛ بیمنهال بن عمرو کا قول ہے۔

(٣) منازل دالا(٤)؛ په ابوعبيده اور يجيل بن سلام كا قول ہے۔ په باره برج جين په ستارون، چانداورسورج كي منازل جيں۔
چاندا يک برج ميں دو دن اور ايک تهائي دن چلتا رہتا ہے۔ په اٹھا ئيس دن ہوجاتے جين پھر دورا تيس وہ چھپ جاتا ہے اور
سورج ہر برج ميں ايک ماہ تک چلتا رہتا ہے وہ برج په جين حمل، تور، جوزاء، سرطان، الاسد، سنبله، ميزان، عقرب، قوس،
جدى، دلو اور حوت ـ كلام عرب ميں بروج ہے مرادمحلات جين، الله تعالىٰ كا فرمان ہے: وَ لَوْ كُنْدُمْ فِي بُرُورْج مُشَيّلًا فِيْ

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ أَوْ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ فَ

"ال دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حاضر ہونے والے دن کی اوراس کی جس کے پاس حاضر ہوں گئے"۔

یومہ موعود سے مراد وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بید دوسری قشم ہے بید یوم قیامت ہے۔ علماء کی تاویل میں کوئی
اختاا ف نہیں۔ حضرت ابن عہاس بن انتہائے کہا: آسمان اور زمین والول سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ اس میں جمع ہوں۔

شاھد اور مشھود کی تعبیر میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت علی ، حضرت ابن عہاس ، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو
ہم یرہ بان انہ سے مروی ہے کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے (4)؛ بید صفرت حسن بھری کا قول ہے۔

این اور دی جاری جاری بارہ کی مبلد 6 مبلد 241

حفزت ابوہریرہ بین نے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ 'بیومرموعود ہے مراد بوم قیامت (1)۔ یومرمشھود ہے مراد بوم عرفہ ،اور شاہی ہے مراد بوم جعدہے'۔ ابوعیٹی ترفدی نے اپنی جامع میں اے نقل کیا ہے کہا: یہ حدیث حسن غریب ہے بم اے موئی بن عبیدہ کے سوائیس جانے اور موئی بن عبیدہ کو حدیث میں ضعیف قرار دیا جاتا ہے اسے یجنی بن سعیداور دوسرے علی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ شعبہ سفیان توری اور دوسرے انکہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ قشیری نے کہا: یوم جمد ہر ممل کرنے والے پر گواہی وے گاجواس نے اس وان عمل کیا۔

میں کہتا ہوں: سارے دن اس طرح ہیں۔ ہردن شاہد ہے، ہررات شاہد ہے اس کی دلیل وہ روایت ہے جوابوقیم حافظ فی معاویہ بن قروے نقل کی ہے وہ معقل بن بیارے وہ نجی کریم سن نی نی ہے روایت کرتے ہیں: لیس من بومیاتی علی العبد إلا بنادی فید: بابن آدم أنا حَلْق جدید وأنا فیما تعمل علیك شهید، فاعمل فی خیرا أشهد لك به غدا، فإنی فوقد مضیتُ لم ترنی أبدا ویقول اللیل مثل ذلك (ا)۔

جودن بھی بندے پرآتا ہے وہ اس میں ندا کرتا ہے: اے ابن آ دم! میں تازہ گلوق ہوں جو پچھ تواس میں کرے گا میں تجھ پر گواہ ہوں مجھ میں اچھا تمل کر میں کل تیرے دیں میں گوا بی دول گا اگر میں گزر گیا تو مجھے بھی بھی ندد کھے سکے گارات بھی اس طرح کہتی ہے۔ معاویہ کی بیرروایت غریب ہے۔ زید تھی ان سے روایت کرنے میں متفرد ہے میں اس سند کے علاوہ اس روایت کومرفوع نہیں دیکھتا۔

3\_المحررالوجيز ، بدر 5 منفيد 461 جنز حلية الإداري ، جدر 2 منفي 303-304

2\_زادالمسير ،جلد4،منح 233

5\_ایشا

1 \_ مِا مَعْ تر مُدَى اكمّا ب التغيير ، حِنْد 2 مِسْمَحِهِ 169

4 يغسير ماوردي ، طِلد 6 مِنْ و 241

مين كبتا : ول مين خود بطور وليل بيآيت پر هتا بول وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَعِيدًا (البقره: 143)

ایک قول یہ کیا گیا ہے: انبیاء اپنی امتول پر گوائی دیں کے کیونکہ الله تعالیٰ کافر مان ہے: فکیف اِذَا جِمُنّا مِن گُلِی اُمّن فِیْ اِنْسَاء: 41) ایک قول یہ کیا گیا ہے:

ہِ شَخِیْہِ ﴿ النّاء: 41) ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس ہے مراد حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا و ہے (1) ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے:

اس ہے مراد حضرت نیسیٰ بن مریم بیں (2) کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ گُنْتُ عَلَیْهِمْ شَہِیْدُا مّا دُمْتُ فِیْہِمُ (المائدہ: 117) جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ تھا۔ مشہود ہے مراد آپ کی امت ہے۔ حضرت ابن عہاس اور محمد بن کعب ہے مروی ہے: شاہد ہے مراد انسان ہے (3) اس کی ولیل گفی پِنَفْسِکُ الْیَوْمَ عَلَیْکُ حَسِیْبُا ﴿ (الاسراء) آئ بی کیعب ہے مروی ہے: شاہد ہے مراد انسان ہے (3) اس کی ولیل گفی پِنَفْسِکُ الْیُوْمَ عَلَیْکُ حَسِیْبُا ﴿ (الاسراء) آئ بی کیا ہے مراد انسان ہی کام ہے انسی کی دلیل یہ آ یہ ہے کہ انسان کے باوں انسین بی کام ہے کہ کہ کہ کہا: اس ہے مراد انسان کی دلیل یہ آئی ہے کہ کہ کہا: اس ہے مراد انسان کی دلیل یہ آئی ہے کہ کہ کہا: شاہد یہ امت ہے اور مشہود باتی اشیں بیں (4)۔ اس کی وضاحت یوں ان کے انمال پر گواہ بول گے۔ حسین بن فضل نے کہا: شاہد یہ امت ہے اور مشہود ہے جم اور انسان ہیں (5)۔ ایک قول یہ کیا گیا: شاہد ہے مراد دفظ فرشتے ہیں اور مشہود ہے مراد انسان ہیں (5)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے۔ اس ہے مراد دانسان ہیں (6)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے۔ اس ہے مراد دانسان ہیں (6)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہیں اور مشہود ہے مراد انسان ہیں (6)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے۔ اس ہے مراد دانسان ہیں اور دن ہیں اس کی وضاحت ہم میں کر کیل ہے ہیں۔

میں کہتا ہوں: مال مالک کے خلاف گوائی دے گا، زمین اس کے بارے میں گوائی دے گی جواس پر عمل کیا گیا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم سنی آئی ہے مروی ہے: إن هذا المال خَضِرٌ حُلُوٌ ونِعُمَ صاحبُ المسلم هولمن أعطی منه المسكین والمدی بنی کریم سنی آئی والله من بیا خذہ بغیر حق كان كالذی بناكل ولا يَشْبَعُ ويكون عليه شهيد ايوم القيامة بي مال مرسز اور میشا ہے اس كا مالک مسلمان كتنا اچھا ہے جواس مال ہے مسكين، يتيم اور مسافر كو ويتا ہے يا جس طرح رسول الله سنی آئی ہے فرما یا جوآ دمی اسے بغیر حق كے ليتا ہے اس كی مثال اس آ دمی كی طرح ہے جو كھا تا ہے اور سیر نہیں ہوتا، یہ تیا مت كروزاس كا فاف كواد : وگا ۔

تر مذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ بنٹر سے مروی ہے کہ رسول الله سنٹریائی نے ای آیت یو مین تکونٹ اخبائر هان (الزائرل) اس روزوہ ابن فبریں بیان کرے گی۔ پوچھا: کیاتم جائے ہواس کی فبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کی: الله اور اس کا رسول بہتر جائے ہیں۔فرمایا:''اس کی فبریں یہ ہیں کہ یہ ہر مرداور عورت پر گواہی وے گی جواس پر مل کیا

3راينيا

2رايضاً

5\_زادالمير ،بيد5، منى **234** 

1 ينتي بادرائي جد 6 ين 241

4 ـ الحرر الوجيز ، جلد 4 يستحير 461

میاوہ کے گی: یہ پیمل کیا گیا' ۔ فرمایا:'' بیماس کی خبریں بیں'(عند)۔ فرمایا: یہ حدیث حسن غریب تیجیجے ہے۔ میاوہ کے گی: یہ بیمل کیا گیا: شاہد سے مراد مخلوق ہے جس نے الله تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دی اور مشہود سے مراد الله تعالیٰ کی

ذات بــايك قول يدكيا كميا بمشبود بيم مراديوم جمعه بي سمطر ته حضرت ابودردا ، في روايت كي ـ رسول الله سن تأييز ف ارشاد فرما يا: اكثروا عن من الصلوة يومر الجمعة فإنه يومر مشهود شَهِدَ ذ المدلائكة (1) جمعه كروز مجھ يركثرت ت

ارس وبرا وبرا کا یا به ما مشهود ہے اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔اے ابن ماجہ اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا۔ درود پر حوکیونکہ یہ یوم شہود ہے اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔اے ابن ماجہ اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا۔

میں کہتا ہوں: اس انتہار ہے یوم عرفہ مشہود ہے کیونکہ ملا نکہ اس روز حاضر ہوتے ہیں اور ائلہ کی رحمت اس میں بازل ہوتی ہے ای طرح یوم النحر بھی ہے۔ ابو بکر عطار نے کہا: شاہد ہے مراد بجراسود ہے (2) جس آ دگ نے صدق ، اخلاص اور اینین ک ساتھ اسے مس کیا اس کے حق میں یہ گوای دے گا اور مشہود سے مراد حاجی ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا: شاہد ہے مراد انبیاء اور مشہود سے مراد حفر ہے محمد مؤند آئی النّب بین (3) اس کی دلیل الله تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَ اِذْا خَدَا لللهُ عِیدُ اَللّٰهِ مِینَ لَهَا النّبُ سُنّ کُمُ مُن کُن وَ حَدُوا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن مُن اللّٰهِ مِن مُن مُن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن مَن مُن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن مَن مُن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن الللّٰهُ مِ

عُتِلَ اصْخُبُ الْأَخْنُ وَ فَ النَّاسِ ذَاتِ الْوَقُودِ فَ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ فَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ فَ

"مارے سُنے کیائی کھود نے والے (جس میں) آگئی بڑے ایندھن والی جب وہ اس (کے کنارہ) پر جینے تھے اور وہ جو پچوابل ایمان کے ساتھ سلوک کررہے متھے اسے دیکھ درہے متھے"۔

<sup>1</sup> يسنن ابن ما جه الحادثي الجنائز، ذكر و فاته و دفته المسنى 119 رايناً وحديث نمير 1626 ، نسيا والترآن وبلي كيشن

<sup>2</sup>\_زاوالمسير جبد 4 منى 234 3 ايناً 3\_ايناً 4\_2 1\_زاوالمسير جبد 4 منى 234

منه عامع تريدي، تماب فضائل القرآن، باب ومن مورة اذازلزلت وحديث نمبر 3276 ، نسيا والقرآن وَبَلْيَ لَيشنه

ا ال كى جمع اخاديد آتى بال سے افظ خد ہے جہال آنسو بہتے ہيں اى سے مخدة كالفظ ہے كيونكدر خماراس يرركها جاتا ب يه جمله بولا جاتا ب: تُخدّد وجه الرجل - جب زخم كي وجه السياس ميس كر مع يروا عي رطرفه في كما:

ووجهٌ كَأَنَ الشَّمِسَ حلتُ رداءها عليه نَقِئُ اللونِ لم يَتَخَدُّدِ

وہ ایسا چبرہ ہے کو یا سورج نے اپنی چادراوڑ ھادی ہے اس کارنگ صاف ہے اس پر گڑھے ہیں۔

النَّايِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ النَّايِ، الْأَخْدُودِ سے بدل ہے يہ بدل اشتمال ہے عام قراءت وقود میں واؤ كے فتح كے ماتھ ہے جس کامعنی ایندھن ہے۔ قبادہ، ابور جاء اور نصر بن عاصم نے واؤ کے ضمہ کے ساتھ مصدر کی صورت میں پڑھا ہے لیعنی شعلوب والی۔ایک قول بیرکیا گیا ہے: لوگوں کے بدنوں کوجلانے والی۔ابن اشہب،عقیلی، ابوسال عدوی اور ابن سمقیع نے النَّاسِ ذَاتِ دونوں كومرفوع برُ صابي يعني اسے اليي آگ نے جلاد يا جوايندهن والي ہے۔

اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُوُدٌ ۞ يعنى وه لوگ جنهول نے خند قول کو کھودا تھا اس پر بیٹے تھے ان میں مومنوں کو پھینکتے تھے۔ بید صفرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد سان نیڈائیل کے درمیان کا عرصہ تھا بینجران کے لوگ تنصان کے بارے میں مختلف وا قعات ہیں۔ معنی قریب قریب ہے۔ سی مسلم میں حضرت صہیب سے مروی ہے(1) کدرسول الله سائن ایج نے ارشادفر مایا: "م سے بل کے دور میں ایک بادشاہ تھااس کا ایک جادوگر تھاجب وہ بوڑھا ہوگیا اس نے بادشاہ سے کہا: میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے یاس ایک بچہ جیج دو جسے میں جادوسکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک بچہ جے دیا تا کہوہ اسے علم سکھائے جس راستہ سے وہ جاتااس کراسته میں ایک را بہبر ہتا تھا۔وہ اس کے پاس بیٹھتا،اس کی گفتگوسنتااورخوش بوتا جب وہ بچیساحر کے پاس آتا تو را ہب کے پاس سے گزرتااوراس کے پاس بیٹھ جاتا جب وہ بچے ساحر کے پاس آتاتو وہ اسے مارتا۔ بیچے نے اس کی شکایت راہب ے کی راہب نے کہا: جب تجھے ساحر سے خوف آئے تو کہددینا: میرے اہل نے مجھے روک لیا تھا۔ جب تجھے گھروالول سے ڈر: واد کہددینا: بجھے جادوگرنے روک لیا تھا۔وہ اس طرح آتا جاتا تھا کداس کا گزرایک جانور کے پاس سے ہواجس نے لوگوں كوروك ركها نفااس نے كہا: آج مجھے اس كالم موجائے گاكه جادوگرافضل ہے يارامب افضل ہے؟ اس نے ايك پتھرا ثھا يااس نے ایوں دعا کی: اے الله!اگر راہب کا معاملہ تیری بارگاہ میں جادو گر کے امرے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مارڈ ال یہاں تك كدلوك كزر مكين اس بجے نے وہ پھراسے مارااورائے آل كرديااورلوگ علے كئے وہ راہب كے پاس آيااوراسے تمام وا تعه بتایاران ب نے اے کہا: اے بیٹے! آئے تم مجھ ہے افضل ہو تیرامعاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ تھے آ زمایا جائے گااگر بچھے آ زمائش میں ڈالا جائے تو میرے بارے میں پھے نہ بتانا وہ بچیہ مادر زاد اندھوں ، برص کے مریضوں کو درست کردیتاا در نوگوں سے تمام بیار یوں کودور کردیتا۔ بادشاہ کے درباری نے اس بارے میں سناجو نامینا ہو چکا تھاوہ بہت سے ہدایالا یااور کہا:اگر تو مجھے درست کر دے تو میں تیڑے لیے یہ مال جمع کروں گا۔اس بچے نے کہا: میں توکسی کو شفانہیں دیتا، شفا توالله دیتا ہے۔اگر توالله تعالیٰ پرایمان لے آئے تو میں الله تعالیٰ ہے دعا کروں گاوہ تجھے شفادے دے گاوہ الله تعالیٰ پرایمان

<sup>1</sup> \_ ي ملم، كتاب الزهد والرقاق. تعدة أصحاب الاخدود والساحي والراهب والغلام، جلد 2 م في 415

لے آیا تو الله تعالی نے اسے شفادے دی۔ ووہا دشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس جیٹنا جس طرح مہلے اس کے پاس جیٹنا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کس نے تیری نظرلوٹائی؟اس نے کہا: میر ہے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا: تیرامیر ے علاوہ بھی کوئی رہ ہے؟ در ہاری نے کہا: میرااور تیرارب اللہ ہے۔ باوشاہ نے اسے پکڑلیاوہ اسے لگا تارعذا ب دیتار ہا یہاں تک کہ اس نے غلام کے بارے میں راہنمائی کی۔اس بچے کولا یا گیاباد شاہ نے اس سے بوچھا:اے بیٹے! کیا تو جادو کے ذریعے اس مقام تک بہنچ کیا ہے جس کے ذریعے تو ماورز اوا ندھوں اور برص کے مریضوں کو شفادیتا ہے اورتو یہ بیرکرتا ہے؟ اس نے کہا: میں توسی و شفانبیں دیتا شفاتواننه تعالی دیتا ہے۔ باوشاہ نے بیچ کو پکڑلیاوہ اس کولگا تاریندار۔ دیتار ہایہاں تک کہ بیچے نے اسے را بہ کے بارے میں بڑو یا اس را بہ کوالا یا گیا اسے کہا گیا: اپنے دین سے ارتدا داختیار کرلواس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا با دشاہ نے آری منٹوائی اس نے آری راہب کے سر کے درمیان رکھی اسے دو ٹکٹڑے کیا یہاں تک کہ دو دو ٹکٹڑے ہو گیا۔ پھر باوشاہ کےمصاحب کولا یا عمیاات کہا گیا: اپنے وین سے پھر جاؤ۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آری اس کے سرکی ما تک میں رکھوائی اسے دوئلزے کیا تو وہ دونکڑے ہو گیا۔ پھر بچے کولا یا گیا اسے کہا گیا: اپنے وین سے پھر جااس نے ا نکار کر دیاس نے بچاہیے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا: اسے فلاں فلاں پہاڑ کی طرف لے جاؤاسے پہاڑ پر چڑھا دو جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤا گروہ اپنے دین ہے گھر جائے تو بہتر ورنداسے اس چوٹی سے بینچ گرا دو۔ وہ اسے لے گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا یا تو بچے نے بیدو عاما تھی: اے انتہ! میری جانب سے توانبیس کافی بوجا جو بھی تو جا ہے۔ پہاڑ ان کے ساتھ ارز نے لکاوہ میچ کر سکنے وہ پیدل ہاوشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ہاوشاہ نے اس سے پوچھا: تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ بیچ نے جواب دیا: انده تعالی انبیں میری طرف ہے کافی : وگیا۔ اس نے اسے اپنے ساتھیوں کے دوالے کیا اور کہا: اس لے جاؤاور اسے کشتی میں سوار کروکشتی کو سمندر کے درمیان لے جاؤاً سروہ اپنے دین ہے لوٹ آئے توٹھیک در ندا سے سمندر میں بھینک دولوگ ا ہے لے کر مختے اس نے دیا ماتکی: اے الله! جوتو چاہتا ہے میری طرف سے انہیں کافی ہوجا۔ کشتی ٹوٹ گئی وہ غرق ہو گئے وہ پیدل بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اسے کہا: تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا: انٹھ تعالی انہیں میری جانب ے کافی ہو کیااس نے بادشاہ ہے کہا: تو جھے تا نہیں اسکتا یہاں تک کہتو وہ کرے جو میں تجھے کہوں۔ بادشاہ نے بوچھا: وہ کیا ے؛ بچے نے کہا: آولو کوں کو کیلے میدان میں جمع کرے، جھے سولی برانکائے بھرمیرے تریش سے ایک نیرنکالے بھر تیرقوس پر چڑھائے کیمر کے: انلہ جو نام کارب ہے اس کے نام ہے بیمرتوں وہ تیم بجھے مارے اگرتوابیا کرے تو تو مجھے ک کردے گا۔ بادشاه نے لوگوں کوایک میدان میں جمع کیااور نے کوسولی پرانکا یا پھراس نے بیچے کوتر ش سے تیرلیا پھر تیر کمان پر چرا صایا پھر کہا: الله جواس بچکارب ہے اس کے نام ہے پھر ٹیر بھینکا تیراس کی تنبی میں اٹٹا اس بنجے نے اپناہاتھ تیر کی جُلدا بن پنی پررکھااور مركميالوگوں نے كہا: ہم بچ كے رب يرايمان لے آئے ، ہم بچ كے رب يرايمان لائے ، ہم بچ كے رب يرايمان لائے ـ بادشاہ کے پاس کوئی آیاس نے کہا: بتاؤ توکس چیزے ڈرتا تھا؟ الله کی قسم! تیرا ڈرتجھے آپہنچا۔لوگ ایمان لا چکے ہیں اس نے کلیوں کے سروں پر خندقیں کھودنے کا تحکم دیا محندقیں کھود دی گئیں اور ان میں آگ روشن کر دی گئی باوشاہ نے کہا: جوآ دمی اپنے

# Marfat.com

دین سے نہ پھرے استاس میں جلادہ یا است کبا: اس میں داخل : وجاؤ۔ انہوں نے ای طرح کیا یہباں تک کرا یک عورت آئی اس کے ساتھ ایک بچ بھی تفاوہ اس میں داخل : و نے سے بچکچائی۔ بچ نے اسے کہا: اسے ماں! عبر کر کیونکہ توحق پر ہے'۔ امام تر مذی نے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے اس میں بیالفاظ بھی ہیں'' نیچ کے داستہ میں معادت گاہ میں ایک راہب رہتا تھا'' معمر نے کہا: میر اخیال ہے ان دنوں میں گرجا گھروں میں اطاعت گزار رہتے تھے اس میں بیتھری بھی ہے کہ جس جانور نے لوگوں کوروک رکھا تھا وہ شیر تھا اور بیس کی ذکر ہے کہ بیچ کو فن کردیا گیا۔ اس کے بارے میں بیسی تو کرکیا جاتا ہے کہ حضرت ہم بین خطاب بیش نے کے زمانے میں اسے نکالا گیا تو اس کی کنچٹی پر ہاتھ تھا جس طرح اس نے اس وقت رکھا تھا جب اسے قبل کیا گیا۔ اور کہا: یہ حدیث میں غریب ہے (۱۲)۔

نواک نے حضرت ابن عباس بی خیرات دوایت نقل کی ہے کہ نجران کا ایک بادشاہ تھا اس کی رعیت میں ایک آدمی تھا جس کا ایک بچی تھا اس نے کوسا حرکے پاس بھیجا تا کہ اسے بہ جادو سکھائے اس نوجوان کا راستہ راہب کے پاس سے ہور گزرتا تھا وہ انجیل پڑھا کرتا تھا۔ بچیرا ہب سے جوسنا وہ اسے نوش کرتا بچرا ہب کے دین میں وافل ہو گیا۔ ایک دن وہ آیا تو ایک بڑا سانپ تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا اس بچے نے ایک پتھر اٹھا یا اور کہا: اس اللہ کے نام سے جو آیا نوں ، زمین اور ان کے درمیان جو ہاں کا رب ہے اور اس جانور کو مار ڈالا اور سابقہ واقعہ کی طرح واقعہ ذکر کیا۔ جب بادشاہ نے اس تی برارا اور اسے قبل کر دیا تو اس کی مملکت کے لوگوں نے کہا: کوئی معبود نہیں گرعبداللہ بن نامر کا معبود عبداللہ بادشاہ نے اس بوگیا اس نے کا نام اس بچ کا نام تھا۔ بادشاہ نارانس ہوگیا اس نے تھم دیا تھی کھود کی گئی اور مملکت کے لوگوں نے کہا: کوئی معبود نہیں گرعبداللہ بن نامر کا سے بی کا نام تھا۔ بادشاہ نارانس ہوگیا اس نے تھم دیا تھی کوئی معبود کی گئی اور مملکت کے لوگ ان نامراس بے کا نام تھا۔ بادشاہ نارانس ہوگیا اس نے تھم دیا ہے تو دیو کی سے تو دیو کے دور وی اور جوا ہے دین پر ثابت قدم رہا اس کے اوک ان دیا۔ ایک دودھ پانے والی گورت ال گئی اے کہا گیا اسے جوڑ دیا ور جوا ہے دین پر ثابت قدم رہا اس تی میں ڈال دیا۔ ایک دودھ پانے والی گورت ال گئی اے کہا گیا اس نے دین کی طرف لوے جاد بصورت دیگر ہم تھے اور تی کی طرف لوے جاد ہوگیا۔ ایک بی خود سے اس پر ثابت قدم رہ ۔ یہ گھے وال نے اس پر ثابت قدم رہ ۔ یہ گھے والی ہے ۔ لوگوں نے اس مورت اور اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا۔

ابوصالح نے حضرت ابن عماس بندیر سے روایت نقل کی برکد آگ خند قول سے بلند ہو کی وہ بادشاہ اوراس کے ساتھیوں پر چالیس ہاتھ اور انہیں جا دیا۔ نہی کے کہا: بیشرانی لوگ تھے وہ رسول الله سزیزایین کی بعثت سے چالیس باتھ اور آئیں ہوسٹ بن شراحیل بن تج حمیری نے پکر نیاد 2 ، بیای سے پجیاو پر افراد تھے جا اس کے بین میں رہے تھے (1) آئیں یوسٹ بن شراحیل بن تج حمیری نے پکر نیاد 2 ، بیای سے پجیاو پر افراد تھے ان کے اس نے بندقیں کو دوائیں اور آئیں آگ میں جادہ یا : بید ماور دی نے بیان کیا ہے۔

تعلی نے ان سے یہ بیان کیا کہ اسحاب اخدود بنی اسرائیل میں سے تھے(3) انہوں نے پیچھ مرواور مورتیں پکڑلیں ان یہود اواں نے ان کے لیے بحندقیں کھودیں اور ان میں آگ جلائی پھر مومنوں کو ان پر کھڑا کیا انہیں کہا گیا: تم اپنے نے وین کا

1 ينتي ما دري البند 6 مني 242 21 اينها 2 اينها 3 البنها 3 البنها 3 البنها الترآن ببلي يشتر المراق التراق التراق

\_\_\_\_\_ انکارگرو یا تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ علما مکا خیال ہے وہ حضرت دانیال اور آپ کے سحابہ تنصے بیسے طبیہ عوفی کا قول ہے اس کی مثل حضرت ابن عماس ہو یزمرے مروی ہے۔

حضرت علی بنتی نے فرمایا: ایک بادشاہ نے شراب فی اورا پتی بہن سے ابتی خواہش پوری کی (1) اس نے بیارادہ کیا کہ وہ اورا پتی رحیت میں اسے قانون بناد ہے۔ رعایا نے اس کی بات قبول ندگی اس کی بہن نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اوگوں کو خطبہ وے کہ الفہ تعالیٰ نے بہنوں کے ساتھ تکاح کو حلال کر دیا ہے بھر بھی اس کی بات ندش گنی اس بہن نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ان اوگوں کے لیے بحند قیس کھدوائے اور جو یہ بات مانے سے انکار کرے اس کو ال خند قول میں ڈال دیا جائے۔ اس بادشاہ نے ایسان کیا۔ یہ بھی کہا: ان کے باقی ماندہ اوگ اپنی بہنوں سے عقد نکاح کرتے ہیں وہ مجوی بیں جبیہ پہلے بیائی تا ہو ہے۔ مشری فرا بی تب بی کو ایک تاب کی اس بات نا ہے۔ کہا ہوں نے اس نبی کو ایک تاریخ کی اس اس کہ تو کو سے کہا ہوں نے اس نبی کو اطاعت کی اس کی قوم نے ان لوگوں کے لیے مختد قیس کھود کی جس نے اس نبی کی اطاعت کی اس کی قوم نے ان لوگوں کے لیے مختد قیس کھود کی جس نے اس نبی کی اطاعت کی اس کی قوم نے ان لوگوں کے لیے مختد قیس کھود کی جس نے اس نبی کی اعتمال کی اس سے کہا: اے مختد قیس میں جینک دیا گیا ایک خورت الی گئی جس کا ایک دود دی جیتا بچہ بھی تھا وہ خورت کھیرائی اس جی نبی ال سے کہا: اے مختد قیس جینک دیا گیا ایک خورت الی گئی جس کا ایک دود دی جیتا بچہ بھی تھا وہ خورت کھیرائی اس سے کہا: اے کہا اس سے کہا: ا

2 معالم التريل جير 5 يمنى 551

1 ـ زادالمسير اطله 4 منى 235

داخل كرويااس ايك روز مين ستترآ دميون كوخندقون مين ڈ الا گيا۔

ابن اسحاق نے وہب بن منبہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکاروں میں سے ایک آدمی تھا جسے تھیں ہے ایک آدمی تھا جسے تھی ہوں ہیں گھومتا بھر تار ہتا تھا کسی بستی میں ابھی اس کی جیاب الدعوات تھا وہ بستیوں میں گھومتا بھر تار ہتا تھا کسی بستی میں ابھی اس کی بہیان نہ ہوئی مگر وہ وہاں سے چلا جاتا وہ مستری تھا اور مثی سے گھر بناتا۔

محد بن کعب قرظی نے کہا: اہل نجران مشرک شے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے نجران کے قریب ان کے دیہا توں میں ہے ایک دیبات میں ایک جادوگر رہتا تھاوہ نجران کے لوگوں کے بچوں کو جادو کی تعلیم دیتا جب وہ تیمیون فروکش ہوااس نے نجران اور ساحر کے بستی کے درمیان اپنا خیمہ لگالیا نجران کے لوگ اینے بیچے اس جادوگر کے پاس تعلیم کے لیے بھیجے تھے ثامر نے عبداللہ بن ٹامر کو اس جادوگر کے پاس بھیجاوہ نجران کے لوگوں کے بچوں کے ساتھ موتا تھا عبداللہ جب اس خیمہ والے کے پاس سے گزرتا تواس کی نماز اور عبادت ہے متعجب ہوتا وہ اس کے پاس بیٹھنے لگااور اس کی بات سننے لگا یہاں تک كه وه اسلام كے آیا اس بے نے الله تعالی كی توحيد كا اقر اركيا اور اس كی عباوت كی اور اس راہب سے الله تعالی كا اسم اعظم ا و چننے اگا را ہب اسے تعلیم دیتا مگر اسم اعظم کو اس سے تخفی رکھا اور کہا: اے بھیتے! تو اس کو برداشت نہیں کرسکتا میں تیرے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تو اس سے کمزور ہے۔ اس بچے کا باپ یمی گمان کرتا تھا کہ اس کا بیٹا جادوگر کے یاس جاتا ہےجس طرح دوس سے جاتے ہیں جب عبداللہ نے بید یکھا کہ اس کا راہب اللہ تعالیٰ کا اسم بتانے میں بخیل ہے تو اس نے تیر ا تحقیے کیے پھراس نے اللہ تعالیٰ کے جو بھی اساء سکھے ہتھے ان میں ہے کوئی بھی نہ چھوڑ انگر ایک ایک تیر پر ایک ایک نام لکھا یباں تک کہ جب سب کا شار کرلیا تو اس کے لیے آگ روشن کی بھراس آگ میں ایک ایک تیر چھیننے لگا یہاں تک کہ جب اسم اعظم کا مرحلہ آیا اس آگ میں وہ تیر پھینکا وہ تیرا جھلا یہاں تک کہ وہ آگ سے نکل آیا اور اس تیرکوآگ نے پھے نقصان ہیں ﴾ بنجایا تھااس بچے نے اس تیرکو پکڑ ااور اس راہب کے پاس گیااہے بتایا کہ اس نے اسم اعظم کوجان لیا ہے جس کوراہب نے اس پر جیمپایا تھارا ہب نے پوچھا: وہ اسم کون سا ہے؟ ہے نے بتایا: بدید۔ پوچھا: تو نے کیسے اسے جانا؟ تو بیچے نے جومل کیا تھا اس کے بارے میں بتایا۔راہب نے اے کہا: اے بھتیج! تونے سے جاتا ہےا ہے اپنے تک محدودر کھنا میرا خیال نہیں کہ تو ایسا کرے گا۔عبدالله بن ثامر جب بھی نجران جا تاوہ سی بھی آ دمی کود کھتا جسے کوئی تکلیف ہوتی تواسے کہتا: اے عبدالله! کمیا تو الله تعالیٰ کی وحدا نیت کوسلیم کرتا ہے میرے دین میں داخل ہوتا ہے تو میں تیرے تن میں دعا کروں گا تو توجس بیاری میں متلا ہے اس ست و شیک ہوجائے گا۔وہ کہتا: ہاں۔وہ الله تعالی کی وصدائیت کا اقر ارکرتا اور اسلام قبول کر لیتا۔وہ الله تعالی سے دعا کرتا تو اس بند ہے کو شفا ہو جاتی بہاں تک کہ نجران میں کوئی ایسا نہ رہا جس کوکوئی تکلیف ہوئی وہ اس بچے کے پاس آیا اس نے اس کے تن میں دنیا کی تواہے عافیت ہوگئی یہاں تک کہاس کا معاملہ اس کے باوشاہ تک جا پہنچا باوشاہ نے اس بچے کو بلایا اس ے پوچھا: تونے میری بستی کومیرے خلاف کردیا ہے، تونے میرے دین اور میرے آباء کے دین کی مخالفت کی ہے تو میں تجيين ورعبرت كى مثال بناوول كا\_ بي نے كها: تواس پر قادر نبيس بادشاه نے اسے او نيے بہاڑ كى طرف بھيجااسے اس كى

## Marfat.com

چونی سے نیچ بچینکا جاتا وہ زمین پر گرتا جبکہ اسے بچھ تکلیف نہ ہوتی وہ اسے نجران کے پانیوں کی طرف بھیجتا اس میں کوئی چیز نہجتی جاتی ہو اللہ تعالی کے موجاتی اسے ان میں بچینکا جاتا وہ باہر نکلتا جب کہ اسے کوئی ضرر نہ ہوتا جب بچے اس پر خالب آگیا تو عبداللہ نے باوشاہ سے کہا: اللہ کی قسم! تو میر نے تل پر قادر نہیں ہوگا یہاں تک کہ تو اللہ تعالی کی تو حید کا اقر ارکر ساوراس پر میں ایمان لائے جس پر میں ایمان لا یا ہوں اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے بچھ پر غلبہ حاصل ہوجائے گا اور تو مجھے قبل کر د سے گا اس بادشاہ نے اہلہ تعالی کی وحداثیت کا قر ارکیا اور اس کی گواہی دی پھر ایک چھڑی بچ کو ماری جس نے بچ کو تھوڑ اساز نمی کیا جو ہزائہ تھا اور اس بچ کو مار ڈالا اور باوشاہ بھی ای جگہ مرگیا نجر ان کے لوگ عبداللہ بن تا مر کے دین اور حضرت عیسی علیہ السلام جو پیغام اور اس بچ کو مار ڈالا اور باوشاہ بھی ای جگہ مرگیا نجر ان کے لوگ عبداللہ بن تا مرکے دین اور حضرت عیسی علیہ السلام جو پیغام اور اس میں جس انہ یہ مصوط نہ دئی۔

سیں بیت بوط ہوں۔ ذونواس یبودی جو بنوحمیر سےاپے نشکر لے کران کی طرف چلاانہیں یہودیت کی طرف دعوت دی اور انہیں یبودیت اور قتل کے درمیان اختیار ویالوگوں نے آل کوتر ہیج دی۔ ذونواس نے ان کے لیے بحندقیس کھدوا کیں ان میں آگ جلائی اور تلوار کے ساتھ انہیں قتل کیااور عبرت کا نشان بنایا یہاں تک کے ان میں ہے جیس بزارافراد کوتل کیا۔

وہب نے کہا: جب ار یاط یمن پر غالب آیا تو ذونواس بھاگ کھڑا ہوا وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ سمندر میں داخل ہو حہب نے کہا: جب ار یاط یمن پر غالب آیا تو ذونواس بھاگ کھڑا ہوا وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ سمندر میں داخل ہو گیااوراس میں غرق ہو گیا۔ ابن اسحاق نے کہا: ذونواس کا نام ذرعہ بن تبان اسعد حمیری تضااس کا نام یوسف بھی تضااس کے بالوں کی مینڈ صیاں تھیں جولہراتی رہتیں اس وجہ ہے اس کا نام ذونواس ہوا اس نے اہل نجران کے ساتھ بیسلوک کیاان میں بالوں کی مینڈ صیاں تھا نے نکا حبشہ والے اس کا انتقام لینے کے لیے آئے وہ یمن کے مالک بن گئے اور ناواس سمندر میں ہلاک ہواجس میں اس نے اپنے آپوڈ الاتھا اس کے بارے میں عمرو بن معد کیرب کہتا ہے: ذونواس سمندر میں ہلاک ہواجس میں اس نے اپنے آپوڈ الاتھا اس کے بارے میں عمرو بن معد کیرب کہتا ہے:

ورئین، جمیر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھارئین اس کا ایک قلع تھا یہ بادشاہ ترث بن عمرہ بن جمیر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھارئیں اس کا ایک قلع تھا یہ بادشاہ تھا کہ موحد بن نے مصائب معسلہ: ہمارے علاء نے کہا: الله تعالی نے اس آیت میں اس امت کے مومنوں کو بتا یا جوان سے قبل موحد بن نے مصائب برداشت کے اس کے ساتھ مومنوں کو مانوس کرتا تھا نی کریم سائی تھی گریم میں بنتی کی طرح صرکریں جو اس نے صرکیا، جق میں پنتی ابنائی، اس کے ساتھ معموطی سے واب تدریا، دعوت تن کے اظہار میں ابنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھوٹی عمر ہونے کے باوجود بشاراوگوں کودین مصبوطی سے واب تدریا، دعوت تن کے اظہار میں ابنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھوٹی عمر ہونے کے باوجود بشاراوگوں کودین میں داخل کیا اور تخطیم صرکا اظہار کیا ۔ ای طرح را بہ نے حق کومضبوطی سے پکڑے دکھا یہاں تک کدا ہے آری سے جیردیا گیا اس کے باوجود اس نے صرکیا اس طرح بے شارلوگ جب الله تعالی کی ذات پرایمان لائے ، ایمان ان کے داوں میں رائخ ہو میں تو انہوں نے آگی میں تعینے جانے پر مبرکیا اوروہ ورین سے مرتد شہوئے ۔ این عرفی نے کہا: ہمارے نزدیک ہے تھم منوخ

# Marfat.com

ے(1)جس طرح پہلے سورۃ النحل میں گزرچکا ہے۔

میں کہتا ہوں: ہمارے نزدیک بیمنسوخ نہیں ہے شک وہ آدمی جس کانفس قوی ہواس کادین مضبوط ہواس کا عبر کرنا اولی سے الله تعالیٰ نے حضرت التمان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا: یابئی اقیم الصّلوق و اُمُرْ بالْمَعُورُ وْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكُورِ وَاضْدِرْ عَلَىٰ مَا اَصَابِلُ آوَ اِللّٰهُ وَفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُورِ وَاضْدِرْ عَلَىٰ مَا اَصَابِلُ آوَ اِللّٰهِ مِنْ عَدُورِ الْمُمُورِ وَلَقَمَانِ) میرے بیارے بیج انماز تعیم اداکیا کروہ مصیبت پرجوتہ ہیں پہنچ ہے تک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔
کرواور برائی ہے روکتے رہواور صبر کیا کروہ مصیبت پرجوتہ ہیں پہنچ ہے تک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری نے نبی کریم من تنظیم سے روایت نقل کی ہے: ان من اعظم البجہاد کلمة عدل عند سلطان جائر(2) سب سے بڑا جہاوظالم جاکم کے سامنے تن کلمہ کہنا ہے۔اسے امام ترفذی نے قل کیا ہے۔ کہا: بیعدیث سن غریب ہے۔

محمہ بن خجر (امین شجر) نے حضرت امیمہ بن تنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں رسول الله سن تنظیم کو وضوکرا یا کرتی تھی کہ ایک آ دمی آ پ سن تنظیم نے ارشاد فرما یا: لا تشرک ایک آ دمی آ پ سن تنظیم الله سن تنظیم نے ارشاد فرما یا: لا تشرک باند شیا وان تضعت او حرقت بالنار (3) تو الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھم ااگر چیہ تجھے کھڑے کرویا جائے یا جھے آگ میں جلاویا جائے۔

ہ ارے علماء نے کہا: بہت سے صحابہ کرام کوئل ، سولی ، سخت عذاب میں مبتلا کیا گیاانہوں نے صبر کیااوروہ کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوئے تیرے لیے حضرت عاصم ، حضرت ضبیب اوران کے ساتھیوں کا قصد کافی ہے ای طرح انہوں نے جوجنگیں، امتحانات ، قبل ، قید ، جانا نا اور دوسری آز مائٹیں دیکھیں سورۃ النحل میں یہ بات گز ریکی ہے جو آ دمی قوت رکھتا ہے اس کے بارے میں ان پراہمائے ہو دہاں اس پر خور کرلے۔

وبات عن النّار النّذي والمحلّق يهال على الناد يمراواس كقريب ب

1 \_ الروام الترآن والنام في الإدامة في 1916

2- با من ترفرى، كتاب اغتن باب ماجاء افضل الجهاد تكهة عدل عند سلطان جائر ، بلد 2 يم في 40 كار من المنافعة عن المنكر وحد يث تمير 4000 من القرآن ويل كيشنز المنافعة والنهى عن الهنكر وحد يث تمير 4000 من القرآن ويل كيشنز المنافعة والنهى عن الهنكر وحد يث تمير 4000 من القرآن ويل كيشنز المنافعة والنها المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والنها المنافعة والمنافعة وا

اذمي عال مُتِل بيعن اس وقت ان پرلعنت كي كن-

ترا مراد حضور ہے لین گفاؤن ہائی فور میں گئی ہوگاؤں ہے مراد حضور ہے لین گفار حاضر ہے۔ وہمومنوں پر گفر کو جش کر تے تھے۔ بیان کول کی حتی اوراس میں انتہائی تگ ودو کر نے کر تے تھے۔ بیان کول کی حتی اوراس میں انتہائی تگ ودو کر نے کی صفت بیان کی جاری ہے۔ ایک قول میکیا گیا ہے: علی، مع کے معنی میں ہے لینی مومنوں کے ساتھ جوسلوک کیا جارہا تھا گا۔ مراکو او تھے۔

وَمَانَقَهُوْامِنْهُمُ إِلَا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ فَالَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَ وَمَانَقَهُوْامِنْهُمُ إِلَا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ فَالَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَ الْوَنْهِ فِي وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيْدٌ فَيَ

"اورانبیں ناپسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے بجزاس کے کدوہ ایمان لاتے تھے اللہ پر جوسب پر غالب،
سب نو بیوں والا ہے جس کے قبند جس آ سانوں اور زمین کی بادشا ہی ہے اورانلہ ہر چیز کود کیفے والا ہے'۔
ابوحیوہ نے نَقِیْوْا پر حا ہے بینی قاف کے نیچے کسرہ ہے جبکہ نسیح فتی ہے سورۃ البرا ۃ میں اس بارے میں نفتگو ہو چکی ہے
یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھی ان لوگوں ہے جن کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا کسی بات پر ناراض نہ ہوتے تھے گریہ کہ ان
لوگوں نے اللہ جو غالب اور ہرحال میں محمود ہے کی تصدیق کی۔ اس اللہ کا زمین و آسان میں کوئی شریک اور مقابل نہیں و واپنی

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوا فَلَهُمْ عَنَّابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَنَّابُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِنْ عَنَابُ الْحَدِيْقِ فَ إِنَّ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ فَي إِنَّ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ فَلَا الْفَوْدُ الْكِيدُ وَ فَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

" ہے تک جن لوگوں نے ایڈ ادی مومن مردوں اور مومن مورتوں کو پھرتو ہے بھی ندگی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جان کے لیے با نات ہے اور ان کے لیے جان کے لیے با نات ہیں جن کے لیے جان کے با نات ہیں جن کے نیجے نہریں جاری جیں بری کا میا بی ہے'۔

إِنَّ الْذِينَ فَتَوُ النَّهُ وَمِنْ بِيْنَ وَالْهُ وَمِنْ مِنْ وَالْهُ وَمِنْ مِنْ وَاللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ وَاللْمُونُ وَمِنْ مُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ

رياج ما ب-كَانَ مُنَدُورُوا فَلَهُمْ عَذَا البُحَرِيْقِ اللهُمْ عَذَا اللهُ الْحَرِيْقِ وَانْهُول فِي اللهِ الله تعالى في حَمَّلَمُ يَتَوْبُوا فَلَهُمْ عَذَا البُحَهِمَ عَذَا اللهُ عَذَا الْحَرِيْقِ وَانْهُول فِي اللهِ اللهِ تعالى

گانيطبري كاپنديده نقطه نظري-

باد شاہ اوراس کی قوم کے لیے اس بچے کے ہاتھ پر آیات اور بینات کوظاہر فرمایا۔ ان کے لیے ان کے فریر جہنم کاعذاب ہے اور دنیا میں اس کے لیے جلانے کاعذاب ہے کیونکہ انہوں نے مومنوں کو آگ کے عذاب میں جایایا۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس بن نظر بندے روایت نقل ہو پچل ہے۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے جوان کے گفر کے عذاب سے زائد ہے بیال وجہ ہے کہ انہوں نے مومنوں کو آگ میں جلایا تھا۔ ایک قول بیر کیا گیا: اس کا معنی ہے ان کے عذاب ہے۔ آر کی عذاب ہے۔ آر گی عنداب ہے۔ آر گی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آر کی کاعذاب ویا جائے گا ہے کئی گڑھے اور اس کی انواع ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں گویا جہنم میں آئیس ذمبر پر کے ساتھ عذاب دیا جائے گا ہے کئی گڑھے اور اس کی انواع ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں گویا جہنم میں آئیس ذمبر پر کے ساتھ عذاب دیا جائے گا ہے کہ انہیں عذاب آری کا عذاب ہے۔

اِنَّالَیْ بُنُ اُمَنُوْا وَعَبِلُواالصَّلِحُتِ لَهُمْ جَنْتُ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَاالُوا نَهُو اِلْوَالْفَوْدُالْكِیْدُونِ یعیٰ وہ لوگ جوالله
تعالیٰ پرایمان لائے ،اس کی تصدیق کی ،اس کے رسولوں پرایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے
ینج نہریں روال ہیں جن کا پانی بد بودار نہیں ہوتا ایسے دودھ کی نہریں روال ہیں جن کا ذا لَقَة تبدیل نہیں ہوتا ،الی شراب کی
نہریں ہیں جو چنے والوں کے لیے لذت کا باعث ہیں اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ یہ ایسی کامیابی ہے جس کی مثل
کامیابی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

اِنَّ بَطْشَ مَانِكَ لَشَوِيْنَ ﴿ اِنَّهُ هُوَيُبُوئُ وَيُعِينُ ﴿ وَهُوَ الْغَفُونُ الْوَدُودُ ﴿ لَا لَا الْمُؤدُودُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

حضرت ابن عباس نے کہاوہ و نیا میں انہیں آگ میں جلائے جانے کاعذاب دے گا پھرآ خرت میں دو بارہ عذاب دے

# Marfat.com

ت الله العَفْوْمُ الْوَدُودُ فَ وه النّه مومن بندول كے گنا بول كو جيسيانے والا ہے وہ انہيں ذليل و رسوانہيں كرے گا، وہ اپنے اوليا و سے محبت كرنے والا ہے۔

سی کے خوشرت ابن عباس بینی سے روایت نقل کی ہے: وہ اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح تم میں ہے کوئی اپنے میائی کے لیے خوشخبر کی اور محبت کو بیند کرتا ہے۔ ان سے پیجی مروی ہے کہ و دو دکامعنی ہے اپنے دوستوں سے مغفرت کے ساتھ ووستی کرتا ہے (1) یہ باہد نے کہا: اپنے دوستوں سے محبت کرنے والا یہ مفعول جمعنی فاعل ہے۔ ابن زید نے کہا: اس کامعنی ہے رحم فرمانے والا یہ مفعول جمعنی فاعل ہے۔ ابن زید نے کہا: اس کامعنی ہے رحم فرمانے والا یہ مفعول جمعنی فاعل ہے۔ ابن زید نے کہا: اس کامعنی ہے رحم فرمانے والا یہ مبرونے اساعیل بن اسحاق قاضی سے روایت نقل کی ہے کہ و دو داسے کہتے جی جس کی اولا و نہ (2) : و۔

اورشاعر کا پیشعر پرُ حدا:

وأركبُ فی الروع عُرْیانةً ذلولَ الجناح لَقاحاً و ددُودَا(3) میں جنگ میں ایسے گھوڑے پرسوار ہوتا ہوں جس کے بال نہیں وہ مطبع ہے اس کی اولا ڈبیس۔

ددددا کامعنی ہے جس کی اولا دنہ ہو کہ جس کی طرف وہ مشاق ہو۔ آیت کامعنی یہ ہوگا وہ اپنے بندول کی بخشش کرتا ہے اس کی کوئی اولا دنہیں کہ اس بنجے کی وجہ ہے انہیں بخشے بیاس لیے ہے تا کہ وہ مغفرت کے ساتھ فضل واحسان فر مانے والا ہو اس میں کسی جز کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہاں و دود، صودود کے معنی میں ہے جس طرح رکوب اور حدوب ہے بینی اے اس میں کسی جز کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہاں و دود، صودود کے معنی میں ہے جس طرح رکوب اور حدوب ہے بعنی اے اس کے صالح بندے مجت کرتے ہیں۔

دوانعة تعالى كى ذات بى الرسند كى ما تعدم كى ما وه كوف كقراء نے اسے فدى بڑھا ہے كيونكه يوعش كى صفت ہے۔ ايك قول يدكيا عميا ہے: يہ لوبانك عفت ہے عنى يہ بوگا تيرے باعظمت رہ كى بكڑ بڑئى شخت ہے۔ يبال موصوف صفت ميں جدائى صفت بنے ميں مانع نہيں كيونكہ تشديد ميں يہ صفت كے قائم مقام ہے۔ باتى قراء نے اسے مرفوع پڑھا ہے كيونكہ يہ ذوك صفت ہے ووالته تعالى كى ذات ہے! بدا بومبيداور ابوحاتم كا پہند يده نقط نظر ہے كيونكہ مجد سے مرادكرم اورفضل ميں انتها كو كہتے ہيں الله تعالى كى ذات بى اس صفت كے ساتھ موصوف ہے۔

اگر چرسورة المومنون كة خريس عرش كى صفت بجى كرم كے ساتھ لگائى گئى ہے عرب كتبے جين بنى كل شجونار واستهجد المدورة العقاد مرور حت ميں آگ ہم ہمرخ (ورخت) عفار (ايك ورخت) ان جيس ہے بڑھ كرجيں۔ يہاں تك كدان دونول سے آگروش كا معنى ہے ملك اور مملكت والاجس طرح يہ جملہ بولا جاتا ہے: فلاں على سريو مملكة فلال الله على سريو مملكة ولا جاتا ہے: شُل عرشة يعنى الى كى حكومت جلى كن الى كى حكومت جلى كن الى كى حكومت جلى كن الى كى حكومت بيلى كن الى كى حكومت بيلى كن الى كى حكومت بيلى كى الى كى حكومت بيلى كى الى كى حكومت بيلى كى دون الى كى حكومت بيلى كى الى كى حكومت بيلى كى الى كى حكومت بيلى كى دون الى كى حكومت بيلى كى دون الى كى حكومت بيلى كى دون الى د

فَقُالْ لِمَالُولِيْدُ وو چيز جس كاارادوكرے وواس بر متنع نبيں! يه زمشرى كا نقط نظر ہے(4) يه مبتدا محذوف كى خبر ہے يہاں فَعَالْ كالفظ ذكر كيا ہے كيونكہ جس كاووارادوكرتا ہے اورافعال كرتا ہے وہ كثير ہوتے ہیں۔ فراء نے كہا: فَعَالُ كونكراراور

4\_الكشاف ببد4 منى 733

2\_تفسير ماوردي جند 6 منم 243

1 \_ - عالم المتر بل جلد 5 منى 553

3\_اليتا

استیناف کی وجہ ہے۔ رفع دیا کیا ہے کیونکہ یہ کرہ محصہ ہے۔ طبری نے کہا: فَقَالُ کورفع دیا گیا ہے جبکہ وہ کمرہ محصہ ہے کیونکہ یہ اعراب میں اَنْفَفُو نُمالُو دُود کے اعراب کے تالیع ہے۔ ابوسٹر (سعید ہمانی) ہے مروی ہے کہا: پھھ ابو بحرت ابو بحرصدیق بینی کو کیا دت کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے کہا: کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو نہ بلا کیں؟ فرمایا: اس نے مجھے دیکھا ہے۔ صحابہ نے بو چھا: اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ جواب دیا: اس نے فرمایا میں جس کا ارادہ کرلوں اس کو کر گرز رنے والا ہوں۔ صحابہ نے بو چھا: اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ جواب دیا: اس نے فرمایا میں جس کا ارادہ کرلوں اس کو کر گرز رنے والا ہوں۔ کھا ہے نے بو چھا: اس نے آپ کو کیا گہا ہے؟ جواب دیا: اس نے فرمایا میں جس کا ارادہ کرلوں اس کو کر گرز رنے والا ہوں۔ کھا ہے کہا اُنٹ کے کہا ہے گئار کو جھٹلانے میں اس کی جبر (یعنی) فرعون اور شمود (کے شکروں) کی جاکہ یہ کفار کو جھٹلانے میں مصرونی ہیں'۔

ینی اے محراسی شیار ہے ہوں کا اس کے ذریعے اس کے ذریعے کے اس کا فرجماعتوں کی خبر پیٹی ہے جنبوں نے انبیاء کو جنلایا اس کے ذریعے آپ سی شیار ہے کہ اور فرمایا: فیڑھوں کی وضاحت کی اور فرمایا: فیڑھوں کی وضاحت کی اور فرمایا: فیڑھوں کو تکوڈ کے ۔ ید دونوں الْجُنُو دِ سے بدل ہیں معنی اس کا یہ ہے الله تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کیا ہے آپ سی شیار ہے اس پہان لیا ہے جب انہوں نے الله تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے رسولوں کو جنلایا بلکہ یہ لوگ جو آپ میں شیار ہی ہے وہ آپ میں سے تھی میں ہے تھے۔ فرعون کا مواملہ ابل کیا ہو وہ میں سے تھی اور ان کا قصہ مشہور ومعروف تھا اگر چہ یہ لوگ متفذیعن میں شیار ہوتے تھے۔ فرعون کا محاملہ ابل کیا ہو دوسر سے لوگوں کے اور ان کا قصہ مشہور ومعروف تھا اگر چہ یہ لوگ متفذیعن میں شیار ہوتے تھے۔ فرعون کا محاملہ ابل کیا ہو دوسر سے لوگوں کے اور ان کی معردف تھا وہ بااک ہونے والوں میں سے متاخرین سے ان دونوں کے ذریعے بلاکت میں ان کی مثل پر دلالت کی۔ بال بہی معردف تھا وہ بااک ہونے والوں میں سے متاخرین سے ان دونوں کے ذریعے بلاکت میں ان کی مثل پر دلالت کی۔ بال بہی معردف تھا وہ باک ہونے والوں میں سے متاخرین سے ان دونوں کے ذریعے بلاکت میں ان کی مثل پر دلالت کی۔ بال بہی معردف تھا وہ بااک ہونے والوں میں سے متاخرین سے ان دونوں کے ذریعے بلاکت میں ان کی مثل پر دلالت کی۔

قَاللَّهُ مِنْ قَامَ آبِهِمْ مُّحِيْظٌ فَ بَلْ هُوَ قُرُانُ مَّجِيدٌ فَ فَلُوْمِ مَّحُفُو ظِ فَ "حالا نکه الله تعالی ان کو برطرف سے گھیرے ہوئے ہے بلکہ وہ شرف والا قرآن ہے الیی لوح میں لکھا ہے جو محفوظ ہے'۔

یعن الله تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ان پر ایساعذاب نازل فرمائے جواس نے فرعون پر نازل کیا تھا۔ معلط بہ محصور کی طرح ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: الله تعالی ان کے بارے میں آگاہ ہاں لیے وہ ان کو جزاعطا فرمائے گا بلکہ قرآن تھیم طرح ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: الله تعالی ہے الله تعالی ہے اس کا بیان ہے یہ اس کی احتیاج ہے اس کا بیان ہے یہ اس فرت نہیں جس طرح نہیں جواس کی احتیاج ہے اس کا بیان ہے یہ اس طرح نہیں جس طرح نہیں جس مطرح نہیں کہ گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ قبید گا کا معنی ہے وہ فیرمخلوق ہے وہ اوح میں لکھا ہوا ہے اس سے اس سے وہ الله تعالیٰ کے بال اس چیز ہے تحفوظ ہے کہ شیاطین اس تک پہنچ سکیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ میہ ام الکتا ہے ہاں سے قرآن اور دوسری کت کہی گئی ہیں (1)۔

ننحاک نے حضرت ابن عمال بین بند سے روایت نقل کی ہے کہ لوح سرخ یا قوت کی ہے اس کا اوپر والاحصہ عرش سے باندھا عمیا ہے اور اس کا تعمیر نور ہے اللہ باندھا عمیا ہے اور اس کا بنجے والاحصہ فرشتے کی گود میں ہے جسے مساطریون کہتے ہیں اس کی کتاب نور ہے اس کا قلم نور ہے الله

1 \_ معالم الشريل والدكام في 554

## Marfat.com

تعالی اس میں ہرروز تمین سوسا تحدو فعدو کیجتا ہے اس کی نظروں میں سے کوئی نظرتبیں ہوتی تگروہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نبیس۔

حضرت انس بن ما لک اور مجاہد نے کہا: لوح محفوظ جس کا ذکر الله تعالی نے کیا ہے وہ حضرت اسرافیل کی پیشانی میں اسے بر (1)۔ مقاتل نے کہا: لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے (2)۔ ایک قول ریکیا گیا ہے: لوح محفوظ وہ ہے جس میں خدی و علیقه کی مختف اصناف بیں، ان کے احوال کا بیان ہے، ان کی مدتول، رزقول اور اعمال کا ذکر ہے جو ان میں فیصلی نافذ ہوئے ہیں اور ان کے امور کے انجام کا ذکر ہے وہ ام الکتاب ہے۔ حضرت این عہاس بنی نام میں فیصلی اور کا میں ایک کی سے محفوظ میں سب سے پہلے جو چربیک می وہ بیتی بان اندر الله الذانا صحند رسولی۔

جس نے میر سے فیصلے کے سامنے سرتسلیم نم کیا، میری آزمائش پرصبر کیا میری نامتوں پرشکرادا کیا میں اسے سد ایل کھدول علی اسے صدیقین کے ساتھ امخاوک گا۔ جس نے میر سے فیصلے کے سامنے سرتسلیم نم نہ کیا، میری آزمائش پرصبر نہ کیا میری آفرقوں پرشکر ادانہ کیا تو و و میر سے سواکوئی معبود بنا لے۔ جات نے حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف دھم کی آمیز خطاکھا حضرت این حنفیہ نے اسے جواب ویا: مجھے یے جربینی ہے کہ الله تعولی کی جرروز تین سوسائھ نظرین اوج محفوظ میں ہوتی ہیں وہ عزت ویتا ہے، وہ ذالیاں کرتا ہے، وہ خوش کرتا ہے، وہ جو چا بتا ہے کرتا ہے شاید ان میں سے ایک نظر نے تجھے تیرے بارے میں مشغول کرویا ہے تو اسے جواب کی ایک نظر اور فار نے نبھی ہوتا۔

ایک منسر نے کہا: او ت ایک ایسی چیز ہے جوفر شتوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے وہ ات پڑھتے ہیں (3)۔ ایک ہمیتی اور ابو حیوو نے اسے فزائ منجیندا صافت کی صورت میں پڑھا ہے جینی قرآن دہ مجید یا فع نے اسے محفوظ پڑھا ہے کہ یہ قرآن کی صفت ہے بلکہ وہ قرآن مجید ہے جولوح میں محفوظ ہے جبکہ باقی قراء نے اسے لوٹ کی صفت بناتے ہوئے مجرور پڑھا ہے قراء اس بات پر شفل ہیں کہ لوٹ کالام مفتوح ہے گرجو بینی ہی مرادایت مروی ہاں میں لوٹ کی لام پڑھا ہے ترکی بن یعمر سے ایک روایت مروی ہاں میں لوٹ کی لام پڑھا ہے پر ضمہ ہے یعنی وہ چہاتا ہے وہ نور ، بلندی اور شرف والا ہے۔ زمخشری نے کہا: لوٹ سے مراد ہوا ہے یعنی وہ جواجو ساتوں آسان سے او پر ہے (4) جس میں لوٹ ہے میں اور جو میں ہے : لائح الشی یکو نے کو کا لیعنی وہ چیز چیکی ۔ لاحدہ السف است ہدیل مردید ہو کہنے تو اور پر ہوری ہؤکی اور جو ہیں ہو کہنے ہیں لوٹ سے مرادوہ چیز ہو گئی کندھا اور ہر چوڑی ہؤکی کو کہنے ہیں لوٹ سے مرادوہ چیز ہے جس میں کھیا ہو تا ہوں تا ہو بیا سا جو اس ہے مرادوہ جو اور بیا میان اور زمین کے درمیان ہوتی ہے۔

2 معالم الترخل بالبيدة مسنحة 554 4 رالكشاف جيد 4 مسنحة 733 1 \_التحررالوجيز ،جايد 5 منجي 463 3 \_تنسير ماوردي ،جيد 6 منجي 244

# سورة الطارق

#### 

بیسورت کی ہے۔اس کی ستائیس آیات ہیں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيْمِ

الله كنام يشروع كرتا موں جوبہت بى مهربان بميشدر م فرمانے والا ہے۔ وَ السَّهَاءَ وَ الطَّارِيقِ فَى وَمَا أَدْلَى مِكَ مَا الطَّارِي فَى فَى النَّجْمُ الثَّاقِبُ فَى

"فتم ہے آسان کی اور رات کونمودار ہونے والے کی اور آپ کوکیا معلوم بیرات کو آنے والا کیا ہے؟ ایک تارا نہایت تابال '۔

یہاں دو تشمیں ہیں السّباء ایک تشم ہے اور الطّابی ق دوسری قشم ہے الطّابی ق سے مراد ستارہ ہے الله تعالیٰ نے وَ مَآ

اَدُنُ مِن كَ مَا الطّابِ قُ فَى النّبَجُمُ الثّاقِبُ فَ مِن اس كی وضاحت كی۔ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ زخل ستارہ ہے یہ وساتو یں آسان میں ہوتا ہے (1) اس كا ذكر محمد بن حسن (2) نے اپنی تغییر میں کیا ہے اور اس کے بارے میں کئی روایا ت ذکر کیس الله تعالیٰ بی اس كی صحت کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔

ابن زید نے کہا: اس سے مراد ثریا ہے ان سے بیجی مردی ہے کہ اس سے مراد زخل ہے؛ بیڈراء کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس بن نا نا بر نے کہا: اس سے مراد مباتو ہے آسان ہیں اس مقارے کے سوا کوئی شارہ نہیں جب شاقب سے مراد ساتو ہی آسان ہیں اس سارے کے سوا کوئی شارہ نہیں جب سارے آسان ہی مراد ساتو ہی آسان ہیں اس سارے کے سوا کوئی سارہ نہیں جب سارے آسان ہی ابن اپنی اپنی اپنی جگہ لے بین تو بیان کے ساتھ ہوتا ہے پھر ساتو ہی آسان کی طرف لوٹ جاتا ہے بیز خل سارہ ہے ہی ہر ساتو ہی آسان کی طرف لوٹ جاتا ہے بیز خل سارہ ہے ہی تراء نے کہا: شقب الطائوجب پر ندہ بیز موسا سارہ ہے ہے تو طارق ہوتا ہے جب او پر جاتا ہے تب زحل ہوتا ہے ۔ فراء نے کہا: شقب الطائوجب پر ندہ بیندہ دو ابوطا کے نے حضر ساری عباس بی نی شرب ہوتا ہے ہی مردی ہوئی و الشہ آء و الظامی ق حضر ساری ابن بی سے مرد وہ سارہ ہے جہ دیا ابوطا لب کھرا گئے تو بی آبت نازل ہوئی و الشہ آء و الظامی ق حضر ساری طاب سے بی تکہ اس کی عباس اور عطاسے ہو مردی ہے: الفاق تو بہ سے مراد وہ سارہ ہے جو شیاطین کو ہارا جاتا ہے ۔ قادہ نے کہا: بیتمام ساروں میں عام ہے کو تکہ اس کا طلوع رات کے دقت ہوتا ہے اور جو تیر ہے ہاں رات کے دقت آسے وہ طارق ہے ۔ شاعر نے کہا:

أَلَم تَرِيانَ كَلِما جِنْتَ طارقا وجدت بِها طيباً وإن لم تَقَلَيْبِ

2۔ ٹایدال ے مراد ابو بکر عطار دے جن کا نام فحر بن حسین بن مقسم ہے۔

1 يتنب مادري مبلده منحد 246

کیاتم دونوں نے مجھے نبیں دیکھا میں جب بھی رات کے وقت اس کے پان آیا تو اس کے ہال خوشیو پائی اگر چہاس نے خوشیونیا گی گئی گئی ہے۔ خوشیونییں لگائی تھی۔

طارق سے مراو ستارہ ہے۔ یہ اسم جنس ہے۔ اسے مینام اس لیے ویا گیا کیونکہ بیرات کے وقت ظاہر ہوتا ہے اس معنی میں حدیث ہے کہ بی کریم میں نیاتی ہوئے اس چیز ہے منع کیا کہ مسافر رات کے وقت گھر آئے تا کہ تورت اپ بال صاف کر لیے اور بالوں میں کنگھی کر لیے۔ عرب براہیے قاصد کو طارق کہتے ہیں جو رات کے وقت آتا ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے:
طارق فلان یہ اس وقت کہتے ہیں جب وہ رات کے وقت آئے۔ اس کا باب یول چلنا ہے طرق بھٹی کُوٹ طُرُ وقا فہو طَارِق کے اس کا باب یول چلنا ہے طرق بھٹی کُوٹ طُرُ وقا فہو طَارِقُ ۔

لا تنفه کن بلیل طاب أوله فرب آخی لیل أخج النارا اس رات پرخوش ند بوجس کا پبلاحسدا چها بوبعش راتول کآخرآ گ کوبه کاویت تیں۔ صحاح میں طارق سے مراداییا ستارہ ہے جیسے کا ستارہ کہتے ہیں!ای معنی میں بندکا شعر ہے: نعن بنات طارق علی النہادق

ہم اس کی بیٹیاں ہیں جوشرف میں ستارے کی مانند ہے اور ہم عمدہ قالینوں پر چلتی ہیں۔

ماوردی نے کہا: طرق کا اصل معنی کھنگھٹانا ہے(1) اس معنی میں مطرقہ ہے۔ رات کے وقت آنے والے کو طارق کہتے ہیں کیونکہ جب وہ پہنچتا ہے تواسے کھنگھٹانا نے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو م نے کہا: یہ تو کہتی دن کے وقت بھی ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں: اُتیبتك الیوم طرف قتین میں تیرے پاس آج دو دفعہ آیا۔ اس معنی میں رسول الله سرنی آیا بنہ کا ارشاد ہے: أعوذ بن میں ثیر طواد تی اللیل دائنہا و الآطار قابط تی بخیریا دھلن (2) میں رات اور دن کے وقت آنے والوں کے شرسے تیری بناہ چا بتا ہوں گرا سے آنے والوں کے شرسے تیری بناہ چا بتا ہوں گرا سے آنے والے ہے جو بھا اِئی لائے اے رحمٰن ۔ جریر نے طروق کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:

طَرَقْتُكَ مِالَدَةُ القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجِبَل بسلامِ ولوں كوشكاركر في والى تيرے إلى آئى جَبَدوه زيارت كونت بير تنايس توسلات كام تقالوت جا۔ ولوں كوشكاركر في والى تيرے إلى آئى جَبَدوه زيارت كونت بير تنايس توسلات كام تا تقالوت جا۔ ثاقب مرادروش ہور شق عرد (3)۔ الله عن ميں شهاب ثاقب ہے۔ باب يوں چلايا جاتا ہے ثَقُب يَثُقُب ثَقْبًا وثَقَابَةً الله جب ووروش ہو ثقوبُه الى كى روشن عرب كتے ہيں: أَثقِب نارك اليّن آئى روشن كركے۔ شاعر نے كبا:

2\_مؤطاهام مالك، كتاب الشعر، باب مايؤمريه من التعوذ عند النوم وغيره استحد 222

<sup>1</sup> \_ تفسير ما دردي اجلد 6 استحد 245

<sup>3</sup> تنسير ماوردي ،جلد 6 منحد 246

اَذَاعَ به فی النّاسِ حتی کانّه بعلیاء نار اُوقدت بتکوُوبِ
ووال کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہوگیا یہاں تک کہ گویا وہ بلندجگہ پرآگ ہے جے لکڑیوں کے ماتھ روشن کیا گیا ہے۔
تقوب سے مرادوہ باریک لکڑیاں ہیں جن کے ماتھ آگروشن کی جاتی ہے۔ مجاہد نے کہا: ثاقب سے مرادروشن ہے۔
قشری نے کہا: عموی رائے میہ کہ طارق اور ثاقب اسم جنس ہے اس سے عمومی معنی مرادلیا جاتا ہے جس طرح ہم نے مجاہد

وَ مَا أَذُلُونَ مَا الطَّامِ فَى صَمَّم بِهِ كَي عَظمت شَان كو بيان كرنے كے ليے اسے ذكر كيا گيا ہے۔ سفيان نے كہا: قرآن حكيم ميں جہاں بھى وَ مَا أَدُلُونَ كَ الفاظ بين الله تعالىٰ نے اپنے مجبوب كواس بارے ميں آگاہ كرديا اور جہاں بھى ومايد ديك فرماياس كے بارے ميں آگاہ بيں كيا۔

> اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَّبَّاعَكَيْهَا حَافِظُ ﴿ '' كُولَى مُحْصَ ايبانبيس جس پركوئی محافظ ندہ و'۔

قادہ نے کہا حافظ سے مراد حفظ ہیں جو تیرے رزق، تیرے کمل اور تیری اجل کی تفاظت کرتے ہیں۔ان ہے یہ جی مردی ہے: اس ہے مراداس کا قرین ہے(1) جواس کے ایچھے برے کمل کی تفاظت کرتا ہے۔ یہ جواب سم ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جواب اِنّک علی مرفی ہے۔ امام تر ذری کے قول کے مطابق: یہاں قائل جمد بن علی ہے۔ ان شقلہ ہے کففہ ہے اور ماتا کید یہ ہے تفقد یہ کو گیان کال نفیس لَعَلَیْهَا حافظ ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی یہ ہے کو گی نشس منظم اس پرایک بھہان ہے جوآ فات ہے اے محفوظ رکھتا ہے یہاں تک کداس کے قبی میں جو مقدر ہوتا ہے اس کے پرد کر دیتا ہے فراء نے کہا: الله تعالی کی جانب سے محافظ ہے وہ اس نفس کی تفاظت کرتا ہے یہاں تک کداس تھی کہا تو کہا: الله تعالی کی جانب سے محافظ ہے وہ اس نفس کی تفاظت کرتا ہے یہاں تک کداس نفس کو مقاد یر کے پرد کر دیتا ہے؛ یہ بھی کا قول ہے۔ ابوا مام نے کہا ثبی کریم اس نظر نے ارشاد فرمایا: دُوکِل بالمؤمن مائلہ و ستون ملکا یک بُون عنہ مائلہ یقد د علیه۔ من ذلك البص، سبعہ أملاك یُنُ بون عنہ کہا یڈب عن قصعة العسل الذباب ولود کی العبد إلی نفسه طرفة عین لا ختطفته الشیاطین ہرموس کے لیے ایک سوسا تھو شرشے مقرر کے گئے ہیں جواس سے ان چیز دل کو دور کرتے رہے ہیں جوان کری میں مقدر نہیں ہوتیں ۔ لی جو جس سات فرشے اس کا دفاع کر دے ہیں جواس کے سے دول کی دور کرتے رہے ہیں جوان کے تو میں مقدر نہیں ہوتیں ۔ لی جو جس سات فرشے اس کا دفاع کر دیا جاتا ہے اگر انسان کو چلک جمیکنے کے عرصہ میں اس کے سپر دکرو یا جاتا ہے اگر انسان کو چلک جمیکنے کے عرصہ میں اس کے سپر دکرو یا جاتا ہے اگر انسان کو چلک جمیکنے کے عرصہ میں اس کے سپر دکرو یا

ابن عامر، عاصم اور حمز و کی قراءت میں لمتا ہے یعنی کوئی نفس نہیں گراس پرایک تکہان ہے۔ یہ بذیل کی لغت ہے ان کا قائل کہتا ہے: نَشَد تُك لمّا قعتُ میں نے تجھے بلایا جب میں کھڑا ہوا۔ باتی قراء نے اسے لما پڑھا ہے کہ بیزا كدہ ہاور تاكيد كے ليے ہے۔ اس آیت کی شل الله تعالی کا بیفر مان ہے: لَدُمُعَوِّبَاتُ مِنْ بَدِن بِدَنِ بِدَنِ بِدَنِ مِن خَلْفِهِ بِعَفَظُوْ نَهُ مِن اَصْدِ

<sup>1 -</sup> تغسير مادر دي ، جلد 6 م محمد 246

الله (رعد:11) انسان کے لیے کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے بیجھے بھی وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی الله تعالیٰ کی ذات ہے اگر نفس کو الله تعالیٰ کی ذات ہے اگر نفس کو الله تعالیٰ کی ذات ہے اگر نفس کو الله تعالیٰ کی خات میں اند ہوتی تو وہ باتی ندر ہتا۔ ایک قول یہ کیا گیا: حافظ اس کا عقل ہے جواسے اس کی مسلحوں کی طرف را ہنمائی کرتا ہے اور اسے تکلیف دہ امور سے روکتا ہے (1)۔

میں کہتا ہوں :عقل اور دوسری چیزیں وسائل ہیں حقیقت میں حافظ الله تعالیٰ کافر مان ہے: فَاللّهُ خَیْرٌ حَفِظًا (بوسف: 64) الله تعالیٰ بہتر نگہبان ہے اور فر مایا: قُلُ مَنْ یَکُلُو گُمْ بِالَیْلِ وَ النّهَایِ مِنَ الزّحْمٰن (الانبیاء: 42) آپ بوجیئے: (اے منکرو!) کون ہے جونگہبانی کرسکتا ہے تمہاری رات بھراور دن بھر خدائے رحمٰن ہے۔

قُلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ فَ خُلِقَ مِنْ مَّاءَ دَافِقِ فَى يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الضَّلْبِ وَ التَّذَرَ آبِهِ فَ إِنَّهُ عَلَى مَجْعِهِ لَقَادِمٌ فَى التَّذَرَ آبِهِ فَ إِنَّهُ عَلَى مَجْعِهِ لَقَادِمٌ فَ

لغتیں ہیں صلب، صلب، صلب، صلب اور صالب بہلی دو کے ساتھ اے پڑھا گیا ہے۔ اس معنی میں حضرت ابن عباس بنوری بنا کا 1 تنسیر ماوردی، مبلد 6 منور 246 تول ، تُنقَلُ مِنْ صَالِبِ إِلى رَحِم تحجے بشت ہے رحم كى طرف تقل كياجا تارہا۔

ترائب سے مرادسین ہال کاواحد تربیہ ہے یہ سینے کی وہ جگہ ہے جہان ہار ہوتا ہے۔ تاعرنے کہا:

مهَفْهُفة بيضاء غيرُ مُفاضةٍ ترائبُها مصقولةٌ كالسَّجَنْجَلِ

وہ تھوڑے گوشت والی سفیدر نگت والی ، ڈھلے پیٹ والی نہیں اس کے سنے کی ہڈیاں یوں شیٹل شدہ ہیں جیسے ہونے کا پانی۔
صلب مروکی اور توائب مورت کی ۔ حضرت ابن عباس جو شیخ با یا: توائب سے مراد بارائکا نے کی جگہ ہے (1)۔ ان
سے یہ جسی مروک ہے: اس سے مراد پتانوں کے درمیان کی جگہ ہے ۔ عکر مدنے کہا: حضرت ابن عباس بین ہیں ہے یہ جسی مروی
ہے کہ توائب السواقت مراد دونوں ہاتھ ، دونوں پاؤں اور دونوں آسمیس ہیں (2): نتحاک نے بھی ہروی
نے کہا: اس سے مراد گرون ہے ۔ مجاہد نے کہا: اس سے مراد کندھوں اور سنے کے درمیان کی جگہ ہے (3)۔ ان سے یہ جسی مروی
ہے: اس سے مراد سینہ ہے (4)۔ ان سے سیجی مروی ہے کہ ہنسلی کی ہڈیاں ۔ ابن جمیر نے کہا: حضرت ابن عباس بین شہر نے کہا: توائب سے مراد سینے کی دا کیں جانب کی چار مروی ہے کہ ہنسان ہیں۔ زجاح نے کہا: تواثب سے مراد والی نیوڑ ہے اس سے بی پسلیاں ہیں اور چار پسلیاں ہا کیں جانب کی ہاں دی جب پسلیاں ہیں اور چار پسلیاں ہا کیں جانب کی ہیں (5)۔ معمر بن الی حبیب یہ نی اور یہ بین صمہ نے کہا:

فیان تدبیره ا ناخهٔ کُم فی ظهورِ کُم اور آن تقیلوا ناخهٔ کُم فی التراثب(7) اگرتم پینه پیمروتو ہم تمہاری پشتوں پر دار کریں گے اور اگرتم سامنا کروتو ہم تمہارے سینوں کی ہڈیوں پر دار کریں گے۔ ایک اور شاعرنے کہا:

موتیوں کا ہاراس کے سینے پر ہے۔ ذورمہ نے کہا:

خُرَجُن البرود عن ترابُب حُراة

ضرجن کامعنی ہے انہوں نے بیتا ڑا۔ اس میں ضرحن بھی مروی ہے یعنی انہوں نے پھیکا۔ صحاح میں ہے: تدریبہ، تدانب کا واحد ہے یہ سینے کی بڑیاں ہیں جوہنسلی اور مند وو کے درمیان ہوتی ہیں۔

جو ہری کے علاوہ دوسرے ما ء سے بیمروی ہے کہ مند وہ مرد کا وہی عضو ہے جوعورت کا پیتان ہوتا ہے۔اصمعی نے کہا:

1- تني بادردی دبلد 6 صنی 247 2-ايناً 3-ايناً 4-ايناً 5-ايناً 6-ايناً 8-ايناً

مندوه به بستان کے گاڑھنے کی جگہ ہے۔ ابن علین نے کہا: اس ہمرادوہ گوشت ہے جو بستان کے ارد گرد ہوتا ہے۔ تفسیر میں ہے: مروکے یانی سے پیدا ہوتا ہے جواس کی پشت یعنی بڑی اور پٹھے سے نکلتا ہے اور عورت کے یانی سے بیدا ہوتا ہے جواس کے سینے کی ہزیوں یعنی گوشت اورخون سے نکلتا ہے؛ بیانمش کا قول ہے سور؛ آل عمران میں ایک مرفوع حدیث مردكا يافى د ماغ سه مازل موتاه به يحرف ين مين جمع موتاه بدائلة تعالى كال فرمان : مِنْ بَيْنِ الضَّلْبِ كَ معار أَنْ بَيْنِ ا كيونكه اكربياد ماغ سے اتر تاہے توريز ه كى بۇكى اور سينے سے گز ركر بى آتا ہے۔ قناد و نے كبازات كاملى ب بيمرد كى ريز ه كى ہڑی اور عورت کے سینے کی ہڑیوں میں سے نکلتا ہے۔ فراء نے کہا: اس کی مثل عربوں سے منقول ہے اس وجہ سے مین کہانیا الصّلْبِ كامعنى مدِ بوگار يزه كى بنى سے دعترت حسن بصرى نے كبا: وومرد كى ريزه كى بذى اورمرد كے سينے كى بذيوں سے عورت کی ریزه کی ہذی اور اس کے سینے کی ہڈیوں ہے نکلیا ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ نطفہ بدن کے تمام جزا وسے جنم لیتا ب اس وجہ ہے بچیا کٹر اپنے والدین کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہی حکمت ہے کہ ماد ہ منوبیہ کے نکلنے کی صورت میں تمام بدان کو دانتو یا جاتا ہے اور جوزیا وہ جماع کرتا ہے اس کی پشت اور ریز دی کی بڑی میں در دبوتا ہے۔ بیسرف اس دجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی پشت اس پانی سے خالی ہوتی ہے جس کووہ پہلے رو کے ہوئے تھی۔اساعیل نے اہل مکہ سے الضّائب کواام کے ضمہ کے ساتھ اعل کیا ہے؛ بیسی تنقفی ہے بھی لیم مروی ہے۔ مبدوی نے مید حکایت بیان کی ہے۔ جس نے میدکہا کہ منی مرد کی چینے اوراس ک سے کی ہڑیوں سے آگلتی ہے تو اس صورت میں نیٹھ کو مج کی ضمیر یاتی کے لیے ہوگی۔جس نے میدکہا کیدمرد کی ریڑھ کی ہڑی اور عورت کے بینے کی بڑیوں سے نکاتا ہے تو اس صورت میں شمیرانسان کے لیے ہوگی۔ اسے العدلب بھی پڑ صارا کیا ہے۔ اس بنا عالِغتيس بن مسكب، صلب، صلب، صلب اور صالب عان في كمان صلب مثل العنان المؤدّم

اور نی کریم سرنظانیانی کی مدت میں ہے:

#### تنقل من ضالب إلى رَحِم

تخصير يزه كي بري يه رم كي طرف منتقل كياجاتار با. اشعار شهورومعروف بيب-

اِنَّهُ عَلَىٰ مَا جُعِبِهُ لَقَادِيْنَ مَا مِا ورضاك في اس طرح كباب ان دونوں تيديمي مروى بناسكامن سي بدانه کوريزه كى بلرى شي اوناف برقادر بي اير مرد قول بي سنواك سي بحي الى طرح كاقول مروى بي كيمن يه بيك مدانه تعالى انسان كو بإنى كى طرف اوناف برقادر بي جس طرح ده بيلي تحادان سي بينى مروى بيك يمنى ميت وه انسان و برحاب سي جوانى اورجوانى سي برها بي كى طرف اوناف برقادر ب(1) مهدوى سياس طرح مروى سيه ما وردى اورشين في كها: بجين كى طرف اور بجيني سي نطف كى طرف اوناف بيرقاور ب(2) دعنرت ابن عباس ، قاده ، حسن المرى اور كم رمد في يه مجى كها: ووانسان كوموت كي بعداوناف برقادر بي المجرى كا بينديده نقط نظر بي سينجلى في كها: ية ول سب سية وى

3-ايشا

1 - تفسير ما وردی . حبد <del>6 بمن</del>ی 247

ے کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے بیّوُ مَد تُنہِ کَی السّرَ آبِرُ ﴿ (الطارق) جسروزراز افشاں کردیئے جا کیں گے۔ ماوردی نے کہا: یہ اختال موجود ہے کہ آخرت میں دوبارہ اٹھانے کے بعدوہ دنیا کی طرف لوٹانے پر قاور ہے کیونکہ کفار آخرت میں الله تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ انہیں دنیا میں بھیج۔

يَوْمَ تُبُلَى السَّرَ آبِرُ ﴿

'' یا دکرواس دن کو جب را زافشا کردیئے جا تیں گئے'۔

اس میں دومسکے ہیں:

لغوى تشريح

مسئله نمبر1 - يومرش عامل كون ہے؟ جس نے يہ عنى كيا ہے وہ انسان كود و بارہ اٹھانے پر قادر ہے ان كے نزد يك اس كا عامل لقادِي ہے تر جُعِه كا لفظ اس ميں عامل نہيں كيونكه صله اور موصول كے درميان ان كى خبر حاكل ہے۔ إنّاؤ كل تر جُعِه لقادِي ہے ودوسرے اقوال ميں ان كے نزد يك يَوْمَد ميں عامل فعل مضمر ہے لقادِي اس ميں عامل نہيں كيونكه يوم سے مرادد نيا ميں ہے۔

تُنهُلَى كامعنى بامتحان اور آز مائش لى جائے گى ؛ ابوالغول طهوى في كها:

ا سے تُبنَ بسالتھم روایت کیا گیا ہے جس نے اسے تُبنی روایت کیا ہے اس نے اس کامعنی امتحان لینا کیا ہے اس روایت کی صورت میں اس کامعنی کراہت ہوگا۔ کو یا بیر کہا: اس میں ان کی ناپندیدگی نہ پیچائی گئی۔ اور تُبنی تُعرف کے معنی میں ہے؛ راجز نے کہا:

جس نے اسے تَبنی روایت کیا ہے معنی یہ ہوگا وہ جنگ ہے کر ورنہیں پڑتے اگر چہان پر جنگ کی ہارواقع ہو۔اس کی وجہ یہ کہ جب خت مشکلات انبان پر بار بارواقع ہوں تو اسے کمزور کر دیتی ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامعنی ہے اس کے فی اسرار عیاں اور ظاہر کر دیئے جا کیں گے۔اس سے مراد ہروہ اچھائی یا برائی ہے(1) جے انبان پوشیرہ رکھتا ہے اور ایکان و کفر میں ہے جے پوشیرہ رکھتا ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا جس طرح احوص نے کہا:

سَيبْتَى لَهَا فِي مُشْبَر القلب والحَشَا سهيرة ود يوم تُهُلَى السَّمائِرُ(2)

1 - تفسير ماوروى مبلد 6 معجد 248

اس کے لیے دل اور پیٹ میں اس وقت تک مخفی محبت رہے گی جس روز رازعیاں کردیئے جائیں گے۔ رائز سے کیا مراد ہے؟

مسئله نمبر2- نی کریم مانیتاییم سے مروی ہے: اثنین الله تعالی خلقه علی أربع: علی الصلاة و الصوم و الزکاة والغُسل وهي السهائر التي يختبر الله عزوجل يومر القيمة \_الله تعالى نے اين گلوق (انسانوں) كو جارچيز وال پرامين بنايا ہے نماز، روز و، زکو قاور مسل بمی وہ راز ہے جن کواللہ تعالی قیامت کے روز افشا کرے گا۔حضرت ابن عمر بین یور نے کہا کہ نبی كريم مان التينير في ارشاوفر ما يا: ثلاث من حافظ عليها فهو ولى الله حقا و من اختانهن فهرعد و الله حقا: الصلاة والصوم والغيسل من الجنابية تين چيزيں ايسي ہيں جس نے ان پردوام اختيار كيا تو وہ يقيناً الله تعالى كا دلى ہے اور جس نے اان تمينواں چیزوں میں محیانت کی وہ یقینا الله تعالی کا دشمن ہے نماز، روز ہ اور جنابت کا حسل بتعلی نے بیدذ کر کیا ہے۔ ماور دی نے زید بن اسلم ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله ساؤن الله ساؤن ارشاد فرما یا: ''امانتیں تین ہیں نماز ، روز ہ اور جنابت (1)۔الله تعالیٰ نے انسان کونماز پرامین بنایا ہے آگر چاہے تو کیے میں نے نماز پڑھی ہے جب کداس نے نماز نہ پڑھی ہو۔الله تعالی نے انسان کو روزے پرامین بنایا ہے آگر جا ہے تو کیے میں نے روزہ رکھا ہے جب کداس نے روزہ ندر کھا ہو۔ الله تعالی نے انسان کو جنابت پرامین بنایا ہے اگر چاہے تو کہ میں نے مسل کرالیا ہے جبکہ اس نے مسل ندکیا ہو چاہوتو میہ آیت پڑھو کیؤ کم نتبکی السّر آبوں يعلى نے عطام الك با ہے۔ امام مالك نے اشہب سے روايت نقل كى بكر ميں نے ان سے الله تعالى ك فرمان يَوْهَ مُنْهِلَ السَّمَرَ آيِوْ ﴿ كَ بِارِ مِن إِو جِهَا اوركِها: كيا آپ كوبيه بات بَيْنِي ہے كہوضوبھي رازوں ميں سے ايك راز ے؟ فرمایا: لوگ جو کہتے ہیں ان میں سے یہ بات مجھے بھی بہتی ہے جہاں تک حدیث جسے میں بیان کرتا ہوں اس میں سے چیز تہیں۔ نماز رازوں میں ہے ایک راز ہے، روز ہ رازوں میں سے ایک راز ہے اگر چاہے تو کیے میں نے نماز پڑھی ہے جب کہ اس نے نماز نہ پڑھی تھی راز وں میں ہے وہ چیز بھی ہے جو دلوں میں ہے جس کے بدلے میں الله تعالیٰ بندوں کوجزا ویتا ہے۔ابن عربی نے کہا: حضرت ابن مسعود مِنْ تُن نے کہا شہید کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں گرا مانت ،وضوا مانت میں سے ہے، نماز اورز کو قامانت میں سے جیں، ود بعت امانت میں سے ہے۔ ان سب میں سے شد بدود بعت ہے قیامت والےوان ودیعت کواس کے لیے ایک مثالی شکل میں ظامر کمیا جائے گا اور اس ودیعت کوجہنم کی گہرائی میں ڈال دیا جائے گا پھراسے کہا مائے گا:اس در ایعت کونکالو، دواس کے پیچیے جائے گا اور اسے اپنی گردن میں رکھ لے گا جب اسے امید ہوگی کہ وہ اس سے نکل جائے کا تو وہ ودیعت اس سے بھسل جائے گی وہ بھراس کے پیچھے جائے گا بیسلسلہ کی زمانوں تک جاری رہے گا۔ 'نشرے انی بن کعب نے کہا: امانت میں سے رہی ہے کہ مورت ۔ اشہب نے کہا: مجھے سفیان نے کہا حیض اور حمل میں ۔ اگروہ کیم: مجھے بیض نہیں آیا، کہا: میں حاملہ ہوں ، تو اس کی تصدیق کی جائے گی جب تک وہ کوئی ایسی چیز ندلائے جس کے بارے میں معروف ہو کہ وہ جمونی ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے "جنابت کاعسل امانت ہے"۔ حضرت ابن عمر بن در نے کہا: الله تعالی

1 تفسير ماوردي جبار 6 منحد 248

تیامت کے روز ہر تخفی راز کو ظاہر کر دے گا کچھان میں سے چبروں میں زینت ہوں گےاور پچھان میں سے چبروں میں عیب ہوں گے۔اللّٰہ تعالیٰ ہر شنی کو جانبے والا ہے لیکن فرشتوں اور مومنوں کی علامات ظاہر ہیں۔

فَمَالَدُمِنْ قُوَّةٍ وَلَانَاصِرٍ ٥

''<sup>بی</sup>ن نه خودان میں زور ہوگااور نہ کوئی ( دوسرا) مددگار ہوگا''۔

انسان میں کوئی قوت نہ ہوگی جواس کومحفوظ رکھے اور نہ ہی مدد گار ہوگا جواس کی اس معاملہ میں مدد کرے جواس پرمصیبت ل ہوئی ہے ۔

عکرمہ سے اس کی تغییر میں یہ تول مردی ہے: ان سے مراد بادشاہ ہیں جن میں قیامت کے روز ندایسی طاقت ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنادفاع کر سکیس اور ندایسا مددگار ہوگا جوان کی مدد کرے۔ سفیان نے کہا: قوة سے مراد قبیلہ ہے اور ناصر سے مراد سلف ہے (1)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: فکما لَذُ مِن قُتُو تَا ہے مراد ہے کہاں کے بدن میں کوئی قوت نہیں (2) اور ناصو ہے مراد ہے کہ وئی اور مددگار نہیں جس کے ذریعے وہ الله تعالی کی پکڑ سے محفوظ رہ سکے قادہ کے قول کا بھی یمی مقصود ہے۔ سے مراد ہے کہ وئی اور مددگار نہیں جس کے ذریعے وہ الله تعالی کی پکڑ سے محفوظ رہ سکے قادہ کے قول کا بھی یمی مقصود ہے۔

وَ السَّمَاءَ ذَاتِ الدَّبِجِينَ وَ الْاَثْمَ ضَ ذَاتِ الصَّدُعِ فَ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلُ فَ وَمَا هُوَ بِالْهَذُ لِ فَ اِنَّهُمْ يَكِيْدُونَ كَيْدًا فَ وَ اَكِيْدُ كَيْدًا فَ وَالْكِيْدُ لَيْدًا فَ

''قشم ہے آسان کی جس سے بارش برتی ہے اور زمین کی جو (بارش سے) پھٹ جاتی ہے بااشہ یہ قر آن قول فیصل ہے اور یہ بھی تدبیر فر مار ہا ہوں'۔
فیصل ہے اور یہ بھی ند اق نہیں ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی تدبیر یں کرر ہے ہیں اور میں بھی تدبیر فر مار ہا ہوں'۔
وَ السَّمَاءَ ذَاتِ الزَّ جُوعِ وَ قَسَم ہے آسان کی جو بارش والا ہے (3) ہر سال بارش کے بعد بارش لا تا ہے؛ عام مفسرین نے کی کہا ہے۔ انہوں نے عمدہ چیز چننے والے کے لیے شعر کہا وہ ایسی تلوار کی صفت بیان کرتا ہے جس کواس نے یائی ہے تشبید دی:

أبيض كالوجرع رَسُوبٌ إذا ما ثاخ في مُحْتَفَلِ يَخْتَبِي الذا عن مُحْتَفَلِ يَخْتَبِي الذا عن مُحْتَفَلِ يَخْتَبِي الذي حَصِيمِ مِن لَهِ الْ يَكَ جانے والى ہے جب وہ وصنس جائے جسم مے مونے مصابیل جبکہ وہ والے عن ہو۔ جبکہ وہ اسے کا ث ربی ہو۔

ثاخت قدمه في الوحل تشوخ و تشيخ قدم كيچر مين غائب بوكيا\_

عبدالرحمن بن زید نے کہا: سوری ، چانداور ستارے ، آ سان میں لوٹے ہیں ایک طرف سے ظلوع ہوتے ہیں اور دوسری

1 - أن يا مادري وبدرة التح 248

2-اايناً 3-اايناً

طرف میں غائب ہوتے ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد فرشتوں والا ہے کیونکہ و دبندوں کے انتمال لے کر آسوان

کی طرف لونے بیں (1)۔ بیام ہے۔ وَ الْأَنْ مِنْ ذَاتِ الصَّدْعِ فَ مِهِ اللَّهِ مَن مِن اللَّات، ورختول، تجلول اور نبرول سے جینتی ہے اس کی مثل كُمُ شَقَقْنَاالُا مُنَ شَقَانَ (عبس) پرہم نے زمین کو پھاڑا۔صدع کامعنی پھاڑنا ہے کیونکہ ووز مین کو بھاڑتی ہے پُس زمین اس کے ساتھ بھٹ جاتی ہے تو یا کلام ہوں کی تھی ہے جسم ہے زمین کی جونبا تات والی ہے ، کیونکہ نبا تات زبین کو بچاز والی ہے۔مجاہد نے کہا: تسم ہے زمین کی جوراتوں والی ہے جسے پیدل چلنے والے پھاڑتے ہیں(2)۔ایک قوال میرکیا تھا: ووجیتی والی ہے کیونکہ بھیتی اسے بچاڑتی ہے(3)۔ایک قول میرکیا گیا: میردول دانی ہے کیونکہ دو باردا نتانے کے لیے ان مردول ہ

اِنَّهُ لَقُولُ فَصُلُ ۞ مِيهِ واب متم بِ يعنى قرآن حق اور باطل مِين فرق كرتا بِ (5) \_ كتاب كِمقدمه مين ميَّزر چکا ہے جسے حارث نے حصرت علی شیر خدا ہڑتے ہے روایت کیا کہ میں نے رسول الله سنی تناییب کوارشا وفر ماتے ہوئے سنا ا " بیالی کتا ہے جس میں پیلوں کی خبریں ہیں اور مابعد کا تکم ہے، یہ فیصلہ کن ہے، ان میں سے کوئی بھی ہنسی مُداق نبیں۔ جبار میں ہے جس نے بھی اسے ترک کیا اللہ تعالی اسے تو ژکرر کھو ہے گاجس نے کسی اور میں ہدایت کو چا با انامہ تعالی اسے عمراه کردےگا''۔ایک قول بیابیا گیا: لَقُولُ فَصْلٌ ہے مراداس سورت میں جو وعید گزری (6) وہ ہے اِنَّذِ عَلَى مَ جُعِهُ لَقَادِ مِن لَهُ يَوْمَ تُنْكِلُ السَّو آيِرُ ۞

وَمَاهُو بِالْهَزْلِ وَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّلِ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال كيت في كها: يُجَدُ بنانى كلّ يومِرونَ فَهْزِل برروز بمار يساته بالمقصد بات كى جاتى بيج به بمهم بنسى ندال كرت بي اِلْهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدُانَ وَاكِيدُ كَيْدًانَ الله كوشمن حضرت محدسان إيام اورآب كي سخاب كي ساتند مكروفريب کرتے ہیںاور میں ان کے عمر کی انہیں جزادیتا ہوں۔ ایک قول سیکیا گیا ہے: اس سے مراد وہ سزا ہے جواللّه تعالیٰ نے انہیں غزوؤ بدر کے موقع برل اور قید کی صورت میں دی۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: کید الله سے مرادان کے ساتھ استدرائ بے جسے ووندمانے تھے۔ سورۂ بقرومیں اَنڈویسٹنوی دوم (البقرہ:15) کے من میں اس پر مفصل بحث نزر پھی ہے۔

فَهُ قِلِ الْكُفِرِينَ أَمْهِ لَهُمْ مُو يُدُّا ٥

دونیں آپ کفارکو (تھوڑی مہلت اور دے دیں پچھوفت انبیں پچھانہ ہیں ۔

یعنی کفار کومہلت دیں۔الله تعالیٰ ہے ان کی جلد ہلا کت کا سوال نہ کریں الله تعالیٰ ان کے بارے میں جو تدبیر فرما تا ہے اس پرراضي ہوجائيں، پھرية يت فَاقْتُلُواالْمُشْرِ كِيْنَ حَيْثُوَ جَالَتُهُوْهُمْ (توبہ:5) مشركوں كوجہاں بإذان ولل كردو؛

2\_الينا، جلده منح 249

1 تنسير اوردي ببلدة منحد 248

5-ايشا

4-اليشأ

ہے منسوخ ہو گئی۔

اَ مُهِلْهُمْ بِيَا كَيدِ ہے۔ دونوں كامعنى ايك ہے جس طرح نزل اور أنزل كامعنى ايك ہے أمهده يعنى اسے مہلت ديجئے۔
اس كا اسم مهدة ہے استمهال كامعنى الاستنظار ہے۔ تمهل فى أموا يعنى اس امر ميں آ مسكى كا رويد اپنايا۔ اتبهل انتمهلال اعتدال كامظامرہ كيا۔ اس كامعنى سكون اور شكفتكى بھى ہے بيہ جملہ بولا جاتا ہے: مهلا يا فلان، اے فلان! نرمى اور سكون سيحام لو۔

ئُورَیْنَ اَکَامِعَیٰ قریب ہے؛ یہ حضرت ابن عباس کا نقط نظر ہے (1) ۔ قنادہ نے کہا: اس کامعیٰ قلیل ہے (2) نقذیر کلام یہ : وگل اُمھلھم اِمھالا قلیلا ۔ کلام عرب میں الروید یہ دو حکی تفغیر ہے؛ ابوعبید نے یہی کہا ہے؛ یہ شعر پڑھا:
کانھا شَبِلَ یہ شِی علی دُود یہ گویادہ شراب ہے مخور ہے اور نری سے چل رہا ہے۔
ئُودَیْدًا کی تَفیر آ مسکی ہے۔

ردیدان کامنی ہے تو زمی کر کیونکہ کاف اس وقت داخل ہوتا ہے جب یہ افعل کے معنی میں ہو، وال کونصب اجتماع ما تعین کی وجہ سے ہے یہ اسم مصغر ہے اور مامور بہ ہے کیونکہ یہ اروا حکی ترخیم کی تعین ہے۔ یہ اسم مصغر ہے اور مامور بہ ہے کیونکہ یہ اروا حکی ترخیم کی تعین ہے۔ یہ اُڈوَدَ کا مصدر ہے اس کی چارصور تیں ہیں: اسم مفعل ،صفت، حال اور مصدر اس کا اسم جسے دوید سموالین عمر وکومہلت دو صفت جیسے ساروا سیرا رویدا۔ وہ آ ہت چلے حال جیسے سارالقوم رویداجب یہ معرفہ کے ساتھ سموالین عمر وکومہلت دو۔ صفت جیسے ساروا سیرا رویدا۔ وہ آ ہت چلے حال جیسے سارالقوم رویداجب یہ معرفہ کے ساتھ استان ہوتا ہے۔ مصدر جیسے دوید عمرہ جس طرح الله تعالیٰ کافر مان ہے: فضی بالزقاب (محمد کے) یہ سب انوال جو ہی کے مقدم ہوسکتا ہے یعن امھال رویدا۔ یہ بھی جائز ہے کہ سب انوال جو ہی کے بیں۔ آیت میں ان وجوہ میں سے یہ صدر کی صفت ہوسکتا ہے یعن امھال رویدا۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ سارائی اس میں جدی کے عذاب میں جلدی نہ سیجئے۔

# سوره اعلی

# 

جہور کے قول کے مطابق یکی ہے۔ ضحاک نے کہا: پیدنی ہے۔ اس کی انیس آیات ہیں۔ پسیر الله الدّ خلن الدّ جینید

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہر بان ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

سَيِّج اسْمَ مَ يِكَ الْاَعْلَى ٥

"(اے صبیب!)آپ پاک بیان کریں ایٹ رب کے نام ک

قاری کے لیے متحب یہ ہے کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتوں کے بعد وہ سبحان دبی الاعلی کے بیدنی کریم مان تنایش کا فرمان ہے: سی اور ہا ہے۔ جعفر بن محمد نے اپ ہے فرمان ہے: سی اور ہا ہے۔ جعفر بن محمد نے اپ ہے وہ اپنی ایک پر فرمان ہے: میں اور ہا ہے۔ جعفر بن محمد نے اپ ہیں جس کو وہ اپنی دادا ہے دوایت نقل کرتے ہیں جس کے اٹھارہ ہزار پر ہیں ایک پر سے دوار ہے پر کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے اس کے ول میں خیال آیا کیا تو طافت رکھتا ہے کہ تو تمام محرش کو دی ہے۔ تو الله تعالی نے اس کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے پھر الله تعالی نے اس کی طرف وہ کی نہ اے فر شیخ اور اور وہ ہیں ہزار سال تک اثر تار ہاتو وہ عرش کے پائیوں میں مسافت ہے پھر الله تعالی نے اس کی طرف وہ کی نہ اے فر شیخ اور اس سے محمد دیا کہ وہ الله تعالی نے اس کی طرف وہ کی کہ الله تعالی نے اس کی طرف وہ کی کہ الله تعالی نے اس کی طرف وہ کی کہ اس سی سی میں اور اس کے میں رکھ اور اس کے ساتھ صور کی جو تھے تھی اثر تار ہر تو اور اس کے میں رکھ اور انگله تعالی نے اس کی طرف وہ کی کہ اس سیال سی میں دیا تھی میں رکھ وہ بھی تھی ہے فر شیخ نے کہا: سیسحان دبی الاعلی تو الله تعالی نے اس کے میں رکھ وہ بھی تھی کہ الله تعالی نے اس کی طرف وہ کی تا ہے تو کہ تا ہے تو کہ ہے تو الله تعالی نے اس کی طرف وہ کی تا ہے تو کہ تا ہے تو در جو کہ تم اے اپنے تو دہ میں رکھ وہ بھی تھی تو اللہ تو الله تعالی نے اس کی طرف وہ کی تا ہے تو کہ اس العمان تو الله تعالی نے اس کی طرف وہ کی تا ہے تو کہ کہا کہ اس آیت کو دہ اس کی دو اس کی عظمت بیان کرتا ہے جس طرح لہ بدئے کہا:

إلى الحولِ ثم اسمُ السلامِ عليكما (2)

ایک سال تک روتی رہو پھرتنہیں اس وسکون آئے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: معنی ہے اپنے رب کی ، بری بات اور طحد جو پچھاس کے بارے میں کہتے ہیں اس سے پاکی بیان کرد \_طبری نے بیدذکر کیا ہے کہ معنی ہے: اپنے رب کی اس بات سے پاکی بیان کرو(3) کہ تو بینام کسی اور کے لیے متخب

3 \_ايشا

2\_الينيا

1 تىنسىر مادردى ،جلد6 بىنى 251

کرے۔ایک قول بدگیا گیا ہے: اپنے رب کے نام اوراس کے ذکر کو پاک کرواس طرح کہ تواس کا ذکر کرے تو خشوع کا اظبار کرنے والا اور تعظیم بجالا نے والا ہو۔اس کا ذکر محترم ہے۔علاء نے اسم کو تسمیہ کے حتی میں لیا ہے، اولی سے ہے کہ اسم مسمی کے معنی میں ہو۔ نافع نے حضرت ابن عمر بین ہیں ہے۔ دوایت نقل کی ہے: تو علی اسم الله نہ کہ کی کو الله تعالیٰ کا نام بی اعلیٰ ہے۔ ایوصائے نے حضرت ابن عباس بی بیزرگ و برتر رب کے تھم سے نماز اوا کرو کہ بات تو یہ کہ شبحان رتی الأعلی۔حضرت ابن عباس،حضرت ابن عمر محترت ابن ویر ،حضرت ابوموی اور حضرت علی ،حضرت ابن عباس ،حضرت ابن عرب صحرت ابن عرب کہ جسب مان رتی الأعلیٰ تا کہ اسم کی اطلاعت ہوجائے جو اس مورت کے آغاز میں ہے(1) اس لیے قراءت میں ان کی افتد اکر نا پہند یہ ہو اس کے کہ اس کے اس کی اور اوگ کہتے ہیں (2)۔ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابن کی قراءت میں ہی پڑھا کرتے متے حدیث میں ہے کہ رسول کے خشرت ابن کی قراءت میں ہے سبحان دَبِی الأعلی۔ حضرت ابن کی قراءت میں ہے سبحان دَبِی الأعلی۔ حضرت ابن کی قراءت میں ہے سبحان دَبِی الأعلی۔ حضرت ابن کی قراءت میں ہے سبحان دَبِی الأعلی۔حضرت ابن کی قراءت میں ہے سبحان دَبِی الأعلی۔ حضرت ابن کی قراءت میں ہے سبحان دَبِی الأعلی۔ حضرت ابن کی قراءت میں ہے سبحان دَبِی الأعلی۔ حضرت ابن کی قراءت میں ہے سبحان دَبِی الأعلی۔ (3)

ابو بكراورا نبارى نے كہا: جھے جحد بن شہر يار نے انہول نے حسين بن اسود سے انہول نے عبدالرحلٰ بن ابی جماد سے انہول نے علیہ بن عمر سے انہوں نے عبدالرحلٰ بن اسورت كو پڑھا تو كہا:
فيسل بن عمر سے انہوں نے اپنے باپ سے روايت نقل كى ہے كہ حضرت على شير خدا نے نماز بيس اس سورت كو پڑھا تو كہا:
سبحان دَبِّنَ الأعلىٰ جب نماز ختم ہو كى تو ان سے عرض كى تنى: اے امير المونين! كيا آپ قرآن بيس اضافہ كرتے ہيں؟ پوچھا:
و اكيا؟ اوگول نے كہا: سبحان دَبِّنُ الأعلى فرما يا: تنہيں ايك چيز كا تكم ديا كيا پس بيس نے وہ كہا ہے۔

عقبہ بن مامر جہنی سے مروی ہے: جب سَیِّج اسْمَ مَریِّكَ الْاَعْلَىنَ مَارِلَ ہوئى تو رسول الله سَنَ اَلَّهِ عَل ''اسے تم اپنے سجدہ میں رکھاؤ'(4) بیسب دلائل اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ اسم سے مرادسمی ہے کیونکہ انہوں نے بیٹیں کہا: سبحان اسم دَیِّیَ الاَّعلیٰ۔

<sup>1 -</sup> آنسير ماورد كى بعدى منحي 252 2- اينهاً 321 من العمال، كتاب الأذكار، فصل في ادب التلاوة، جلد 2 منحي 4129، 321 4 - آنسال داؤو، كتاب الصلوة ها يقول الوجل في ركوعه و سجود و بعد 1 منحي 126 - الينا، صديث نمبر 736 منها والقرآن وبلي كيشنز من الأن ما جه، كتاب اقامة الصلاة، بياب التسبيح في الوكوع والسجود، حديث نمبر 876، فيها والقرآن وبلي كيشنز

یروں پر بٹھائیں گے اور ائتھ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں گے۔ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! اس کے حق میں میری سفارش قبول سیجئے۔الله تعالی فرمائے گا: میں نے اس کے بارے میں تیری شفاعت قبول کی اسے جنت کی طرف لے جا۔ حضرت حسن بصری نے کہا: اس کامعنی ہے اپنے برتر رب کے لیے نماز پڑھ(1)۔ ایک قول میکیا گیا ہے: اس کامعنی ہے الله تعالى كاماء كے ساتھ نماز پڑھونہ كمشركين كى طرح نماز پڑھوجوسيٹياں اور تالياں بجاتے ہيں۔ ايك تول بيكيا كيا ب ا ہے رب کا ذکر کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند سیجئے ۔جریر نے کہا:

قَبَحَ الله وُجود تغلِب كلَّما سَبَحَ الحجيجُ وكَبْروا تكبرا ا منه تعالی آغلب کے وجو و کورسوا کرے جب مجنی حاجی اس کے ذکر کے ساتھ آواز بلند کریں اور تکبیر کہیں ۔ الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى أَ وَالَّذِي قَلَامَ قَهَلَى أَ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْهَرْ عَى أَ فَجَعَلَهُ

"جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ( ظاہری و باطنی تو تمیں دے کر ) درست کیا اور جس نے (ہر چیز کا ) انداز ومقرر کیا مجرات راہ دکھانی اورجس نے زمین سے جارا نکالا مجراس کو بنادیا کو راسیا بی مائل'۔

الَّذِي مُحَلَقَ فَسَوْى تسويه كامعنى سورة الانفطار اور دوسرى صورتول مِين كُزر چِكا ہے لِيعنى جو بنايا اس كو درست بنايا اس کی خلیق میں کوئی مجدا پن نبیس ہے۔ ز جاتے نے کہا: اس کی قدو قامت کومناسب بنایا۔حصرت ابن عباس بنایا ہے مروی ہے: جو پیدا کیا اس کوسمین بنایا ہے کا کے کہا: حضرت آ دم علیہ السام کو بنایا تو ان کی خافت کومناسب کیا۔ ایک قول مید کیا گیا ہے: آباء کی چنتوں میں پیدا کیااور ماؤں کے رحموں میں درست کیا(2)۔ایک قول بیکیا گیا ہے: اجسام کو بنایا اور ذبنوں کو درست كيا۔ ایک قول بيكيا حميا ہے: انسان كو بنا يا اور اسے مكاف بنانے كے ليے تياركيا۔

وَالَّذِي قَدَّى مَعْهَاى وصرت على شير خداء ملى اوركسائي في است قدّد برها ب جب كه باتى قراء في است مشدد پڑھا ہے۔ دونوں کامعنی ایک ہی ہے بینی ہرایک شکل مقدر کی اور اس کو تیار کیا اور اس کی را ہنمائی کی۔مجاہر نے کہا: شقاوت اور سعادت کومقدر کیااور ہدایت اور کمرای کی طرف را منمائی کی (3)۔ان سے ایک قول بیجی مروی ہے کہ انسان کی ہدایت اور سعادت کی طرف را بنمائی کی اور چو یاؤں کی جراگا ہوں کی طرف را ہنمائی کی۔ایک قول بیکیا: ان کے رزق کومقدر کیا اگروہ انسان متھے وان کی معاش کی طرف ان کی را جنمائی کی اور اگر جو یائے تھے تو ان کی جرا گاہوں کی طرف ان کی را جنمائی کی۔ حضرت ابن عباس ،سدی ، متناتل اور کلبی نے فعدی کے بارے میں بیتول کیا ہے کہ مخلوق کو پہیان کرائی گئی کہ مذکر ،مونث کے پاس کیے آئے جس طرٹ سورہَ طریں اَ عُطی کُلَ شَیءَ خَلْقَهُ ثُمَّ هَاٰ ی ﴿ کَشِمْن مِیں بیان فرمانی ۔ یعنی مذکر کی مونث کی طرف را ہنمائی کی۔عطائے کہا: ہر جانور کے لیے وہ بنایا جواس کے لیے مناسب تھااور اس کی اس چیز کی طرف را ہنمائی کی۔ایک قول بیکیا عمیا ہے:اشیاء میں منافع کو پیدا کیااورانسان کی راہنمائی کی کہوہ کس طرح ان منافع کوحاصل کریں۔ایک

1 ينسيرسن بسري ، مبلد 5 ، منحد 279 2 ينسيرياوردي ، مبلد 6 منحد 252

قول یہ کیا گیا ہے: ہر حیوان کے لیے اس چیز کومقدر کیا جواس کے لیے موزوں تھااور اس کی اس طرح را ہنمائی کی اور اس سے نفع اٹھانے کا طریقہ بتایا۔

دکایت بیان کی جاتی ہے کہ سانپ کی عمر جب ایک ہزار سال ہوجاتی ہے تو وہ اندھا ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے المہام کرتا ہے کہ وہ تر سار کے پتول کے ساتھ اپنی آنکھ کو ملے تو اس کی نظر اس کی طرف لوٹ آئے گی بعض اوقات وہ خشک علاقہ میں ہوتا ہے اس کے اور ریف کے درمیان کئی دنوں کی مسافت ہوتی ہے وہ اس مسافت کو طوالت اور اندھا ہونے کے باوجود طے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کس باغ میں سار کے درخت تک جا پہنچ آہے وہ اس میں کوئی تلطی نہیں کرتا اس کے ساتھ اپنی آنکھ رگڑتا ہے اور اللہ کے تکم ہے اس کی آنکھ نوروالی ہوجاتی ہے۔

انسان کی جواس کی مصالح کی طرف را ہنمائی کی جاتی ہے اور اس کے حوائج کی طرف جورا ہنمائی کی جاتی ہے وہ کسی صدوشار میں نہیں وہ غذاؤں سے متعلق ہو، دواؤں سے متعلق ہو، دنیا کے معاملات سے ہویا دین کے معاملات میں سے ہو۔ چو پاؤں، پرندوں اور حشرات الارض کے الہامات کا باب بہت وسیع وعریض ہے کسی بیان کرنے والا کا وصف اس کا احاطہ بیں کرسکتا۔ فسید حان دَیْن الأعلٰ۔

سدی نے کہا: جنین کے لیے رحم میں نو ماہ کی مت کومقدر کیا ہی کھ کم اور کچھذا کد پھر رحم سے نگلنے کا طریقہ بنایا۔ فراء نے کہا:

یعنی مقدر کیا ہی ہدایت دی اور گراہ کیا۔ ان دو چیز وں میں سے ایک کے ذکر پر اکتفا کیا جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے:

سَمَا ابِیْلَ تَقْیَکُمُ الْحَنَّ (الحل: 81) ایسے لباس جو بچاتے جیں جہیں گری ہے۔ یہ جی احمال موجود ہے کہ اس کا معنی ہوا یمان کی طرف دعوت دی جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: وَ اِنْکَ اَنَّهُ بُوی یَ اِنْیْ صِدَا اِلْمُ اللّٰهِ مَا اَلْمُور کی است کی طرف دعوت دی جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: وَ اِنْکَ اَنَّهُ بُوی یَ اِنْیْ صِد اُلِمَ اُلْمُ کَی اِنْ اللّٰمَ کَ اُلْمُ کَانُ کَانُو مِی اِللّٰہ مَا اُلْمُ کَانُ کَ کُور کی ہے۔ یہ جو اور میں کہ اس کا معنی ہوا کہ انتخاب کی دور ہونے کی را جنمائی کی ۔ اس میں کوئی احتمان نہیں کہ جس نے دال کو مشدد پڑھا ہے تو وہ اسے تقذیر سے مانے جی جی جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: وَ حَلَقَ کُلُ شَیْ اُلُمُ کُنُ کُور کُنُ کُور کُنُور کُنُ کُور کُنُ کُنُ کُور کُنُ کُنُ کُور کُنُور کُلُور کُنُ کُنُ کُنُ کُنُ کُنُور کُنُور کُنُ کُنُور کُنُ کُنُور کُنُ کُنُ کُنُ کُور کُنُور کُلُور کُنُ کُنُ کُنُور کُنُور کُنُ کُنُور کُنُور کُنُور کُنُور کُنُور کُنُور کُنُور کُنُ کُنُور کُنُور کُنُور کُنُور کُنُور کُنُور کُنُور کُنُور کُنُ کُنُور کُنُ

میں کہتا ہوں: میں نے اپنے ایک شیخ سے سناوہ کہتے: الذی علق فستوی وقد د فَعِدَی میعلو کی تغییر ہے جوتمام مخلوقات پرالله تعالیٰ کے جلال کے متاسب ہے۔

> وَالَّذِي َ اَخْرَجَ الْهَوْ عَى ﴿ بِمِ نِهِ اللهَ اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ و وقد يَنبُتُ المَوْعَى على دِمْنِ اللَّوى (1)

المنسير مادردي ببلده مقحد 252

ابعض او قات کھیتی گو ہروائی زمین پر پیدا ہوجاتی ہے۔

فَجَعَلَهُ عُثَاً ءًا مُوٰى غُثَاً ءً عِم ادوه چیز ہے جے سال وادی کی اطراف پر بھینک دیتا ہے وہ گھا ک ہو، نباتات ہویا مجبوٹے جیوئے ریز ہے ہوں ای طرح جب یا نفظ مشد واستعمال ہو۔ اس کی جمع اغشاء آتی ہے۔ تمادہ نے کہ: عُثا تا ہے مراد خشک چیز ہے ہیزی اور گھا س جب کر ہے اور خشک ہوجائے تواسے غُثاً تا کہتے ہیں ، جس طرح کہا: عُثا تا ہے مراد خشک چیز ہے ہیزی اور گھا س جب کر ہے اور خشک ہوجائے تواسے غُثاً تا کہتے ہیں ، جس طرح کہا: کان طَبِیَةَ الْمُجینِینِ غُدُوةً من السّیل والْاغشاء فَلْكَةُ مِغْزَلِ

مو یا مجیمر کا پہاڑاس مجمع سالا ب اور گھاس کھوس کی وجہ سے چرنے کا دمکڑا تھا۔

ابل لغت نے یہ دکایت بیان کی ہے: غثا الوادی وجفا ای طرح پانی ہے جب اس پر جھا گ اور حجو نے حجو نے وجو نے حجو نے ذرات غالب آ جا سمیں جن سے نفع ندا تھا یا جا سکتا ہو۔ احدی کامعنی سیاہ ہے بعنی نبا تات زیادہ سبز ہونے کی وجہ سے سیاہی مائل ہوتی ہیں جس طرح ایک چیز سیاہ ہوتی ہے۔ حوّۃ کامعنی سیاہ ہے۔

صحاح میں ہے: حفظ کامعنی ہونٹ کا گندم گوہوتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: رجل أحوی، إمرأة حوّاء، وقد حویت، بعیر احوی۔ جب اس کی سبزی میں سیابی اور زروی مل جائے۔ احوی کی تصغیر اُحیوآتی ہے یہ اس کی لغت کے مطابق ہے جو اُسیود کہتا ہے۔

یرید کہا گیا ہے: یہ جائز ہے کہ اُخوی، الْمَوْ لِی سے حال ہواس کامعنی ہوگا اس کے انتہائی سر سرنر ہونے کی وجہ سے اس سابی ماکل سمجھا جاتا ہے تقدیر کلام یہ ہوگی اُخر ہر السرعی اُحوی فجعلہ عشاء یہ جملہ بولا جاتا ہے: حوی النبت؛ یہ کسائی ن بیان کیا ہے اور کہا:

#### وغيث من الوشيئ حُوَّتِلاعُه

موسم بہاری پہلی بارش کی وجہ سے اس کے شیلے سیاہ ہیں۔

یہی جائز ہے کہ آخوی ، عُثا تا کی صفت ہو۔اس کامعنی ہوگا وہ سر سرز وشاداب ہونے کے بعداس طرح ہوگئ۔ابو
عبیدہ نے کہا: اس کے جلنے اور پرانا ہونے کی وجہ سے سیاہ بنا دیا۔ ترچیز جب خشک ہوجاتی ہے تو وہ سیاہ ہوجاتی ہے۔
عبدالرحمٰن بن زید نے کہا: اس نے سبز چرا گاہ نکالی، پھر جب خشک ہوئی تو اس کے جلنے کی وجہ سے سیاہ ہوگئی اور غُشاً عُرائی تن کن
جے ہوا کی اور سیا ہے کا پانی بہا کر لے جاتا ہے۔ بیضر بالشل ہے جواللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے بیان فر مائی ہے کیونکہ دنیا
تروتازگی کے بعد ختم ہوجاتی ہے۔

سَنُقُرِ ثُلُ فَلَا تَنْسَى ﴿ إِلَّا مَاشًا ءَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَهْرَوَ مَا يَخُفَى ﴿ وَنُيسِّرُكَ النُسُمْ يَنَ

" ہم خورآ پ کو پڑھا تمیں مے پس آ پ اے نہ بھولیں گے بجراس کے جواللہ جا ہے، بے تنک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھی ہوتی ہے۔ اور ہم مہل بنادیں گے آپ کے لیے اس آ سان (شریعت) پرمل' ۔

## Marfat.com

سئفو نگ فکا تنگی و اے محمد اسٹی ایٹ ہے تھے قرآن پڑھا کی گاور تھے تعلیم ویں گے اور آپ نہ بھولیں گے یہی آپ یا در کھیں سے بھارت ہے الله تعالیٰ نے رسول الله سٹی ایٹی کے بیارت ہے الله تعالیٰ نے رسول الله سٹی ایٹی کے بیارت ہے الله تعالیٰ نے رسول الله سٹی ایٹی کے بیارت کی ایس نے اے واضح نشانی عطا فرمانی ہے۔ دہ ہیے کہ جر کیل ایمن آپ سٹی تیلی پر جو کھی پر صفح بیں اور اے پر صفح بیں وہ وہ تی بوقی ہے جبکہ رسول الله سٹی ایٹی آپ کی بیل نہ لکھتا سکھا اور نہ پڑھا آپ سٹی تیلی ہی اسٹی کی ہے ہیں اور اے بھو لیے نہیں۔ ایک ایک کے کہ آپ سٹی تیلی ہی ہول جانے کو ڈرے اے یاد کیا کرتے تھے تو کھو لیے نہیں۔ ایک ایک کی جانب سے کائی بول۔ مجاہد اور کلی نے کہا کہ نبی کریم سٹیٹی کی کم سٹیٹی کی کم سٹیٹی کی کم سٹیٹی کی کہا کہ نبی کریم سٹیٹی کی کم سٹیٹی کے گئے آپ کا معمول یہ تھا کہ جبر یل ایمن وقت کے آپ سٹیٹی کی کہا کہ نبی کریم سٹیٹی کے لیے آپ کا ایمن والی کے کہ دو ہوگی کہ ہم آپ کو پڑھا کی ایمن ایک کہ میں اس کی جانب سے تھے کائی ہوں۔ اس تعبیر کی بنا پر جوقول فراء نے کیا ہے اسٹناء کی صورت یہ ہوگی۔ الا ماشاء الله جب کہ الله تعالی کا فرمان کے خبولی نئی فینے آپ کو کہا گئی کو بیان کے دور بین میں بھولیں ، جس طرح الله تعالی کا فرمان کے خبولی نئی فینے آپ کا دور بین موجود میں بھی جب کہ الله تعالی کا فرمان کے خبولی نئی فینے آپ کا دور بین موجود میں بھی جب کہ الله تعالی کا فرمان کے خبولی نئی فینے آپ کو دور بین موجود رہیں موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی کھی کو موجود کی موجود کی کھی کو کی کو کی کو کھی کو کھی کے کو کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی ک

کلام عربی میں بھی یوں بات کی جاتی ہے: لا عطینتان کل ما سالتُ إلا ما شئتُ میں تجھے ضرور عطا کروں گاجوتو مجھ ہے
سوال کر سے گا گرجو میں چاہوں۔ یعنی جوتوسوال کر سے گا میں تجھے ضرور دوں گا مگر جو میں روکنا چاہوں گا جب کہ نیت میہ ہوکہ
وہ اس سے کوئی چیز ندرو کے گا۔ قسموں میں یہی طریقہ مروج ہے ان میں سے کسی چیز کی استثناء کی جاتی ہے جبکہ قسم اٹھانے
والے کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کممل کر سے گا۔ ابوصالے نے حضرت ابن عباس بڑی نیز سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله
مان نیاتی بنہ اس آیت کے نزول کے بعد نہ بھولے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا مگر جوالله تعالیٰ نے چاہا۔

سعید نے تنارہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائن آیت کے بازل ہونے کے بعد آپ سائن آئی ہے ہوئے ہولیہ تعالی چاہا۔ ان اقوال کی بنا پر سے
تول کیا گیا ہے: مگر جوالله تعالی چاہے کہ بھولیں گراس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ سائن آئی ہے کہ بھولیے ہوئے واقا ہا تا
گیا: مگر جوالله تعالی چاہے کہ بھولیں پھر آپ سائن آئی ہے کہ بعد میں یاد آجا تھا جب بھی آپ بھولیے تو آپ سائن آئی ہے کو چوڑ و یا
آپ سائن آئی ہے کی طور پر نہ بھوال کرتے تھے۔ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ آپ سائن آئی ہے نماز میں ایک آیت کو چھوڑ و یا
حضرت الی نے کمان کیا کہ وہ منسوخ ہوگئی ہے حضرت الی نے رسول الله سائن آئی ہے بھر پھا تو رسول الله سائن آئی ہے نے فرمایا:
"میں بھول کیا تھا' ۔ ایک قول میکیا گیا ہے: بینسیان ہے مشتق ہے منی یہ ہوگا گر جواللہ تعالی تھے بھل نا چاہے۔ پھر یہ کہا گیا
ہے کہ یہ نے کہ منی بیر ہے پھر معنی یہ ہوگا گر جواللہ تعالی جا ہے گل سے کہا گیا ہوں کہ ایک صورت ہے۔ ایک قول میکیا
گر یہا ہوئی ترک کرتا ہے معنی یہ ہوگا اللہ تھے محفوظ رکھے گا کہ آپ کی عمل کوڑک کریں مگر جواللہ تعالی چاہے کہا کہا ہے کہ ایک مورت ہے۔ ایک قول میکیا
گر یہا ہوئی قرارت کریں کوئک انٹہ تعالی نے اے منسوخ کردیا۔ یہ کس کا نے ہوگا اور پہلامعنی قرارت کے بارے میں
کر آپ اسے ترک کریں کوئک انٹہ تعالی نے اے منسوخ کردیا۔ یہ کس کا نے ہوگا اور پہلامعنی قرارت کے بارے میں

## Marfat.com

ہوگا۔ فرغانی نے کہا: جنید بغدادی کی مجلس میں ایک صاحب علم آتا اور ابن کیسان نحوی مجمی آتا تھاوہ ایک جنیل القدر انسان تھے ایک دن ابن کیمان نے کہا: اے اباالقاسم! آپ الله تعالیٰ کے قرمان سَنْقُرِ مَٰكَ فَلَا تَنْلَى كَ بارے مِیں کیا فرماتے ہیں ؟ تو انہوں نے جلدی جواب ویا کو یا ان سے پہلے کئی دفعہ سوال ہو چکا تھا: اس پر عمل کرنانہیں بھولتے۔ ابن کیسان نے کہا: الله تعالیٰ تیرے منہ کوسلامت رکھے تجھ جیسے آ دمی کی گفتگو ہے ابنی رائے ہے بچرا جاسکتا ہے۔اس آیت میں ایکنی کے لیے ہے نبی کے لیے ہیں۔ایک قول ریکیا گیا ہے: لانبی کے لیے ہے قال کے آخر میں یا واس کیے ثابت ہے کیونکہ آیات کے سرے اس طرح ہیں معنی بیہ ہوگا اس کی قراءت اور تکرار سے غافل نہ ہوں کہ آپ سی نیٹیا پیٹر اسے بھول جا نمیں مگر جوانمہ تعالی اسے بھلا وے اس کی وجہ بیہ ہو کہ سی مصلحت کے تحت اس کی تلاوت منسوخ کردی۔

پہلا نقطہ نظر پہندیدہ ہے کیونکہ نبی سے استناء نبیں ہوگی مگر وہ موفت اور معلوم ہوتی ہے دوسری وجہ بیہ ہے یاء تمام مصاحف میں موجود ہے اس پر قراء کا اتفاق ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس کامعنی ہے گر الله تعالیٰ جس کے نازل کرنے کو مؤخر کردے۔ایک قول میکیا تمیا ہے: اس کامعنی ہےا ہے غُمّاً عُلَا عُلَا مُعلی بنادیا مگر جسے انسان اور حیوان کھالیں کیونکہ وہ چیز

إِنْهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَوَ مَا يَخْفَى جهد مراداعلانيةول اورتمل إدريَخْفي مرادرات ب-دفنرت ابن عباس بن در ہے مردی ہے کہ اس سے مراد ہے جو تیرے دل اور نفس میں تخفی ہے۔ محمد بن حاتم نے کہا: الله تعالی صدقہ کے اظہاراور اس كے اخفاء كوجانا ہے۔ ايك قول مدكما كيا ہے: جھوے مراد ہے جوتونے اپنے سينے ميں قرآن كو محفوظ كيا ہے(1)اور صّا يخفي ہے مراد ہے جو تیرے سینے ہے مٹادیا گیا ہے۔

وَنُيَيْدُوكَ لِلْيُسْمُى ١٠ اس كاعطف سَنْقُدِ مُكَ يرب اور إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَوَ مَا يَخْفَى ورميان مِس جمله معترض ب-یسری کامعنی ہے آسان راستہ بیجلائی کامل ہے۔حضرت ابن عباس بن دین اے کہا: ہم تجھے اچھامل کرنے کی توقیق ویں مے(2) دعفرت ابن مسعود بنی نے کہا: یسس سے مراد جنت ہے(3) ۔ ایک قول میکیا گیا ہے: ہم تجے شریعت یسس کی توقیق دیں مے اس سے مراد حنیر فیند متشخط سقلہ ہے ایسی شریعت جس میں بیصلاحیتیں موجود جیں ابیان کیا ے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: ہم آپ پروی کوآ سان کرویں گے یہاں تک کرآپ یادکرلیں می اوراس پر مل کرلیں گے۔.

فَذَكُمْ إِنْ نَفَعَتِ اللَّهِ كُولَى ٥

" البيل آب نصيحت كرية ريا اكرنصيحت فائده مند بو" ..

ا مع المناه الميناييم آب البي قوم كوتر آن كور يع نفيحت كرتے رون اگر نفيحت نفع دسے - يوس نے حضرت حسن بھرى مرات اللہ من ایت اللہ میں ہے کے لیے میں کے لیے میں اور کا فر کے خلاف دلیل ہے(4)۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے: یہ میرے دوستوں کوفتاد بی ہےاورمیرے شمنوں کوفع نہیں دیتے۔جرجانی نے کہا: نقیحت کرناواجب ہےاگر جہوہ فی نہ دے اس

3-اليناً 4-تنسيرسن بسرى دبير5 بسنح 279

1 تنسير ماوردي ، جند 6 منحد 253 254

کامعنی یہ ہے نسبحت سیجئے اگر نشیحت نفع دے یا نسبحت نفع نہ دے و کلام میں حذف ہے جس طرح ارتباد ہے: سی ابیل تقیقکی الُحَمَّ (الْحَلْ:81) يا نجائي تهمبيل كرى سے بچاتے ہیں۔ایک تول بیکیا گیا ہے: پیمصوص افراد کے لیے ہے۔ایک قول بیکیا گیا ے کہ ان، ماکے معنی میں ہے۔ یعنی آپ تھیں تک کے بیسے تک تقیعیت تقع دے توان، مامصدریہ کے معنی میں ہوگا(1) شرط کے معنی میں نہیں کیونکہ نصیحت ہر حال میں نفع دینے والی ہے۔ابن تیجرہ نے کہا: بعض علماء عربیہ نے کہاان، اذکے معنی میں ہے لعنى جبوه فن ويه يه مسلم حرب الله تعالى كافر مان به: وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مِّيَةً مِنِينَ۞ ( ٱلْعمران) تهمين غالب ہوجبتم مومن ہو۔ یہاں بھی اِنْ الخصصفیٰ میں ہے لیعنی تم نالب ہوجب تم مومن ہو۔ان کے غالب آنے کی خبرہیں دی گئ مگرا بیان لائے کے بعدوہ غالب ہوں گے۔ایک قبل میکیا گیاہے کہ میہ بان، قد کے معنی میں ہے۔

## سَيَنْ كُنُّ مَنْ يَخْشَى ﴿

''مجھ جائے گاجس کے دل میں (خدا کا)خوف ہوگا''۔

جوالله تعالی سے تقوی افتیار کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے وہ نفیحت حاصل کرے گا۔ ابوصالح نے حضرت ابن عہاس بنل مان است روایت نقل کی ہے کہ میر آیت حضرت ابن ام مکتوم کے حق میں نازل ہوئی۔ ماور دی نے کہا: جو آ دمی اس سے امید ر کھتا ہے وہ بھی تعبیحت حاصل کرتا ہے مگر ڈرنے والے کا نعبیحت حاصل کرنا امیدر کھنے والے کے نصیحت حاصل کرنے ہے زیادہ بلتنے ہے(2)۔ای وجہ سے یہاں تذکرہ کوخشیت کے ساتھ معلق کیا ہے رجا کے ساتھ معلق نہیں کیا۔ایک قول ریکیا گیا ہے آب وعظ ولنسحت مركس كوكري اكرجيه وعظ است كفق ويقاب جوالله تعالى سے ڈرتا ہے ليكن تجھے دعوت كا تؤاب تومل جائے گا ؟ بيد فشيري نے بيان كيا ہے۔

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى إِلَا يُعْيَصُلَ النَّامَ الْكُبْرِي أَثْمَ لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلَا يَخْلَى أَن

''اوردوررے گااس سے بدبخت جو (بالآخر) بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھرندو دوبال مرے گااور نہ جئے گا''۔ وہ آ دمی جو الله تعالی کے علم میں بربخت ہے وہ تھیجت ہے اجتناب کرے گا اور اس سے دورر ہے گا۔ ایک قول بر کیا گیا ے: بیدولید بان مغیرہ اور منتبہ بن ربیعہ کے حق میں نازل ہو کیں۔

كبرى ئے مراد برى آگ ہے، يہنم كے طبقول ميں ہے سب سے نجلاطقة ہے؛ يفراءنے كبار حضرت حسن بصرى سے مروی ت(3): کبری تمرادجبنم کی آگ ہے اور صغری ہے مراوو نیا کی آگ ہے ؛ یہ یکی بن سلام کا قول ہے۔ وہ ندم سے گا کہ نغراب سے آرام یائے اور ندالی زندگی یائے گاجواسے تفع دے، جس طرح شاعرنے کہا: ألا ما لِنَفْسِ لاتبوتُ فينقضِي عَناها ولا تُحياحياةً لها طَعُمُ(4) خبر دار النس كيك موت نه وكى كداس كى مشقت ختم بوجائ اور نداس كے ليے اليى زندگى برس كے ليے كھا نا بور

سورة النسا ،اور دوس بی سورت میں حضرت ابوسعید خدری برائیزیکی حدیث گز رچکی ہے کہ مومنوں میں سے موحد جب جہنم

1 - آنے ماوردی بہد 6 ان نے 254 2- اینا 3- آنسیر حسن ایمری اجد 5 سٹی 280 4- آنسیر ماوروی اجلد 6 سٹی 255

میں داخل ہوں گے۔فراء کے قول کے مطابق: یہ نار صغری ہوگی وہ اس میں جل جائیں گے اور اس سے مرجائیں کے یہاں حمل کہ ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی؛ اے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: بدبخت لوگ اپنی بربختی میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہ وعید بدبخت ترین کے لیے ہے اگر کوئی شقی ہوگا تو اس رتبہ کونہ پہنچے گا۔

قَدُا فَلَحَ مَنْ تَزَكَىٰ ﴿ وَذَكَرَاسُمَ مَا يِهِ فَصَلَّى ۞

" ہے تنگ اس نے فلاح پائی جس نے اسپنے آپ کو پاک کیااورا سپنے رب کنام کاؤ کر کرتار ہااور نماز پڑ حتار ہا"۔

اس میں جمین مسائل ہیں:

تن ہے کیا مراد ہے؟

مسئله نصبوا ۔ قَنْ اَفْلَحُ جَس نے ایمان کے ذریعے شرک سے پاکیزگی حاصل کی اس نے جنت میں بقا کو پا کیا(1)! حضرت حضرت ابن عباس،عطااور عکرمہ کا تول ہے، حضرت حسن بضری اور بھے نے کہا: جس کاعمل بڑھنے والا تضااس نے کامیابی حاصل کی (2) معمر نے قادہ سے ذکر کیا ہے: جس نے ایجھے عمل نے ذریعے تزکید کیا۔ ان سے،عطا سے اور ابو العالیہ سے مروی ہے: یہ تھم صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوا۔

ابن سیرین نے کہا: وہ نکلااور صدقہ فطر کی اوا نیک کے بعد نماز ادا کی۔ عکرمہ نے کہا: آ دمی کہا کرتا تھا میں صدقہ فطرا پنی نماز ہے پہلے ادا کرتا: واں۔ سفیان نے کہا: الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قَانُ اَ فَائحَ۔

2 - تفسير حسن بعري جبد 5 بستحد 280

1 -تغسیر ما وردگ اجند 6 بسنی 255

ایک انصاری کے گھر میں جھکا ہوا تھا جب ہوا چلتی تو کی اور کی کھجوریں انصاری کے گھر میں گرجا تیں۔ وہ انصاری اوراس
کے گھر والے ان کو کھاتے منافق نے اس انصاری سے جھگڑا کیا اس صحابی نے رسول الله سان ٹیوییج کی بارگاہ میں شکایت کی رسول
الله سان ٹیویج نے اس منافق کو بلا بھیجا جب کہ اس کا نفاق ظاہر نہ تھا فر مایا: '' تیرے انصاری بھائی نے ذکر کیا ہے کہ تیری کچی اور
کی کھجوریں اس کے گھر میں گرتی ہیں جنہیں وہ اور اس کے گھر والے کھاتے ہیں کیا تو سے پند کرتا ہے کہ میں اس کھجور کے
بدلے جنت میں تجھے کھجور کا درخت و سے دوں؟''اس منافق نے کہا: میں موجودہ مال کو موفر مال کے بدلے میں تیج دوں میں
ایسا ہم گرنہ نہ کروں گا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی بیٹ ٹو نے اس ایک کھجور کے بدلے کھجوروں کا ایک باغ عطافر ما یا تو
ایسا ہم گرنہ کروں گا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی بیٹ ٹو یک جبور کے بدلے کھجوروں کا ایک باغ عطافر ما یا تو
ہے کہ بارے میں بیر آیات نازل ہوئی اور منافق کے بارے میں و یک جبیر گیا الا شقی ن نازل ہوئی ۔ ضماک نے ذکر کیا

صدقة فطرمراد لينے كى صورت ميں تاويل

مسئلہ نمبر2-ہم نے سورۂ بقرہ میں صدقہ فطر کی بحث کمل کر دی ہے یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جمہور علاء کے نز دیک بیسورت کل ہے مکہ مکر مہ میں نہ عیدتھی نہ صدقہ فطرتھا۔ قشیری نے کہا: بیکو کی بعید نہیں کہ اس آ دمی کی تعریف کی گئی ہوجو زمانہ ستقبل میں فطراور صلاۃ عید کاامر بجالانے والاتھا۔

الله تعالیٰ کے نام کے ذکر اور نماز پڑھنے سے کیامراوہ؟

عسنله نصبود - وَ ذَكُرَ الله مَهِ الله وَ ال

<sup>1 -</sup> تفسير ماوردي ،جدد 6 معنى 255

حضرت ابن عباس بن عند النه تعالی سے دنیا اور آخرت کی ضروریات کے بارے میں ہے وہ پانچ نمازیں ہیں۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: اس سے مراد دعا ہے یعنی الله تعالی سے دنیا اور آخرت کی ضروریات کے بارے میں دعا کی۔ ایک قول میر کیا: اس سے مراد عیر کی ناز ہے: یہ حضرت ابوسعید خدر کی، حضرت ابن عمر اور دوسرے علاء کی رائے ہے(1)، میہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: وہ زکو ق کی اوا کی گی کے بعد نفلی نماز پڑھے؛ میہ ابواحوص کا نقط نظر ہے، عطا کے قول کا مقتضا بھی یہی ہے۔ حضرت عبد الله بئتر سے مروی ہے: جس نے نماز قائم کی اور زکو قادانہ کی تواس کی کوئی نماز نہیں۔

## بَلْ تُؤْثِرُ وُنَ الْحَيْوِ قَالَتُ لَيْ أَيْا أَ

''البته تم لوگ د نیاوی زندگی کوتر جیح دیتے ہو''۔

یہ عام قراء کی قراءت ہے اس کی تصدیق حضرت الی بڑتی کی قراءت بھی کرتی ہے بیل انتہ توثود ند ابوعمرواور نصر بن عاصم نے اسے بیل یؤٹو و ن یاء کے ساتھ پڑھا ہے تقدیر کلام یہ ہے بیل یوثود ن الأشقون الحیاة الدنیائی تعبیر کی صورت میں معنی یہ ہوگا بلکدا ہے مسلمانو اتم دنیا کی کثرت چاہتے ہوتا کہتم زیادہ ثواب حاصل کرسکو۔حضرت ابن مسعود بڑتی ہے مروک ہے کہ انہوں نے بیآیت پڑھی اور پو چھا: کیاتم جانتے ہو کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو آخرت پرتر جیح دی ہے؟ کیونکہ دنیا حاضر ہے اس کی پاکیز گیاں ،اس کا کھانا ،اس کا مشروب ،اس کی لذت اور دوفقیں جلدی نصیب ہوتی ہیں جب کہ آخرت ہم سے نائب ہے ہیں ہم نے دنیا کو لیااور آخرت کوترک کردیا۔

ثابت نے حضرت انس بنتر سے روایت نقل کی ہے۔ ہم حضرت ابوموک کے ساتحد ایک سفر میں سے جبدلوگ باتیں کر رہے ہے اور دنیا کا ذکر کر رہے سے حضرت ابوموئ نے فرمایا: اے انس! ان لوگوں میں سے ہرایک اپنی جان کے ساتھ چڑ ہے کو کاٹ کررکھ دے گا آؤ ہم اپنے رہ کا ذکر کریں پھر کہا: اے انس! کس چیز نے لوگوں کو الله تعالیٰ کی اطاعت سے روک لیا ہے؟ میں نے کہا: دنیا اور شہوات نے فرمایا: نہیں دنیا کو پہلے لیا گیا ہے اور آخرت کو غائب کردیا گیا ہے۔ الله کی تشم! اگریا بی اے اور آخرت کو غائب کردیا گیا ہے۔ الله کی تشم! اگریا بی آگھوں سے اے دیکھتے تو نہ کسی چیز کو اس کا ہم بلہ قراد دیتے اور نہ بی شکایت کرتے۔

#### وَالْأَخِرَةُ خَيْرُوۤ أَبْقَى ۞

'' طالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس ہے اور باقی رہنے والی ہے'۔

وارآ فرت ین بنت افعل جاور دنیا کے مقابلہ میں واکی ہے نمی کریم سائٹی یے نے ارشاوفر مایا: ما الدنیان الآخی الآلا کما یضا احد کم اصبعه فی الیم فلینظر بہایہ ہا و نیا آفرت کے مقابلہ میں اس قدر ہے جس طرح تم میں ہے کوئی ایک ابنی انگل مندر میں رکھے تو دہ دیکھے نگل کیا چیز لے کر آتی ہے۔ بیروایت جس گزری ہے۔ مالک بن دینار نے نہا: اگرونیا سونے کی ہوتی جونتم ہوجاتا ہے اور آفریت میکری کی ہوتی جو باتی رہتی ہے تو ضروری ہے کہ باتی رہنے والی میکری کوفانی ہونے پر ترجیح دی جائے فرمایا: تو پھر کیا حال ہے جب کے آفرت سونے کی ہے جو باتی رہنے والی ہے اور دنیا میکری کی ہوفنا ہونے والی ہے۔

<sup>1</sup> تفسير ماوردي اجلد 6 منحد 255

إِنَّ هٰذَالَفِي الصَّحْفِ الْأُولَى أَنْ صُحُفِ إِبْرَهِيْمَ وَمُوسَى عَ

"نقينايه (سب يحه )ا گلفحيفول مين لكها بواي يعني ابرا بيم اورموي عليماالسلام كے حيفوں ميں" \_

قادہ اور ابن زیدنے کہا: اسم اشارہ سے مراد وَ الْاٰخِورَةُ خَیْرٌوَّ اَ بُقی ہے دونوں نے کہا: جس طرح تم سنتے ہواللہ تعالیٰ کی کتب میں تو اتر سے یہ بات آتی ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلہ میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

حسنرت حسن بسری نے کہا کہ اِنَّ هٰذَالغِی الصَّحُفِ الْأُولی ہے مرادالله تعالیٰ کی تمام کتب ہیں (1) کہی نے کہا: اس سے مراد قَدُ اَفْدَحَ مَنْ تَذَکّیٰ ہے لے کرآخر تک ہے۔ یہ بیر حضرت ابوذر بنائین کی حدیث کی وجہ سے ہے جوابھی آ ربی ہے۔ضاک نے کہا کہ یہ قرآن پہلی کتابوں میں ہے۔

صُحُفِ اِبْرُهِیْمَ وَ مُوْلِی ﴿ ہے مرادوہ کا پیں ہیں جوان پر نازل ہو کی ان سے بیم ادئیں کہ بعینہ یہی الفاظ ان
صحیفوں میں سے بلکہ مقصود معنی ہے بین اس کلام کا معنی ان صحیفوں میں تھا۔ آجری نے حضرت ابوذر ہوئی ہے۔ سے بروایت نقل کی
ہے کہ میں نے عرض کی: یارسول الله اِصحف ابراہیم سے کیا مراوے؟ فرمایا: ''وہ سب امثال تھیں اے باوثاہ جس نے تسلط
ہمایا ہوا ہے آز ہاکش میں مبتلا ہے اور دھوکہ میں ڈالا گیا ہے میں نے تجھے اس لیے و نیا میں نہیں بھیجا کہ تو دنیا کوایک دوسر سے
کاو پرجمع کر سے بلکہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو مظلوم کی دعا کو مجھ سے لوٹائے میں اس کی دعا کوئیں لوٹا وُں گااگر چہ
وہ کا فر کے منہ سے نظے اس سے مراوا مثال تھیں عقل مند پر لازم ہے کہ اس کی تین گھڑیاں ہوں۔ ایک گھڑی میں وہ الله تعالیٰ
وہ کا فر کے منہ سے نظے اس سے مراوا مثال تھیں عقل مند پر لازم ہے کہ اس کی تین گھڑیاں ہوں۔ ایک گھڑی میں وہ الله تعالیٰ
کے سے مناجات کر ہے ، ایک ساعت ایس ہوجس میں وہ اپنے تھا کا اہتمام کر ہے۔ دائشمند پر لازم ہے کہ وہ تین چیزوں کے سواکس
کے لیے سفر نہ کر ہے آخرت کے لیے زاوراہ ، زندگی کو بہتر بنا نے کے لیے ، طال چیز میں لذت یا نے کے لیے۔ والل ہو۔ جوآ دمی زبان کی تھا ظت کرنے والا ہو۔ جوآ دمی زبان کی تھا ظت کرنے والا ہو۔ جوآ دمی زبان کی تھا ظت کرنے والا ہو۔ جوآ دمی زبان کی تھا ظت کرنے والا ہو۔ جوآ دمی زبان کی تھا ظت کرنے والا ہو۔ جوآ دمی زبان کی تھا ظت کرنے والا ہو۔ جوآ دمی زبان کی تھا ظت کرنے والا ہو۔ جوآ دمی زبان کو بھا نے نہ نہ ان میں توان کی تھا طت کرنے والا ہو۔ جوآ دمی زبان

1 \_ آنسيد حسن بھري ، جايد 5 ۾ فحد 280

# سورة الغاشيه

#### الله المنافعة المنافع

تمام كي قول مي كل ب-اس كي جيبيس آيات بي-

بسرالله الزخلن الزّحيم

الله كنام سے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مبر بان جمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

مَلُ اللَّكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ٥

''کیا آپ کو پنجی ہے چھا جانے والی آفت کی خبر'۔

وُجُونٌ يَنُو مَيِنٍ خَاشِعَةً ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَهُ ﴿

" کتنے بی چبرے اس دن ذلمیل وخوار بول گے مشقت میں مبتلا تھیکے ماندے"۔

حضرت ابن عباس بن دور الله من الله من الله من الله من الله الله

5 \_ انیشا، بید 6 پسنی 258

4\_الينا

3رايشاً

2راينا

1 ينسير ياوردي بيلد 6 منحه 257

عاجزی کا اظہار کیا۔ خشع الصوت آواز بست ہے۔ الله تعالیٰ کافر مان ہے: وَ خَشَعَتِ الْاَ عُواتُ إِلَیٰ خَلِن (ط:108) الله تعالیٰ کے حضور آوازیں بست ہیں۔ وجوہ (چبروں) سے مراد اصحاب وجوہ ہیں۔ قبادہ اور ابن زیدنے کہا: آگ میں عاجز و ذیل ہوں گی (1)۔ اس سے مراد تمام کفار کے وجوہ ہیں؛ یہ یکیٰ بن سلام کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد کیا ہوں فی روہ ہیں؛ یہ حضرت ابن عباس بنا ہوں کی وجوہ ہیں؛ یہ حضرت ابن عباس بنا ہوں کے ایک قول ہے۔

وہ دنیا میں تھے ماندے ہوں کے کیونکہ دار آخرت عمل کا مکان نہیں۔ معنی یہ ہوگا وہ دنیا میں مشقت میں مبتلا، تھے ماندے ہوں گے وہ آخرت میں ذلیل ورسوا ہوں گے۔علماء لغت نے کہا: جب ایک آ دمی لگا تارم صروف کارر ہے تو کہتے ہیں: عَبِلَ الرجلُ عَمَلًا وہ بادل جولگا تار چمکتارہے اے کہتے ہیں: عَبِلَ السحابُ عملًا، ذاسحابُ عبل ۔ بذلی نے کہا: حتی شاھا کلیل مَوْهِنَاعِبِلُ لگا تار کمز ور بجلی رات کے ایک حصر تک اے ہائتی رہی۔

نَّاصِبَةُ تَصَكُ ماندے۔نَصِبَ يَنْصَبُ نَصَبًا كامعنى ہوہ تھك كياأنصبه غيرة۔اے كى دوسرے نے تھكاديا۔ ضحاك نے حضرت ابن عباس بنی مذہر سے روایت نقل کی ہے: بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں الله تعالیٰ کی نافر مانی اور کفر میں تھکا یا جیسے بت پرست اور اہل کتاب میں ہے راہب وغیرہ۔الله تعالیٰ ان ہے کی چیز کوقبول نہیں فرما تا مگر جواس کے کیے خالص ہوتا ہے۔ سعید نے قناوہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراو ہے دنیا میں اس نے الله تعالیٰ کی طاعت سے تکبر كيا الله تعالى نے اسے جہنم ميں كام ميں لگاديا اور اسے تھ كايا كه وہ بھارى بيزياں تھينچتے ہيں، طوق اٹھائے ہوئے ہيں وہ ميدان محشر میں ننگے یا وُں کھڑے ہیں جس میں ایک دن کی مقدار پیچاس ہزارسال کے برابر ہے۔ کلبی نے کہا: انہیں منہ کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ ان سے اور دوسرے علماء سے میجی مروی ہے: جہنم میں انہیں لوہے کے پہاڑ پر چڑھنے کا مکلف بنایا جائے گاتو وہ بیڑیوں اورطوقوں اور آگ میں داخل ہونے کی وجہ ہے جومشقت اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ وہ تھکیں گےوہ آگ میں یوں دھنس جائیں گےجس طرح اونٹ کیجڑ میں دھنس جاتا ہے، وہ آگ کے پہاڑ پر چڑھیں گے اور اس سے نیچے اتریں کے اس کے علاوہ انہیں عذاب کا سامنا کرنا ہوگا؛ پیرحضرت ابن عباس بنامذہ سنے کہا۔ ابن محصین عبیلی جمید نے اور عبید نے شبل سے وہ ابن کثیر سے ناصِبَةُ روایت كرتے جيں كيونكه بيرحال ہے۔ايك قول بيكيا كيا ہے كماسے بطور مذمت منصوب پڑھا گیا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے صفت کے اعتبار ہے منصوب پڑھا ہے یا مبتدامضمر ہے تو وقف خَاشِعَةٌ پر ہوگا۔ جس نے اسے آ جرت پرتعبیر کیا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ بید وجوہ سے نبر کے بعد خبر برواس صورت میں خارشعة پر وقف نہ کیا جائے گا۔ایک قول میکیا گیاہے:اس کامعنی ہے دنیا میں مصروف کار، آخرت میں تھکے ماندے اور ذکیل ہوں سے۔عمر مداور سدی نے کہا: دنیا میں وہ بافر مانیال کیا کرتے تھے۔سعید بن جبیراورزید بن اسلم نے کہا: وورا ہب ہیں جو گرجا محمروں میں رہتے تھے؛ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ ضحاک کی روایت بھی پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت حسن بھری سے مروی ہے: جب حضرت عمر بن خطاب بنائز شام آئے تو ایک بوڑھا (متقهل) پراگندہ حال راہب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب

<sup>1</sup> \_ تفسير مادروي مبلد 6 منحه 258

حضرت عمر بن نے اسے دیکھا تو آپ رونے لگے اس نے پوچھا:اے امیر المومنین! کس چیزنے آپ کور لایا ہے؟ فر مایا:اس مسکین نے ایک امر کوطلب کیا تو اسے نہ پایا،ایک امید کی تو اس میں غلطی کی اور الله نعالیٰ کے اس فر مان کی تلاوت کی وُجُوُدُ اُ یَوْمَهِ نِهِ خَاشِعَهُ فَی عَامِلَةٌ نَاصِبَةً ⊙۔(1)

۔۔ یہ ابو کہا: تقعل کامعنی براحال ہے۔ دجل متقعل جس کا چڑا خشک اور براحال ہوجس طرح متقعل ہے۔ ابو عمر و نے کہا: تقعل کامعنی ضرورت کی شکایت کرتا ہے اور بیشعر پڑھا: عمرونے کہا: تقعیل کامعنی ضرورت کی شکایت کرتا ہے اور بیشعر پڑھا: لَعُوّا إِذَا لاقيتُه تقهٰلًا

جب میں اے ملاتو اس کا خلاق برااور حال بھی براتھا۔

القهل کامنی احسان کی ناشکری کرنا ہے۔ قد قبقل یکھٹل کفیلا جب اس نے بری تعریف کی۔ اُقیل الوجل ایسے امرکا کلف کیا جواس کفف کیا جواس کا فقط نظر ہے۔ حضرت علی شیر خدا بڑا شید ہے مروی ہے: اس سے مراد اہل حروراء ہیں یعنی وہ خار جی ہیں رسول الله جو بری کا نقط نظر ہے۔ حضرت علی شیر خدا بڑا تحقی دن صلاتکم مع صلاتهم و صیامکم مع صیامهم و اُعبال کم مین مین الدین کے بارے میں و کرکیا ہے فرمایا: تحقی دن صلاتکم مع صلاتهم و صیامکم مع صیامهم و اُعبال کم مین الوّجیئة۔ تم ابنی نمازی ان کی نمازوں کے مقابلہ میں الوّجیئة۔ تم ابنی نمازی ان کی نمازوں کے مقابلہ میں این کے جی طرح کے کروزوں کے مقابلہ میں این کے اعمال کے مقابلہ میں حقیر جانو گے وہ دین سے یوں نکل جا نمیں گے جی طرح تیں مین الوّجیئة ہے۔ تم الحکم مین الوّجیئة ہے۔ مقابلہ میں حقیر جانو گے وہ دین سے یوں نکل جا تا ہے (ش)۔

#### تَصْلَىٰ نَامُ احَامِيَةً ۞

" واخل ہوں مے دہمتی ہوئی آگ میں ! ۔

ان چروں کوآگ کی تیش اور لیک پنج گ ۔ حاجیۃ ہے مراد خت گرم ہے یعنی اے طویل مرت تک روش کیا گیا اور جلایا گیا۔ ای سے یہ جملہ بولا جاتا ہے: حَین النقاد حَی التقود حیّا لیعنی اس کی گرمی شدید ہوگ ۔ کسائی نے کہا: اشتد حتی النقب و حدوها کامعنی ایک بی ہے۔ ابوعم و، ابو بحر اور لیقو ب نے ضمہ کے ساتھ تُصلی پڑھا ہے جبکہ باتی قراء نے فتہ کے ساتھ تُصلی پڑھا ہے جبکہ باتی قراء نے فتہ کے ساتھ پڑھا ہا ہے تَصلی کی واردی نے کہا: السّماعی پڑھا ہا ہے اس بارے میں گفتگو اِذَاالسّماعُ انشقت میں پہلے گزر چی ہے۔ ماوردی نے کہا: اگر کہا جائے اس کی صفت حتی ہے لگانے کی کیا وجہ ہے جبکہ آگ تو جواب و یا جائے گان جا سے مراد یہاں چارو وہ سے متلف ہے:

اگر یہ کہا جائے اس کی صفت کے ساتھ مبالغہ کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب و یا جائے گا: حاصیہ سے مراد یہاں چارو وہ سے متلف ہے:

والت ہے والی تھی صفت کے ساتھ مبالغہ کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب و یا جائے گا: حاصیہ سے مراد یہاں چارو وہ سے متلف ہے:

(۱) اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میں ہو تا ہے ارتکاب کی محفوظ چاگاہ ہے اور محادم کی پامالی کی محفوظ جگہ ہے جس طرح تی بی دیو کی اور کارم کی پامالی کی محفوظ جگا گاہ ہے اور میارم کی پامالی کی محفوظ جگہ ہے جس طرح تی بی

2 تغییر ماور دی مجلد 6 منجه 258

<sup>1</sup> تغير حسن بعرى، مبلد 5 بمنى: 282-281

مع بخارى، كتاب استتاية المرتدين باب من ترك فتال الخوارج

کریم سائٹالیٹی نے ارشادفر مایا: إِنْ لِکلَ ملكِ حِبَی داِنْ حسی الله محارمه دمن برتع حول الجسی بوشك أن يقع فيه ہر بادشاہ کی ایک ملكِ حِبَی دائلہ تعالی کی جِراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جوآ دمی جِراگاہ کے اردگرد چرتا ہے ممکن ہے کہ دوہ اس میں جاواقع ہو۔

(٣)وہ این آپ کو محفوظ رکھتی ہے کہ کوئی اس کو چھو سکے یا اس کو مس کرنے کا قصد کرے جس طرح شیرا پنی کچھار کی حفاظت کرتا ہے ؛ اس کی مثل نابغہ کا شعر ہے۔

تعدد الذئاب على من لا كلاب له وتتقى صَولَة الهستأسِدِ العامِي بحين بيل على من لا كلاب له وتتقى صَولَة الهستأسِدِ العامِي بحين بيل كر يحيز بيل من كر يحت بيل بوت اورشير دل حفاظت كر في والے يحمله بحين بيل بل من كر باجاتا (٣) وه غضبناك ہے انقام كى شدت ميں مبالغة كر في والى ہالى سے كى شئى يا ذات كا گرم بونا مراذبيں جس طرح كباجاتا ہے: قد حسى فلان جب وہ انقام كے ارادہ سے غضبناك ہو۔ الله تعالی في اس ارشاد كے ساتھاس معنی كوواضح كيا فرمايا: تكادُ تَه يَدُّ فِينَ الْغَيْظِ ( ملك : 8 ) قريب ہے غصہ سے بھٹ جائے۔

#### تُسْقَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ﴿

" انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمہے"۔

الآن سے مرادوہ چیز ہے جس کی گری انتہا کو پہنچ جائے۔ یہ ایناء ہے مشتق ہے جس کا معنی تاخیر ہے، اس معنی میں ہے آئیت و آذیت تو دیر ہے آیا اور تو نے اذیت وی آناہ یُونیدہ ایناء اے گرم کیا، اسے روکا اور اسے موخر کیا۔ اس معنی میں الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: یقطہ فُون بَیْنہ فَا وَ بَیْن حَیدُم ان وی گروش کرتے رہیں گے جہنم اور کھو لتے ہوئے پائی کے درمیان ۔ مِن عَدُین اینیہ وی کا معنی تفاسیر میں یہ کیا گیا ہے: اس کی گری انتہا کو پیٹی ہوئی ہے اگر اس کا قطرہ دنیا کے پہاڑوں درمیان ۔ مِن عَدُین اینیہ وی کا معنی تفاسیر میں یہ کیا گیا ہے: اس کی گری انتہا کو پیٹی ہوئی ہے اگر اس کا قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر کر تے تو وہ پکھل جا کیں ۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اینیہ ہے ہمراد ہے اس کی گری اپنے کمال کو آپ پٹی ہے جب سے اس تفلیق کیا گیا ہے اس پر جہنم کو بھڑ کا یا گیا ہے ان جہنیوں کو اس کی طرف بیا ساہا نکا جائے گا۔ ابن الی بڑی کے انتہا کو پٹینی گیا ہے اور اس کے چینے کا وقت آچکا ہے۔

## كَيْسِ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّامِنْ ضَرِيْحٍ فَى

"البيس كونى كلمانانه ملے گابجز خار دار جماز كے"۔

نیڈم کی خمیر سے مرادجہ ہی ہیں۔ جب پہلے ان کے مشروب کا ذکر کیا اب ان کے کھانے کا ذکر کیا۔ عکر مداور مجاہد نے کہا ضویہ جب کی جب تک وہ تر ہوتو اے شہر تی کھوٹی ہوتی ہے جب تک وہ تر ہوتو اے شہر تی کھوٹی ہوتی ہے جب تک وہ تر ہوتو اے شہر تی کہتے ہیں کوئی جانوراور چو پایداس کے قریب نہیں جا تا اور نہ ہی اے کھا تا ہے، وہ تنگ ہوجائے تو اسے ضریح کہتے ہیں کوئی جانوراور چو پایداس کے قریب نہیں جا تا اور نہ ہی اے کھا تا ہے، وہ قاتل زہر ہے ہیں سے ضریح کہتے ہیں کوئی جانوراور پو پایداس کے قریب مگر ضحاک کی رائے مختلف ہے۔ اس نے قاتل زہر ہے ہیں سے انسانوں کی جہتے ہیں بیدانسانوں کی مناس مناس کی جہتے ہیں بیدانسانوں کے جہتے ہیں بیدانسانوں کی جہتے ہیں بیدانسانوں کی جہتے ہیں بیدانسانوں کی جہتے ہیں جہتے ہیں جب جب سے خدیم کروں کا جہتے ہیں بیدانسانوں کی جہتے ہیں بیدانسانوں کی جہتے ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں بیدانسانوں کی جہتے ہیں جہتے ہی جہتے ہیں جہتے ہ

بجائے حیوانوں کی خوراک ہے جب اونٹ اسے کھا تھی توسیر نہیں ہوتے اور کمزوری کی وجہ سے مرجاتے ہیں۔ سیجے وہی ہے جو جمہور کا نقط نظر ہے کہ یہ ایک بوٹی ہے۔ ہذلی نے کہا: اوراونٹوں اوران کی بری چرا گاہ کاذکر کیا:

وخبِسْنَ في هَزْمِ الضّرِيع فكلُّها حَدُباءُ دامِيةُ البدين حَرُودُ

و عبیسن می ساریو سے اور دورہ ہے۔ انہیں نوٹے بھونے ضریع پر روک دیا گیا ہے۔ کی پشت کی پڑیاں ظاہر ہیں ہاتھوں سے خون بہدر ہا ہے اور دورہ

دوہے ہے انکاری ہیں۔

نظیل نے کہا: فدریع سز ہوئی ہوتی ہے بد بودار ہوتی ہے سمندر جے پھینکا ہے۔ والی نے حضرت ابن عباس بنورہ ہے اور ایت فلیل نے کہا: فدریع سز ہوئی ہوتا تو زمین اوراس پر جو کچھ ہے سب کوجاا دیتا۔ سعید بن جبیر نے کہا: روایت فل کی ہے: بیآ گ کا ورخت ہے اگر یہ دنیا میں ہوتا تو زمین اوراس پر جو پچھ ہے سب کوجاا دیتا۔ سعید بن جسرت ابن بی ہے کہ بیکا نئے وار درخت ہے جسے دنیا میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن بی جو جہنم میں ہوگی جو کا نئے کے مشابہ ہے مصبر سے عباس نے نبی کریم سامنہ ہے دوایت فل کی ہے: ''ضربے ایسی چیز ہے جو جہنم میں ہوگی جو کا نئے کے مشابہ ہے مصبر سے عباس نے نبی کریم سامنہ ہے دوار ہوگی، آگ ہے: ''فریع ایسی چیز ہے جو جہنم میں ہوگی جو کا نئے کے مشابہ ہے مصبر سے زیادہ کریم کی مردار ہے زیادہ برودار ہوگی، آگ ہے زیادہ گرم ہوگی الله تعالیٰ نے اس کا نام ضربی نیچ رکھا ہے'۔

ظالد بن زیاد نے کہا: یم نے متوکل بن جمان سے سنا جب کدان سے آیت کے بار سے بیں پو چھا جار ہا تھا انہوں نے جواب دیا: جھے یہ جر پنجی ہے کہ ضویع جہم کی آگ کا ایک درخت ہاں کا پھل پیپ اورخون ہوگا وہ مصبر سے زیاد وکر واہوگا یہا ان کا کھا تا ہوگا۔ حضرت صن بھر کی نے کہا: پیعندا بھی سے ان چیزوں بیل سے بے انته تعالی نے نئی رکھا ہے (2)۔

یا ان کیسان نے کہا: یہ ایسا کھا تا ہے جس کے پاس وہ گر گرا کی گے، ذیسل ورموا بھوں کے اور اس سے چھنکا را پانے کے لئا ان کیسان نے کہا: یہ انسان کے کہا: یہ نیا مواس کے اور اس سے چھنکا را پانے کے اور اس سے چھنکا را پانے کے اور اس سے چھنکا را پانے کے اور اس کی بارگاہ بیس آہ ووزاری کریں گے، اسے یہ تام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا کھانے والا اس کو نابند کرنے اور اس کی ختی کے باعث آہ ووزاری کریں گے، اس سے بام کر دیا جائے۔ ابوجھ فرخواس نے کہا: یہ ضاد ع سے شبت ہے جس کا معنی ذریل ہے بعنی ذو ضراعة ذرات والا ۔ حضرت صن بھری سے یہ موری ہے: یہی زقو م ہے۔ ایک تول سے کیا گیا ہے۔ یہی تو م ہے۔ ایک تول سے کیا گیا ہے۔ یہی تو م ہے۔ ایک تول سے کیا گیا ہے۔ یہی تو م ہے۔ ایک تول سے کیا گیا ہے۔ یہی تو کو لیے کہا تا بھی کہ ہے گئی دار ہے بیں ان فرایا: فکہ اس فرایا کے گئیس کہ ایک کی دوست نہیں اس کا کوئی کھانا نہیں گر ضمندیں ۔ یہاں فرایا: فکہ ہے کہ ہے ہیں ان میں سے جھودہ ہیں جن کا کھانا خسلس ہے ، ان میں سے جھودہ ہیں جن کا کھانا خسلس ہے ، ان میں سے جھودہ ہیں جن کا کھانا خسلس ہے ۔ یہی وہ بی جن کا دونوں آبوں کو دوحالتوں پر محمول کیا جائے ہیں طال ہے۔ یہی جائز ہے کہ دونوں آبوں کو دوحالتوں پر محمول کیا جائے ہیں درجے بی ان میں درمیان ۔ جس می کوئی اور نہیں زقو م ایک اور زوم جن کی دونوں آبوں کو دوحالتوں پر محمول کیا جائے ہیں درمیاں۔ جس می کہان بیٹوں کو دوحالتوں پر محمول کیا جائے ہیں درمیاں۔ جس می کہان بیا یہ جس ہے کہاں دونوں کا جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں۔ جس می کہان جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں۔ جس کے کہان جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں۔ جس می کہان جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں۔ جس می کہان کے کہانے مور جس کی دونوں آبوں کی دونوں کا جو ہرائی چیز ہو جے آگ نہیں درمیاں۔ جس می کہان کے کہانے میں کی دو جر کی بوئیاں ہوں یا دونوں کا جو ہرائی کی چیز ہو جے آگ نہیں کیس

<sup>2</sup> تغییر حسن بقری، جلد 5 منحه 282

<sup>1</sup> يتنسير ماوردي ، جند 6 منحد 259

کھاتی۔ ای طرح آگ زنجری، اس کے طوق، اس کے پچواور اس کے سانپ ہیں اگر یہ اس طرح ہوتے جس طرح ہم جانے ہیں تو وہ آگ پر باتی ندر ہے۔ کہا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں موجود ہم سے غائب پر ہماری را ہنمائی کی اس چیز کی مده سے جو ہمارے پاس حاضر ہے آسان کی دلالت متفق ہے اور معانی مختلف ہیں۔ اس طرح جنت ہیں جو بھی درخت اور بستر ہیں زیادہ مناسب قول وہ ہے جو قتبی کا قول ہے کہ جو چیز کا فرول کو جہنم میں ہمیشہ رکھتی ہے تا کہ ان پر عذاب دائی ہوو ہی چیز نام وہ نیا تات اور زقوم کے درخت کو آگ میں باتی رکھتی ہے تا کہ ان پر عذاب دائی ہوو ہی چیز نام وہ باتات اور زقوم کے درخت کو آگ میں باتی رکھتی ہے تا کہ اس کے ذریعے کفار کو عذاب دے یعض علاء کا خیال ہے ضریع بعینہ آگ میں نہیں آگا اور نہ ہی وہ اس کھاتے ہیں۔ ضریع چو پاؤل کی خوراک ہے بیلوگوں کی خوراک نہیں جب اون اس کھا تمیں تو سیر نہیں ہوتے اور کمزور کی وجہ سے مرجاتے ہیں۔ اس سے یہ ادادہ کیا ہے کہ وہ ایک چیز سے روزی حاصل کرتے ہیں جو ان کو سیر نہیں کرتی ضریع کھلایا جائے۔

لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِيٰ مِنْ جُوْءٍ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ مِنْ جُوْءٍ فَيْ اللَّهِ فَيْ مِنْ جُوْءٍ فَيْ اللَّهِ فَيْ مِنْ جُوْءٍ فَيْ اللَّهِ فَيْ مِنْ جُوْءٍ وَمَا اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالللْمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فِي مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللْمُ مِنْ فَاللْمُ مِنْ مِنْ فَاللْمُولِي مِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا مُنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُ

یعنی ضریع کو کھانے والا مونانہیں ہوگا۔ جو کا نئے کھا تا ہے وہ کیے موٹا ہوگا؟ مفسرین نے کہا: بیآیت نازل ہوئی تو مشرکوں نے کہا: ہمارے اونٹ توضریع کھا کرموٹے ہوجاتے ہیں توبیآیت نازل ہوئی: انہوں نے جھوٹ بولا کیونکہ اونٹ اے اس وقت کھا تا ہے جب وہ تر ہوجب وہ خشک ہوجائے تو اے نہیں کھا تا۔ ایک قول بیکیا تمیا: ان پراس کا معاملہ مشتبہ ہو تیا انہوں نے اے گمان کیا یہ بھی ووسری نفع مند جڑی ہو ٹیوں کی طرح ہے، کیونکہ مضارعظامعنی مشابہت ہے انہوں نے

اے یا یا کہوہ نداہے موٹا کرتی ہے اور نہ بی بھوک مثاتی ہے۔

وُجُولاً يَنُو مَهِذِ نَّاعِمَةٌ أَن لِسَعْمِهَا مَا ضِيَةٌ أَن فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ أَن

" کتنے ہی چبرے اس دن بارونق ہوں گے اپنی کاوشوں پرخوش ہوں گے عالیشان جنت میں''۔

یہاں نگاع کے انہوں نے اسٹے امراورائے ملک میں ہے بعنی ذات نعمہ یہ مومنوں کے چبرے ہوں گے انہوں نے اسٹے امراورائے مل صالح کا انجام و یکھا تو وہ خوش ہو گئے جب انہیں اپنے مل کے بدلے جنت دی جائے گئو وہ ناراض ہوجا نیں گے، اس کا مجازی معنی یہ ہوگا: انہوں نے جومل کیا ہوگا اس پروہ راضی ہوگا۔ یہاں واؤمضمر ہے معنی ہے۔ و د جوہ یومٹنہ واؤمضمر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اور متقدم وجوہ کے درمیان فاصلہ ہے وجوہ سے مراد نفوس (ذاتیں) ہیں۔

و و بلند جنت میں بوں گے کیونکہ بیآ سانوں ہے بھی او پر ہے جس طرح بیہ پہلے گزر چکا ہے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: بی قدر ومنزلت میں بلند ہیں کیونکہ ان میں وہ بچھ ہے جس کی نفوس خوا بٹ کرتے ہیں اور آئٹھیں لذت حاصل کرتی ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

#### لَا تُسْبَعُ فِيْهَالَا غِيَةً ۞

'' نہ نیس سے وہاں کوئی انغوبات''۔

کوئی ایس گفتگونیں سیں گے جوان کے مقام سے فروتر ہواور ناپسندیدہ ہوکہا: لا یغیبَهٔ لغواور لغلب کا ایک ہی معنی ہے. کہا: عن اللغاور فث التکلم لغوبات اور بے حیائی کی ہاتوں ہے۔

فراءاورافنس نے کہا:اس میں تو کوئی لغوکلہ نبیں سنے گا۔اس کی مراد میں جے وجوہ ہیں:

(۱) اس میں جموٹے ، بہتان اور الله تعالی کا افکار نہ میں گے؛ بید صرت ابن عیاس بین دہا کا فرمان ہے۔

(۲)نه باطل اورنه کناه کی کوئی بات سنیں کے ؛ بیر قاده کا قول ہے۔

(٣)اس مرادگالی ہے؛ بیماہد کا تول ہے۔

( ۴ ) و ومعصیت کے بارے میں نہ نیں سے ؛ پیرحضرت حسن بصری کا قول ہے۔

(۵) کسی تسم اٹھانے والے کے بارے میں ندسنا جائے گا کہ وہ جھوٹی قشم اٹھا تا ہے؛ بیفراء کا قول ہے۔ کلبی نے کہا: جنت میں کسی آ دمی کے بارے میں نہیں ستا جائے گا کہ وہ سچی یا جھوٹی قشم اٹھا تا ہے۔

(٦) ان کی نفتگو میں کوئی لغوکلم نہیں سنا جائے گا کیونکہ جنتی صرف تھمت کی بات کرتے ہیں اور الله تعالیٰ نے انہیں جن داگی نعتوں سے نواز اہوتا ہے، اس پر الله تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں ؛ یہ بھی فراء کا قول ہے۔ بیسب سے اچھا تول ہے کیونکہ جو بچھاذ کر کیا عماے سب کونام ہے۔

ابوعمردادرابن کثیر نے اسے لایسدع پڑھا ہے کہ بینائب الفاعل ہے ای طرح نافع نے بھی بات کی ہے مگریہ تا عظموم کے ساتھ ہے، کیونکہ لاغیماسم مونث ہے فعل کواس کی وجہ ہے مونث ذکر کیا گیا ہے۔ جس نے اسے یا ، کے ساتھ پڑھا ہے

اس کے نزویک وجہ میہ کے گفتل اور فاعل کے درمیان جارمجرورہ، باقی قراء نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے اور مفتوح پڑھا ہے اس کی وجہ میہ ہے کہ میہ وجو کل طرف منسوب ہے معنی میہ ہے گااس میں وجوہ کوئی لغوبات نہ میں گے۔ وقیما کا تدوی سے اور میں ہے جو میں اور میں ہوئے گا کی میں میں وجوہ کوئی لغوبات نہ میں گئے۔

فِيُهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ فِيهَا سُهُمْ مَّرُفُوعَةٌ ﴿ وَ أَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ وَ نَهَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَهَا إِنَّ مَنْتُوثَةٌ ﴿

''اس میں چشمہ جاری ہوگا۔اس میں او نیچ او نیچ تخت بچھے ہوں گے،اور ساغر قریبے سے ریکھے ہوں گے،اور گاؤ تکیے قطار در قطار کے ہوں گے،اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے''۔

اس میں اچھنتے پانیوں والے جاری چشے ہوں گے اور مختلف قسم کے لذید مشر دبات ان کی زمین پر بغیر کسی کھائی کے جاری ہوں گے۔ سور قالانسان میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اس میں چشمے ہوں گے۔ عَذِیْنَ، عیون کے معنی میں ہے۔ والله اعلم۔
اس میں بلند پلنگ ہوں گے۔ روایت بیان کی گئی ہے: اس کی بلندی اس قدر ہوگی جتنی آسان اور زمین کے درمیان ہے تا کہ الله تعالیٰ کا و ٹی اینے اردگر دایے ملک کود کھے سکے۔

اس میں لوٹے اور برتن ہوں گے۔ابریق اسے کہتے ہیں جس کا دستہ اور سنت ہوتی ہے۔ کوب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ اور سنت نہیں ہوتی ۔سور وَ زخرف اور دومری سورتوں میں بیگز رچکا ہے۔

تكيمول كي نسادق كي واحد نموقة بوه ايك دوسر ع كيبلومس مول كي شاعر في كبا:

وإنا لنُجْرِی الکاس بین شُروبنا فوین أبی قابوس فَوق النّبارقِ بِ ثَک ہم بھراہوا جام اپنی ہاری اور ابوقا ہوس کے درمیان کیوں پر چلاتے ہیں۔

ایک اور شاعرنے کہا:

مى ذَرَى الْ مَنْ مُنْ فَقَة وَيْرِ مَا يَعِنَ اسَ مِي بَحِيةَ الْمِن بُول كَرِجْن مِن نَيك لِكَائَ بَو يُ تُوشُ وَخُرَم بُول كَرِ مَى ذَرَى الْ مَنْ مُنْ فَقَدُ وَى يَرْ مَا يَعِنَ اسَ مِي بَحِيةً قَالِين بُول كَيْفَ خُلِقَتُ فَيْ اَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ فَيْ

"كياياوك (غوري) اونث كوبين ويكھتے كەاسے كيے (عجيب طرح) بيداكيا كيا ہے"۔

مفسرین نے کہا: جب الله تعالی نے جت ودوز خ کے اہل کا ذکر کیا تو کفاراس پر متعجب ہوئے انہوں نے جینا یا اورا نکار

کیا۔ الله تعالی نے ان کے لیے اپنی صنعت اور قدرت کا ذکر کیا اور یہذکر کیا کہ وہ ہر چیز پراس طرح قادر ہے جس طرح اس

نے حیوانات، آسان اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر پہلے اونٹ کا ذکر کیا کیونکہ عربوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انہوں نے

ہاتھیوں کونہیں و کھا تھا الله تعالی نے اپنی تخطیم مخلوق پر متنبہ کیا الله تعالی اے ایک چیوٹے سے بچے کے لیے صخر کر دیا ہے جو

اس کی مہار پکر لیتا ہے اسے بھا تا ہے اور اٹھا تا ہے وہ اس کے او پر سامان لا دویتا ہے جب کہ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بھراری وزن کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے یہ وصف کسی اور جاندار میں نہیں ہوتا۔ الله تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے ایک عظیم چیز دکھائی اس کی قو حیدا ورظیم قدرت جو اس کی محلوقات میں سے ایک عجو ٹی سی چیز کے لیے صخر کردی گئی ہے۔ الله تعالی اس کے ذریعے اس کی تو حیدا ورظیم قدرت میں اسلی کہ اور ابنمائی کرتی ہے۔

ایک علیم کے بارے میں دکایت بیان کی ٹن ہے۔ اس کے سامنے اونٹ اور اس کی بجیب وغریب تخلیق کے بارے میں ذکر کہا گیا جبکہ ووالے علی ہے۔ اس کے سامنے اونٹ بیس ہوتے تھے۔ اس نے غور کیا اور کہا: ممکن ہے اس کی گردن کمی ہو اور جب الله تعالیٰ نے اسے نفطنی کی کشتیاں بنایا تو اسے بیاس برداشت کرنے برصابر بنادیا یباں تک کہ وہ دس دن سے زائد بیاس اروسکتا ہے اور اسے اس قابل بنادیا کہ وہ بنگلوں سے راؤں میں ہرشنی کو چر لیتا ہے جسے دوسر سے جانور نہیں چرتے (1)۔

ایک قول مید کیا گیا: جب الله تعالیٰ نے ان کے سامنے بلند پکنگوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا: ہم اس پر کیسے چردھیں گے؟

الله تعالیٰ نے اس آیت کو تازل کیا اور میدواضح کیا کہ اورٹ جیشتے ہیں یباں تک کہان پر ہو جھ لا دا جا تا ہے پھر وہ کھڑے ہوجاتے ہیں اس طرح وہ پلنگ نے ہوجاتے ہیں پجر بلند ہوجاتے ہیں جاس معنی کی وضاحت قیادہ ، مقاتل اور دوسرے علیا ، نے جاتے ہیں اس طرح وہ پلنگ نیچے ہوجاتے ہیں پچر بلند ہوجاتے ہیں جاس معنی کی وضاحت قیادہ ، مقاتل اور دوسرے علیا ، نے

کی ہے۔ایک قول بیکیا عمیا ہے کہ یہاں اہل ہے مراد ناول کے ظیم کھڑے ہیں؛ بیمبرد نے کہا: تعلی نے کہا: ابل کا یہال معنی باول کیا عمیا ہے ہم نے ائمہ کی کتا ہوں میں اس کی کوئی اصل نہیں دیھی۔

میں کہتا ہوں: اسمی ابو عید عبد الملک بن قریب نے ذکر کیا ابو عمر و نے کہا: جس نے آفلا یکنظر وُنَ اِلَى الْلهِ بِل کَیْفَ خُلِقَتْ نَ مِیں الْلهِ بِل کَشَفَا مِیْنَ اللهِ بِل کَیْفَ خُلِقَتْ نَ مِیں الْلهِ بِل کَوْفَ فِی سے ساتھ پڑھا اس نے اس سے مراد اونٹ لیا ہے کیونکہ یہ چارٹانگوں والا ہے وہ بینجتا ہے تو اس پر ابو جھ لا دا جاتا ہے جب و و کھڑے ہوتے ہیں۔ جس نے اس پر ابو جھ لا دا جاتا ہے جب و و کھڑے ہوتے ہیں۔ جس نے اللہ بیل کولام شدد کے ساتھ پڑھا ہے اس نے اس سے مراد بادل لیا ہے جو پانی اور بارش کوا محات ہے۔

ماوردی نے کہا: ابل میں دوتوجیہیں ہیں: (۱) دونوں سے زیادہ تمایاں اورمشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پایا ہے (۲) یہ

1 رالكشاف مبد 4 بمني 247

بادل ہے۔ اگر اس سے مراد بادل ہو کیونکہ یہ الله تعالیٰ کی قدرت پر اور تمام مخلوقات کے منافع عام پر دال ہے۔ اگر مراد چو پاؤل میں سے اونٹ ہیں تو کیونکہ اونٹ تمام حیوانات سے زیادہ منافع کوجامع ہے کیونکہ حیوانات کی چارتسمیں ہیں (۱) دورہ دینے والے (۲) سواری والے (۳) کھائے جانے والے (۷) بار برداری کے کام آنے والے ۔ اونٹ ان چاروں کو جامع ہے۔ اس میں نعمت عام ہے اور اس میں قدرت زیادہ کمل ہے۔

حفرت حسن بھری ولینے نے کہا: الله تعالیٰ نے اس کا خصوصاً ذکر کیا ہے کیونکہ سے تصلیٰ اور قت (صحرائی وانہ) کھا تا ہے اور دودھ ویتا ہے۔ حضرت حسن بھری ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا اور کہا: ہاتھی عجوبہ ہونے میں بڑھ کر ہے؟ فرمایا: عرب کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہ تھا پھر وہ خزیر کی طرح ہے اس کا گوشت نہیں کھایا جا تا اس کی پیٹے پر سوار نہیں ہوا جا تا اور اس کا دودھ نہیں دوہا جا تا۔ قاضی شرح کہا کرتے تھے: ہمیں کناسہ (کوفہ کی منڈی) کی طرف لے چلوتا کہ ہم اون کو دیکھیں کہ دودھ نہیں دوہا جا تا۔ قاضی شرح کہا کرتے تھے: ہمیں کناسہ (کوفہ کی منڈی) کی طرف لے چلوتا کہ ہم اون کو دیکھیں ہوتا جب کہ دوہ کیے بیدا کیا گیا۔ اللہ بیل کے لفظ میں کوئی واحد نہیں بیمونٹ ہے کیونکہ اسم جمع کے لفظوں میں کوئی واحد نہیں ہوتا جب اسم جمع غیرانسانوں کے لیے استعمال ہوتو اس میں تا نیٹ لازی ہوتی ہے جب تو اس کو مصفر بنائے تو اس پر ھا عداخل کر سے تو تو کہ گا: اہیلہ اغذیب و غیرہ بعض او قات اپل کو ابل پڑھتے ہیں اس کی جمع آبالی آتی ہے۔

وَ إِلَى السَّبَاءُ كَيْفَ مُ فِعَتُ ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى الْاَمْ مِنْ كَيْفَ مُطِحَتُ ﴿ وَالْمَالَا مُنْ مُنْ الْمُعَالِمُ كَيْفَ مُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى الْاَمْ مُنْ كَيْفَ مُطِحَتُ ﴿ وَإِلَى الْاَمْ مِنْ اللَّهِ مِنَا لَا مُعْمَدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا

"اورآ سانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیے بلند کیا عمیا۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیے نصب کیا عمیا ہے۔ اور زبین کی طرف کہ اسے کیے بچھا یا گیاہے '۔

یعن آ مان کوبغیرستونوں کے زمین سے بلند کیا گیا۔ایک قول یہ کیا گیا:اسے بلند کیا گیا کداسے کوئی چیز نہیں پہنچی۔
پہاڑوں کونہیں و کھنے کہ انہیں کیے زمین پرنصب کرویا گیا ہے کہ وہ زائل نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ بنی کہ جب زمین کو کھیا یا گیا تو وہ ایک طرف جھنے لگی تو الله تعالی نے اسے پہاڑوں کے ذریعے قائم کردیا، جس طرح فرمایا: وَ جَعَلْمُنَا فِی الْاَ نُی فِینَ مَن وَ وَہِ ایک طرف جھنے لگی تو الله تعالی نے اسے پہاڑوں کے ذریعے قائم کردیا، جس طرح فرمایا: وَ جَعَلْمُنَا فِی الْاَ نُی فِینَ مِن مَن وَ وَہِ ایک طرف جھنے (الا نبیاء: 31) اور ہم نے بنا دیئے زمین میں بڑے بڑے پہاڑتا کہ زمین لرزتی نہ رہے ان کے ساتھ۔

ز مین کوئیس دی کھتے کہ کیے اسے پھیلا دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی الله عنہ نے کہا: میں نے حضرت علی شیر خدارضی الله عنہ کے پیچے نماز پڑھی تو انہوں نے ان تمام افعال کو واحد متعلم ماضی کا صیغہ پڑ ھااور ضمیر کو الله تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ محمہ بن سمیقع ادر ابوالعالیہ بھی ای طرح بڑھے تھے۔ مفعول برمحذ وف ہے معنی ہے میں نے اسے پیدا کیا اس طرح باتی ماندہ افعال ہیں۔ حضرت حسن بھری ، ابو حیوہ اور ابور جاء نے اسے سُطعت پڑھا ہے۔ ایک جماعت نے اس طرح پڑھا مگر ظام میں تخفیف کی ابل کو پہلے ذکر کیا آگر کسی اور چیز کو پہلے ذکر کیا تو جائز ہے۔ تشیری نے کہا: بیا میں چیز نہیں جس میں کی قشم کی حکمت کا مطالبہ کیا جائے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے ؛ عربوں کے تی میں یہ لوگوں کے سب سے قریب ہے کیونکہ ان کے ہاں اونٹ بہت

زیادہ ہوتے ہیں اور اونٹ کے بارے میں یہ لوگوں کی ہنسبت زیادہ جانتے ہیں نیز اونٹوں کے فوائد دوسرے حیوانات کی ہنسبت بہت زیادہ ہیں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ بیا جاتا ہے، یہ بار برداری اور سواری کے قابل ہے، لبی سافتیں اس پر طے کی جاتی ہیں، یہ بیاس پر صبر کرسکتا ہے، چارہ کم کھاتا ہے، بہت زیادہ بوجھا ٹھاتا ہے، عربوں کا سب سے مسافتیں اس پر طے کی جاتی ہیں، یہ بیاس پر صبر کرسکتا ہے، چارہ کم کھاتا ہے، بہت زیادہ بوجھا ٹھاتا ہے، عربوں کا سب سے قبی مال ہے عرب اونٹوں پر تنہاسٹو کرتے ہیں جبکہ وہ لوگوں ہے وحشت محسوس کرتے ہیں دوراس کی مارت کے ہیں جبکہ وہ لوگوں ہے وحشت محسوس کرتے ہیں خور وفکر کا تھم دیا گیا کہونکہ یہ تنار اور قادر صانع پرواضح ترین دیل ہے۔

قَلَ الله عَنْ تَوَقَىٰ وَ كُفَنَ مُنَ آئِرٌ فَى لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِهُضَيْطِو فَ إِلَا مَنْ تَوَقَىٰ وَ كَفَنَ فَ عَيْعَالِ بُهُ الله الْعَنَابَ الْوَ كُنِهَ فَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فَي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَ (دیس آپ انیس سجماتے رہا کریں آپ کا کام تو سجمانا ہی ہے آپ ان کو جرسے منوانے والے تونیس ہیں مگر جس نے روگر دانی کی اور کفر کیا تو الله اس کو خت عذاب دے گا۔ بے شک آنیس (آخر) ہمارے پاس ہی لوث کر آنا ہے بھر یقیناً ہمارے ہی دمدان کا حساب لیمائے'۔

ا عرا المنظیم انبیں قیعت کیج اور انبیں خردار سیجے آپ تو مض قیعت کرنے والے ہیں آپ سائٹ ایکم کوان پر مسلط منبیں کیا گیا کہ آپ مائٹ ایکم انبیں قبل کردیں پھرا ہے جہادوالی آیت نے منسوخ کردیا ہے۔ ہارون اعور نے اسے بہسبط پڑھا ہا گیا گہ آپ مائٹ ایک فرح اللہ منبیط کا معنی ہے اسلط ہو، تا کہ اس پر نگاہ رکھے ، اس کے احوال کا جائزہ لے اور اس کے عمل کو لکھے اصل میں یہ سط سے مشتق ہے جو کسی پر مسلط ہو، تا کہ اس پر نگاہ رکھے ، اس کے احوال کا جائزہ لے اور اس کے عمل کو لکھے اصل میں یہ سط سے مشتق ہے کے دوہ تجاوز ندکر سے کیونکہ سط ہے جو ایسا کرتا ہے وہ مُسَظِّم اور مُسَیْطِ ہے یہ جملہ بولا جاتا کے وہ مُسَظِّم اور مُسَیْطِ ہے یہ جملہ بولا جاتا

ے: سیطی تعلینا تو نے ہم پر تبلط پالیا۔ الله تعالیٰ کافر مان ہے: گست عَلَیْهِم اِسْتَهُولِ یعنی اس کو پچھاڑ دیا۔

الا مَنْ تَوَیٰی وَ گُفَی ہِ مِسْتُیٰ منقطع ہے لیکن جو وعظ اور تذکیر ہے روگر دانی کرے عذاب اکبرے مراد جہنم ہے جس کا عذاب دائی ہے یہاں آخرت کے عذاب کے لیے اکبر کالفظ ذکر کیا کیونکہ دنیا میں انہیں بھوک، قبط، قیداور قل کی سزادی گئ عذاب دائی کی دنیاں معدود کی قراءت ہے اللا مَنْ تَوَلَّ دَکَفَلُ فَإِنْفَهُ يُعَذِّبُهُ الله ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مستثن مصل ہے معنی یہ دوگا آپ مسلط نہیں ہیں گر ان لوگوں پر جنہوں نے اعراض کیا اور کفر کا ارتکاب کیا۔ آپ ان پر جہاد کے مسلط ہیں اس کے بعد الله تعالیٰ انہیں عذاب اکبر کا عذاب دے گا۔ اس تعبیر کی بنا پر آیت میں کوئی نئے نہیں۔

ذریعے مسلط ہیں اس کے بعد الله تعالیٰ انہیں عذاب اکبر کا عذاب دے گا۔ اس تعبیر کی بنا پر آیت میں کوئی نئے نہیں۔

روایت بیان کی می ہے کہ حضرت علی شیر خدا بڑتی کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ارتداداختیار کیا تھا آپ نے تین روایت بیان کی می ہے کہ حضرت علی شیر خدا بڑتی کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ارتداداختیار کیا تھا آپ نے تین دن تک اس سے تو بکا مطالبہ کیا تو وہ اسلام کی طرف واپس نہ لوٹا آپ نے اس کی گردن اڑادی اور بیآیت تلاوت کی: الا مَن تَوَلَّی وَ کُفُنَ وَ حضرت ابن عباس اور قرآدہ نے اکر پڑھا ہے اس سے مرادئی کلام کا آغاز اور تنبیہ ہے۔ جس طرح امر التیس کا قول ہے:

#### أَلَا رُبِّ يومِ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ

خبردار! تیرے لیے ان کے کئی اجھے دن ہیں۔

مَنْ الْ تَعِيرِ كَى بِنَا يَرِشُرِطُ كَامِعَىٰ دِ سِے گا اَس كا جواب فَيْعَنِّ بُهُ اللَّهُ ہِ فَاء كے بعد مبتدامضمر ہے۔ تقدير كلام يوں ہوگی فهويُعَذِّ بُهُ اللَّه كِونكه اگر جواب كا ارادہ فعل سے ہوتا جوفاء كے بعد ہے تو كلام يوں ہوگا إلّا من تولى و كفي يُعَذِّبه الله \_

موت کے بعدان کارجوع ہماری طرف ہے بیہ جملہ بولا جاتا ہے: آب، یکٹوب سی کامعیٰ لوٹنا ہے؛ عبید نے کہا: وکُل ذی غَیْبَةِ یکٹُوبُ وغائب البوتِ لا یکٹوبُ

ہرغائب لوٹ آتا ہے موت کاغائب ہونے والابیس لوثمار

ابوجعفر نے ایابھم پڑھا۔ ابوحاتم نے کہا: تشدید جائز نہیں اگریہ جائز ہوتا تو پھر صیاماور قیام میں بھی جائز ہوتا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ دونو لغتیں ہیں جن کامعنی ایک ہی ہے۔ زمشری نے کہا: ابوجعفر مدنی نے ایابھم پڑھا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ فیعال کاوزن یہ ایب کامصدر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ اتیاب ہے یا یہ اصل میں أقاب ہے فیعال کاوزن ہے جو اوب ہے مشتق ہے پھر ایواب بنا جس طرح دیوان اصل میں دقان تھا پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا ہے جو سید کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا ہے جو سید کے ساتھ کیا گیا۔

# سورة الفجر

#### المناء المكون المنون ال

مے ہے۔اس کی تیس آیات ہیں۔

بسمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہوں جونها يت مهر بان اور جميشدر حم فر مانے والا ہے۔

وَالْفَجُرِ فَ وَلَيَالِ عَشْرٍ فَ

ووقتم اس مبح كي اوران (مقدس) دس راتول كي"-

ابوز بیر نے حضرت جابر بڑھی ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائیٹی آئی نے ارشادفر مایا: '' وَالْفَجُونُ وَلَیکالِ عَشُونُ کَمِیا۔ اس نے حراد دسویں ذی الحجہ کی فجر ہے' اس قول کی بنیاد پر بیدس را تیں ہیں کیونکہ یوم نحر کی رات بھی اس میں واخل ہے کہا: اس میں اس میں واخل ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے اسے خاص کیا کہا ہے اس آ دمی کے لیے وقوف کا وقت بنادیا جس نے یوم عرفہ کو وقوف نہ پایا تھا اسے نکر ہ

قر کرکیا ہے اسے معرف ذکر نہیں کیا کیونکہ اسے غیر پر نضیلت حاصل ہے اگر اسے معرفہ ذکر کیا جاتا تو یہ اس نضیلت کی حامل نہ ہوتی جو فضیلت نکرہ میں ہوتی ہے توجن چیزوں کی قسم اٹھائی گئ ہے ان میں سے اسے نکرہ ذکر کیا کیونکہ اس میں وہ فضیلت ہے جوغیر میں نہیں۔اللہ تعالیٰ بہتر جانیا ہے۔

حضرت ابن عباس بن دند است مروی ہے: بیر مضان شریف کی آخری دن راتیں ہیں؛ بیضاک نے کہا: حضرت ابن عباس بن دند ابن عباس بن دند ابن عباس بن در مضان شریف کی آخری دن راتیں ہیں؛ بیضاک نے کہا: حضرت ابن عباس بن دند ابن عباس بن در وی عباس بن در وی عباس بن در در وی میں اور اور میں میں میں میں بیر وی تعقید اس سے ان کی مراددس دنوں کی راتیں ہیں۔

وَّالشَّفُحُ وَالْوَتْرِ ﴿

''اورتشم ہے جفت اور طاق راتوں کی''۔

شفع سے مراد دواور وتر سے مراد فرد ہے اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔حضرت عمران بن حصین سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ بی کریم مانی نظالیہ اور شاوفر مایا کہ "شفع اور وتر سے مرادنماز ہے تمازوں میں سے چھے جفت ہیں اور پچھ طاق ہیں '(1)۔ حضرت جابر بن عبدالله بن ديم عمروى بكريم مان فايد في ارشادفر ما يا: "وَالْفَجْرِ فَ وَلَيَالِ عَشْرِ فَ عمراد سبح اور ذی الحبہ کے دس دن ہیں۔وتر سے مرادیوم عرفہ اور شفع سے مرادیوم نحر ہے''۔ بید حضرت ابن عباس اور عکر مہ کا قول ہے؛ نحاس نے اسے بہند کیا ہے۔ کہا: ابوز بیر کی حضرت جابر جن فرن جامر وی جوحدیث ہے بھی نبی کریم مان فالیا ہے تابت ہے۔ بیا سناد کے اعتبار سے عمران بن حصین کی حدیث سے سند کے اعتبار سے زیادہ سے ہے۔ یوم عرفہ ورت سے کیونکہ وہ نوال ہے اور یوم نحر شفع ہے کیونکہ وہ دسوال ہے۔حضرت ابوابوب سے مردی ہے کہ نبی کریم سنینٹی بین سے الله تعالیٰ کے فرمان وَّالشَّفْع وَالْوَتْوِ ۞ كَ بارے مِن يوچِها كياتوانبول نے فرمايا: "شفع ہے مراديوم عرفدادريوم نحر ہے اور وتر ہے مراديوم نحر كى رات ے' مجاہداور حضرت ابن عباس نے بھی بہی کہا: شفع سے مراداس کی مخلوق ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے وَ خَلَقُنْ عُمُ اَ أَوْ وَاجًا ۞ (النبا)اورہم نے تہبیں جوڑا جوڑا بنایا۔وتر ہے مراد الله تعالیٰ کی ذات ہے۔مجاہدے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی سے روایت کرتے ہیں؟ کہا: ہاں۔حضرت ابوسعید خدری ہے وہ نبی کریم مافیٹنائیٹی ہے،اس کی مثل محد بن سیرین ،مسروق ،ابوصالح اور تادہ سے مردی ہے کہا: فقع سے مراد کلوق ہالله تعالی کافر مان ہے: وَ مِنْ كُلِّ شَيْءَ خَلَقْنَازَ وَجَدُنِ (الذاريات:49) ہم نے ہرشک کے جوڑے بنائے۔ کفروا بمان ، شقاوت وسعادت ، ہدایت و گمرا ہی ، نور وظلمت ، رات و دن ، گرمی وسردی ، سورج و چاند،موسم گرما،موسم سرما،آسان وزمین،جن وانسان اوروتر سے مرادالله تعالیٰ کی ذات ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ألله الصَّمَلُ ( اخلاص ) كهدو يجئ : وه الله ايك بوه بي نياز ب- ني كريم مل في اين ارشاوفر مايا: "شفع ہے مرادم کی نماز اور وتر ہے مرادمغرب کی نماز ہے"۔ ربع بن انس اور ابوالعالیہ نے کہا: اس سے مرادمغرب کی نماز ہے شفع سے مراد دور گعتیں اور وتر ہے مراد تیسری رکعت ہے۔حضرت ابن زبیر نے کہا: شفع سے مراد منی کے دوون ہیں

1 - جامع ترندى ، كما ب نضائل القرآن ، باب ومن سورة الفجر وحديث نمبر 3265 وخيا والقرآن بلكيشنز

ميار ہويں اور بار ہويں اور تير ہويں كاون وتر ہے۔ الله تعالى كافر مان ہے: فَهَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْ مَدُينِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَآ إِنْهُ عَلَيْهِ (البقرو:203) جودودنوں میں جلدی واپس جلا جائے تواس پرکوئی گناہ نبیں اور جواس ہے تاخیر کرے تو اس پر مجی کوئی گناہ بیں۔ضحاک نے کہا بشفع ہے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں اور وتر ہے مراد نئی کے تین دن ہیں ؛ یہ عطا کا قول ہے۔ایک قول میرکیا عمیا ہے شفع اور وتر سے مراد آ وم وحوا ہیں کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام تنبا ہتھے تو انہیں ان کی بیوی کی وجہ ہے جفت بنادیا تمیابس وہ طاق کے بعد جفت بن گئے ؛اسے ابن الی تنے ہے روایت کیا ہے۔ قشیر ک نے اسے حضرت ابن عہاس سے روایت کیا ہے: ایک روایت میں ہے شفع سے مراد حضرت آ دم وحوا ہیں اور وتر سے مراد الله تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک قول بیریا تمیا ہے: شفع اور و تدسے مراومحلوق ہیں کیونکہ محلوق جفت بھی ہے اور طاق بھی ہے گو یا الله تعالی نے مخلوق کی قشم ومخائی۔الله تعالیٰ اپنے اساءاور صفات کی قشم اٹھا تا ہے کیونکہ وہ انہیں جانتا ہے وہ اپنے افعال کی قشم اٹھا تا ہے کیونکہ وہ ان پر قادر ہے جس طرح الله تعالیٰ كافر مان ہے: وَ صَاخَلَقَ اللَّهُ كُرُ وَالْأَنْتَى ۞ (الليل) اور جودوسرے مُدكر مونث بيدا كيے۔وه ا ين مفعولوں كى قسم اٹھا تا ہے اس كى صنعت ميں جائب ہيں ،جس طرح فرما يا: وَالشَّهُ بِين وَضُعْهَا ﴿ السَّمَاءُ وَمَا يَنْهَا ۞ (العُمْس)وَ السَّهَ أَوَ الطَّارِي ﴿ الطَّارِقِ ﴾ ايك قول بيئيا گيا ہے: طفع ہے مراد جنت كے درجات ہيں جوآتھ جیں وتر ہے مراد جہنم کے گڑھے ہیں کیونکہ وہ سات ہیں: سے سین بن فضل کا قول ہے گو یا جنت اور آگ کی قشم اٹھائی۔ایک قول ید کیا گیا: شفع سے مراد صفااور مروہ ہے اور و تو سے مراد کعبہ ہے۔ مقاتل بن حیان نے کہا: شفع سے مرادون اور راتیں ہیں · اوروتر ہے مرادوہ دن ہے جس کے بعد کوئی رات نہ ہؤ۔ یہ یوم قیامت ہے۔ سفیان بن عیبینہ نے کہا: وتر سے مراد الله تعالیٰ ک ذات ہے تا ہے مراد بھی وی ہے کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: صَالِیکُونُ مِنْ مَجُوٰی ثَلْثَةَ اِلْاهُوَ مَا اِبِعُهُمُ (الحاوليہ: 7) تمین افراد میں سر کوئی نبیں ہوتی مکروہ چوتھا ہوتا ہے۔ ابو بحروراق نے کہا بشفع سے مراد کلوقات کے اوصاف کا تضاد ہے عزت ذلت،قدرت، عجز، توت،ضعف علم، جہالت، زندگی ،موت، بینائی ،اندھا بن ،ساعت، بہرا بن ، گفتگو، گونگا بن اور وتر سے مرادالله تعالی کی صفات ہیں وہاں عزت تو ہے ذات نہیں ،قدرت تو ہے بجز نہیں ،قوت تو ہے ضعف نہیں علم تو ہے جہالت نہیں ، زندگی تو ہے موت نہیں ، بینائی تو ہے اندھا بن بیں "انتگارتو ہے کونگا بن بیس ، ساعت تو ہے بہرہ بن بیس وغیرہ -

حطرت حسن بھری نے کہا: شفع اور و تو ہے مراوتمام اعداد ہیں کیونکہ کوئی بھی عددان سے خالی ہیں ہے حساب کو تسم افغانا ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا: شفع ہے مراد کہ کر مداور مدید طیبہ کی مسجد ہے یہ دونوں حرم ہیں و تر ہے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: شفع ہے مراد جج اور عمر و کو ملانا ہے یا جج کے ساتھ بھر و سے لطف اندوز : و نا ہے یعنی جج قران اور جج تین ۔ و تورے مراد جج مفرد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: شفع ہے مراد حیوان ہے یونکہ وہ فذکر و مونث ، و تا ہے و نسر سے مراد جماد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ شفع ہے مراد ہے جو چیز بڑھتی ہے اور و تورے مراد ہے جو چیز ہیں بڑھتی ۔ اس کے مراد جماد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ شفع ہے مراد ہے جو چیز ہڑھتی ہے اور و تورے مراد ہے جو چیز ہیں بڑھتی ۔ اس کے لیے بھی کئی اقوال ہیں۔ حضرت این مسعود ، آ پ کے اصحاب ، کسائی ، جمز و اور خلف نے و توریز ھا ہے جب کہ باتی قراء نے و توریز ھا ہے جب کہ باتی قراء نے و توریز ھا ہے جب کہ باتی قراء نے و توریز ھا ہے۔ یہ دونوں کامعتی ایک بی ہے۔ صحاح ہیں ہے : و تورے مراد فرد ہے اور و تورے مراد کینداور عداوت

ے، یہ اہل عالیہ کی لغت ہے جہاں تک اہل حجاز کی لغت کاتعلق ہے وہ ان سے متضاد ہے جہاں تک بنوتمیم کاتعلق ہے دونوں میں کسر ہ دیتے ہیں۔

وَالنَّيْلِ إِذَا يَسُرِ ﴿ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّنِهِ يَحِجُرٍ ﴿

"اوررات كى جب كزرنے لكے يقيناس ميں قتم ہے عقل مند كے ليے"۔

وَالنَّيْلِ إِذَا يَسُوبِهِ بِانْجُوبِ مِنْهُم ہے نِہلے دَس فاص راتوں کی قشم اٹھائی اب عام رات کی قشم اٹھائی۔ یسر کامعنی ہے جس میں چلاجا تا ہے جس طرح بیہ جملہ کہاجا تا ہے: لیل نائم، نھار صائم۔ شاعر نے کہا:

لَقَدُ لَهُ بِنَا أَمَّرَ غَيلان في النَّمَى وينت وما ليلُ الهطِيّ بنائِم السائِم المنطق بنائِم السائِم المنطق المنائِم المنائِم

اس معنی میں ہے: بیل محر اللیل و النهاد (السباء: 34) ہیا کڑ علماء معانی کا نقط نظر ہے؛ یہی تتی اور انفش کا قول ہے۔
اکٹر مفسرین کی رائے ہے کہ یسس کا معنی ہے وہ چلا اور گیا۔ قما وہ ابوالعالیہ نے کہا: معنی ہے آیا اور متوجہ ہوا۔ ابراہیم سے مروی ہے: جب وہ قائم ہوگی۔ عکر مہ کہلی ، مجاہدا ورحجہ بن کعب نے کہا: اقدیل سے مراوظا میں کر مزولفہ کی رات ہے کیونکہ اس رات میں لوگ خصوصاً الله تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اکشے ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراولیاتہ القدر ہے کیونکہ رحمت اس میں سرایت کر جاتی ہے اور یہ تو اب کی زیادتی کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تمام راتوں کا ارادہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی بات زیادہ نمایاں ہے جس طرح پہلے گزرا ہے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

ابن کثیر، ابن محیص اور یعقوب نے یسب ی پڑھا ہے دونوں حالتوں میں یا ء کو ثابت رکھا جس طرح اصل قاعدہ ہے کو نکہ یہ بجز وم نہیں اس میں یا ء ثابت ہے۔ نافع اور ابوعمرہ نے وصل کی صورت میں اسے ثابت رکھا ہے اور وقف کی صورت میں اسے حذف کی یا ہے کو مصحف کی اتباع میں وصل کی صورت میں یا ء کو میں اسے حذف کی یا ہے اور کسائی ہے مروی ہے ابوعبید نے کہا: کسائی ایک دفعہ صحف کی اتباع میں وصل کی صورت میں یا ء کو شخت کرنے کا کہا کرتے اور وقف میں حذف کا کہا کرتے پھر دونوں حالتوں میں یا ء کو حذف کرنے کا قول کیا کیونکہ یہ آیت کا اور کوفہ کے قراء کی قراء ت ہے اور ابوعبید کا پہند میدہ نقط نظر ہے وہ خط کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ وہ مصحف میں بغیریا ، کے سرے ہیں۔ فراء نے کہا: اس سے یاء ساقط ہوگی کیونکہ یہ آیات کے سرے ہیں۔ فراء نے کہا: عرب بھی یاء کوحذ ف کرد ہے ہیں اور ماقبل کے کسرہ پراکتفا کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا:

کفاك کف ما تُلِيقُ وِدُهَمًا جُودا وأخرى تعطِ بالسَّيف الدَّما تي كفاك كف ما تُلِيقُ وِدُهَمًا جُودا وأخرى تعطِ بالسَّيف الدَّما تي الله ما تي الله ما تي الله من اله من الله من الله

یہ جملہ بولا جاتا ہے: فلان مایلیق در همامن جود ہفلاں آدمی اپنی شاوت میں درجم کوئیں رو کی اور ندال کے ساتھ جہٹ جاتا ہے۔ مورج نے کہا: میں نے افغش سے بیسی میں یاء کے اسقاط کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب ویا:

م بھی ہوئی جواب نہ دووں گا یہاں تک کہ تو میرے دروازے پرایک سال رات گزارے و میں نے اس کے دروازے پر ایک سال کزاراتو انہوں نے کہا: الليل لا يسمى و إضابيسى فيعدرات نہيں چلق بلداس میں چلا جاتا ہے، اے اسل کے پھرا گیا ہے جس کوتو اس کی جہت ہے بھیرے گاتو اس کواس کے اعراب ہے گھٹا دے گا۔ کیا تو الله توالی کے ارشاد کی طرف نہیں دیکتا: وَ مَا کَانَتُ أُمُلُ بُونِیًا ﴿ (مریم) اے بغیثی کہا کیونکہ اے باغیة ہے پھیرا گیا ہے۔ زمشری نے کہا: لیسمی کی یا ء درمیان کلام میں حذف ہوجاتی کیونکہ حرف کرہ پر اکتفا کیا جاتا ہے جہاں تک وقف کا تعاق ہے تو اے کسره کے ساتھ حذف کردیا جاتا ہے۔ زمش کی گئی کہ بُھٹائی فیڈ لھا نے انہ ہوجاتی کیونکہ حرف کرہ پر اکتفا کیا جاتا ہے جہاں تک وقف کا تعاق ہے تو اے کسره فران دلالت کرتا ہے: اَلَمُ تَرَّ کُلِیْفُ فَعَلَی مَرْکُ لِعَالَمُ اللّٰ مُنْکُ اللّٰ اللّٰ مِنْکُ لَمُ اللّٰ اللّٰ کُلُورُ کُلُو

وكيف يرجى أَنْ تَتُوبَ إِوانَها يُرْجَى من انفِتيانِ مَنْ كان ذا حِجْر

تجھے ہے تو بھی امید کیے کی جاسکتی ہے نوجوانوں میں سے دانشمند سے ایس امید کی جاسکتی ہے۔

عام مفسرین نے ای طرح کہا ہے گر ابو مالک نے کہا: آین ی جہو کامعنی ہے لوگول میں سے پر دہ والے کے لیے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: حضرت حسن بھری نے کہا: حاصل معنی رو کنا معنی سے بیاد علم والے کے لیے ، پر دہ والے کے لیے ۔ سب عقل کے معنی میں جیس ۔ جیٹو کا اصل معنی رو کنا ہوتا ہے جوا پنفس کا مالک ہوا ور اسے رو کے اسے کہتے ہیں: فدو حجر۔ اس معنی میں جیٹو ہے کیونکہ وہ ابنی تحقی کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے اس معنی میں حجرالحاکم عنی فلان حاکم نے فلال کوتصرف سے روک و یا اس وجہ سے حجرالا کو حجرجب وہ اُنس کیونکہ اس کے اندر جو بچھ ہوتا ہے وہ اس کم روکی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے ۔ قراء نے کہا: عرب کہتے ہیں اِن ان و حجرجب وہ اُنس پر خالب اور ضابط ہوگو یا اس نے یہ حجرت عمی الرجل سے اخذ کیا ہے۔

ٱلمُتَرَكِيْفَ فَعَلَى مَبُكَ بِعَادٍ أَنْ إِمَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ أَنْ

"كياآپ نے طاحظ ندكيا كرآپ كرب نے كيا كيا عاد،ارم كے ماتھ جواد نچ متونوں والے تھے"-اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ مَهُنُكَ بِعَادٍ فَحَ إِمَّهَم، مَهُنُكَ ہے مراد تيرا مالك اور تيرا خالق ہے۔ عام قراءت عاد ہے۔ حضرت حسن بھرى اور ابوالعاليہ نے بعادِ اور مركى صورت ميں پڑھا ہے۔ جس نے مضاف،مصاف اليہ بيس بنايا اس نے إِمَّهَ كُو

اس كانام بتايا باورغير منصرف قرارديا بي كيونكه اس فعادكوان كرب كانام اور اد مركوقبيله كانام قرارديا باوراد مركو اس كابدل ياعطف بيان بنايا بي سن السافت كماته برهاب السنان كالفظ يان كم الا كالفظ يان كم قرارديا بي تقدير كلام يه موكى بعاد أهل ارمر جس طرح الله تعالى كافرمان بي: وَسُمِّلِ الْقَدْيَةُ (يوسف: 82) بيمنعرف نبيس ہوگا خواہ وہ قبيله كانام ہويا علاقہ ہوكيونكه تعريف اور تانيث كا غاصه موجود ہے۔عام قراءت اِد مَرْہمزہ كے كسرہ كے ساتھ ہے۔حضرت حسن بھری سے بعاد إدَ مَر ب كه دونوں اسم مفتوح بيں۔اسے بعاد ادم پڑھا مميا ہے لينى راءكوساكن اور تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے جس طرح بور قکم پڑھا گیا ہے اسے بعاد اِدَمِ ذات العباداس صورت میں اِتَامَ کوذات العماد كاطرف مضاف كرديا كياب إترة علم بمراد بوكاعاد كماته جواس علم والعبي اس بعاد ارمرذات العماد مجى برها كيا بي يعنى الله تعالى في ستونول واليكو بوسيره بناديا ب- مجاهد ، ضحاك اور قاده في أدّم برها ب- مجاهد في كها: جس نے اسے ہمزہ کے فتر کے ساتھ پڑھا ہے اس نے انہیں آرام کے ساتھ تشبید دی ہے جس کامعنی اعلامہ ہے اس کا واحد اُدمر بكام يس تقديم وتا نيرب اى والفجرد كذا وكذا ان ربك لبالمرصاد المتريين مم بخرك اس كى بيك تيرارب تا زربا ہے کیا تو نے اسے نبیں دیکھا کیا تیراوہ علم جواس بارے میں ہے کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا ہے بھے نہیں روكتابيد كيصنادل كاديكهناب-خطاب نبى كريم مان الأيناييم كوب مرادعام ب-عاداور شمود كاامرمشهورتها كيونكه بيرب علاقول میں تھے اور جوشمود آئے بھی موجود ہیں۔فرعون کے معاملہ کووہ اپنے پڑوی اہل کتاب سے سٹا کرتے تھے اس کے بارے میں ا نہار مشہور ہیں اور فرعون کا ملک عرب علاقہ کے ساتھ متصل ہے۔سور ؤ بروج میں بیہ بات پہلے گز رچکی ہے۔عاد سے **مرادقو**م ناد ہے۔شہر بن حوشب نے حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے روایت نقل کی ہے کہ قوم عاد کا ایک آ دمی پھر سے دروازے کا ایک یٹ بنا تا۔ اگر اس امت کے پانچ سوآ دمی جمع ہوجا کی تو اس کوندا تھا سکیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک زمین میں اپنا قدم داخل كرنا چاہتا تواس ميں داخل كرويتا۔ إلى مرك بارے ميں ايك تول يد ہے كداس سے مرادسام بن نوح ہے؛ بيد حضرت ابن اسحاق رالینمند کا تول ہے۔عطانے حضرت ابن عباس بن منازم سے روایت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق سے بیمی مروی ہے کہ عاد ،ارم كا بينا تفا\_ استعبير كي صورت مين ارم ، عاد كا بأب بوگانسب يون بوگا عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح - بهلے قول کی صورت میں بین عاد کا دا دا ہے۔حضرت ابن اسحاق نے کہا: سام بن نوح کی اولا دمیں سے عمالقد بفر اعند، جبابرہ اورمرکش اور نافر مان باد شاہ ہوئے۔ مجاہد نے کہا: اِسَمَ امتوں میں سے ایک امت ہے۔ ان سے سیجی مروی ہے: اِسَمَ کامعیٰ قدیمی ب؛ يدان الى في كن من روايت كياب معاهد سه يجى مروى بكداس كامعن قوى بدقاده في كها: بدعاد كالقبيلدب- ايك تول بيكيا كيا ب: دوعادتو مي كزرى بين بهلى عادارم تصالله تعالى كافرمان بي: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادُّا الْأُولِي (النَّجم)اس نے بہلی عاد کو ہلاک کیا۔ بعدوالی کو عاد کا نام دیا گیا ہے جس کا نسب بیتھا عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح جس طرح بن ہاتم کو ہاتم کہتے ہیں چران میں سے پہلوں کو عاداولی اور ارم کہتے ہیں ان کو بینام ان کے جداعلی کی وجہ سے و یا حمیا اور بعد والول كوعادا خيره كانام ديا كيا-ابن رقيات في كها:

مَجْدًا تَلِيدا بناء أوَلُهُمْ أدرك عادا وقبلَه إرَمَا

پرانی بزرگی ہے۔ ان کے بزرگوں نے بنا یا تھا انہوں نے عاداوران سے قبل ارم کو بالیا۔
معر نے کہا: ارم پر عاداور شرود(1) جمع ہوتے جس طرح یہ بہا جاتا: عادارم بخبودارم ۔ قبائل ارم کی طرف منوب ہوتے۔
مات العبد کا وقت الم بید بہتری ہے گئی ہوا تھ مردک ہے ۔ ان میں حصرت ابن عبائن ہے گئی ہوا تھ کے برابر ہوتے ۔
ایک آدمی کا قد پانچ سوہاتھ ہوتا اوران میں سے جھوٹے قدوالا تین ہوا تھ لباہ ہوتا اس کا یہ ہاتھ اپنے ہاتھ کے برابر ہوتے ۔
حدرت ابن عبائن بین ہورے ہے ہے مردی ہے کہ ان میں سے لمباآدی مرد باتھ کا ہوتا ۔ ابن عربی نے کہا: یہ قول باطل ہے کہونکہ صحیح میں ہے: ''اللہ تعالیٰ نے دعزت آدم علیا اسلام کو پیدا کیا ان کی لمبائی ہوا میں (قد) ساٹھ ہاتھ تھی لگا تارگنائی میں کی آرت میں ہے۔ ''۔ قادہ نے کمان کیا: ان کے آدی کے دعزت آدم علیا اسلام کو پیدا کیا ان کی لمبائی ہوا میں (قد) ساٹھ ہاتھ تھی لگا تارگنائی میں کی آرت رہا ہے۔ تارہ ہے گئی ہوا میں روی ہے۔ قادہ سے بھی مردی ہے ۔ وہ قوم کے مردار ہے ۔ قادہ سے بھی مردی ہے : وہ قوم کے مردار موان کا مردار ہے۔ ان سے یہ تھی مردی ہے ۔ قادہ سے بھی مردی ہے : فعلان عین گئی القوم دو عیکودھم یعنی وہ ان کا مردار ہے۔ ان سے یہ تھی مردی ہے کہ انہیں سے مراد ہا تھے کہ ایک بھا ایک طلب میں رہتے تھرا ہے تھی دو مرکی جگنتقل کرتے رہتے تھے وہ فیموں اور ستونوں والے تھے دو بارش اور کھا س کے حصول کے لیے اپنے تھرائی کھیا ہے۔ وارس ان کی ان انہ میں اور بائد تھا دت ہے۔ ذات المیہ کیا گئی ہے۔ ذات المیہ کیا جاتا ہے۔ ذات المیہ کیا ہوں کو ستون بناتے اور ان پر کھلات بناتے۔ ذات المیہ کی جاتا ہے۔ مراد ہائد تھا دوں کی خور سے پہنے کرنا۔ می حاد ہائد تھا دت مراد ہائد تھا در سے دیا ہے۔ ذات المیہ کیا جاتا ہے۔ اس سے بھا دے مراد ہائد تھا در سے اس کے مراد ہائد تھا دی سے اس کی مراد ہائد تھا دوں کیا دور سے دیا ہے۔ ذات المیہ کیا جاتا ہے۔ اس سے بھا دیا ہے۔ اس سے بھا دی مراد ہائد تھا دیا ہے۔ اس سے بھا دیا ہائوں کی مرد ہائی ہے۔ اس سے بھا دیا ہو ہائی کیا ہے۔ اس سے بھا دیا ہے۔ اس سے بھ

عمره بن كلثوم نے كہا:

دنعن إذا عبادُ العن خَنَّتُ على الأَحْفَاضِ نَنْنَاعَ مَنْ يَلِينَا
اور بهم جب قبل كى بلند محارات سامان برآ گري تو بهم ان لوگوں كى ففاظت كرتے جي جو بهارے پروس ميں ہوتے ہيں۔
عباد كاوا ور عبادة ہے فلان طويلُ العباد جب اس كا مكان طاقاتی كے ليے جانا پيچانا ہو۔ احفاض يہ حفض كى بحث ب
اس مرادگر كا سامان ہے جب اے لاونے كے ليے تياركيا جائے يعنی و وسامان پرگر پڑيں۔ اس شعر كوعن الأحفاض بحی
روایت كيا كيا ہے يعنی و وسامان ان اونٹوں ہے كر پڑا جن پر گھر كا سامان لا وا گيا تھا۔ ضحاك نے كہا: ذَاتِ الْعِمَادِ ہے سراد
ہوت دالا۔ يہ قوة الأعدة ہے مانود ہے اس كی دليل الله تعالى كافر مان ہے: وَ قَالُواْ مَنَ اَشَدُ مِنَا تُوَقَدُ ( نصلت: 15)
انبوں نے كہا: بم ميں ہے كون تو ى ہے؟ عوف نے خالدر بعی ہے روایت نقل كی ہے كہ اِسَ هَ ذَاتِ الْعِمَادِ ص ہمراد ہے
وشق: يہ عرم اور سعيد مقبر كى كاقول ہے اس این و ب اور اشہب نے امام مالک ہے روایت كيا ہے۔ محمد بن عب قرظی نے
کہا: اس مرادا سكندو ہے۔

التي لم يُعْلَق وشُلُهَا فِي الْهِلا وَ

? \_ اس كى كابت تو عاد فمود ب يكن سياق كلام يا قاضا كرتا ب كر فمود ارم بو-مترجم

'' ''نبیس پیداکیا گیاجن کامثل (ونیاکے) ملکوں میں''۔

عِثْلُهَا کَ ضَمِر قبیلہ کی طرف لوٹی ہے یعنی اس قبیلہ جیسا شہروں میں کوئی پیدائہیں کیا گیا یعنی قوت، مضبوطی، بڑے جسم اور لیے قد میں ؛ حضرت حسن بھری اور دوسرے علاء ہے یہی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ کی قراءت میں التی لم یخلق مشلهم فی البلاد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ ضمیر مدینہ کی طرف لوٹی ہے۔ پہلازیادہ نمایاں اور اس پراکٹر علاء کا اتفاق ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ جس نے ایک می کوشہر تعلیم کیا ہے اس نے حذف کو مقدر کیا ہے بھر معنی یہ دوگا تیرے دب نے عادارم کے شہر کے ساتھ کیا گیا؟ اس تعبیر کی صورت میں ارم مونث معرف ہوگا۔ ابن عربی نے بیرائے ابنائی ہے کہ اس سے مراد دمش ہے کے ساتھ کیا گیا؟ اس تعبیر کی صورت میں ارم مونث معرف ہوگا۔ ابن عربی نے بیرائے ابنائی ہے کہ اس سے مراد دمش ہے کیونکہ شہروں میں اس جیسا شہر کوئی نہیں پھر اس کی تعربیف کی کہ اس میں بہت زیادہ یا نی اور اس کی اچھا ئیاں ہیں۔

عبدالله بن قلاب من مروی ہے کہ وہ اپنے اونٹوں کی تلاش میں نظے تواس باغ تک جا پہنچے وہاں سے جو چیز اٹھا نامکن تھی اسلانی اس کی خبر معاویہ بنا ہوں ہے جو چیز اٹھا نامکن تھی اسلانی اس کی خبر معاویہ بنا ہوں ہے جو بیان کی خبر معاویہ بنا ہوں ہے جو اس بار کے جو اس میں جو چھا انہوں نے جو اس ویا: یہ ادم کیا حضرت امیر معاویہ نے کعب الاحبار کی طرف بیغام بھیجا اور اس سے اس بار سے میں پو چھا انہوں نے جو اس ویا: یہ ادم ذات العماد ہے مسلمانوں میں سے ایک آ دی آ پ کے دور میں اس میں داخل ہوگا، جس کا رنگ سرخ ، قد چھوٹا ہوگا اس کے ذات العماد ہے مسلمانوں میں سے ایک آ دی آ پ کے دور میں اس میں داخل ہوگا، جس کا رنگ سرخ ، قد چھوٹا ہوگا اس کے آبر دیر تل ، وگا اور اس کی پشت پر ایک تل ہوگا دوا ہے اونٹوں کی تلاش میں نکلے گا پھر متوجہ ہوا تو این قلا ہو کو یکھا کہا: الله کی

<sup>1</sup> يَنْسِ الكَثَافَ ، جِلْد 4 مِنْ 250

قتم! بیو ہی آ دمی ہے(1)۔ایک قول بیکیا گیا ہے: عاد کی ممارات جوستونوں کی وجہ سے معروف ہیں ان کی مثل نہیں بنائی گئیں کنا یہ عبادی وجہ سے ہے اس تعبیر کی صورت میں عباد ، عَهَد کی جمع ہے۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: ار مرکامعنی ہلا کت ہے سے جمله بولا جاتا ہے: أدِ مَربنوفلاں بنوفلاں بلاك بو كئے؛ بيرحضرت ابن عباس يني فينها كا قول ہے۔ ضحاك نے كہا: أدَ فر ذَاتَ الْعِمَادِ الْبِيلِ بِلاك كرد يا اورريزه ريزه كرديا-

وَثَهُوْ دَاكُنِ مِنْ جَابُواالصَّحْمَ بِالْوَادِ ٥

''اورخمود کے ساتھ (کیا کیا)جنہوں نے کاٹاتھا چٹانوں کووادی میں''۔

شمود، حضرت مما کے علیہ السلام کی قوم ہے جانبوا کامعنی ہے انہوں نے کاٹا اس معنی میں فلان یُجُوبُ البلاد ہے فلال شہروں کو طے کرتا ہے۔ قیص کی جیب کو بینام دیا گیا ہے کیونکہ اسے بھی کا ٹا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا جب کہ وہ حضرت عبدالله بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کے حق میں ساٹھ وسق کا پروانہ لکھ دیا جو وہ کوفہ سے لے سکتا

آلَ الزُّرَيرِ ولم تَعْدِل بهم أَحدًا راحت رُوَاحا قُلُومِي وهي حامدة میری ادمنی واپس پلی جب که وه آل زبیر کی تعریف کررہی تھی وہ سی کوچھی ان کا ہم پلہ قر ارتبیں دے رہی تھی ۔ ما حَمَلَتُ حَمْلُها الأَدْنَ ولا السَّدَا راحت بستِينَ وَسُقًا في حَقِيبتها وہ لوئی جب کہ اس کے تصلیے میں ساٹھ وس ہیں نہ اس نے ادنی بوجھ اٹھا یا اور نہ درست بوجھ اٹھا یا تھا۔ ما إِنْ رأيتُ قُلُومًا قبلها حملت ستِينَ وَسُقًا ولا جابت به بلدا

میں نے اس سے بل کوئی اونی بیں دیمی جس نے ساٹھ وسق اٹھائے ہوں اور نہ ہی اس کے ساتھ شہروں کو قطع کیا ہو۔ یہاں جابت کامعنی تطع کرنا ہے۔مفسرین نے کہا:سب سے پہلے جس نے پینفروں کو کاٹا ،تصویریں بنائیں اور سنگ مر مرتزاشاوہ تو مثمود ہی تھی ، انہوں نے شہروں میں سے ایک ہزار سات سوشہر بنائے سب پتھر کے بنے ہوئے تھے بڑے جو نے محروں میں ہے انہوں نے ستائیس لا تھ محر بنائے سب پھر کے تھے الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ کَالْمُوْا يَبْحِتُوْنَ مِنَ الْعِبَالِ بَيْوْتَا الْمِنِيْنَ ﴿ (الْحِر) يعنى اوروه كھودكر بناياكرتے تھے پہاڑوں كوائے كھر (اور) وہ بے خوف و خطرر ہاكرتے تعے۔وہ اپن توت کے باعث چٹانے نکالتے، پہاڑوں میں نقب لگاتے اور انہیں اپنے تھر بنالیتے۔

وادی سے مرادوادی قری ہے؛ یہ محد بن اسحاق کا نقط نظر ہے۔ ابواشہب نے ابونظر ہے دوایت نقل کی ہے کدرسول الله جلدی چلو کیونکہ تم ایک ملعون وادی میں ہو' (2)۔ ایک قول میرکیا گیا: بہاڑوں کے بیج میں وادی تھی وہ ان بہاڑوں میں کمرے عمراور دوض بناتے تھے۔ پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان جو کھلی جگہ یانی کی گزرگاہ ہواسے وادی کہتے ہیں۔

2\_النكت والعيون ،جلد 6 منحد 269

1 يغييرالكشاف جلد 4 منحد 250

#### وَفِرْعَوْنَ ذِي الْإِوْتَادِنَ

"اور ( کیا کیا) فرعون کے ساتھ جومیخوں والاتھا"۔

الَّذِيْنَ طَغُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ فَا كُثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ مَابُكَ سَوْطَ عَلَيْهِمُ عَالِيهِمُ مَابُكَ سَوْطَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ مَابُكَ سَوْطَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ مَابُكَ سَوْطَ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْكُ سَوْطَ

"جنہوں نے سرکٹی کی تھی (اپنے اپنے) ملکوں میں، پھران میں بکٹرت فساد برپا کردیا کرتے ہے، پس آپ کے دب نے ان پرعذاب کا کوڑا برسایا"۔

الّذِينَ عمرادتوم عاد، توم ثموداورتوم فرعون ہانہوں نے سرئٹی کی اورظلم وعدوان میں صدیتجاوز کیااوروہ ظلم اوراؤیت میں بہت آ گے بڑھ گئے۔الّذِینَ طَغَوْا کے بارے میں بہترین توجیہ یہ ہے کہ یہ ذمت کے طور پرکل نصب میں ہو۔ یہ جی جائز کہ یہ کار فع میں ہوتقدیر کلام یہ ہوگی ہم الذین طغوا یا فہ کورہ تو موں یعنی عاد، ثموداور فرعون کی صفت کے طور پرمجرور ہو۔ الله تعالیٰ نے ان پر عذاب انڈیل ویا اور بھینک ویا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: صب علی فلان محلقہ۔ فلان نے مجھ پر فلقت چینک دی۔ نابغہ نے کہا:

فَصبُ عليه الله أَحْسَنَ صَنْعِه وكان له بين البرية نامرا الله تعالى في البرية نامرا الله تعالى في المراكب الله تعالى في المراكب الله تعالى في المراكب الله تعالى في المراكب الله تعالى ال

سُوطَ عَنَّابٍ ﴿ ہے مرادعذاب كاحصہ ہے۔ايك قول يكى كياجاتا ہے:اس ہے مراد سخت عذاب ہے، كيونكدان كے نزد يك سوط ہے مراددہ چيز ہے كہ جن چيزوں كے ساتھ عذاب دياجا تا ہے ان جس ہے آخرى صد ہے؛ شاعر نے كہا:

الم تُو أَن الله أَظهرَ دِينه وصبَ على الكفّادِ سَوْظَ عَذَابِ

كياتونين ديكها كمالله تعالى في البيغ دين كوغالب كيااور كفار پرعذاب نازل كيا

ای تول سے ماخوذ ہے: ساطہ نیسوطہ سوط ایعن اس کے ساتھ فلط ملط ہوگیا اس سے اسم فاعل کا صیفہ سائط ہے السوط سے مرادا یک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا۔ اس سے مسواط ہو دہ گھوڑا جو چا بک کے بغیر نہ چلے۔ ساطہ یعنی اسے ملاد یا اس سے اسم فاعل کا صیغہ سائط ہے اکثر طور پر رہی جملہ بولا جاتا ہے: سقط فلان أمود کا فلال نے اپنے امود کو فلط ملط کر دیا ہے۔ ابوزید نے کہا: یہ جملہ بولا جاتا ہے اموالی آپس جس ملے ہوئے ہیں۔ یعقوب نے اس سے یہ حکایت بیان کی ہے۔ زجاح نے کہا: ان کے سوط جس کے ساتھ ان کو مارا اسے عذاب بنادیا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: ساط دابتہ یسوطھا۔ اسے سوط کے ساتھ ماراء عمر و بن عبید سے مردی ہے: حضرت حسن بھری جب اس آیت تک پہنچہ تو فرماتے: الله تعالیٰ کے ہاں ہے شار کوڑے ہیں ان جس سے ایک کوڑے کے ساتھ آئیس پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس کے ساتھ انہیں پکڑلیا۔ قادہ نے کہا: ہرشی جس

#### اِنَّ مَ بَّكَ لَبِالْبِرُ صَادِقُ

" بے شک آپ کارب (سرکشوں اور مفسدوں کی) تاک میں ہے"۔

حضرت ابن عباس بن نفذیر سے مروی ہے کہ لَیِالْیوْ صَادِ ہے مراد ہے: وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں: بیا چھا قول ہے وہ ان کے اقوال اور سرگوشیاں سنتا ہے اور ان کے اعمال اور اسرار کوجا نتا ہے وہ ہرکی کواک کے مل کے مطابق جزاد ہے گا۔ ایک عرب کے بارے میں مروی ہے: اے کہا گیا تیرارب کہاں ہے؟ اس نے کہا: تا ڈمیس۔

عمرو بن عبیدے مروی ہے کہ اس نے بیسورت منصور کے پاس پڑھی یہاں تک کہ وہ اس آیت تک پہنچا تو کہا: اے ابو جعفر! تیرارب تیری تاڑیں ہے۔زمحشری نے کہا: اس ندامیں روئے تخن اس کی طرف پھیرا کیونکہ بیجی ان میں ہے ایک تھا جن جابروں کو اس کے ساتھ دھمکی دی گئتھی۔اللہ کے قبضہ میں ہی سب بھلائیاں ہیں۔

أى أسدِ فراس كان بين يديه ؟ ال كرما من كون چير في محارث والاشرب-

يَدُقَ الظَّلُمة بإنكارة وواليا أكاركماته ظالمول كوريزه ريزه كرديتاب

ديقهَع أهل الأهواء والبدع بإحتجاجه وها بن ركيل كماته بعق كونيست ونابودكرديتا ب (1)

فَامَّاالِّإِنْسَانُ إِذَامَاابُتُلَهُ مَبُّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ مَ فِي ٱكْرَمَنِ ﴿ وَامَّا

إِذَا مَا ابْتَلْمُ فَقَنَ مَ عَلَيْهِ مِرْدَقَهُ فَيَقُولُ مَ إِنَّ اَ هَانَنِ ﴿

''گرانسان (بھی بجیبش ہے) کہ جب آزما تا ہے اس کارب یعنی اس کوعزت دیتا ہے اوراس پر انعام فرما تا ہے تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ اور جب اسے (یوں) آزما تا ہے کہ اس پر روزی نگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس پر روزی نگ کر دیتا ہے تو کہنے گئتا ہے کہ میرے دب نے مجھے ذکیل کردیا''۔

الْإِنْسَانُ سے مراد کافر ہے۔حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد عتبہ بن ربیعہ اور ابوحذیفہ بن مغیرہ ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: اس سے مراد امیہ بن خلف ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: اس سے مراد ابی بن خلف ہے۔

جب اسے نعت دی تو آزمائش میں ڈالا اور امتحان لیا۔ إِذَا صَامِی مازا کدہ ہے مال دے کرا ہے عزت دی اور وسعتیں بخش کرا ہے نعتوں سے نواز ااور وہ اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے گراس کی حمز نیں کرتا اور جب اسے فقر کے ساتھ آزما تا ہے اور اس پر رز ق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے: میر بے رب نے جھے ذلت عطاکی ہے۔ یہ کا فرکی صفت ہے جو قیامت پرایمان نہیں رکھتا اس کے نزدیک کرامت اور ذلت دئیا دی مال کی کی اور زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے جہاں تک مومن کا تعلق ہے اس کے نزدیک کرامت ہوتی ہے جہاں تک مومن کا تعلق ہے اس کے نزدیک کرامت ہوتی ہے کہ الله تعالی اسے اپنی طاعت اور تو فیق سے نواز تا ہے اور آخرت کے حصد کی طرف لے جاتا ہے اگر الله تعالی اسے دئیا میں کی حمد کرتا ہے اور شکر بجالا تا ہے۔

میں کہتا ہوں: دونوں آئیس ہرکافری صفیق ہیں مسلمانوں میں ہے کثیرلوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اسے جو عطاکیا ہے وہ الله تعالیٰ کے ہاں اس کی کرامت اور نصفیات کی وجہ ہے بعض اوقات وہ اپنی جہالت کی وجہ ہے یہ کہتا ہے:
اگر میں اس کا مستحق نہ ہوتا تو الله تعالیٰ مجھے یہ عطانہ کرتا۔ اس طرح آگر الله تعالیٰ اس پر مال کی کی کر ویتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے کہ بیالله تعالیٰ کے ہاں اس کی بے قدری کی وجہ ہے۔ عام قراءت فقد کہ ہینی وال پرشد نہیں۔ ابن عام نے اسے مشدد پڑھا ہے۔ یہ دونوں فتیں ہیں۔ پند یہ ہ تخفیف ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَ مَنْ قُلُوسَ عَلَيْهِ بِوْ قُلُهُ (الطلاق: مشدد پڑھا ہے۔ یہ دونوں فتیں ہیں۔ پند یہ ہ تخفیف ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَ مَنْ قُلُوسَ عَلَيْهِ بِوْ قُلُهُ (الطلاق: ح) اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا۔ ابوعمرو نے کہا: قداد کا معنی کی کرنا۔ اور قُدِد کا معنی ہے اتنا وینا جواسے کھا یت کر

1 \_ تغييرالكشاف ، جلد 4 مِسنى 251

جائے۔اگراس کے ساتھ میہ معاملہ کیا جاتا تو وہ یہ نہ کہتا: مَن بِی ٓ اَ هَامَانِ ۔

افل حرمین اور ابوعمرونے دَبِی یاء کے فتحہ کے ساتھ دونوں جگہ پڑھا ہے باتی قراء نے اسے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔
بزی، ابن محصین اور یعقوب نے آگر تھن، اور آھائن کی یاء کو دونوں حالتوں میں ثابت رکھا ہے کیونکہ بیاسم ہا ابوعمرو حذف نبیس کیا جاتا۔ مدنیوں نے وصل میں ثابت رکھا ہے اور وقف میں ثابت نبیس رکھا وہ صحف کی اتباع کرتے ہیں۔ ابوعمرو فعل میں ثابت یا حذف میں اختیار ویا ہے کیونکہ بیآیت کا سراہے اور وقف کی صورت میں حذف کو ابنایا ہے دجہ صحف کے فعل میں ثابت یا حذف کو ابنایا ہے دجہ صحف کے فعل میں ثابت یا حذف کی سات یہی ہے کہ صحف کے خط کی خط کا لحاظ ہے۔ باتی قراء نے اسے حذف کیا ہے کیونکہ دونوں جگہ بیدیاء کے بغیر آئے ہیں سنت یہی ہے کہ صحف کے خط کی مخالفت نہ کی جائے کیونکہ یہ سے ابرکا اجماع ہے۔

كَلَا بَلَ لَا ثَكْرِهُ وَنَ الْمَدِينَمَ فَى وَلَا تَخَفَّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَ وَتَأَكُّلُوْنَ الثُواثَ ٱكُلَالَتًا فَ وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبَّاجَمًا فَيَ

''الیانبیں ہے بلکہ (اس کی وجہ بیہ ہے کہ) تم یتیم کی عزت نبیں کرتے اور نہتم ترغیب دیتے ہومسکین کو کھانا کھلانے کی اور چیٹ کرجاتے ہومیراث کا سازا مال اور دولت سے حدور جہمجت کرتے ہو''۔

گلا یہ دوکر نے کے لیے ہے لین معاملہ ایسانہیں جیسا گمان کیا جا رہا ہے اور مال و دولت کی کثرت اس کے فضل کی علامت نہیں اور نہ ہی نقر و نگ و تی اس کی طرف سے ذلت ورسوائی ہے بے شک فقر و غنا تو میر کی نقد یر ہے ۔ فراء نے کہا:

یہاں گلا اس معنی میں ہے کہ بندہ کے لیے نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح ہو بلکہ غنا اور فقر دونوں صورتوں میں وہ الله تعالیٰ کی حمد

یہاں گلا اس معنی میں ہے: '' الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: کلّا إِنّى لا أكب من أكب مت بكثرة الدنيا ولا أحين من أهنت بيان كرے حديث میں ہے: '' الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: كلّا إِنّى لا أكب من أكب مت بكثرة الدنيا ولا أحين من أهنت بيعصيتي (1) مرگر نہیں جے میں عزت دیتا ہوں میں اسے مال کی كئی کے ساتھ و دلت نہیں و یتا میں جے عزت کی کثر سے کے در یع عزت کے ماتھ و دلت نہیں و یتا میں اور جے ذیل كرتا ہوں میں اسے مال کی كئی کے ساتھ و ذلت و یتا ہوں ۔

و یتا ہوں اپنی طاعت کے ساتھ عزت و یتا ہوں اور جے ذلیل كرتا ہوں ابنی معصیت کے ساتھ و دلت و یتا ہوں ۔

تالی الا تکوموں الیہ تنہم ہے جو کھودہ کیا کرتے تھے ان امور کی خبر دی جارہی ہے کہ پنیم کومیرائ نہیں دیتے تھے اسراف کر ہے۔ اس کا مال کھا جاتے اور جلدی مال کھا جاتے کہ وہ بڑا نہ ہو جائے۔ ابو محرواور بعقوب نے یک مون، بغضون، یا کلون اور یعجوب کو اس کھا جاتے کہ وہ بڑا نہ ہو جائے۔ ابو محرواور بعقوب نے یک مون، بغضون، یا کلون اور یعجوب کو گھا ہے ہے کہ انہوں ہے اسے جمع کے افظ کے ساتھ تعمیر کیا ہے باقی قراء نے چاروں صیغوں کوتاء کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ خطاب کے صیغے ہیں گویا آئیس ہے بات زجروتو نئے کے سیم کے اگرام کورک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے حق نہ دینا اور اس کا مال کھا جانا جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ مقاتل نے کہا: یہ قدامہ بن مظعون کے تق میں آیات نازل ہو نمیں جوامیہ بن خلف کی گود میں بنیم تھا۔

وَ لَا تَنْظُونَ عَلَى طَعَامِرِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وه النِّي كُفْرُ وانول كُونَكُم بَهِي ويتي كدجويتيم ان كے پاس آئے وہ اسے كھلار يا

1 تنسيرطبري، جلد 24 منحه 377

کریں۔ کو فیوں نے اسے دلا تخاضون پڑھا ہے لینی تاءمفقوحہ، حاءاورالف کے ساتھ پڑھا ہے لینی وہ ایک دوسرے کو برائیختہ نہیں کرتے۔اصل میں یہ تتحاضون تھا ایک تاء کو حذف کر دیا گیا کیونکہ کلام اس پر دلالت کرتی ہے؛ یہ ابوعبید کا پہندیدہ نقط نظر ہے۔ ابراہیم اور شیزری نے کسائی اور سلمی سے روایت نقل کی ہے کہ تخاضون تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ یہ حض سے تفاعلون کے وزن پر ہے اس کامعنی برا پیختہ کرتا ہے۔

تو ایسے بھائی کو باقی رکھنے والانہیں جسے تو پراگندگی کی حالت میں اپنے ساتھ جمع نہیں کرتا بتاؤ توسی کون سا آ دمی زے۔

مرناق طائى علقمه بن سيف كى مدح كرتے ہوئے كہتا ہے:

لَاْحَبَّنِی حُبُ الصَبی ولَتَینی لُمُ الهُدِی إِلَ الكریم الهاجدِ اس نے مجھ سے بیچ کی محبت جیسی محبت کی اور مجھے یوں اپنے ساتھ جمع کیا جیسے شب زفاف کودہن کریم آومی کے ساتھ جمع موتی ہے۔

لیٹ نے کہا:لم کامعنی ختی ہے جمع کرنا ہے،اس ہے حجر ملبومہ ہے اور کتیبة ملبومة ہے کھانے والاثر بدکوجمع کرتا ہے،اس ہے حجر ملبومہ ہے اور کتیبة ملبومة ہے کھانے والاثر بدکوجمع کرتا ہے،اس کامعنی ہے وہ پھانگا ہے۔حضرت حسن بھری نے کہا: وہ اپنااوردوسرول کا حصد کھا جاتا ہے۔حطید نے کہا:

#### ا ذا كَانَ لَبَّا يُتُبعِ الدِّهُ ربُّه

جب ا پنااور غیر کا حصد جمع کرنے والا ہوگا توبیل ایسا کرنے والے کو خدمت تولازم کرےگا۔

لین دور پناوردوسروں کے حصہ کو کھانے میں جمع کرتے ہیں۔ ابن زید نے کہا: لینی جب وہ اپنامال کھا تا ہے توغیر کے مال کو بھی اپنی کرتا وہ خبیث اور پاکیزہ سب کھا جاتا ہے، وہ سوچ و بچار بھی نہیں کرتا وہ خبیث اور پاکیزہ سب کھا جاتا ہے۔ کہا: مشرک عورتوں اور بچوں کو ور شدند ویا کرتے ہے بلکہ اپنی میراث ان کی میراث کے ساتھ ملاکر کھا جایا کرتے ہے۔ ایک قول میرک عورتوں اور بچوں کو ور شدند ویا کرتے ہے۔ ایک قول میراث کے میا تھا میں جو مال جمع کیا ہوتا تھا وہ اسے کھا جاتے جب کہ انہیں سب بچھ ملم ہوتا وہ کھانے میں حلال وحرام کو جمع کر لیتے تھے۔ یہ بھی جائز ہے کہ وارث کی فرمت کی جارہی ہو جو آسمان طریقہ سے مال لے لیتا ہے جبکہ اس میں اس کا کو جمع کر لیتے تھے۔ یہ بھی جائز ہے کہ وارث کی فرمت کی جارہی ہو جو آسمان طریقہ سے مال لے لیتا ہے جبکہ اس میں اس کا

پینے بھی نہیں بہتاوہ اس کے خرج کرنے میں اسراف سے کام لیتا ہے اور کھلا ، کھا جاتا ہے جبکہ وہ ہرخوا ہمش کوجمع کرنے والا ہوتا ہے وہ چیز کھانے سے تعلق رکھتی ہو ہشروبات ہوں یا کھل۔جس طرح باطل وارث کرتے ہیں۔

وَ وَيَحِبُونَ الْمَالَ مُتِّاجَمًا ﴾ جَمَّا ہے مراد ہے کثیر۔ یعنی طال وحرام۔ جم کامعنی کثیر ہے جس طرح یہ جملہ ہو لئے ہیں: جَمّ النفی بَحِبُو مَا فَھوجَمُّ، جَافُر۔ اس معنی میں جَمَّ الناء فی النحوض ہے۔ جب پانی جمع ہوجائے اور کثیر ہوجائے ؛
شاع نے کہا:

اِنْ تَغْفِي اللَّهُمَّ تَغْفِيْ جَمَّا وأَيُّ عبدٍ لَكَ لا أَلَهُا اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْ

جمه ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہوجاتا ہے۔ جمه ومرا نسے کنویں کو کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ پانی جمع ہو۔ جمه وم مصدر ہے یوں باب ذکر کیا جاتا ہے جَہم الساء یَجِم جَمُومًا جب وہ کنویں میں بہت زیادہ ہوجاتے جبکہ اس میں جو پچھ پانی تھا نکال لما گما تھا۔

## كُلّا إِذَادُ كُتِ الْا ثُمْضُ دَكَّادُكُانُ

" بقيينا جب زمين كوكوث كوث كرريزه ريزه كرديا جائے گا"-

یہ مناسب نہیں کہ معاملہ اس طرح ہو۔ بیان لوگوں کارد کیا جارہا ہے جودہ دنیا پر منہ کے بل گرے ہوتے ہیں اور اس پر جمع ہیں، کیونکہ جس نے اس طرح کیا جس دن زمین ریزہ ریزہ ہوگی وہ اس روزشر مندہ ہوں گے جب کہ شرمندگی پچھ نفع نہ وے گی۔ دن جمعنی تو ژنااور باریک کرنا ہے۔ بیب بحث پہلے گزر بھی ہے بعنی زمین پرزلزلہ بریا ہوگا تو وہ ایک دوسرے کوریزہ ریزہ کردے گی۔

مبرد نے کہا: معنی ہے وہ پست ہوجائے گی اور اس کی بلندی ختم ہوجائے گی جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: ناقدہ د کاء جس کی کہان نہ ہواس کی جمع دُك آتی ہے اس بار ہے میں گفتگوسور ۃ الاعراف اور سور ۃ الحاقہ میں گزر چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں: د<sup>ك</sup> الشونی یعنی اس کوگراو یا گریا ، جس طرح کسی نے کہا:

هل غیرغادٍ دَكَ غارا فانعدمَ کیا کثیر جماعت کے علاوہ کثیر جماعت کوکسی نے گرایا ہوتو وہ گرگئی ہو۔ دگاد گایجا بین کے بعدد گیرے،اس میں زلزلہ بریا ہوا،اس کے بعض نے بعض کوتو ژویا ہوپس زمین پر جو پچھ بھی ہوگاوہ

ٹوٹ جائے گا۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: بہاڑوں کوگرا یا جائے گا یہاں تک کدوہ برابر ہوجا کیں گے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کامعنی ہے بچھنے میں برابر ہوجا کیں گے۔ دان کامعنی ہے زمین میں سے بلند جگہ کو پھسلانے کے ساتھ پست کرنا۔ حضرت

ابن عباس اور حضرت ابن مسعود بن المنتهاكة ول كالبحى يبي معنى بكر زمين كو چرك كى طرح بحيا اويا جائكا -وَ جَاعَ مَهُ بُكُ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا فَ وَجِائِ ءَ يَوْ مَهِيْرٍ بِجَهَنْمَ لَا يَوْ مَهِنْ يَتَلَاكُ

الْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ اللِّهِ كُرِّى ۞

''اور جب آپ کارب جلوه فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے۔اور (سامنے)لائی جائے گی اس دن جہنم ،اس دن انسان کو بچھ آ جائے گی لیکن اسے بچھنے کا کیا فائدہ''۔

يبال رَبُك يم رادتير مردر المراوراس كافيله ب؛ يبي حضرت حسن بصرى كاقول ب- بيكلام اس اسلوب سے تعلق رکھتی ہے جس میں مضاف حذف ہوتا ہے۔ایک قول برکیا گیا ہے: ان کے پاس ان کارب عظیم آیات لا یاوہ الله تعالیٰ کے اس فرمان كى طرح ب إلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الْغَمَامِر (البقره:210) كمآية ان ك ياس الله كاعذاب جمائ موے بادلوں (کی صورت) میں۔اس آیت میں فی ظُلل ،بطلل کے معنی میں ہے۔ایک قول بیکیا گیاہے: آیات کے آنے کو اس کا آنا بنادیا گیاہے مقصودان آیات کی عظمت شان بیان کرناہے۔اس معنی میں حدیث میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے:یابن آدمر مرضتُ فلم تَعُذُنِ واستسقَيْتُكَ فلم تسقني وأستطعمتك فلم تطعمني (1) اے انهان! ميں يهار مواتو في ميري عیادت ندکی، میں نے تجھ سے یانی مانگاتونے مجھے یانی نہ پایا اور میں نے تجھ سے کھانا مانگاتونے مجھے ندکھلا یا۔ایک قول میکیا سَياب: وَجَاءَ مَهُ بُكُ كَامْفَهُوم بيهِ إِنَ تمام شبهات زائل هو كَئة تمام معارف ضروربيه وكيّ جس طرح جس چيز مين شك کیا جار ہا ہووہ آ جائے تو اس کے بارے میں جتنے شکوک وشبہات ہوتے ہیں وہ زائل ہوجاتے ہیں۔اشارہ کی زبان میں گفتگو كرنے والے كہتے ہيں: اس كى قدرت ظاہر ہوئى اور ہر چيز پر چھا گئى كيونكہ الله تعالىٰ كى ذات وہ ذات ہے جس كى ايك جگہ ہے دوسری جگدی طرف منتقل ہونے کی صفت بیان نہیں کی جاتی۔اس ذات کے لیے بیا نقال کیے تصور کیا جاسکتا ہے نہاس کے لیے کوئی مکان ہے اور نہ ہی اس کے لیے وقت ہے، نہ اس پرکوئی وقت جاری ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس پرکوئی زمان جاری ہوسکتا ہے، كيونكه كسي شكى يرونت كاجارى مونااس سے اوقات كافوت موناہے اورجس سے كوئي شكى فوت موجائے وہ عاجز موتاہے اور فرشتے صف درصف ہوں گے۔اس روز جہنم لائی جائے گی۔حضرت ابن مسعود اور مقاتل نے کہا: جہنم کوستر ہزار لگاموں کے ساتھ تھینچا جار ہا ہوگا ہراگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہول گے اس میں جوش اور چنگھاڑ ہوگی بہال تک کہا سے عرش کی با نمیں جانب کھڑا کردیا جائے گا۔ پیچمسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود بنویذ ہما ہے مروی ہے کہ رسول الله مان خالیا ہم نے ارشاد فر مایا: ''اس روزجہنم کولا یا جائے گاجس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے وہ اس جہنم کو مینج ر ہے ہوں گے''۔حضرت ابوسعید خدری نے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول الله سافانا ایک بدل میااور آپ کے چبرہ ت بيعيال ہونے لگا يہاں تک كەسحابەكرام يربيه براشاق گزرنے لگا۔ پھررسول الله سالىندئيدىنى نے فرمايا: "جبريل امين نے مجھے ية يات پر هكرسنائين "حضرت على شيرخدا بنائية نے كها: ميں نے عرض كى: يارسول الله ! كيف يجاء بها ؟ يارسول الله !ال جہنم كوكيت لا ياجائ كا ؟ فرما يا: است لا ياجائ كاجب كرستر بزار لكامول كے ساتھ است كھينچا جار ہا ہو كا ہر لكام كے ساتھ ستر بزار فر شتے ہوں گے دہ ایک د نعہ بد کے گی تو اسے جھوڑ دیا جائے گا تو وہ تمام مخلوقات کوجلا دے پھر جہنم میرے سامنے آئے گی **تو وہ** كَ كَى: المَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله على الله تعالى في تيرا كوشت مجه يرحرام كرديا هيد؟ كوني نفس نيس بيح كالمكروه كهد

<sup>1</sup> رسيح مسلم، كتاب انبر، باب فضل عيادة المويض

رہاہوگا:نفسی نفسی گرحضرت محرمان نیکی وات ہوگی،آب مان نیکی فرمارہ ہوں گے: دَبِ اُمینی دَبِ اَمینی (۱)۔
اس روز انسان نصیحت حاصل کرے گا اور وہ تو بہ کرے گا۔ یہاں انسان سے مراد کافر ہے یا جس کے اکثر مقاصد دنیا ہے متعلق تھے۔اب اس کے لیے کہاں سے نصیحت اور تو بہ ہجب کہ اس نے دنیا میں کوتا بی سے کام لیا تھا۔ایک قول بیا بیا جاتا ہے: اس کے لیے کہاں سے نصیحت یا نفع ہے۔ یہاں مضاف کامقدر ہونا ضروری ہے ورنہ یکو میمیزیت کی اور وَ اَنْی لَکُهُ وَ مِی اِی بِی مِی اِیو مِی اِیو مُوسِدِی کُلُور کُور کُھُور کُور کُھُور کُور کُھُور کُور کُھُور کُ

يَقُولُ لِلنَّتَنِيُّ قَتَّ مُتُ لِحَيَاتِيُّ ﴿

"(اس دن) كم كا: كاش! من نے بھا تے بھيجا ہوتاا پن (اس) زندگی كے ليے"-

ایک آئی میں لام، نی کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: میں نے اپنی زندگی کے لیے اچھا عمل بھیجا ہوتا لیعنی ایسی زندگی کے لیے اچھا عمل بھیجا ہوتا لیعنی ایسی زندگی کے لیے جس میں موت نہ ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اہل نار کی زندگی کوئی مہارک نہ ہوگی گویا ان کے لیے کوئی زندگی نہیں معنی اس کا یہ ہے کاش! میں نے اس آگ ہے بچاؤ کے لیے کوئی بھلائی بھیجی ہوتی تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جن کے لیے مہارک زندگی ہوتی۔

فَيَوْمَوِنِ لَا يُعَدِّبُ عَنَا بَهُ آحَدُ ۞ وَلَا يُوثِيُ وَثَاقَةُ آحَدُ ۞

''پس اس دن الله کے عذاب کی طرح نہ کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھے سکے گا''۔

الله تعالی کے عذاب جیسا کوئی عذاب ندوے گا اور نداس کے با ندھنے جیسا کوئی با ندھے گا۔ ضمیر الله تعالی کی طرف لوث
ری ہے؛ یہ حضرت ابن عہاس اور حضرت حسن بھری کا قول ہے، کسائی نے دونوں افعال لا کیفٹی ب اور لا کیؤی فن کو مجبول کا
صیفہ پڑھا ہے یعنی الله تعالی اس روز کا فر کو جیسا عذاب وے گا اس طرح کسی کو عذاب نبیس دیا جارہا ہوگا اور جیسا کا فر کو جکڑا گیا ہو
گاایسا کسی کو نہ جکڑا گیا ہوگا۔ اس سے مراوا ہیس ہے کیونکہ اس امر پرولیل قائم ہے کداس کے جرموں کی وجہ سے لوگوں میں سے
گاایسا کسی کو نہ جگڑا گیا ہوگا۔ اس سے مراوا ہیس ہے کیونکہ اس امر پرولیل قائم ہے کداس کے جرموں کی وجہ سے لوگوں میں سے
سب سے ذیا دو عذاب اسے دیا جارہا ہوگا بھر کلام کو مطلق رکھا گیا کیونکہ ساتھ والی آیات مطلق ہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس
کا مصداق امیہ بن خلف ہے؛ بیقول فراء نے کیا ہے جیسا عذاب اس کا فرکو دیا جارہا ہے ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں ویا جائے گا اور
جیسا اے زنجیروں اور چیڑ یوں جس جگڑا جائے گا ایسا کسی کونہیں جگڑا جائے گا کیونکہ وہ کفراور عناد میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔

ایک قول میری حمی ہے: اس کی جگر کسی کوعذاب ندویا جائے گا اور ندہی کسی سے فدیدلیا جائے گا عذاب، تعذیب کے معنی میں ہے اور دشاق، ایشاق کے معنی میں ہے۔ اس معنی میں شاعر کا قول ہے

وبَعْدَ عَطَائِكَ البِائَةُ الرِّتَاعَا

يهال الرتاع، ارتاع كمعنى مي ب\_ يعنى ايها آوى جوكافرنبين اسكافرجيها عذاب نبين وياجائك كا-ابوعبيداورابو

1\_الوسيط ، الواحدي ، جلد 4 مني 458-459

لَيَا يَتُهَا النَّفُسُ الْمُطْهَا إِنَّهُ فَيَ الْهُجِعِيِّ إلى رَبِيكِ رَاضِيَةً هَرُضِيَّةً فَى فَادُخُلِ فِي عِبْدِي فَى فَوَادُخُلِ جَنَّتِي فَى

''اے نفس مطمئن! دالیں چلوا ہے رب کی طرف اس حال میں کہتواس سے راضی (اور) وہ تجھے سے راضی \_ پس شامل ہوجاؤ میر ہے (خاص) بندوں میں اور داخل ہوجاؤ جنت میں''۔

جب اس آدی کی حالت کا ذکر کیا جس کا مقصود دنیائتی اس نے الله تعالی پرخی کرنے اور تگی و یے پرتہ ت لگائی تھی اب اس آدی کی حالت کا ذکر کیا جس کا فس الله تعالی ہے مطمئن تھا اس نے الله تعالی کے تھم کے سامنے سرتسلیم تم کیا اور اس پر مرد سرکیا۔ ایک قول ہے۔ نفس مطبقنہ ہے مراد سکون پانے والا اور یقین رکھنے والا فس ہے جس نے یقین کیا کہ الله تعالی اس کا رہ ہے اور اس کے سامنے تواضع کا اظہار کیا بیر مجاہد اور دوسر سے عالم عاکم تو الفس ہے جس نے یقین کیا کہ الله تعالی اس کا رہ ہے اور اس کے سامنے تواضع کا اظہار کیا بیر مجاہد اور دوسر سے عالم عاکم تو الفس ہے جس نے یقین کیا کہ الله تعالی کو قواب پر مطمئن ہے۔ اس سے مراد الله تعالی کے قواب پر مطمئن ہے۔ دھر ہے جس نے جو لیا تمیں تھی مردی نے کہا اس سے مراد الله تعالی کے قواب پر کھنے والا اس سے مراد الله تعالی کے قواب پر کھنے ہو لئے کہا تا سے مراد الله تعالی کے فیصلہ پر راضی فس ہے جو بیجا نیا تھی النہ میں الا مند الب مطبقنہ ۔ ایک کو اس کے علا ہے وہ اس کو جو وڑنے والا نہیں تھا۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد الله تعالی کے عذاب سے اس کی الله تعالی نے اپنی کہا ہے وہ اس کو جو وڈ نے والا نیس تھا۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد الله تعالی کے عذاب سے اس کی الله تعالی نے درائے میں ہو وہ دہ کیا اس پر یقین رکھتے ہو ہے علی کیا۔ اس کی سان نے کہا تا سے مراد وہ فس ہے کہا گئی ہے: اس کی وضاحت ہوں ہے: آگئی بین کہ ہو کہ کہا گئی کہا گئی کہ کہا ہوں ہے مراد کہاں کے ذکر ہے مطمئن ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان اس کے اور ان کول الله تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان اللہ تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان اللہ تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان اللہ تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان اللہ تعالی کے ذکر ہے مطمئن ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان کے دار اور دو بارہ اللہ کے دار اور کی تھید ہی کر نے مطمئن ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد ایمان کے دار اور کی کے دالا اس کے دار اور کے دار اور کی تھید ہی کر نے دالا ۔

ابن زید نے کہا: وہ مطمئن ہیں کیونکہ موت کے وقت دوبارہ اٹھائے جانے اور محشر کے دن انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔حضرت عبدالله بن ہریدہ نے اپنے باپ سے روایت نقل کی کہاس سے مراد حضرت حمزہ بڑٹن کانفس ہے تیج بات میہ

ہے کہ یہ ہرمومن، مخلص اور اطاعت شعار نفس میں تھم عام ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: الله تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ وہ اپنے مومن بندے کی روح کو قبض کرے تو وہ نفس الله تعالیٰ ہے مطمئن ہوتا ہے اور الله تعالیٰ اس ننس ہوتا ہے اور الله تعالیٰ اس نسس ہوتا ہے اور الله تعالیٰ اس کی طرف دو فر شتے بھیجنا ہے اور ان ہوران ہونوں کے ساتھ جنت سے تحف بھی بھیجنا ہے دونوں اسے کہتے ہیں: اے نفس مطمعند تراضیقة مَّرْضِیَّة نگلوروح وایمان کی طرف نکاو ہوتم ہے راضی ہے نہ کہتم سے ناراض ہے تو وہ کستوری کی پاکیزہ ترین خوشہو کے ساتھ نکاتی طرف نکاوا ہے رہے کی طرف نروح زمین پر پائی تھی۔ حدیث کاذکر کیا۔

سعید بن زید (جبیر) نے کہا: ایک آدمی نے نبی کریم مان تناییل کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی نیا یُنٹھا النّہ فُسُ الْمُطْلَبَ اِیْ کَنْ اللّه اِیکْنَا اِیْھا کلام ہے؟ نبی کریم من تناییل نے ارشادفر مایا: ''فرشتہ تھے یہ کہ گا: اے ابو بکر!'(2) حضرت سعید بن جبیر نے کہا: حضرت ابن عباس بن ندین کا وصال طاکف میں بواتو ایک ایسا تھے یہی کہ گا: اے ابو بکر!'(2) حضرت سعید بن جبیر نے کہا: حضرت ابن عباس بن ندین کا وصال طاکف میں بواتو ایک ایسا پرندو آیا جس شکل وصورت کا کبھی پرندہ نددیکھا گیا تھا وہ آپ کے جنازہ میں داخل ہو گیا پھرا سے باہر نگلتے ہوئے نددیکھا گیا جب آپ کوفن کیا گیا توقیر کے کنارے ای آیت کوتلاوت کیا گیا مگر میں معلوم ندتھا کہ کس نے اسے تلاوت کیا ہے (3)۔ جب آپ کوفن کیا گیا توقیر کے کنارے ای آیت کوتلاوت کیا گیا مگر میں معلوم ندتھا کہ کس نے اسے تلاوت کیا ہے (3)۔

جب اپ ورن میں مو ہرے مارے ہیں ہے۔ یہ است کر بمہ حضرت عثمان بن عفان بناتھ کے تن میں نازل ہوئی جب آپ نے بئر مناک نے بیدروایت نقل کی ہے کہ بیآ یت کر بمہ حضرت عثمان بن عفان بناتھ کے حق میں نازل ہوئی جنہیں اہل مکہ نے سونی پر انکا یا تھا رومہ کو وقف کیا تھا (4)۔ ایک قول بیکیا گیا: بید حضرت خبیب بن عدی کے حق میں نازل ہوئی جنہیں اہل مکہ نے سونی پر انکا یا تھا انہوں نے آپ کا چبرہ مدینہ کی طرف کیا تو اللہ تعالی نے چبرہ مکہ کرمہ کی طرف کردیا۔ واللہ اعلم۔

الى ترت سے مرادا ہے صاحب اورا ہے جم کی طرف لوٹ جائیہ حضرت ابن عباس، عکر مداور عطاکا تول ہے؛ طبری نے اے پہندکیا۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس کی قراءت ہے فاد کھی فی عبدی علی التوحید الله تعالی قیامت کے روز کی اے پہندکیا۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس کی قراءت ہے فی جسد عبدی۔ حضرت حسن بھری جم دے گا کہ وہ جسموں کی طرف لوٹ جا۔ حضرت ابوصالح نے کہا: اس کا معنی ہے الله تعالی کی طرف لوٹ جا۔ موت کے وقت اے کہا جائے گا: میرے بندوں کے جسموں میں داخل ہوجاؤ۔ اس کی ولیل حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عباس بڑوئی ہے۔ جمہور کا وقول ہے۔ جمہور کا قول ہے۔ جمہور کا قول ہے۔ جمہور کا قول ہے۔ جمہور کا قول ہے کہ جنت ہی دارخلود ہے، نیک لوگوں کا مسکن ہے اور صافحین نہ نہیار کا گھر ہے۔ فی عبلیائ سے مراد ہے ہیر سے بندوں میں سے صافحین میں شامل ہوجاؤ جس طرح فرمایا: لَنُکُ خِلَةُ مُنْ فِي الصَّلِحِیْنَ ﴿ (العنکبوت) ہم انہیں ضرور صافحین بندوں میں سے صافحین میں شامل ہوجاؤ جس طرح فرمایا: لَنُکُ خِلَةً مُنْ فِي الصَّلِحِیْنَ ﴿ (العنکبوت) ہم انہیں ضرور صافحین میں داخل کریں گئے۔ آنفش نے کہا: فی عبلی کی معنی ہمری جماعت میں شون ایک بی ہے بینی ان کی نوی میں پروجاور ان کے ساتھ میری جنت میں داخل ہوجا۔

2\_تغییرطبری، جلد 24، سفحه 396 4\_الدرالمنثور، جلد 6، سفحه 350

1\_النكسة والعين البير 6 منح 272 3\_طبر اني الكبير 10581

# سورة البلد

المان الم المنان المنان

تمام علماء كا تفاق ہے كہ بيسورت كى ہے اور اس كى بيس آيات ہيں۔

بِسَمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام سے شروع كرتا ہول جو بہت ہى مهربان ہميشدر حم فرمانے والا ہے۔

لا أقسم بِهٰنَ الْبَلَهِ أَ

" بیں قشم کھا تا ہوں اس شہر ( مکه ) کی"۔

یہ جائز ہے کہ لا آزا کرہ ہوجس طرح لا اُ قُسِم بِیتُو مِر الْقلیمةِ ﴿ (القیامة ) مِیں روز قیامت کی قسم اٹھا تا ہوں؛ بیا تفش کا قول ہے لین میں قسم اٹھا تا ہوں، کیونکہ ارشا دفر مایا ہے: بِلِهٰ زَالْبَلَا جَبَلہ پہلے شہر کی قسم اٹھائی وھذا البلد الامین یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ اس کی قسم کا افکار کرے جب کہ اس کی قسم اٹھائی ہو۔ شاعر نے کہا:

شعر میں حرف لاصلہ (زائد) ہاں کی شل الله تعالیٰ کافر مان ہے: مَامَنَعَكَ اَلَا تَسْجُدَ إِذْ اَمَرُتُكَ (الاعراف:12)

کی چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھے عظم دیا تھا۔ اس پردلیل سورہ ص میں الله تعالیٰ کا فر مان ہے: مَا مَنْعَكَ اَنْ تَسْجُدَ (ص:75)

1 - احكام القرآن لا بن العربي مجلد 4 مستحد 1921

اس طرح نہیں جس طرح وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہ ہوگا پھر قسم کا آغاز ہوگا۔ الْبَلَدِ ہے مراد مکہ کرمہ ہے تمام علماء کا
اس پر اجماع ہے یعنی میں اس بلد حمامہ کی قسم اٹھا تا ہوں جس میں آپ موجود ہیں کیونکہ تجھے عزتوں سے نواز نامیر سے ذمہ
کرم پر ہے ادر اس سے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ واسطی نے کہا: ہم آپ سائینٹی پیلے کی وجہ سے اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں
جے آپ سائیٹ پیلے نے اپنی زندگی میں تھم کر مشرف بخشا اور وصال کے بعد برکت عطاکر کے شرف بخشا اس سے مراد مدینہ طیب
ہے۔ پہلاقول زیادہ مجے ہے کیونکہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔

وَ أَنْتُ حِلُّ بِهِٰنَ النَّكِلِ أَ

"ورال حاليكة بسرب بين ال شبرين"-

یعن ستقبل میں، یہ اہتہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے: إِنَّكَ مَیْتُ وَ اِنْهُمْ مَیْتُونَ قَ (الزم) كلام عرب میں اس کی مثالیں عام ہیں۔ جس ہے توعزت اور عطیہ کا وعد و کرتا ہے اسے تو کہتا ہے: اُنت مکر م مجلوالله تعالیٰ کے کلام ہیں بھی یہ عام ہے کیونکہ اس کے زویک آنے والے احوال موجود واحوال کی طرح ہیں تیرے لیے بھی دلیل کافی ہے کہ یہ استقبال کے لیے ہا اور حال کے ساتھ اس کی تفییر بیان کرنا محال ہے کیونکہ یہ سورت بالا تفاق فتح کمہ سے پہلے مکہ کمر مہیں نازل ہوئی۔ مصور نے مجابد سے یہ قول نقل کیا ہے: وَ اَنْتَ حِنْ لِیعن تو نے اس میں جو کیا ہے وہ آپ کے لیے حال ہے۔ حضرت ابن عاس بیں خود نے اس طرح کہا: جس روز آپ مکہ کرمہ میں داخل ہوئے آپ کے لیے حال کردیا گیا تھا کہ جس کو چا ہیں قل کر ویں تو آپ سے خلال کردیا گیا تھا کہ جس کو چا ہیں قل کر ویں تو آپ سے نائے میں خطل مقیس بن صابہ وغیر و گوتل کرنے کا تھم دیا۔ رسول الله سن تیار تی بعد کسی کے لیے حال ل میں مولئی کرے۔

سری نے کہا: معنی ہے جوآ دی آپ ہے قبال کرے اسے آل کرنا آپ کے لیے طلال ہے۔ ابوصالح نے حضرت ابن عہاس بین دیم ہے دون کی پھے گھڑ یوں میں آپ کے لیے قبال کو طلال کیا گیا پھر تا قیامت اسے حرام کردیا عہاس بین دیم کے دون ہوا۔ نبی کریم من نیا پیٹر سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ من نیا پیٹر نے فرمایا: إِنَّ الله حَمَّا مَر مَكُةَ يَوهَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ فَهِی حَمَاهُم إِنِی أَن تقومَ السَّاعةُ فَلَم تَحِلُّ لِأَحَدِ قَبِلَ وَلا تَحِلُ لِأَحْدِ مِن بعدی ولم تَحِلُّ لِأَحَدِ قَبِلَ ولا تَحِلُ لِأَحْدِ مِن بعدی ولم تَحِلُّ لَا الله عَن نَعالَدُ ۔ (1)

الله تعالی نے جب ہے آ - انوں اور زمین کو پیدا کیا مکہ کرمہ کو ترمت والا بنایا بیر حرام ہی رہے گا یہاں تک کہ قیامت بر پا ہوگی مجھ ہے قبل یکسی کے لیے حلال نہیں ہوا میرے بعد برکسی کے لیے حاال نہیں ہوگا اور میرے لیے بیدون کی آبھے سامتوں میں حاال کیا گیا۔

سورة المائده ميں يہ بحث مبلے گزر چکی ہے۔ ابن زيد نے کہا: نبی کريم سائندائي کے علاوہ کوئی بھی حلال نہ تھا لينی ک تعرض نه کيا جاتا تھا۔ ايک قول يہ کيا گيا ہے: آپ ماڻ تا تي اس ميں مقيم ہيں اور وہ آپ کا کل ہے۔ ايک قول يہ کيا گيا آپ اس

1\_مندالامام احمد بن عنبل محديث تمبر 2353

میں احسان کرنے والے ہیں میں تجھ ہے اس میں راضی ہوں۔ اٹل لفت نے بید ذکر کیا ہے کہ بید کہا جاتا ہے: دجل حِنَّ، حَلَّ الله و مُحِلَ، رجل حَمَّا مر و حرمہ قادہ نے کہا: آپ یہاں حلال کام کرنے والے ہیں آپ گناہ گارنیں۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ بی کریم سُٹھ ٹی آپ اس شہر میں ایس چیز کاار تکاب کرنے والے نہیں جس کا ارتکاب آپ کے لیے توا م ہو۔ آپ سُٹھ ٹی آپ اس شہر میں ایس چیز کاارتکاب کرنے والے نہیں جواس جس کا ارتکاب آپ کے لیے ترام ہو۔ آپ سُٹھ ٹی آپ اس بیت کاحق پہنچانے ہیں آپ سُٹھ ٹی آپ اس میں تھوری کے مرمت کوآپ پہنچانے ہیں الله تعالیٰ کے ساتھ کفر کاارتکاب کرنے والے ہیں۔ یعنی میں اس معظم گھر کی قسم اٹھا تا ہوں جس کی حرمت کوآپ پہنچانے ہیں آپ اس میں مقیم ہیں ، اس کی تعظیم بھی اس کی شکار گوٹل کریں یا کسی درخت کوکا ٹیس اس بیں آپ اس میں مقیم ہیں ، اس کی تعظیم بھی اس کی شکار گوٹل کریں یا کسی درخت کوکا ٹیس اس بی بی جو جوز آپ بی وطال جانے ہیں۔ یہ بیاں سے نکالے اور آپ کے تل کے در ہے ہونے کو طال جانے ہیں۔

#### وَوَالِبِوْمَاوَلَكِ اللهِ

''اورتشم کھا تا ہوں باپ کی اوراولا دگ''۔

عکرمداورسعید بن جبیر نے کہا: وَالِیہ ہے مرادجی کی اولا وہواور صَاوَ لَکَ ہے مراوبا نجھ ہے جبی کی اولا وضہو؛ یہ حضرت ابن عہاس بن اللہ کا تول ہے۔ اس صورت میں مانا فیہ ہے۔ یہ بعید ہے اسم موصول کو مضمر مائے کے بغیر یہ صحیح نہیں تقذیر کا م یہ بنی ہے و دالد والد والد اور مولووکو عام ہے ؛ یہ عظیم بنی ہے و دالد والد والد اور مولووکو عام ہے ؛ یہ عظیم عونی کا تول ہے۔ دورالد والد اور مولووکو عام ہے ؛ یہ عظیم عونی کا تول ہے۔ حضرت ابن عباس بن مورد ہے کہ جبی بہی مروی ہے ؛ یہ طبری کا پہند یدہ مسلک ہے۔ ماور دی نے کہا (1) : یہ احتال موجود ہے کہ و لک ہے مراو تھی کریم مان تولیج کی وات ہواور ماؤلک ہے مراو آپ کی امت ہو کیونکہ حضور سان تولیج کی دات ہواور ماؤلک ہے مراو آپ کی امت ہو کیونکہ حضور سان تولیج کا در چکا ہے اور حضور سان تولید کی دات ہواور ماؤلک الوالد اُعلیکم میری تمہارے لیے حیثیت والد

<sup>1</sup> \_النكت والعيون مجلد 6 منحد 275

کی سے میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ پہلے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی پھر آپ کی اور آپ کی امت کی قسم اٹھائی مقسود حضور مان المارية كي شرافت من مبالغه كالظهار ہے-

لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيِنَ

" ہے جیک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں ( زندگی بسر کرنے کے لیے ) پیدا کیا''۔

یہاں پر سم مم ہوئی تھی ہے آیت جواب متم ہے! الله تعالیٰ کوئی حاصل ہے کہ اپنی مخلوقات کی تعظیم کے لیے جس کی جا ہے قسم افعائے جس طرح بہلے گزر چکا ہے بہاں انسان سے مراد ابن آ دم ہے گئی کامعنی شدت اور تھ کاوٹ ہے یہ مُکابَدَةُ الدُّنيَا ہے مشتق ہے کہی کاامل معنی شدت ہے ای ہے ایک جملہ بولا جاتا ہے: تکبد اللبن دودھ گازھا ہو گیا ہفت ہو میا؛ای ہے کہد ( حکر ) ہے کیونکہ میر محق خون ہوتا ہے جو گاڑھااور سخت ہوجاتا ہے بیہ جملہ بولا جاتا ہے: کابدت هذا الأمر میں نے اس امر کی مختی کو برداشت کیا البید نے کہا:

يا عينُ هَلَا بكيتِ أربدَ إذ قُهْنا وقام الخصومُ في كَبَدِ اے آنکھ! توار بدکے مقام پر کیوں ندروئی جب ہم اور جھگڑا کرنے والے مشقت میں کھڑے ہوئے۔

معرت ابن عباس اور مصرت حسن بصری نے کہا: فی گہا کامعنی ہے جنی اور تھ کا وث میں دعفرت ابن عباس بن رہا ہے مروی ہے: شدت میں، یعنی مل، ولادت، دودھ بلانا، دانتوں کا نکلناو نمیر و عظرمہ نے آب سے بی بیتول نقل کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سیرھا ہوتا ہے۔ گبی کامعنی استواءاورا ستقامت ہے۔ بیخلقت میں انسان پرالتہ تعالیٰ کا احسان ہے الله تعالی نے ماں کے پیٹ میں کسی جاندار کو بیدائبیں کیا گروہ اپنے مند کے بل ادندھا ہوتا ہے صرف انسان کا معاما یمنتان سے ، کیونکہ وہ سیدھا ہوتا ہے؛ بیمجاہد بخعی اور دوسرے علما و کا قول ہے۔ ابن کیسان نے کہا: مال کے پیٹ میں اس کا سرسید صا کھڑا ہوتا ہے جب الله تعالیٰ اے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کے سرکواس کی مال کی ٹائلول کی طرف کردیتا ہے۔

حضرت حسن بصری مانتید نے کہا: وہ ونیا اور آخرت کے مصائب اور تکالیف برداشت کرتا ہے۔ ان سے بیجی مروی ے: وہ خوشحالی کے دور میں شکر کو کام میں لاتا ہے اور تنگدتی کے دور میں صبر کو کام میں لاتا ہے کیونکہ وہ ان دونوں سے خالی ہیں ہوتا؛ اسے حضرت ابن عمر ہن دوہ یت کیا ہے۔ بیان نے کہا: الله تعالی نے کوئی ایس مخلوق پیدائبیں کی جواتی مشتنت برداشت کرتی ہوجیسی مشقت انسان برداشت کرتا ہے جب کہ مخلوقات میں سے کمزور ترین ہے(1)۔ ہمارے علماء کہتے ہیں: سب سے پہلے جس مشقت کو وہ برداشت کرتا ہے وہ اس کی ثاف کا کٹنا ہے پھر گبوارہ میں ڈالئے کے لیے اس پر جو كيزے ليب رہے جاتے ہيں وہ تكى اور تھكاوٹ كو برداشت كرتا ہے وہ دودھ منے كى مشقت كو برداشت كرتا ہے اگر يہ چيز اے نہ ملے تو نوت ہوجائے بھر دانتوں کے اگنے اور زبان کوحرکت دینے کی تکلیف برداشت کرتا ہے پھروہ دوروھ جھڑانے کی تکلیف کا سامنا کرتا ہے جواس کے لیے طمانچے ہے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بھروہ نتنہ کرانے دردوں اور غموں کا سامنا کرتا

<sup>1</sup> تنبيربغوي، مبلد 4، منى 488

ہے بھروہ معلم اوراس کی تنی ، مودب اوراس کے رویہ اوراستاداوراس کی ہیبت کا سامنا کرتا ہے بھروہ شادی کی معروفیت اور
اس میں جلدی کا سامنا کرتا ہے بھر وہ اولا و، خادموں اور کشکروں کے معاملات میں جا پڑتا ہے بھروہ گھروں اور گلات کے
بنانے میں لگ جاتا ہے بھر بڑھا ہے ، گھٹنوں اور قوموں کے ضعف کا سامنا کرتا ہے ایسے ایسے مصائب دیکھتا ہے جن کی تعداد
بہت زیادہ ، وتی ہے اور ایسے دکھ دیکھتا ہے جن کا عرصہ بڑا طویل ہوتا ہے جسے سرورو، داڑھوں کا درو، آشو بھی ترض کا تم،
دانت اور کان کا ورد، ای طرح وہ مال اور نفس میں امتحانات کا سامنا کرتا ہے جس طرح مار پیٹ اور قید کوئی دن اس پر نہیں
گزرتا مگروہ اس میں شدت کو برداشت کرتا ہے بھر اس کے بعد موت کا مرحلہ ہوتا ہے ، پھر فرشتہ کے سوالات ہوتے ہیں، قبر کا
د کھنا اور اس کی تاریکی ، دوبارہ اٹھانا اور الله تعالی پر پیشی ، یہاں تک وہ قرار پذیر ہوجا تا ہے یا تو یہ جنت میں ہوتا تو وہ ان
دوز نے میں ٹھکا نہ بناتا ہے۔ الله تعالی کا فرمان ہے: لَقَدُ حَدَّقَتُنَا الْإِنْسَانَ فِیْ گُبُوا اَر یہ اس میں ہوتا تو وہ ان کو اس میں ہوتا تو وہ ان کو اس کے اس احوال کا اس پر وہ کرانے کے کئی بارک ان کوئی خالق ہوتا ہے کی اس اور ان کا کوئی خالق ہوتا ہے کہ اس اور ان کا اس کوئی خال کوئی خال ہوتا ہو کہ کرتا ہوتا ہو کہ کوئی خال ہوتا ہے کہ اس دور ان کوئی خال ہوتا ہو کہ کی بیروی کر ہے۔

ابن زیدنے کہا: یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں فی گئی سے مراد آسان کا درمیان ہے (1) کبی نے کہا: یہ م بی جج کے بارے میں نازل ہوا جے ابوالاشدین کہتے ہیں، وہ عکاظی چڑ الیتا اسے اپنے قدموں کے پنچ بچھا تا وہ کہتا: جس نے جھے اس سے گرادیا اس کے لیے بیانعام ہے۔ اس چڑ ہے کودس آدی تھینچتے یہاں تک کہ وہ چڑ اپھٹ جا تا اور اس کے قدم اپنی جگہ سے نہ بلتے وہ نبی کریم سی فاتی ہے دشمنوں میں سے تھا اس کے بارے میں بیتازل ہوا: آیکھ کہ آئ گئی تقدیم اپنی جگہ سے نہ بلتے وہ نبی کریم سی فاتی ہے دشمنوں میں سے تھا اس کے بارے میں بیتازل ہوا: آیکھ کہ آئ گئی تھی کہتا ہے۔

حضرت ابن عباس بن بنه است مروی ہے: فی گبی کامعنی ہے توی، وہ قریش میں سب سے طاقتور اور مضبوط جسم کا ہالک تھا۔ رکانہ بن باشم بن مطلب ای طرح تھاوہ طافت اور قوت میں مثال تھا۔ ایک قول بیکیا گیا: فی گبی کامعنی ہے وہ ول کا جری اور سخت ہے جب کہ اس کی خلقت کمز ور اور مادہ حقیر ہے۔ ابن عطانے کہا: وہ ظلمت و جہالت میں ہے۔ تر ذری نے کہا: جو با مقصد کام بیں ان کوضائع کرنے والا ہے اور جو بے مقصد امور ہیں ان میں معروف رہنے والا ہے۔

اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْدِمَ عَلَيْهِ اَحَدُّ فَيَقُولُ اَ هُلَكُتُ مَالًا لُبُدًا فَ اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَخَ اَ حَدَّىٰ أَلَمْ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ فَ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ فَيَ

"کیادہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، کہتا ہے: ہیں نے ڈیجیروں مال فنا کر دیا۔ کیاوہ خیال کرتا ہے کہا ہے دوآ تکھیں اورایک کان اور دوہونٹ '۔ ہے کہا ہے کہا ہے دوآ تکھیں اورایک کان اور دوہونٹ '۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالی اسے سز انہیں دے گاوہ کہتا ہے: میں نے کثیر مال خرج کر دیا۔ کیاوہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیے گاوہ کہتا ہے دہ اس بات میں جموٹا ہے کہ دہ کہتا ہے: میں نے مال خرج کیا اسے کوئی نہیں دیکوئی نہیں دیا گاں کے سب اعمال کوجانتا ہے دہ اس بات میں جموٹا ہے کہ دہ کہتا ہے: میں نے مال خرج کیا

1 \_ النكت والعيون مبلد 6 منى 276

ے جب کداس نے مال خرج نبیں کیا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ دہائیے سے مروی ہے کہ بندے کو کھڑا کیا جائے گا اے کہا جائے گا: میں نے تجمعے جورزق دیا تھااس کا تونے کیا کیا۔وہ کہے گا: میں نے اس کوخرج کیا اور اس کی زکو قادا کی۔اے کہا جائے گا: گویا تو نے یہ کیا تا کہ کہا جائے کہ وہ بڑا تنی ہے تو وہ تو کہا جا چکا۔ پھراہے آگ میں ڈالنے کا تھم دے دیا جائے گا(1)۔

معرت ابن عباس بنوریوں ہے کہ ابوالا شدین کہا کرتا تھا: میں نے حضرت محمد سائن الیا ہم کی وشمنی میں بہت زیادہ معر سائن الیا ہوئی۔ اس نے گناہ کیا اللہ جب کہ وہ جبونا تھا۔ مقاتل نے کہا: بیرحارث بن عامر بن نوفل کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے گناہ کیا اس نے نہی کریم مائن الیہ ہوئی۔ اس نے گناہ کیا اس نے نہی کریم مائن الیہ ہوئی طلب کیا تو نہی کریم مائن الیہ ہوئے اسے تھم ویا کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ اس نے کہا: میں جب سے حضرت محمد من مائن الیہ ہوئی ہوئی ہوئی اس جیز کا سے حضرت محمد من مائن ہوئی ہوئی ہوئی اس جیز کا میں اخل ہوا ہوں میرا مال تو کفارات اور نقصانات میں خرج ہوگیا ہے۔ اس کا یہ قول اس جیز کا میں اخل کرج کیا تھاوہ اس کو کثیر جانتا تھا تو یہ اس کی جانب سے سرکتی ہوگی یا بطور افسوس کیا ہوئو

ابوجعفر نے لُبُدا پڑھا ہے کیونکہ یہ لابدی جمع ہے جس طرح داکاع کی جمع دُکُاع ، ساجد کی جمع سجُدَاور شاہدی جمع ابوجعفر نے لُبُدا پڑھا ہے کیونکہ یہ لابدی جمع ہے جس طرح داکاع کی جمع دُکُاع ، ساجد کی جمع ہوگ ۔ باتی قراء نے لام انہ ہے۔ مجاہداور اس کے کسر واور با یکوفتہ غیر مشدد پڑھا ہے اس وقت یہ لُبدہ وار لیبدہ کی جمع ہوگ اس سے مرادوہ چیز ہے جوتہددر تہہ ہے مراد کھڑت کا اظہار ہے۔ سورہ الجن میں اس بارے میں گفتگوگر رہی ہے۔

نی کریم مان این ہے میں وی ہے کہ آپ دونوں جگہ ایکٹسٹ پڑھا کرتے تھے۔حضرت حسن بھری نے کہا :معنی سے بنا ہے دو کہتا ہے میں نے بہت زیادہ مال خرج کیا ہے جواس کے متعلق میرا محاسبہ کرے گا مجھے چپوڑ دو کہ میں بھی اس کا محاسبہ کروں کیا دو نہیں جانتا کہ الله تعالی اس کے محاسبہ پر قادر ہے۔ الله تعالی اس کے ممل کود کھے رہا ہے بھیرالله تعالی نے اس پر نعت اسکا شاہ کہ ا

کیا ہم نے اس کے لیے آئے میں نہیں بنائی جن کے ساتھ وہ ویکتا ہے، زبان نہیں بنائی جس کے ساتھ وہ بواتا ہے،

ہون نہیں بنائے جن کے ساتھ وہ دانتوں کو چھپا تا ہے اس کا معنی ہے ہم نے یہ کہاا ورہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اسے

ووبارہ اٹھا تھی اور اس نے جو گل کہا ہم اس کو تارکریں۔ ابو حازم نے کہا: نبی کریم سان تاہیہ نے ارشاو فر بایا: 'الله تعالی ارشاد

فرما تا ہے اے انسان اوگر زبان ان معاملات میں تجھے ہے نزاع کرے جو میں نے تجھ پرحرام کیے ہیں تو میں نے تیری دوطبق

(دوہونٹ) سے مدد کی ہے ان کو بند کر دے ، اگر تیری آ کھے تجھے سے ایسے امور میں جھڑ اکرے جو میں نے تجھے پرحرام کے ہیں تو میں اس میں تو میں نے تیری دوجھیروہ) سے تیری مدد کی ہے ان کو بند کر لے، اگر تیری شرمگاہ تیرے ساتھ ان معاملات میں

تو میں نے تیری دوطبق (بعنی دوجھیروہ) سے تیری مدد کی ہے ان کو بند کر لے، اگر تیری شرمگاہ تیرے ساتھ ان معاملات میں جھڑ اگر سے جو الله تعالی نے تجھ پر حرام کے ہیں تو اس کے خلاف میں نے دوطبق سے تیری مدد کی ہے تو انہیں بند کر

دے '(2)۔ الشفة اصل میں شفھة تھا اس سے حاء کو صدف کردیا گیا اس کی تھنے شفیہ ھة تی ہے اس کی جمع شفاہ سے یہ جملہ دے ۔

<sup>2</sup>\_تغییر بغوی، جلد 4 مسفحہ 489

<sup>1</sup>\_مندامام احد بن منبل معديث تمبر 8277

بولا جاتا ہے: شفھات، شفوات، ھاءزیادہ موزوں ہے اور واؤ عام ہے جس طرح سنوات میں واؤ عام آتی ہے۔ از ہری نے کہا: وصل کی صورت میں ھن کا شفھ کہتے ہیں اور شفھ بھی کہتے ہیں لیعنی پیلفظ تاء اور صاء دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ قادہ نے کہا: الله تعالیٰ کی ظاہر کی نعمتیں تجھے متوجہ کرتی ہیں کہ توان کا شکر بجالائے۔

### وَهَدَينَهُ النَّجُرَيْنِ

"اورجم نے دکھادیں اسے دونوں نمایاں راہیں"۔

النَّجْنَدُنِینِ سے مراددوراستے ہیں بھلائی اور برائی کاراستہ یعنی ہم نے ان دونوں کواس کے لیے بیان کردیا ہے جوہم نے اس کی طرف رسول بھیج ہیں۔ خبداس راستہ کو کہتے ہیں جو بلندی کی طرف جاتا ہے؛ بیہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دوسرے علماء کی رائے ہے۔ قادہ نے کہا: ہمارے لیے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم مان فیلی ہما کرتے تھے: یا بیما النماس ھیا النب دان، نجدُ الخیرو نجدُ الشین فلم نجعل نجدَ الشین احبَ الیك من نجدِ الخیرو(1)۔ اے لوگو اوہ دونوں رائے ہیں بھلائی کا راستہ اور برائی کا راستہ ہم نے شرکے راستہ کو فیر کے راستہ سے تیرے لیے زیادہ مجوب ہیں بنایا۔ عکر مہ سے بیمروی ہے: نبجدان سے مراددو بستان ہیں؛ یہ سعید بن مسیب اور ضحاک کا فقط نظر ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی شیر خدا نوں نیج کی زندگی اور رزق کے لیے دوراستوں کی طرح ہیں۔ نبجدکامعنی بلندی ہاس کی جمعی بند ہے۔ پس کی جمعی بند ہے بیس کی بند ہے۔ پس کی جمعی بند ہے۔ پس کی جمعی بین کی بند ہے۔ پس کی بند ہے بیاں دو بائندرا ہے ہیں۔

## فَلَا قُتَحَمَ الْعَقَبَةُ أَنَّ

'' پھروه داخل نبين ہوائمل خير کی (دشوار) گھاڻی ميں''۔

وہ مال جس کے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے کہ اس نے حضور مین ناؤی کی عداوت میں خرج کیا ہے اس نے وہ مال اقتحام عقبہ میں کیوں خرج نہ کیا کہ وہ اس پاتا۔ اقتحام کامعن اپنے کو بغیر سو چے سمجھے کی چیز میں پھینک ویا اس سے بید جملہ بولا جاتا ہے: قحم نی الأمو قحوما بعنی اس نے بغیر سو چے سمجھے اپنے آپ کو اس میں پھینک ویا۔ قدم الغی س فار سم تنظیمیا علی وجھے ۔ یعنی گھوڑ ہے نے اسے منہ کے بل گرادیا۔ تقحیم النفس فی الشی کامعنی ہے اس کا بغیر سو پے سمجھ اپنے آپ کوکی چیز میں داخل کرنا۔ القعمة سے مراد ہلاکت اور سخت سال ہے۔ اُصابت الا عماب القعمة ۔ جب اُنہیں قط نے آپ کوکی چیز میں داخل کرنا۔ القعمة سے مراد ہلاکت اور سخت سال ہے۔ اُصابت الا عماب القعمة ۔ جب اُنہیں قط نے آپ کوکی چیز میں داخل کو گئے۔ قحم سے مراد ہلاکت اور شوت سال ہے۔ اُصابت الا عماب القعمة ۔ جب اُنہیں قط نے آپ کو دو اس میں داخل کو قد مرف لا واغل کیا گیا ہے جب کر سال میں داخل کو قد مرف لا واغل کیا گیا ہے جب کر سال سے موقع پر کم ہی لا اکیلا داغل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ دو سری کلام میں اس کا اعادہ کرتے ہیں جس طرح الله تعالی کو خراان ہے ، فلا صَدّ ق وَ لا صَلّ ہی (القیام) نہ اس نے تقد بی کی اور نہ نماز پڑھی۔ وَ لا حَدُو فی عَلَدُ ہِمْ وَ لا حَدْ فی کہا کہ اس کے مغرد ذکر کیا ہے کیونکہ کلام کا آخراس کے معنی بر کے این برخوف ہاور نہ وہ گین ہوں گے۔ یہاں اسے مغرد ذکر کیا ہے کیونکہ کلام کا آخراس کے معنی بر کے تیں جاری میں برخوف ہاور نہ وہ گین ہوں گے۔ یہاں اسے مغرد ذکر کیا ہے کیونکہ کلام کا آخراس کے معنی برخوف ہاور نہ وہ کا میں اس کا دور اس کے دور کی کیا ہے کوئکہ کلام کا آخراس کے معنی برخوف ہاور نہ وہ کی کیا ہیں اس کے میں دور کر کیا ہے کیونکہ کلام کا آخراس کے معنی برخوف ہاور نہ وہ کیا گیا ہے۔ یہاں اسے مغرد ذکر کیا ہے کیونکہ کلام کا آخراس کے معنی برخوف ہاور نہ وہ کیا گیا ہوں گیا ہے۔ یہاں اس کے معنی برخوف ہاور نہ کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں کے کیا ہوں کے کیا ہوں گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہونے کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کر کو کر گھر کی کو کو ک

ولالت كرتا ب يبى جائز بكر الله تعالى كافرمان فيمّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ المَنْوا تكرير كَ قَائَمَ مَقَامَ بوكو يا يول فرما يا: فلا اقتحم العقبة ولا آمن \_ ايك قول بركيا كميا ب: يدوعا كة قائم مقام بجس طرح كسى كاقول ب: لاَنْجَاوَلَا سَلِمَ \_

سفیان بن عین نے کہا: بروہ شی جس کے بارے میں فرمایاؤ مَا اُدُلی لاک (القدر:2) اس کے بارے میں آپ کوآگاہ کردیا اور ہروہ شے جس کے بارے میں فرمایا: وَ مَا یُنْ بِی یُكَ (الاحزاب: 63) اس کے بارے میں آپ کو فجرندری۔ فلا افْتَحَمَّم الْعَقَبَة نَ كامن ہے وہ عقبہ میں داخل نہیں ہوا۔

جس طرح زہیر کا قول ہے:

حضرت ابن عمر بن بند بن فر مایا: بید عقبہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے۔ ابور جاء سے مروی ہے کہ میں بیڈ بر پہنی ہے کہ عقبہ اس پر سات ہزار سال تک انسان چڑ ھتار ہے گا اور اس سے اتر نے میں بھی اسے سات ہزار سال لگیں گے۔ حضرت حسن اور تباوہ نے کہا: بیآ گلے میں بخت مشکل راستہ ہے جو بل سے پہلے ہے الله تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ مجاہد، ضحاک اور کلبی نے کہا: اس سے مراوو و بل ہے جوجہنم پر ڈ الا گیا ہے جو کموار سے تیز ہے اس کی مسافت تین ہزار سال ہے اس میں زم جگر، بلنداور پست جگہ ہیں ہیں۔ مومن پر بیائے وقت کے لیے ہے جتناعصر سے عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ ایک تول بیال عمر میں ہیں۔ مومن پر بیائے وقت کے لیے ہے جتناعصر سے عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ ایک تول بیالیا میں ہیں۔ مومن پر بیائے وقت نے لیے ہے جتناعصر سے عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ ایک تول بیالیا میں داخل ہوگا جتناوقت فرض نماز کا ہوتا ہے۔

حضرت ابودردا و ہے مروی ہے انہوں نے کہا: ہمارے سامنے عقبہ ہے اس میں سے سب سے نجات پانے والا ہوگا وہ جس کا سامان سب ہے کم ہوگا۔ایک قول ریکیا گیا ہے: جہنم بذات خودعقبہ ہے۔ابور جاء نے حضرت حسن بھری سے روایت

نقل کی ہے کہ میں بینبر پہنی ہے جس مسلمان نے کسی غلام کوآ زاد کیا توبیہ ہم سے آزادی کافدید بن جائے گا۔

حضرت عبدالله بن عمر ین دینا سے مروی ہے کہ جس نے ایک غلام کوآ زاد کیاالله تعالی ہرعضو کے بدلے میں اس کے عضو کو آزادی دے دے گا۔ سی مسلم میں حضرت ابو ہر یرہ ری شخط سے مروی ہے کہ رسول الله من آئی آیے ہے ارشاد فرمایا: من اعتق د تعلقہ آعتق الله بحل عضو منها عضوًا من أعضائه من النّاد حتَّى فَرَجَهُ بِعَلْى جِهِد (1) جس نے کوئی غلام آزاد کیا الله تعالی اس کے ہرعضو کے بدلے میں اس کا عضوجہم ہے آزاد کردے گا یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔

تر مذی شریف میں حضرت ابوا ما مداور دوسرے صحابہ سے بیردوایت مردی ہے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان مردکوآ زاد
کیا بیدہ فلام جہنم سے اس کی رستدگاری کا باعث ہوجائے گا۔ غلام کا ہر جز مالک کے ہر جز کے بدلے میں ہوجائے گااور جس
مسلمان عورت نے مسلمان لونڈی کوآ زاد کیا تو دہ لونڈی جہنم سے اس کی آ زادی کا باعث ہوگی ، ہرعضود وسرے کے عضو کا بدلہ
ہوجائے گا۔ کہا: بیدہ بیٹ حسن صحیح غریب ہے (2)۔

ایک تول بیریا گیا ہے: عقبہ سے مراد پیشی کی ہولنا کی ہے اسے چھنکارادینا ہے۔ قنادہ اور کعب نے کہا: یہ بل سے پہلے آگ ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: الله کی قسم! بیشد ید گھاٹی ہے انسان کا اپنے نفس، اپنی خواہش اوا پنے دخمن شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ کسی نے بیشعر کے:

"اورآپ کیا مجھیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے"۔

اس کلام میں صدف ہے نقد پر کلام بیہ وگی د ما ادراك ما اقتصام العقبة بید بن كے امر كولازم بكر نے كی عظمت بیان كرنا ہے۔ خطاب نی كریم ساؤٹ آیا ہے ہا كہ آ ب ساؤٹ آیا ہے عقبہ عقبہ کو عقبہ جہنم پر محمول كرنا ہے۔ خطاب نی كریم ساؤٹ آیا ہے ہا كہ آ ب ساؤٹ آیا ہے عقبہ کو عقبہ جہنم میں داخل نہیں ہوا گراس صورت میں كداسے اس امر پر محمول كيا جائے كہ مراد بہ ہے كہ اس نے اپ آ ب كو كيوں تيار نہيں كيا كہ اس كے ليے قيامت كے دوزعقبہ جہنم میں داخل ہونامكن ہوتا۔ امام

<sup>1</sup> \_مندامام احمد مديث نمبر 9441

<sup>2</sup>\_ جائع ترندي، كتاب الندور والايمان، باب ماجاء ل فضل من اعتق ومديث تمر 1467 وفيا والقرآن بلي كيشنز

بخاری نے مجاہد کا قول پند کیا ہے کہ وہ دنیا میں عقبہ میں داخل نہیں ہوا۔ ابن عربی نے کہا: یہ قول اس لیے اختیار کیا کیونکہ دوسری آیت میں میڈوایا: فَكُّ مَا قَبَةُ ﴿ وَمِنْ مَا يَا: فَكُ مَا قَبَةُ ﴿ وَمِنْ مَا يَا: فَكُ مَا قَبَةً ﴾ تیسری آیت میں فرمایا: فَكُ مَ قَبَةٍ ﴿ وَمُولِيَا اَوْ اَلْمُعُمْ فَيْ يَوْ مِر وَ اِلْمَا اَلْمُعَلَّمُ اَلَّهُ اَلْمُعْمَ اَلْمُولِيَّ اَوْ اِلْمَا اَلْمُولِيَّ اَوْ اِلْمَالُ اَلْمَا اِلْمَالُ اَلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَكُ رَقَبَةٍ ﴿

''وہ (غلامی ہے ) گردن چیزاتا ہے''۔

اس میں تمن مسائل ہیں:

فَكُ مَ عَبَةٍ كَ تَشرت

مسئلہ نصبو 1 ۔ قائی مَقبَاقی کے کامعنی ہے اسے قید ہے آزاد کرنا۔ایک قول ہے:اسے غلامی ہے آزاد کرنا۔ حدیث میں ہے: 'فک وقید کامعنی ہے قواس کی قیمت میں اس کی مدد کر ہے' کھر حضرت براء کی حدیث ہے سورہ براء میں پہلے گزر چکا ہے قائی ہے مراد قید کو کھول دینا ہے اور غلامی ہجی ایک قید ہے غلام کورقبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ غلامی کے ساتھ اس قید ک کی طرح ہے جس کی گردن میں ری بندھی ہوئی ہو۔اس کی آزادی کو قلگ کا نام دیا جس طرح تو قیدی کو قید سے آزاد کر سے تو اسے فک ہے تا ہے۔ اس کی آزادی کو قلگ کا نام دیا جس طرح تو قیدی کو قید سے آزاد کر سے تو اسے فک ہے تا ہے۔ کا میں رسی بندھی ہوئی ہو۔اس کی آزادی کو قلگ کا نام دیا جس طرح تو قیدی کو قید سے آزاد کر سے تو قیدی کو قید سے آزاد کی کو قید سے آزاد کر سے تو قیدی کو قید سے آزاد کر سے تو قیدی کو قید سے آزاد کر سے تا کہا نام دیا جس کی گردن میں دین سے دھورت میں نے کہا نام دیا جس کی گردن میں دین سے دھورت حسان نے کہا نام دیا جس کی گردن میں دین سے دھورت حسان نے کہا نام دیا جس کی گردن میں دین سے دھورت حسان نے کہا نام دیا جس کی گردن میں دین میں دین سے دھورت حسان نے کہا نام دیا جس کی گردن میں دین سے دھورت حسان نے کہا نام دیا جس کی گردن میں دین میں دین میں دین سے دھورت حسان نے کہا نام دیا جس کی گردن میں دین میں دو تا جسان نے کہا نام دیا جس کی گردن میں دین میں دین میں میں دین میں دین کے دین میں دین کو تا میں دین میں دین کی کو تا میں دین کر دین میں دین کے دین کے دین کے دین کر دین میں دین کر دین میں کر دین میں دین کر دین میں کر دین م

كُمْ مِنْ أَسِيرِ فَكُكُناة بِلَاثَهِنِ

کتنے بی قیدی ہیں جن کوہم نے قیت کے بغیر آزاد کیا۔

عقبہ بن عامر جبنی نے کہا کہ رسول الله مان بنائی نے ارشادفر مایا: ''جس نے ایک مومن غلام کوآ زاد کیا توبیاس کے جہنم سے آزاد ہونے کا فعد میہ ہو جائے گا'(1)۔ ماوروی نے کہا: دوسرااحتمال میجی ہوسکتا ہے کہ آپ نے بیاراوہ کیا ہوکہ بیاس نے مناہوں سے اجتناب کر کے اوراج محام ال کر کے اپنی گردن کوآ زاد کردیا اور نفس کوخلاصی عطا کردی۔ حدیث اس تاویل کے مانع نہیں بیزیادہ صحیح ہے۔

كافر كے بجائے مسلمان غلام كوآ زادكرنا

مسئله فصبر2 - اصنى في كها: كافرغلام جوزياده قيمت والا بهووه آزادى بي ال غلام سے افضل ہے جومومن بواور كم قيمت والا بور كونكه ني كريم من في آي لم كا ارشاد ہے جب كه آپ ہے پوچھا گيا تھا: كون ساغلام آزادكرنا افضل ہے؟ فرمايا: "جس كى قيمت زياده بوادر مالكوں كنز ديك اچھا بو" \_ ابن عربي في كها: اس صديث ميں مرادمسلمان غلام ہے كيونكه حضور مان وي كم كارشاد ہے:"جس في مسلمان كو آزادكيا، جس في موس غلام كو آزادكيا" -

اصبغ نے جو چھوذ کرکیا ہےوہ غلط ہاس نے صرف مال کی کی طرف دیکھا ہے جب کہ غلام کوعبادت کے لیے آزاد

1 \_مندامام احمد بن عنبل معديث نمير 17357.17326 النكت والعيون بجلد 6 مني 279

کرنااورتوحید کے لیے فارغ کرنازیا دہ مناسب ہے۔

غلام آزاد کرناصدقہ کرنے سے افضل ہے

هسئله نهبو 3\_آزاد کرنااور صدقه کرنا بهترین کمل ہے۔ حضرت امام ابوطنیفہ سے مروی ہے: آزادی صدقہ سے افضل ہے جب کہ صاحبین کے نزدیک صدقہ افضل ہے۔ آیت کریمہ امام ابوطنیفہ کے قول پرزیادہ دلالت کرتی ہے کونکہ آزادی کو صدقہ پرمقدم کیا ہے۔ امام شعبی سے ایک آدمی کے بارے میں بوچھا گیا کہ وہ کہاں مال خرج کرے وہ قریبی رشتہ داروں کو دے یا غلام آزاد کرنا افضل ہے کونکہ نبی کریم مان خالیج نے ارشاد فرمایا: ''جس نے غلام کوآزاد کیا الله تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے اس کاعضوجہنم سے آزاد کردے گا'(1)۔

اَوُ اِطْعُمْ فِي بَوْ مِر ذِي مَسْعَبَةٍ ﴿ يَبْنِيهَا ذَا مَقْ بَهُ ﴿ اَوْمِسْكِينَا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴿ اَوْمِسْكِينَا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴿ اَوْمِسْكِينَا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴿ اَوْمِسْكِينَا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

مَسْغَبَةٍ كامعنى ہے بھوك۔ سغب كامعنى بھوك ہے اور ساغب بھو كے كو كہتے ہیں۔حضرت حسن بھرى رحمۃ الله عليہ نے '۔ يوں قراءت كى نى يومر ذا مسغبة ابوعبيد نے بيشعر يڑھا:

فلُوْكُنْتُ جارا یا بن قَیْسِ بن عاصم لَمَا بِتَ شَبُعَانَا و جارُك ساغِبَا اساغِبَا اساغِبَا اساغِبَا اساغِبَا اساغِبَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

کھانا کھانا کھانا فضیات ہے جب بھوک ہوتو ہے بہت ہی افغل ہے۔ آنام خنی نے اس ارشاد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:

ایسے دن میں کھانا کھانا جس میں کھانا نادر و تا یاب ہو۔ نجی کریم مان ایک کھانا کھانا کھانا کھانا ہو کہ مان الوّحمة اطعائم المسلم السعبان (2) رحمت کے موجبات میں سے رہی ہے کہ بھو کے مسلمان کو کھانا کھلا یا جائے۔ مقربة کامعی قرابت ہے ہے جملہ بولا جاتا ہے: فلان ذو قرابة و ذو مقربتی الله تعالی تجھے تعلیم ارشاد فرما تا ہے کہ قربی رشتہ دار پرصد قد کرنا غیر قربی رشتہ دار پرصد قد کرنا غیر قربی رشتہ دار پرصد قد کرنے سے افضل ہے، جس طرح ایسے پہتم پرصد قد کرنا جس کا کوئی فیل ندہوا سیتم پرصد قد کرنے سے افضل ہے جس کا کوئی ندکوئی فیل ہو۔ اہل لفت کہتے ہیں: اس کے ضعف کی دجہ سے بیتم کہا گیا ہے جملہ بولا جاتا ہے: کیشم الرجل کیشنا جب دو کمز در ہو۔ علماء نے بید کرکیا ہے: لوگوں میں بیتم تو باپ کی جانب سے ہوتا ہے اور چو یاوں میں ماں کی جانب سے ہوتا ہے اور چو یاوں میں ماں کی جانب سے ہوتا ہے اور چو یاوں میں ماں کی جانب سے ہوتا ہے دور کی ہے۔ بعض علاء لفت نے کہا: بیتم اسے کہتے ہیں جس کے والدین فوت ہوجا کیں؛ قیس بین ملوح نے کہا:

اِلَ الله أَشَهُ أَشَكُو فَقَدَ لَيْنَ كَمَا شَكَا إِلَى الله فَقَدَ الوالِدَيْن يَتِيمُ الله كَانَ كَا الله والله الله والله الله والله والله

2\_يه أالتعب معديث نمبر 3383

1 ـ الكثاف، مبلد 4 منحد 256

ذَا مَتُورَ ہُونے مراد ہِ جس کے پاس کے بھی نہ ہو یہاں تک کہ گویادہ نقر کی وجہ ہے می سے ل گیا ہے جس کی جائے پناہ
منی کے سوا ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس بن نہ جس نے کہا: اس سے مرادوہ آدمی ہے جوراستہ ہیں پڑا ہوجس کا کوئی گھر نہ ہو۔ مجاہد
نے کہا: اس سے مرادوہ مخص ہے جسے نہا ہی اور نہ ہی کوئی اور چیزمٹی سے بچاتی ہے۔ قادہ نے کہا: اس سے مرادعیالدار ہے۔
عکر مہ نے کہا: اس سے مرادم مقروض ہے۔ ابوستان نے کہا: اپا چھے مراد ہے۔ ابن جبیر نے کہا: اس سے مراد ہے جس کا کوئی بھی
نہ ہو۔ عکر مہ نے حصرت ابن عباس بڑی تیز سے روایت نقل کی ہے: اس سے مراد ایسا فساد ہے جو وطن سے بہت ہی دور ہو۔ ابو فار فار زخجی نے کہا: یہاں مَتُوبَةِ ہے مراد ہے براحال۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: توب ، جب وہ مختاج ہو؛ ہذلی نے کہا:

وكُنّا إذا ما الطَّيْفُ حَلَّ بأَرْضِنَا صَفَكُنَا دِماءَ البُدُن في تُرْبِة الحالِ

جب کوئی مہمان ہمارے علاقے میں اتر تا ہے تو ہم تلکہ تی کالم میں بھی اونٹوں کو ذیح کردیے ہیں۔

ابن کثیر، ابو عمرواور کسائی نے اسے فات پڑھا ہے کہ یفعل ماضی کا صیغہ ہے دقبۃ کونصب دی کیونکہ یہ مفعول ہہ ہے او اطعم اسے بھی فعل ماضی کا صیغہ پڑھا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے: ثُمّ گان مِن الّذِین اُمَنُوا بیکلام فَانُ اور اِطْعُم کے زیادہ مناسب ہے باقی قراء نے اسے فلگ پڑھا ہے کیونکہ یہ فلکت کا مصدر ہے۔ دقبۃ یہ مضاف الیہ و نے کی وجہ ہے مجرور نے اور اطعام باب افعال کا مصدر اور مرفوع پڑھا گیا ہے ؛ ابوعبیداور ابوحاتم نے اسے بی پند کیا ہے کیونکہ یہ وَ مَا اَدْ لَی سُک مَا الْعَقَبَةُ نَ کَی تَعْمِر ہے پھراس کی وضاحت کی اور فرمایا: فلک دقبۃ اُو اطعام، اقتحام العقبۃ کامعنی جی ہے غلام آزاد کرنا اور کھانا کھلانا۔ جس نے اسے منصوب پڑھا ہے تواس نے معنی پڑھول کیا ہے۔

ولافال رقبة ولا إطلعم في بيومر ذا مسغبة تواس كے ليے عقبہ سے گزرنا كيے ممكن ہوگا۔ ابوالحسن اور رجاء نے كہا: ذا مسغبة منصوب ہے كيونكہ يہ اطلعامكامفعول ہے يعنی وہ بھو كے وكھانا كھلاتے ہيں اور يتياس سے بدل ہے جب كہ باتی قراء نے ويئ مسغبة منصوب ہے كيونكہ يہ اطلعامكامفعول ہے يعنی وہ بھو كے وكھانا كھلاتے ہيں اور يتياس سے بدل ہے جب كہ باتی قراء نے ويئ مسغبة پڑھا ہے جو يئو مر كی صفت ہے طور پر ہوں نے ويئ مسغبة پڑھا ہے جو يئو مر كی صفت ہے۔ يہ جی جائز ہے كہ نصب كی قراءت جار مجرور كے كل كی صفت ہے طور پر ہوں كيونكہ في يئو مر كا قول ظرف ہے جس كاكل نصب ہے تو يہ عن كے اعتبار ہے اس كی صفت ہے لفظ كے اعتبار ہے صفت نہيں۔

فَمْ كَانَ مِنَ الْذِينَ المَنْوُاوَ تُواصُوْا بِالصَّبْرِوَ تُوَاصُوْا بِالْهَرْ حَدَّى أُولِيْكَ أَصُحُبُ الْمُشْمَةِ فَى عَلَيْهِمْ نَاسٌ مُّوُ صَدَةٌ فَى الْمُشْمَةِ فَى عَلَيْهِمْ نَاسٌ مُّوْصَدَةٌ فَى الْمُشْمَةِ فَى عَلَيْهِمْ نَاسٌ مُّوْصَدَةٌ فَى الْمُشْمَةِ فَى عَلَيْهِمْ نَاسٌ مُو صَدَةٌ فَى الْمُشْمَةِ فَى عَلَيْهِمْ نَاسٌ مُو صَدَةً فَى الْمُسْمَةِ فَى عَلَيْهِمْ نَاسٌ مُولَى اللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَى مُولًا وَاللّهُ وَلَى مَولًا مُولًا وَاللّهُ وَلَى مُولًا وَاللّهُ وَلَى مُولًا وَاللّهُ وَلَا مُولًا مُولًا وَاللّهُ وَلَى مَا مُولًا وَاللّهُ وَلَا مُولًا وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا مُولًا وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولًا مُولًا مُولًا وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَل واللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلِلْ وَلَا مُؤْلِمُ وَاللّهُ وَلِي وَلَا مُؤْلُولُ وَلِلْ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ

یعن جس نے غلام کوآ زاد کیا یا بھوک دالے دن کھانا کھلا یا تو وہ عقبہ میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دوان لوگوں میں سے ہوجائے کا جنہوں نے تصدیق کی ، کیونکہ طاعات کے قبول ہونے کی شرط الله تعالی پرایمان لانا ہے انفاق کے بعد ایمان کچھ نفع نددے گا بلکہ ضروری ہے کہ طاعت ایمان کے ساتھ کی ہوئی ہو، الله تعالی نے منافقین کے بارے میں فرمایا: وَ مَا اَمنَعُهُمُ اَنُ تُنْفَعُ نَدُو کِی بَادِ کِی بَانِ کِی بَانِی کِی بَانِ کِی بَانِی کِی بَانِی کے باتھ وہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا الله کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ۔

حضرت عائش صدیقہ بن شب نے عرض کی: یا رسول الله! این جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحی کیا کرتا تھا، کھاتا کھلا یا کرتا تھا، قد بیوں کو چھڑا تا تھا، غلاموں کوآ زاد کیا کرتا تھا، الله تعالیٰ کے لیے اونٹ پر کی کوسوار کرتا تھا کیا یہ امورا سے نقع دیں گے؟ فر مایا: نیس اس نے کی دن بھی پنیس کہا: اے میرے رب! اور جزامیری خطا کو معاف کردے (1) ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : ثُمّ کان مِن الّٰ بنی اُمّ بُوا کا مطلب و معنی یہ ہے کہ اس نے یہ اعمال کے ہوں جب کہ دوموموں ہو پھر وہ و فات تک ہے : ثُمّ کان مِن الله نعالی کا یہ فر مان ہے: وَ إِنِّي لَغَفَالَ لِيَن قَابَ وَ اَمْن وَ عَولَ صَالِحًا ثُمّ الله نعالی کا یہ فر مان ہے: وَ إِنِّي لَغَفَالَ لِیَن قَابَ وَ اَمْن وَ عَولَ صَالِحًا ثُمّ الله نعالی کا یہ فر مان ہے: وَ إِنِّي لَغَفَالَ کِی جُر ہدایت یا فتہ ہوا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی یہ اور یس بخشے والا ہوں اسے جو تا کہ ہوا، ایمان لا یا اور نیک عمل کے پھر ہدایت یا فتہ ہوا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا معنی یہ ہورہ ان ان کے لیے نافع ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس نے یہ عبادات الله تعالیٰ کی ذات کے لیے کیں پھر وہ حضرت محمد من الله تعالیٰ کا قرب حضرت علیم بن حزام نے اسلام لانے کے بعد عرض کی: یا رسول الله! ہم دور جاہلیت میں پچھا ممال کرتے الله تعالیٰ کا قرب چاہتے کیا وہ ہمارے لیے نفع مند ہوں گے؟ رسول الله سل الله سل الله عنی بیادہ مایا: ''سما بقد دور میں تو نے جو بھلائی کی اس وجہ ہے تو مسلمان ہوا''(2)۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: نشم، داؤے معنی میں ہے معنی بیہ دوگا غلام کو آزاد کرنے والا، بھوک میں کھانا کھلانے والا ایمان لانے والوں میں سے ہے۔

انہوں نے ایک دوسرے کو الله تعالی کی طاعت، معاصی سے صبر اور انہیں جومصیبت اور آز مائش پہنی اس پر ایک دوسرے کو مبرکی تلقین کرتے ہیں اور گلو قات پر رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے بتیم اور مسکین پر رحم کیا۔ یہی لوگ والے میں اور محمد بن کعب مسکین پر رحم کیا۔ یہی لوگ والے ہیں بعنی جن کو ان کی کتاب ان کے دا مجیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ محمد بن کعب قرظی اور دوسرے علیا ، نے کہا: یکی بن سلام نے کہا کیونکہ وہ اپنی ذاتوں کے لیے یمن و برکت ہیں۔ ابن زید نے کہا: کیونکہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے دا محمل بہلوسے لیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: کیونکہ ان کا مقام دا محمل جانب ہوگا! یہ میمون بن مبران نے کہا۔

جنہوں نے قرآن کا انکارکیاوہ اصحاب مشامہ ہیں وہ اپنی کتا ہیں اپنے بائی ہاتھ ہیں پکڑنے والے ہوں گے؛ یہ محمہ بن کعب ادر بینی بن سلام نے کہا، کیونکہ وہ اپنی ذاتوں کے لیے بد بخت ہیں۔ ابن زیدنے کہا: کیونکہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے لیے گئے ہیں۔میمون نے کہا: ان کا مقام بائی جانب ہوگا۔

میں کہتا ہوں: ان تمام اقوال کا جامع بیقول ہے کہ اصحاب میمنداصحاب جنت ہیں اور اصحاب مشامداصحاب تارین الله

1 ـ مندامام احربن حنبل معديث نمبر 24621

تعالى كافرمان ب: وَأَصْعُبُ الْيَهِ مِنْ فَمَا أَصُعُبُ الْيَعِ مُنِ ۞ فَيُسِلُ مِ مَّخُصُّوْدٍ ۞ (الواقد) وَأَصْعُبُ الشِّمَالِ فَمَا أَصْعُبُ الشِّمَالِ ۞ فَيُ سَمُومِ وَجَدِيمٍ ۞ (واقد)اوراس كَمْ شَل جوآيات بين - مُؤُصَدَةٌ كا معنى بند؛ شاعر نے كہا:

# سورة الشمس

الله المان الله المنظ النَّفِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفِي النَّالِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّفِي النَّذِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّذِي النَّلْمِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمُ النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمِي النّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّلْمُ النَّذِي النَّذِي النَّ

اس کے کی ہونے میں اتفاق ہے۔ یہ پندرہ آیات ہیں۔

بسمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہول جو بہت ہى مهر بان ہميشدر هم فرمانے والا ہے۔

وَالشَّبُسِ وَضَّحْهَا أَنَّ

"فتم ہے آ فاب کی اور دھوپ کی"۔

مجاہد نے کہا: وَ صَّحْمَهَا سے مراداس کی روشن اور اس کا چکنا ہے۔ بیدوسری قسم ہے۔ ضحی کوشس کی طرف مضاف کیا كيونكه بيسورج كے بلند ہونے كے ساتھ ہى واقع ہوتى ہے۔ قادہ نے كہا: اس كى رونق۔سدى نے كہا: اس كى كرمى فيضاك نے حضرت ابن عباس بن اللہ اسے روایت نقل کی ہے کہ قرصل جا کامعنی ہاس میں روشنی روک دی اسے گرم بنادیا۔ یزیدی نے کہا: اس سے مراداس کا پھیلنا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: مخلوقات میں سے جو چیزیں ظاہر دعیاں ہوتی ہیں توقعم سورج اور ز مین کی تمام مخلوقات کی ہوگی؛ بیر ماور دی نے کہا (1): ضحامونث ہے بیر جملہ بولا جاتا ہے: ارتفعت الضّحی، ضَحَا، ضحوة سے او پر ہوتا ہے بھی اسے مذکر ذکر کیا جاتا ہے۔جس نے اسے مونث قرار دیا ہے وہ اسے ضعواتی جمع قرار دیتا ہے جس نے اسے مذکر گر دانا ہے وہ اسے تعل کے وزن پراسم قرار دیتا ہے جس طرح مُدَد اور نُغَد ہے بیظرف ہے جس طرح سَحَا، تو کہتا ے: لقیتُه ضُحًا وضَحَاجب تواس کے ساتھ اپنے ون کی ضحامراد لے گا تو تواسے توین نہیں دے گا۔فراءنے کہا: ضحا ے مراددن ہے جس طرح قنادہ کا قول ہے عربوں کے ہاں جو چیزمعروف ہے کہ ضعاس وقت کو کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوااوراس ہے تھوڑ ابعد کاونت۔ جب دن اس ہے زیادہ بلند ہوجائے تواسے ضعاء کہتے ہیں جس نے الضعاکو بورادن قرار دیا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ سورج کی روشن ساراون رہتی ہے۔جس نے کہا:اس سے مرادسورج کی روشن اوراس کی گرمی ہے تو سورج کا نور، سورج کی گرمی کے ساتھ ہی ہوتا ہے جس نے ضعی سے مرادسورج کی گرمی لی ہے اس نے الله تعالیٰ کے اس فر مان سے اشدادال کیا ہے و لا تضلی ﴿ (طل ) یعن گرمی تھے تکلیف ندد ہے۔مبرد نے کہا: ضعااصل میں ضاح ہے اس سے مرادسورج كانور بالف دوسرى ماء سے بدلا ہوا ہے، توكہتا ہے: ضعوة، ضعوات علاء نے كہا: ضعوة ميں واؤ ماء سے بدلى ہوئی ہے ضحامیں الف واؤے بدلا ہوا ہے۔ ابوہیثم نے کہا: ضح سامیری نقیض ہے بدروئے زمین پرسورج کا نورہاں کی اصل ضعاہے عربوں نے جاء کے سکون کے ساتھ یا ء کوتقبل جانا اوراسے الف سے بدل دیا۔

1 \_ النكت والعيون ، حبله 6 منح 281

### وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا أَنْ

"اورسم ہے ماہتا بی جب وہ (غروب) آفتاب کے بعد آوے "۔

یعنی وہ سورج کے پیچھے آئے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو چانددکھائی دیتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: تلوت فلانا جب تواس کی پیروی کرے۔ قادہ نے کہا: یہ ہلال کی رات منظر ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند وکھائی دیتا ہے۔ ابن زید نے کہا: جب مہینے کے نصف میں سورج غروب ہوتا ہے تو چاندطلوع کر کے اس کا پیچھا کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں اس کے غروب کے پیچھے ہوتا ہے۔ فراء نے کہا: تالم تھا کا معنی ہے اس سے حصہ لیتا ہے یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ چاندسورج کی روشنی اخذ کرتا ہے۔ ایک قوم نے کہا: قائقہ کے اِذَا تَدَلَمُهَا کا معنی ہے جب وہ پورا ہوجائے تو چاندروشنی اور میں سورج کی روشنی اخذ کرتا ہے۔ ایک قول ہے۔

نور میں سورج کی مثل ہوجا تا ہے! یہ زجاج کا قول ہے۔

# وَالنَّهَامِ إِذَا جَلْمُهَا ۗ

"اورسم ہےدن کی جبوہ آفاب کوروش کردے"۔

یعنی اس سے پردہ ہٹادے۔ایک توم کی بیدائے ہے: جب وہ تاریکی کودورکردے اگر چیظمت کا پہلے ذکر نہیں ہواجس طرح تو کہتا ہے: اضعت غداتنا ہا د د قاس سے توبیارادہ کرتا ہے کہ ہمارا کھانا ٹھنڈا ہو گیا؛ بیفراء، کہبی اور دوسرے علماء کا قول ہے۔ایک قوم کا بین نظر نظر ہے کہ جَلْم ایمن میرسورج کے لیے ہے عنی اس کا بیہوگا اس کی روشن سے اس کا جسم عیاں ہو جاتا ہے: اس معنی میں تین میں بی خطیم کا قول ہے:

تُجَلَّتُ لَنَا كَالشَّهِ تَحتَ غَبَامَةٍ بِدَا حَاجَبٌ مِنْهَا وَ ضَنَّتَ بِحَاجِبِ

وہ ہارے لیے یوں ظاہر ہوئی جس طرح سورج بادل سے ظاہر ہوتا ہے اس کا ایک آبر وظاہر ہوا اور ایک جھپا ہوا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: زمین میں جیتے بھی حیوا نات تھے سب کوظاہر کر دیا یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو گئے کیونکہ رات کے وقت وہ چیزیں جھپ جاتی ہیں اور دن کے وقت وہ ظاہر ہوجاتی ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ دنیا کوروش کر ویتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: زمین کوروش کر دیے اگر چیان کا پہلے ذکر نہیں ہوا اس کی شل الله تعالیٰ کا یہار شاد ہے: حیثی تو اس شی الحجاب (ص)

#### و البیل إذا بیعتنها ن ''اوررات کی جبودہ اے جھیا لئے'۔

لینی مورج کوڈھانپ لے بینی جب سورٹ غروب ہوتا ہے تواس کی روشنی کورات ختم کردیں ہے؛ یہ مجاہداور دوسرے علماء کا تول ہے۔ایک قول رکیا تھا ہے: وہ تاریکیوں کے ساتھ دنیا کوڈھانپ لین ہے آو آفاق تاریک ہوجات بیں جمیمرا یسے اسم

كى طرف لوث ربى ب جو پہلے مذكور تبيل \_

والسَّهَا وَمَا بَنْهَا أَنَّ

"اور حم ہے آ ان کی اور اس کے بنانے والے کے"۔

بإره30 بهورة تتمس

ستم ہے آئان کی اور اس کے بنانے والے کی جس طرح فر مایا: بِمَاعَفَرَ اِنْ مَنِ ہِنْ ( پاسین: 27) میرے رب کے بخشخ کے ساتھ ؛ یہ تناوہ کا قول ہے ؛ مبرد نے ای کو اختیار کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے تسم ہے اس کی جس نے اس کو بنایا ؛ یہ حضرت حسن بھری اور مجاہد کا قول ہے بہی طبری کا لبند بیدہ نقط نظر ہے یعنی جس نے اسے پیدا کیا اور اسے بلند کیاوہ الله تعالیٰ کی ذات ہے۔ اہل حجاز سے یہ منقول ہے کہ سبحان ما سبحتك لعکامعنی ہے پاک ہے وہ ذات جس کی تبہیج بیان کرتی ہے ہر چیز۔

374

#### وَالْا نُهِ ضِ وَمَاطَحُهَا أَنَّ

''اورز مین کی اوراس کو بچھانے والے کی''۔

قتم ہے زبین کی اور اس کے ہموار کرنے کی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ صاب مین ہیں ہے جس کا ہم نے ابھی ابھی ذکر کیا ہے بعنی جس نے اس کو پھیلا یا۔ عام مفسرین کی بہی رائے ہے کہ اس کا معنی وہی ہے جو دھا ہا گا ہے۔ حضرت حسن بھری، عجابد اور دوسرے علاء کی رائے میہ ہے: طلحہ کا اور دھا ہا کا معنی ایک ہی ہے بعنی ہرجانب اسے پھیلا ویا۔ طحوکا معنی پھیلا نا ہے طلح کا اور دھا ہا کہ معنی ایک ہی ہے۔ طبح نا اور دھا ہا کہ میں پہلو کے بل لیٹا ؛ یہ ابو بمروسے مروی ہے۔ طبح کا معنی ایک ہی ہے۔ طبح نا اور طبح کی ایک ہی ہے۔ سیسی پہلو کے بل لیٹا ؛ یہ ابو بمروسے مروی ہے۔

حضرت ابن عباس بن خبر ہے۔ طعاها کامعتی ہے اسے تقسیم کردیا۔ ایک قول میرکیا گیا ہے کہ اس کامعتی ہے اسے بیدا کیا ؛ شاعر نے کہا:

ماوردی نے کہا: اس بارے میں بیاختال بھی موجود ہے کہ اس سے مرادنیا تات، چشے اورخز آنے ہوں کیونکہ جوز مین پر بیدا کیے گئے ہیں بیان کی حیات کا سبب ہیں (1) ۔ بعض عربوں کی قسموں میں یوں کہا جاتا ہے: لا والقسو الطاحی یعنی وہ چاند جو جما کئے والا روشن اور بلند ہے۔ ابوعمرو نے کہا: طحا الوجلُ جب وہ زمین میں دور چلا جائے۔ بیہ جملہ بولا جاتا ہے: ما ادری آین طحا؟ میں نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا؟ یہ جملہ بولا جاتا ہے: طَحَابِهِ قَلْبُه یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ہر چیز اس کے جائے۔ باتے جب ہر چیز اس کے جائے۔ باتھ ہے نے کہا:

طَعَابِكَ قَلْبٌ فَى الجِسانِ طَهُوبُ بُعَيْدُ الشَّبابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ الشَّبابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ الشَّبابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ الْعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ اللهُ ال

"اورتم ہے نفس کی اور اس کودرست کرنے والے کی"۔

اس میں مامصدریہ ہے۔ایک قول برکیا گیا ہے: ما، من کے معنی میں ہےوہ الله تعالیٰ کی ذات ہے۔ نفس کے بارے

1 \_ النامة والعيون وجلد 6 م في 273

میں دو تول ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی ذات ہے۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ ہرننس مراد ہے۔ سوی کا معنی تیار کرنا ہے۔ مجاہد نے کہا: سَوْمِهَا کامعنی ہے اس کی خلقت کو درست کیا اور اسے معتدل بنایا۔ بیتمام اسا بشم مجرور ہیں الله تعالیٰ نے اپنی محکوقات کی شم اٹھائی کیونکہ اس میں اس کی صنعت کے عجائب ہیں جواس پر دلائت کرتے ہیں۔ فَا لَهُ مَهَا فُحِوْمَ مَا هَا وَ تَشَعُومِهَا اُنَ

" بھراس کے دل میں ڈال دیابس کی نافر مانی اوراس کی پارسائی کو'۔

یعنی اسے پیچان کر اوی، این الی نیج نے مجاہد ہے ہی روایت کیا ہے بینی اسے فجور اور تقوی کے راستہ کی پیچان کرادی؛ یہ حضرت این عباس بین بریا تھوں ہے۔ مجاہد نے یہ می کہا: اسے طاعت اور معصیت کی پیچان کرادی۔ محمد بن کعب سے مروی ب کہ جب اللہ تعالی اپنے بند ہے میں ہے کس کے ساتھ مجلائی کی امید کرتا ہے تو اس کے والے میں مجلائی کا البام کرتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتا ہے فر اء نے عمل کرتا ہے اور جب اس کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو برائی کا البام کرتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتا ہے فر اء نے عمل کرتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتا ہے فر اء نے کہا: فَا لَهُ مَدَّ يُنْ فَا لَلْهُ مَنْ يُنْ اللّٰهُ مَا کُور کرا البام کرتا ہے وہ وہ اس پر عمل کرتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے وہ اس کہ کہا اللہ کہا گئے گئے تا ہے کہ موس مقل کو تقوی کی کا البام کرتا ہے وہ وہ اس کر البلہ کر البلہ کر البلہ کر البلہ کر البلہ کہا ہوں کہ کہا البام کیا اور فاج کر وہ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ سی تینے ہیں ہے فور اور تقوی کو واضح کر دیا ۔ تمام معانی قریب کیں حضرت ابو ہر یرہ بینے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سی تینے ہیں کے اس کی تالاوت کی تو یوں وعا کی المنہم آت تو یہ ہم یہ کہا انت ولیٹھا و مولاھا اے اللہ! میر نے قبار کا تقوی عطافر ما اسے پاک کر وہ بینے میں کی کہا تو تی عطافر ما اسے پاک کر وہ بینے میں ذکا ہما آنت ولیٹھا و مولاھا اے اللہ! میر نے قس کو اس کا تقوی عطافر ما اسے پاک کر وہ بینے میں کا کہا کہا اور آقا ہے۔

جویبر نے شخاک سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت این عباس بنی دنیا کے نبی کریم سائن کی بنی جب اس آیت کی علاوت کرتے تو اپنی آواز کو بلند کرتے پھر دنیا کرتے: اللّه آتِ نَفْسِی تَقُواهَا أنت دلیّها ومولاها و أنتَ خیرُ مَنُ زَکَاها (1) اے الله ایمر نفس وُتقوی عطافر ما تواس کاولی اور اس کا آتا ہے اور تواسے بہترین باک کرنے والا ہے۔

1\_النكت والعنع ن مبلد 6 منحد 284

آج ممل کرتے ہیں اور جس کے بارے میں تگ و دوکرتے ہیں کیا یہ الیی چیز ہے جس کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے تقدیران پر جمت قائم ہو چک ہے اس بارے میں وہ زبانہ تقدیران پر جمت قائم ہو چک ہے اس بارے میں وہ زبانہ آئندہ میں جمع کرنے والے ہیں؟ آپ مائی تالیہ آئے نفر مایا: "نہیں بلکہ بیالی چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ان میں نافذ ہو چکا ہے اور ان میں نافذ ہو چکا ہے اور ان میں نافذ ہو چکا ہے اس کی تصدیق الله تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: وَ نَفْسِ وَّ مَاسَوْمِهَا فَی فَالْهَمَ هَا فَی جُوْرَ مَا وَ تَقُولُوها ﴿ ) فَوَوَلَ مِن مَعُولُ ہِ کَ قَامُ مَقَامُ ہِیں۔ اور تقوی دونوں مصدر ہیں مفعول ہے کے قائم مقام ہیں۔

قَدُ أَفُلَحُ مَنُ زَكُمُهَا ﴿ وَقَدُخَابَ مَنُ دَسُّمُا ﴿ وَقَدُخَابَ مَنُ دَسُّمُا ﴿

''یقیناً فلاح یا گیاجس نے اپنے نفس کو یاک کرلیااور یقیناً نامراد ہواجس نے اس کوخاک ہیں دیا دیا''۔

یہ جواب سے ہاور لقد افلام کے معنی میں ہے۔ زجاج نے کہا: لام اس لیے حذف ہوا کیونکہ کلام طویل ہو پھی تھی ہیں اس کا طویل ہونا ہی اس کا عوض بن گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا: جواب محذوف ہے سورج کی سم ،اس کی سم اوراس کی سم سمہیں ضرورا شایا جائے گا۔ زمشری نے کہا: الله تعالیٰ انل مکہ پرایساعذاب مسلط کرے گا کیونکہ انہوں نے رسول الله ساڑ فائی ہی کوجھٹلا یا جس طرح اس نے قوم شمود پر عذاب کو مسلط کیا کیونکہ انہوں نے حضرت صافح علیہ السلام کوجھٹلا یا تھا۔ قب اُ فلکت من خسرت صافح علیہ السلام کوجھٹلا یا تھا۔ قب اُ فلکت من خسرت صافح علیہ السلام کوجھٹلا یا تھا۔ قب اُ فلکت من خسرت صافح علیہ السلام کوجھٹلا یا تھا۔ قب اُ فلکت من خسرت صافح علیہ السلام کوجھٹلا یا تھا۔ قب اُ فلکت من خسرت صافح علیہ السلام کوجھٹلا یا تھا۔ قب اُ فلکت من اُ فلکت من اُ کہ کہا کہ ساز کی مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی مناز کی کہا میں تقدیم و تاخیر ہاں کا منی یہ ہے تعین جس نے اس کو دباد یاوہ خائب و ضامر ہو گیا ہتم ہورج اوراس کی روشنی کی۔
لیاوہ کا میاب ہو گیا جس نے اس کود باد یاوہ خائب و ضامر ہو گیا ہتم ہورج اوراس کی روشنی کی۔

اَ فَلْاَحَ کَامِعْنی کامیاب ہونا مَنْ زَکُنها الله تعالیٰ نے طاعت کے ماتھ جس کے نفس کو پاک کیا۔ وَ قَدُ اَ خَابَ مَنْ دَسُهها الله تعالیٰ کِن وَجہ ہے دبادیا۔ حضرت ابن عہاس بن الله تعالیٰ نے نافر مانی کی وجہ ہے دبادیا۔ حضرت ابن عہاس بن الله تعالیٰ کی طاعت اورا پیمے نفس فائب و خاسر ہوا جس کواس نے گراہ کردیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جس نے اپنے نفس کوالله تعالیٰ کی طاعت اورا پیمے اعمال کے ساتھ پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہوگیا جس نے اپنے نفس کومعاصی جس دبایا وہ خائب و خاسر ہوگیا؛ یہ قادہ اور ووسر سے علاء کی رائے ہے: ذکا ہ کا اصل معنی بڑھنا اور زیادتی ہے اس معنی جس تعالیٰ کی مراہ اور بڑھ جائے اس معنی جس قاضی کا گواہ کا تزکیہ کرنا ہے کیونکہ قاضی اے عادل قرار دے کر اورا چھے ذکر کے ساتھ اس کا مرتبہ بلند کردیتا ہے۔ سورۂ بقرہ کے آغاز جس ہے خی کمل گزر چکا ہے۔ نیکی کرنے والا اور نیکی کے اعمال کی طرف جلدی کرنے والا اپنے نفس کو بلند کیا کرتا تھا عربوں جس سے تی لوگ ٹیلوں اور بلند مقامات پر فروکش ہوتے تھے تا کہ ضرورت مندوں کے لیے ان کا مکان مشتبر مواور وہ مسافروں کے لیے آگر وٹن کیا کر تے تھے اور کینے لوگ غاروں ،اطراف اورزیریں علاقوں جس پڑاؤؤا لیے تاکہ ضرورت مندوں سے ان کا مکان مشتبر ضرورت مندوں سے ان کا مکان شخفی رہے کم مروت رکھنے والا ،خفیت کو چھپانے والا ،معاص کے زیادہ ہونے کی وجہ سے خوالا ،مون ہوئے ہونا ، مواد کے کہا:

1 \_مندامام احمر بن صبل مديث 19936

وأَنْتَ الذِي دَسَّيْتَ عَبُرا فأصبحتُ حلائلُه من أرامِلَ ضُيَّعا وأَنْتَ الذِي دَسَّيْتَ عَبُرا فأصبحتُ حلائلُه من أرامِلَ ضُيَّعا توه مِن يوه اورضائع بولَيُن مِن عَبِر المَاتُوال في عورتين بيوه اورضائع بولين مِن المالية والمرابع المالية والمرابع المالية والمرابع المالية والمرابع المالية والمرابع المالية والمالية و

الل نفت نے کہا: اصل دسس ہے جو تدسیس ہے مشتق ہے اس کا معنی کی گودوسری شکی میں جھیانا ہے اس کی سین یا و میں بدل دی گئی جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے: قصیت اطفاری اصل میں قصصت اطفاری تھا۔ اس کی مثل تقضف ہے یا و میں بدل دی گئی جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے: قصیت اطفاری اصل میں قصصت اطفاری تھا۔ اس کی مثل تقضف ہے اب تقضف پڑھتے ہیں۔ ابن اعرائی نے کہا: وَ قَدُنْ خَابَ مَنْ دَسُنْ ہَا کا معنی ہے اس نے اپنے نفس کو صالحین کی جماعت میں چھیایا جب کہ ووان میں سے نہ تھا تو وہ خامر ہوگیا۔

كَنَّ بَتُ ثَنُو دُبِطَغُولِهَا ﴿ إِذِا تُبَعَثَ اَشُفْهَا ﴿ فَقَالَ لَهُمْ مَاسُولُ اللّهِ نَاقَدُ اللّهِ وَ سُقْلِهَا ﴿ فَكُنَّ بُولُا فَعَقَى وُمَا ﴿ فَكَ مُنَ مَ عَلَيْهِمْ مَا لَيْهُمْ بِنَ نُولِمْ فَسَوْلِهَا ﴾ فَكَنْ بُولُا فَعَقَى وُمَا ﴿ فَكَ مُنَ مَ عَلَيْهِمْ مَا لَيْهُمْ بِنَ نُولِمْ فَسَوْلِهَا ﴾

" حبثلایا تو مثمود نے (اپنے پنجبروں کو) اپنی سرکتی کے باعث، جب اٹھ کھٹر اہواان میں سے ایک بڑا بد بخت تو کہا آئیں ساللہ کے رسول نے کہ (خبر دار رہنا) الله کی اوٹنی اور اس کے پانی کے باری سے۔ پھر بھی انہوں نے حبثلایا رسول کواور اوٹنی کی کوچیں کا ہ دیں، پس ہلاک کر دیا آئیں ان کے رب نے ان کے گناہ (عظیم) کے باعث اور سب کو پیوند فاک کر دیا "۔

طغوی ہم ادطغیانی ہے اس کامعنی نافر مانی میں صد نے نگل جاتا ہے؛ یہ مجاہد، قادہ اور دوسر ہے ماہ اکا قول ہے۔ حضرت

ابن عباس بیں یہ ہے مروی ہے: طغوی ہے مرادہ عذا ہے جس کی انہیں دھمکی دی گئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: جوعذا ب ان پر مرکش ہو گیا تھا۔ مجمد بن کعب نے کہا: طغواها کامعنی ہے سب کے سب۔ ایک آیا تھا اس کا نام طغوی تھا، کیونکہ عذا ب ان پر مرکش ہو گیا تھا۔ مجمد بن کعب نے کہا: طغواها کامعنی ہے سب کے سب۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مصدر ہے اس طریقہ پر اے اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ آیات کے سروں کے اعتبار سے بیزیادہ موانی قول یہ کیا گیا ہے کیونکہ آیات کے سروں کے اعتبار سے بیزیادہ موانی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کی اصل طغیاها ہے مگر جب فعلی اس ہوتو اس کی یاءکو داؤسے بدل دیتے ہیں تا کہ اسم اور وصف کے درمیان فرق کیا جائے۔ عام قراءت طاء کے فتہ کے ساتھ ہے۔

د منرت حسن بھری، جحدری اور حماد بن سلمہ نے اسے طاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ بیہ مصدر ہے جس طرح رُجی، خسنی ہے بیمصادر میں ان دونوں کے مشابہ ہے۔ایک قول بیکیا گمیا ہے: بیددونوں گفتیں ہیں۔

جب اذخیٰ کی کونچیں کا شخے کے لیے ان میں سے بر بخت ترین اشاس کا نام قدار بن سالف تھا اس کے بار سے میں گفتگو

سورۃ الاعراف میں گزرچی ہے کیا وہ ایک فروتھا یا جماعت تھی؟ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن زمعہ بنت سے مروی ہے

کہ انہوں نے نبی کر بیم مان تین کے کوخطبہ ارشا و فرماتے ہوئے سنا اور اوٹنی اور اس کی کونچیں کا شنے کا ذکر کیا۔ رسول الله سنا نہائی ہیں ہے

نے ارشاوفر مایا: '' جب اس کی کونچیں کا شنے کے لیے ایک ایسا آ دمی اٹھا جوعزین ، جابرا پنے خاندان میں طاقتور تھا جس طرح او

زمعہ ہے' (1) اے امام سلم نے نقل کیا ہے۔

1 \_مندامام احمد، مديث نمبر 16222

ضحاک نے حضرت علی شیر خدا بڑا تھے۔ دوایت نقل کی ہے کہ نبی کریم مان تھالیے ہے نے پوچھا: ''کیا تو جانتا ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے بد بخت کون تھا؟'' میں نے عرض کی: الله تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فر مایا: ''اونٹی کی کونچیں کا نے والا'' پوچھا: ''کیا تو جانیا ہے کہ بعد والوں میں کون بد بخت ترین ہے؟'' میں نے عرض کی: الله اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں: فر مایا: '' تجھے شہید کرنے والا'' (1)۔

رسول الله سے مراوح مرت صالح عليه السام بين لفظ نافقه، تحذيد كے قاعدہ كے مطابق منصوب ہے جس طرح تو كہتا الله تعالى كى افتى كى كونچين كائے ہے ہے ۔ ايك قول يہ كيا گيا:

ہے: الاسد الاسد، الصبی الصبی، الحذار الحذار الحذار الحذار الحذار العذار في الله تعالى كى افتى كى كونچين كائے ہے ہے ۔ ايك قول يہ كيا گيا:

الله تعالى كى افتى ہے ہے جس طرح الله تعالى نے ارشاد فر بايا: هٰ في اونئی ہے جس ميں تمہارے ليے نشانی ہے اسے تششو قال بيستور في الله تعالى كى اونئی ہے جس ميں تمہارے ليے نشانی ہے اسے چوڑ ہے رکھوالله تعالى كى زمين ميں چرتی پھرے اسے كوئى نقصان نہ پہنچاؤ كہ تمہين عذاب اليم اپئی قرفت ميں لے لے ۔ اس كى بارى سے بھی بچر ہورة الشعراء ميں اس كى وضاحت گر رچكی ہے۔ الحدد نفد سور فا اقتربت الساعة ميں يہ بحث گر رچكی ہے جب انہوں نے اونئی کا مطالبہ كيا الله تعالى نے ان كے ليے اسے چنان سے نكالا اوران كے كئو بن سے ايك دن كى بارى اس اونئی كے ليے معین كردى ۔ بیا نداز ان كے ليے بڑا اشاق گر را۔ بہوں نے حضرت سالح عليہ السلام كى اس بات ميں بحذ يب كى اگرتم نے اس كوزئى كيا تو تمبين عذاب و يا جائے گا۔ بہوں نے حضرت سالح عليہ السلام كى اس بات ميں بحذ يب كى اگرتم نے اس كوزئى كي گوئين كا ئى كون سے بات و كركى گئى ہے كماس نے اس كى گوئين شدكا ئيں بہاں تك كہ ان كے چو ئے ، بد بخت تر ين انسان نے اس كى موافقت نہ كى۔ فراء نے كہا: دوآ دميوں جنے اونئى كى گوئين كائى تھیں ۔ عرب بستے ہیں: عذان افضل الناس، هذان خير الناس، هذا السرأة آشتی الناس لينی اسم تفضيل ذركا صیغہ ہی استعال ہوتا ہے اى وجہ سے تشند كاؤرنہ ہمان ۔

الله تعالی نے انہیں ہلاک کردیا اوران کے گناہ یعنی نفر ، تکذیب اورکوٹیس کا شخ کے باعث ان پرعذاب کو برابر کردیا۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس بن بند برے روایت نقل کی ہے کہ فک مُن مَ عَکَیْهِم کامعنی ہے ان کے رب نے ان کے گناہ

کے باعث انہیں تباہ و بر باد کردیا (2) فراء نے کہا: دمدم کامعنی ہے زلزلہ بریا کرنا۔ دمدمه کی حقیقت یہ ہے عذاب کوئی

گنا کر نا اور اس کو بار بار لا نا۔ یہ جملہ بولا جا تا ہے: دمست عُلی الشی میں نے اس پر بند کر دیا۔ وَمَمَ علیه القبراس پر قبر کو بند کردیا۔ وَمَمَ علیه القبراس پر قبر کو بند کردیا۔ واقع میں برج بی چڑھی ہوئی ہوجب تو نے باربار بند کیا تو تو نے کہا: دمدمت د حمدمه کا بند کردیا۔ ناقة مدمومة ایس او فئی جس پر جی بی چڑھی ہوئی ہوجب تو نے باربار بند کیا تو تو نے کہا: دمدمت میں کے ساتھ معنی ہوئی ہو جب تو اے زمین کے ساتھ معنی ہوئی ہو جب تو اے زمین کے ساتھ ایک کرنا ، یہ مور جکا قول ہے۔ صیاح میں ہے: دمدمت الشی جب تو اے زمین کے ساتھ ایک دے۔ دمدم الله علیهم الله تعالی نے آئیس ہلاک کردیا؛ یہ قشری کا نقط نظر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: دمدمت عی

2\_تغییر بغوی مبلد 4 مسنحه 494

1 - مندامام احمد أضاكل محاب مديث تمبر 953

البيت التعاب من في من وال وي دمده معليهم البيل الكرديا اورائيس من كي ينج كرديا

وَلَا يَخَافُ عُقْلِهَا ۞

''اورکوئی نبیں ڈراللہ کوان کے (تباہ کن) انجام کا''۔

الله تعالیٰ نے ان کے ماتھ یہ معاملہ کیا جب کہ اسے یہ کوئی خوف نہیں تھا کہ کس کی جانب ہے عذاب کا روحمل پہنچے گا۔
حضرت ابن عباس، قادہ ،حضرت حسن بھری اور مجاہد کا قول ہے: عُقیٰہ تھا جس جوضیر ہے فعلۃ (عمل) کی طرف لوٹ رہی ہے جس طرح اس جملہ میں ہے: مین اغتسک یو تر الجبعة قبہ تھا و نَعِمَتُ (1) جس نے جمعہ کے روز عسل کیا اس نے بہت اچھا عمل کیا یہاں بھی ھاء ضمیر ہے مراد فعلۃ اور خصلۃ ہے۔ ضحاک ،سدی اور کبلی نے کہا: یہ ضمیر عاقر کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی عمل کیا یہاں بھی ھاء ضمیر ہے مراد فعلۃ اور خصلۃ ہے۔ ضحاک ،سدی اور کبلی نے کہا: یہ ضمیر عاقر کی طرف لوٹ رہی ہے لیعنی میں اور کہ جس نے کوئی کاٹ دی تھیں وہ اپنے کے کے انجام سے ندو را حضرت ابن عباس بین دینیا کا بھی قول ہے کہ کلام میں تقدیم وہا نے کہ کوئی نوف ندتھا اور نہیں یہ وہ رفعا کہ ان کے عذاب کا ضرران کی طرف وور کر آ نے گا۔ کیونکہ علیہ الله تعالی نے آئیں نجا ت عطافر مائی تھی۔ الله تعالی نے آئیس نجا ت عطافر مائی تھی۔ الله تعالی نے آئیس نجا ت عطافر مائی تھی۔

تافع اورابن عامر نے فلا پڑھا ہے ہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس صورت میں کلام پہلے معنی کی طرف لوثتی ہے لینی اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت سے نبیں ڈرتا جب کہ ہاتی قراء نے اسے واؤ کے ساتھ پڑھا ہے۔ بیدوسرے معنی سے زیاوہ مناسب ہے لینی کافرا پنے کیے کے انجام سے نبیں ڈرتا۔ این وہب اور این قاسم نے امام مالک سے روایت نقل کی ہے دونوں نے کہا:
امام مالک نے اپنے داواکا مصحف نکالاان کا خیال تھا یہ حضرت عثمان غنی بڑٹور کے دور میں انہوں نے لکھا تھا جب مصاحف لکت مصاحف سے مصاحف سے مصاحف کی مصاحف کو سے تصان میں و لا یہ خان میں واقعی میں بھی واؤ کے ساتھ ولا یہ خان ہے، ابو مبیداور ابوحاتم نے ان کے مصاحف کی بنا پراس کو افتیار کیا۔

<sup>1</sup>\_سنن الى دادّر ، كتاب الطهارة ، ياب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، حديث تمبر 300 ، ضياء القرآل يبلي يشنز

# سورة البل

المانا ٢١ ﴿ ١٩٤٤ النبل عَلَمُ ٩١ ﴾ ﴿ ١١ النبل عَلَمُ ١ النبل عَلَمُ ١ ا

يكى إكس ايك قول بيركيا كيا: بيدنى بداس كى اكيس آيات بير

بِسْحِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام سے شروع كرتا موں جوبہت بى مهربان، بميشدر م فرمانے والا ہے۔ وَ النَّيْلِ إِذَا يَغُشَّى فَ وَالنَّهَامِ إِذَا تَجَلَّى فَ وَ مَا خَلَقَ اللَّاكَرَ وَالْا نُقَى فَ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتْنَى فَ

" الشم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نراور مادہ کو بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں "۔

قالیّل اِذَا یَغْشی ن قسم ہرات کی جب وہ چھاجائے۔ فعل کامفعول ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کامفعول معلوم ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس کامفعول بہ الادض (زمین) ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفعول بہ الادض (زمین) ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفعول بہ الادض (زمین) ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفی ہے اس نے ہرشی کواپنی تاریجی سے قول یہ کیا گیا ہے: اس کامفی ہے اس نے ہرشی کواپنی تاریجی ان دونوں کو دھانپ لیا۔ سعید نے قادہ سے یہ دوایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نور اور ظلمت کو پیدا کیا پھر ان دونوں کو ایک دوسرے سے متاز کیا۔ اس نے تاریجی کو سخت سیاہ اور نور کوانتہائی روش بنادیا۔

وَالنَّهَا بِإِذَا تَجَلَّى ﴿ قَسَم ہےون کی جب وہ منکشف وظاہر ہوجائے اور اپنی روشیٰ کے ساتھ رات کی تاریکی سے جدا ہوجائے۔

1 \_ آنسيرطېري، جلد 24 م فحه 458

حضرت ابن مسعود بن تقد ہے مروی ہے: ہم شام آئے اور ہمارے پاس حضرت ابودرداء آئے فرما یا: تم میں ہے کوئی ایسا ہمی

ویتے صحیح مسلم میں علقہ ہے مروی ہے: ہم شام آئے اور ہمارے پاس حضرت ابودرداء آئے فرما یا: تم میں ہے کوئی ایسا ہمی

ہم جو مجھ پر حضرت عبدالله کی قراءت پڑھے؟ میں نے کہا: ہاں۔ انہوں نے بوچھا: تو نے حضرت عبدالله کو یہ آیت وَ اکّیْلِ

اِذَا یَقْطُی ۞ کیے پڑھتے ہوئے ساہے؟ کہا: میں نے انہیں داللّہ الیا اِذا یَفْشَی والذَّن کی دالاُدی پڑھوں وَ صَاحَب کہا:

الله کی ہم! میں نے رسول الله مین تینیل کوای طرح پڑھتے ہوئے ساہے کیان پولوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں پڑھوں وَ صَاحَلُق مِیں الله کی ہما! کی موافقت نہیں کروں گا۔ ابو کم انباری نے کہا: محمد بن کے کم روزی ، گھر ہے وہ ابوا تحدز ہیری ہے دہ امرائیل ہے وہ ابوا تحدز ہیری ہے دہ امرائیل ہے وہ ابوا تقلق ہوں اسے ہوائی اور کوئی میں کے ہما ان کی موافق ہوں ہیں کہ ہما ان کے خلاف کو دُو القوۃ الستین (1) پڑھ کر سنا ہے بابو کم رنے کہا: ان دونوں صدیثوں میں ہے ہرا یک مردود ہے کیونکہ ایمی ان کے خلاف ہے جمزہ اور عاصم حضرت عبدالله بن مسعود ہوں تھیں۔ ہو وہ روایت نقل کرتے ہیں کی مردود ہے کیونکہ ایمی دوائیت کر میا ہے ابھا کا امت جس کی مخالف کے معارف کا انفاق ہوں ، اس ہے ہم ہم کے کموائی ایک سندگوا پنایا جائے اجماع امت جس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی روایت کے مقابل آ جائے جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی روایت کے مقابل آ جائے جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی روایت کے مقابل آ جائے جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی روایت کے مقابل آ جائے جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی روایت کے مقابل آ جائے جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی روایت کے مقابل آ جائے جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی روایت کے مقابل آبو کی جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی روایت کے مقابل آبوا ہے جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی روایت کے مقابل آبوا ہو کے جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی مقابل آبوا ہو کے جو اس کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی اسی روایت کے مقابل آبوا ہو کو کو سے مقابل کی مخالفت کر رہی ہوتو جماعت کی ایسی مخالفت کر رہی ہوتو کیا ہو کو کے مقابلہ کی معابلہ کو کو کھونے کی کو کے کو کی ایسی کی اسی میں کو کھونے کی ایسی کو کھونے کی ایک کو کھونے ک

اگر حضرت ابودرداء کی حدیث سی جو اوراس کی سند مقبول و معروف ہو پھر حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت علی نفی مصرت علی شیر خدا اور دوسر ہے سے ابراس کی مخالفت کرتے ہوں تو اس پر عمل کرنا مناسب ہے جسے جماعت نے دوایت کیا ہے جوایک تنہاروایت کرتا ہے اس کو چھوڑنا مناسب ہے جسے جلدی نسیان ہوسکتا ہے جب کہ جماعت اور تمام ملت کے لیے ایسانہیں ہوتا۔

نذكراورمونث مين دوتول بين:

(۱) اس سے مراد حضرت آدم نلیہ السلام اور حضرت حواء جیں ؟ پید حضرت ابن عباس ، حضرت حسن بھری اور کلبی کا قول ہے۔ (۲) انسانوں اور مخلوقات میں سے جو فہ کر اور مونث جیں کیونکہ الله تعالیٰ نے سب کو فہ کر ومونث کی صورت میں پیدا کیا۔ ایک قول بیکیا حمیا ہے کہ فہ کر ومونث انسانوں میں سے جیں جو پاؤں میں سے بیں کیونکہ الله تعالیٰ کی طاعت وولدیت میں میں خاص ہیں۔

ان سعین کم استان می بیدواب می معنی ہے تمہارا کمل مختلف ہے۔ عکر مداور دوسر ہے مفسرین نے کہا: سبق کا معنی کمل ان سعین کا معنی کمل ہے کوئی اپنے نفس کو بچانے جس لگا جوا ہے اور کوئی اسے ہلاک کرنے جس مصروف ہے اس پر نبی کریم سان تفایین کم کا بی فرمان دلال کرتے ہیں استاع نفسہ فیمو بیقها دبائع نفسہ فیمو بیقها (2) لوگ دوطرح مسلح کرتے ہیں اپنفس کو خرید نے والا اور اسے آزاد کرنے والا ہوتا ہے، اپنفس کو نیچے والا اسے ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ شتی ، شتیت کی جمع

2\_مندامام احد، حدیث نمبر 22902

1 يسنن الى دادُر، كتاب العردف القراءة، صديث نمبر 3479 . ضيا والقرآن بلي كيشنز

ہے جس طرح مریض کی جمع موض آتی ہے۔ مختلف کو بھی شتی کہددیتے ہیں کیونکہ اس کا بعض بعض ہے دور ہوتا ہے بعنی تیرا عمل ایک دوسرے سے دور ہے کیونکہ اس کا بعض گراہی ہے اور بعض ہدایت ہے بینی تم میں سے پچے مومن و نیک ہیں، کافرو فاجر ہیں، مطبع و عاصی ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ کشتی سے مراد ہے جس کے اجزاء مختلف ہوں نے ان میں سے بعض کو جنت کا تو اب ملے گا اور پچھ کو جہنم کا عقاب ملے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اخلاق مختلف ہیں تم میں سے پچھ رخم دل اور پچھ مخت دل ہیں، پچھ بر با داور پچھٹش والے ہیں، پچھٹی اور پچھ بیں اور اس کی مثل دوسرے ہیں۔

غَاصَّا مَنَ اَعُطَى وَاتَّقَى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسُفَى ﴿ فَسَنِيرِهُ لَا لِيُسُلَى ﴿ وَاعَامَنَ اَعُلَا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغَنَى ﴿ وَكُذَّبَ بِالْحُسُفَى ﴿ فَسَنْيَرِهُ لَا لِمُعْسَلَى ﴾

" پھرجس نے (راہ خدامیں) اپنامال دیا اور (اس سے) ڈرتار ہااور (جس نے) اچھی بات کی تقدیق کی توہم آسان کردیں گے اس کے لیے آسان راہ ۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنار ہااور اچھی بات کو جٹلایا توہم آسان کردیں گے اس کے لیے مشکل راہ"۔

اس میں چارمسائل ہیں۔

#### اس آیت کامصداق اورعطا کی فضیلت

البه تعالی کے اللہ تعالی کے ایک کا مصداق حضرت ابو بر مصدیق مسلمان صدیق بڑات ہیں؛ عام مفسرین نے بھی یہی کہا ہے۔ عامرین عبدالله بن ذبیر سے مروی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق مسلمان بوڑھے مردا درعورتوں کو آزاد کیا کرتے ہے تھے تو ان کے والد حضرت ابو قحاف نہ نے ان سے کہا: اے بینے! کاش تم قوی وطاقتور غلام آزاد کرتے جو تیرا دفاع کرتے اور تیرے ساتھ کھڑے ہوتے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا: اے میرے ابا جان! میں ارادہ کرتا ہوں جوارادہ کرتا ہوں (1)۔ حضرت ابن عباس بن شنا ہے سے بھی مروی ہے کہ آغطی کامعنی ہے ترج کیا اور اقتلی کامعنی ہے ترج کیا اور اقتلی کامعنی ہے ترج کیا دراقتھا گی نے منع کیا ہے بیا۔

وَصَدَّقَ بِالْحُسْفَى وَ حَنَّ ہِم او ہے کہ بندہ جوعطا کرتا ہے الله تعالی اس پر بدلہ عطا کرتا ہے اس کی تصدیق کی۔
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر یرہ بنٹ ہے مروی ہے کہ رسول الله من تفایین ہے مروی ہے: ''ما مِن یَومِ یصبح العباد فید
الا و مَلَ کان ینزلان فیقول أحد هما: الله ما أعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللهم أعط مهسکا تلفا (2) کوئی ون نیس ہوتا
جس میں لوگ منج کرتے ہیں مگر دوفر شنے اتر تے ہیں ان میں ہے ایک کہتا ہے: اے الله! فرج کرنے والے کو بدل عطافر ما
اورد دسرا کہتا ہے: اے الله! رو کے والے کو بریا دی وے'۔

حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ رسول الله مل فی آیا ہے ارشادفر مایا: ''کسی دن کا سورج غروب نیس ہوتا مگراس کے پہلو میں دوفر شے اعلان کر نے ہیں جس اعلان کو الله تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے مگر جن وائس: اے الله! خرج کرنے والے کو پہلو میں دوفر شے اعلان کر نے ہیں جس اعلان کو الله تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے مگر جن وائس: اے الله! خرج کرنے والے کو

1 \_ آنسرطبری، جلد 24 منو 186

بدله عطافر مااوررو کنے والے کو ہر بادی وے '۔ای کے تعلق الله تعالیٰ نے قر آن میں تکم نازل فر مایا۔

يتنگى كوآ سانى ميں بدلنے كى وضاحت

<sup>1</sup> \_ جامع ترندی کما ب فضائل القرآن، باب و من سور قباللیل ا ذایت بنی محدیث نمبر 3267 ، ضیا والقرآن بیلی کیشنز 2 یضیر طبری ، جند 24 منم 243

عسرى كوآسان كرنے كامفہوم اورصورتيں

هسنله نصبر 3- وَ اَمَّا مَنْ مَهُولَ وَاسْتَفْنَى فَى وَ گَلْ بَ وَانْ عُسْلَقَ وَ اَلْمَا مَنْ اَلِهِ الْمَسْلَى فَ الْمَعْنَى فَا وَ كَلْ بَ وَانْ عُسْلَالِ وَ الْمَعْنَى اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هسئله: علاء نے کہا: اس آیت نیز اس ارشاد و وسیّا کر قیائی مینوفیون و (البقره) اور اس ارشاد: اَگین نین مینوفیون اَمُوَالَهُمْ بِالنّیلِ وَالنّهَا بِراسِوْا وَعَلائی اَلهُمْ البقره: 274) ہے ہیں جوتا ہے کہ خادت مکارم اخلاق میں ہے ہاور بخل روزیل اخلاق میں ہے ہے فی وہ نہیں جو ایک جگہ مال دے جو مال دینے کا محل نہ ہواور بخیل وہ نہیں جورو کنے کی جگہ ہال دے جو مال دینے کا محل نہ ہواور بخیل وہ نہیں جورو کنے کی جگہ ہال دے کہ مال دولے ہو عطیہ کی جگہ دوک لے ہروہ آدی جوعطا کر ہے اور بخیل وہ ہے جوعطیہ کی جگہ دوک لے ہروہ آدی جوعطا کر ہے اور بخیل وہ ہے جوعطیہ کی جگہ دوک لے ہروہ آدی جوعطا کر ہے اور بخیل ہے ساتھ اجراور جرکا ہے وہ جواد ہے اور ہروہ آدی جو مال روکئے کے ساتھ ذمت اور حما ہوائی بڑا ہے تو وہ بخیل ہے اور جوعطا کے ساتھ اجراور جرکا ہما ہوائی بڑا بلکہ وہ ذمت کا شخی بڑا ہے تو وہ تی نہیں بلکہ اسراف کرنے والا اور خرمی کو الله تعالی نے شیاطین کے بھائی قرار دیا ہے اور ان پرمحروی کو لازم کیا ہے۔ جو ان اسراف کرنے والوں میں ہے ہے جن کو الله تعالی نے شیاطین کے بھائی قرار دیا ہے اور ان پرمحروی کو لازم کیا ہے۔ جو آدی مال روئے کی دجہ سے عقاب اور خرمت کا مستحق نہیں بڑا وہ جمہ کا مستحق ہوتا ہے تو وہ ہوائیت یا فتہ ہے ہوئی لوگ ہیں جو حسن تد ہر ادراجی کی دجہ سے عقاب اور خرص کے اموال برقر ارر ہے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

مسئله نصبر 4 فراء نے کہا: ایک معترض کہتا ہے یہ کیے ارشاد فر مایا: فَسَنْهُورَو اَ وَلَعْمَانِ کَیاتُنَا مِی کوئی آسانی ہے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے: یہارشاد بھی الله تعالیٰ کے اس فر مان کے قائم مقام ہے: فَبَشِدُ فُمْ اِعَدَابِ اَلِيْمِ ﴿ ( اَلَٰ عَرِانَ ) بِثَارِتِ اصل میں نوشی عطا کرنے والے امر پر ہوتی ہے جب ان دو کلاموں میں یہ جمع کردیا گیا کہ یہ فیر ہے اور بیشر ہے تو دونوں میں آسانی آ گئی۔ فراء نے کہا: الله تعالیٰ کے فرمان فَسَنْهُورُو اَ کامعنی ہے ہم اسے تیار کریں گے۔ عرب کہتے ہیں: تد سیرت الغذم یہ جمله اس وقت ہولتے ہیں جب وہ بچہن وے یا جننے کے لیے تیار ہوجائے۔ شاعر نے کہا:

ہا سیدان یزعمان وانہا یکسُوادانِنا أن یکسُن غَنماهما(1) وونوں سروار ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہان کے رپوڑ بچے جننے کے لیے تیار ہیں جب کہوہ دونوں ہماری سرداری رتے ہیں۔

وَ مَا يُغْنِىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُىٰ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُلَى ﴿ وَ إِنَّ لَنَا لَلَا خِرَةً وَ الْ وَالْأُولُ ۞

"اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت (کے گڑھے) میں گرے گا۔ بے شک ہمارے ذمہ (کرم پر) ہے راہنمائی کرتا۔ یقینا آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں''۔

و مَا يُغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَوَدُّى وَ تَرَدُّى كَامِعَىٰ ہے ہلاك ہونا بہ جملہ بولا جاتا ہے: رَدِى الرجلُ يَرْدَى رَدى جب وہ ہلاك ہوجاتا ہے۔شاعر نے كہا:

#### صرفت الهوى عنهن من خشية الردى

میں نے ہلاکت کے خوف سے ان سے محبت کو پھیرلیا۔

ابوصالح اورزید بن اسلم نے کہا: اِذَا تَدَوْی کامعنی ہے جب جہتم میں گرے،اس معنی میں متردیہ ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: رَدِی فی البزد تردی جب وہ کنویں میں گرگیا یاوہ پہاڑے نیچ گرگیا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: ما أدری أین رَدِی؟ میں نہیں جانا کہ وہ کہاں گیا۔ مَا کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ نافیہ ہے۔ یعنی مال اسے پچھنع نہ دے گا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ استفہامیہ بواس کامعنی تو نیخ ہے یعنی جب وہ بلاک بوگا اور جہتم میں گرجائے گا تواسے کون کی چیز نفع دے گی ؟

اِنَّ عَلَيْماً لَلْهُالَى وَ يَعَى ہمارے وَمد كرم پر ہے كہ ہم مرائى كے داسة ہدايت كے داسة كوجدا كرديں پس ہدايت ہم مراوادكام كابيان ہوگا: بيزجان كانقط نظر ہے يعنى الله تعالى كو ومدكرم پر ہے طلال وحرام اور طاعت ومعصيت كا بيان؛ بي قاده كا قول ہے فراء نے كہا: جو ہدايت كى راه پر جاتا ہے تو الله تعالى كو ومدكرم پر ہاسك كوراسة دكھانا، كونكہ الله تعالى كافر مان ہے: وَعَلَى اللهِ وَصَلَى السَّهِ مِيلُ اللهِ عَلَى اللهِ تعالى كافر مان ہے: وَعَلَى اللهِ وَصَلَى السَّهِ مِيلُ (انحل: 9) وہ كہتا ہے: جس نے الله تعالى كا اراده كيا وہ سيد صحرات پر ہے۔ ايك قول يدكيا كيا: اس كامعنى ہم السَّه بيل (انحل: 9) وہ كہتا ہے: جس نے الله تعالى كا اراده كيا وہ سيد صحرات پر ہے۔ ايك قول يدكيا كيا: اس كام عنى ہم الله تعالى كورك كرديا كيا ذكر كيا كيا: بيلي كا الله تعالى كورك كرديا كيا ذكر كيا كيا: بيلي كا الله تعالى كورك كرديا كيا تا ہے۔ ايك قول يدكيا كيا جارے دارے درايا ہے الله تعالى ہے۔ ايك قول يدكيا ہے: ہمارے ذمركم پر ہا ہے ہما يت كا بدلد وينا جے ہم نے ہدا يت ہے اوران الله على جوارا ہے۔ ايك قول يدكيا كيا جارا ہے دارے درمايا: سَمَا اللهُ مَن كُم الله عَلَى كُم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى كا مرائى مورك ہے ہما ہے ہوا يت كا بدارے درمايا: سَمَا الله كُم كُم الله عَلَى الله عَل

یہ ہے۔ اور اولی ہے مراد دنیا ہے۔ عطائے حضرت ابن عباس بن نیز سے روایت نقل کی ہے یعنی و نیا و آخرت الله تعالیٰ کے لیے ہے۔ ابوصالح نے حضرت ابن عباس بن نیز میں ہے: اس ہے مراد دنیا و آخرت کا آخرت الله تعالیٰ کے لیے ہے۔ ابوصالح نے حضرت ابن عباس بن نیز میں ہے روایت نقل کی ہے: اس ہے مراد دنیا و آخرت کا

<sup>1</sup>\_معانى القرآن للفراء ، جلد 3 منحد 271

تُواب ہے، یہ ای طرح جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: مَنْ کَانَ یُویْدُ ثُنَوَابُ النَّهٔ نَیَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ النَّهٔ نِیَا وَانْ خِرَةِ (النساء: 134) جس نے ان دونوں چیزوں کوان کے مالکول کے علاوہ غیر سے طلب کیا تواس نے غلط راستہ کا انتخاب کیا۔

فَانْذَنْ مُنْكُمُ نَامًا تَاكِظُى ﴿ لا يَصْلَلْهَا إِلَّالَالْ شَقَى ﴿ الَّذِي كُنَّ بَوَتُولَى ﴿ اللَّهِ الْ " لِي مِن مِن مِن مِن الرّدِيا مِن مِن ايك بَعِرُ كَى آك ہے۔ اس مِن بَين جلي گاگروه انتهائي بدبخت جس نے

(نی کریم کو) جھٹلا یااور (آپ سے)روگردانی کی"۔

سیں نے تہہیں ڈرایاایک الی آگ سے جوشعلہ زن ہے اور روش ہے تاکلی اصل میں تتلظی تھا؛ یہ عبید بن عمیر ، یحیٰ بن یعمر اور طلحہ بن مصرف کی قراءت ہے اس کی گری کونہیں پائے گا گر ایسا بد بخت جس نے نبی کر یم مان تفایل کے جھٹلا یا اور ایمان سے اعراض کیا۔ کونی ہنت میں واخل ہوگا گرجس نے اس کا انکار کیا۔ اعراض کیا۔ کونی ہنت میں واخل ہوگا گرجس نے اس کا انکار کیا۔ کہول نے پوچھا: اے ابو ہر یرہ وہ کون ہے جو جنت میں واخل ہونے سے انکار کرتا ہے؟ فرمایا: جس نے جھٹلا یا اور روگر وائی کی سام مالک نے کہا: ہمیں حضرت عمر بن عبد العزیز نے مغرب کی نماز پڑھائی تو والیٹ اِفائی آئی اُن کے بھوڑ ویا اور دوسری وہ فائنگ ہنگئم مّا کہا: آئی ہی تک پنچ تو رونے گئے تو رونے کی وجہ سے اسے آگے نہ پڑھ سکے، اسے چھوڑ ویا اور دوسری سورت پڑھی۔ فراء نے کہا: اِلا الْوَ مَنْ قَلَ سے مراد ہے گروہ آ دمی جواللہ تعالیٰ کے لم جس شق ہے۔

<sup>1 -</sup> مرجنه ملمانوں میں ت ایک فرقدرہا ہے جو یہ اعتقادر کھتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے نافر مانی کوئی نقصان تیمی وی جس طرح کفر کے ہوتے ، و نام مان کوئی نقصان تیمی وی جس طرح کفر کے ہوتے ، و نام مان نام اس لیے ویا کیا ہے کوئکہ وہ یہ اعتقادر کھتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے معاصی پر عذاب کومؤ فرکر ویا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ۔ مرجنہ ہے مرادائی جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں ایمان عمل کے بغیر صرف قول ہے کو یا انہوں نے قول کواولیت دی عمل کومؤ فرکر ویا۔

كى بارے میں جائز ہے كدا سے عذاب ديا جائے الله تعالىٰ كافر مان ہے: إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ اَنْ يَنْشَرَ كَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ وَلِكَ لِمِن يَشَرَكُ مِن جَائِر النهاء: 48) اگر ايسے فرد كو عذاب ندويا جانا ہوتا جس نے شرك ندكيا ہوتا تواس كلام وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذُلِكَ لَهُ مَن يَشَرَكُ ندكيا ہوتا تواس كلام وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذُلِكَ لِمِن يَشَرَكُ ند كُونا وَ لَهُ عَن مَام ہوتى جس كاكوئى معنى ند ہوتا۔

سلان میں وہ باز آیت مشرکوں میں سے ظیم اور مومنوں میں سے عظیم کی حالتوں میں موازنہ کے لیے وار دہوئی ہاور میں اراوہ کیا گیا: آئیت مشرکوں میں سے عظیم اور مومنوں میں سے عظیم کی حالتوں میں موازنہ کے لیے وار دہوئی ہا اور وہ کیا گیا ہا آؤ شقی اسے مَسنی کے ساتھ خص اراوہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں کی متناقص صفات میں مبالغہ سے کا م لیا جا ہا گیا: الله شقی اسے مَسنی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے گو یا جنت اس کیا گیا ہے گو یا جنت اس کے لیے گئی ہے۔ ایک قول مید کیا گیا ہے: انتھی کو جنت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے گو یا جنت اس کے لیے پیدا کی گئی۔ ایک قول مید کیا گیا ہے کہ اشتی سے مراد ابوجہل اور امید بن خلف ہے اور انتھ سے مراد حضرت ابوجہل صدیق بڑھے ہیں۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَ أَلَا إِنَّ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَّذَكَّ ٥

"اوردورركها جائے گاو ونہایت پر بیز گار جود يتا ہا پنامال اپنے (دل) كو پاك كرنے كے ليے"-

لین اس جہنم ہے وہ آ دمی دور ہوگا جو تقی اور ڈرنے والا ہے۔حضرت ابن عباس بن رفید نے فر مایا: الا تقی ہے مراد حضرت
ابو بکر صدیق ہیں جہنم میں داخل ہونے ہے دور رکھا جائےگا۔ پھر الا تنقی کی صفت ذکر کی جو مال اس لیے ویتا ہے کہ الله
تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہوجائے وہ اس ہے ریا کاری اور شہرت کا طالب نہیں بلکہ وہ صدقہ کرتا ہے تا کہ اس کے ذریعے الله
تعالیٰ کی برضا کا طالب ہو یعض علی معانی نے کہا کہ الا تنقی اور الا شقی ہے مراد تی اور شقی اور الا شقی سے مراد تی اور شقی اور الا شقی سے مراد تی اور شقی ہے جس طرح طرفہ کا قول ہے:

تهنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدِ

مجداوكوں نے تمناكى كەميى مرجاؤں اگر ميں مركبياتو وہ ايساراستە ہے جس ميں ميں اكبالنہيں -

یہاں أوحد، واحد اور وحید كے معنى میں ہے افعل كا صیغہ على كَبَدر كھا جاتا ہے جس طرح ان كے تول: الله اكبر میں اكبر، كبير كے معنى میں ہے اى طرح وَ هُوَا هُوَى عَكَيْرِ (الروم: 27) میں اهون، هین كے معنی میں ہے۔

وَمَالِا حَبِي عِنْدُهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَّى ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ مَ بِهِ الْا عَلَى ﴿ وَمَالِا حَبِي الْا عَلَى ﴿ وَمَالِا حَبِي عِنْدُ الْمَا عُلَى ﴿ وَمَالِا حَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ﴿ وَمَالِا حَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"اوراس پرکسی کا کوئی احسان نبیس جس کا بدلدا ہے دیٹا ہو بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پرور دگار کی خوشنو دگی کا طلب گار ہےاور وہ ضرور (اس سے )خوش ہوگا"۔

وہ اس کیے صدقہ نہیں کرتا کہ دہ کسی احسان کا بدلہ چکائے وہ تو اپنے عظیم رب کی رضا چاہتا ہے۔ وہ جزا پر ضرور راضی ہو گا۔ عطا اورضحاک نے حضرت ابن عمباس سے روایت نقل کی ہے کہ شرکول نے حضرت بابال بڑھی کو اذبیتیں دیں اور حضرت بابال احد احد کہتے ہی کریم سائند آپیلم ان کے پاس سے گزر ہے تو ارشا وفر مایا: ''احد تجھے نجات دے گا''۔ پھر حضرت ابو بمر معدیق بڑی رسول معدیق بڑھی سے فرمایا: اے ابا بمر ! حضرت بابال کو اللہ تعالی کی وجہ سے عذا ب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق بڑی نورسول

ایک قول بیرکیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق نے امیہ بن خلف اور ابی بن خلف سے حضرت بلال کو ایک غلام اور دس او تیہ میں خریدا اور اسے الله تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تو بیرآیت نازل ہوئی: اِنَّ سَعْیکُمْ کَشَتْنی ﴿ (اللیل ) تمہاری کاوشیں مختلف ہیں۔

سعید بن مسیب نے کہا: ہم سے بی خبر پنجی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق نے امید بن خلف سے کہا: کیا تو بال کو میر ہے ہاتھ یلی بیتیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ ہیں اسے نسطاس کے بدلے ہیں بیتیا ہوں۔ نسطاس حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا جس کے بدلے ہیں بیتیا ہوں۔ نسطاس حضرت ابو بکر صدیق نے اسے مسلمان ہونے پر برا دیجنے کیا کیا دوہ اسلام قبول کر ہے تو جتنا مال اس کے قبضہ ہیں ہے سب اس کا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نسطاس حضرت بلال کے بدلے میں بیتی دیا۔ مشرکوں نے کہا: حضرت ابو بکر صدیق نے نسطاس حضرت بلال کے مساتھ بید معاملہ کی احسان کی وجہ سے کیا ہے جو حضرت بلال نے مالی نے مشان کی وجہ سے کیا ہے جو حضرت بلال نے ان پر کیا ہوگا تو اس موقع پر بیآیات نازل ہو بھی۔ اِللا ابْتِعَاءَ یہ مستثنی منقطع سے اس وجہ سے اسے نصب دی گئی ہے جس طرح تیرا بیول کے ساتھ دی کہا بن و تا مراف کے ساتھ دی کے ساتھ کی جس طرح تیرا بیول کے اس تھی ہیں دفع جا کر سمجھتا ہے ، جس طرح تیا عرکا ایک شعرے: دیگر ہا البعافید والا البعی سے وہلد قبی کیس بھا انیس بھا انیں بھا انیس بھا انیں بھا انیس بھا انیں بھا انیس بھا انیں بھا بھا انیں بھا ہے کہا بھا ہوں بھا ہوں

یا ایساشہرہے جہاں کوئی انس کرنے والانہیں مگر ہرن کے بچے اور اونٹ۔

قرآن علیم میں ہے: مّافَعَدُوهُ إِلَا قَلِیْلَ مِنْهُمُ (النساء: 66) یہاں بھی مشتیٰ مرفوع ہے۔ الا عُلی اس رب کی صفات بیل جوعلوکی صفات کا سخت ہے۔ یہ جس جائز ہے کہ ابْتِعَا ءَوَ ہُوں ہُوں کے اعتبار سے مفعول لد ہو، کیونکہ کلام کامعنی بیہ ہو اوا بنا مال نہیں دینا مگرا ہے رب کی رضا جائے کے لیے نہ کہ کسی انعام کا بدلہ چکانے کے لیے۔

الله تعالیٰ اے جنت میں وہ بدلہ عطا کر ہے گا جوا ہے راضی کر دے گا ، یعنی الله تعالیٰ اِسے خرج ہے کی گناہ عطا کر ہے گا۔

ابو حیان تیں اپنے باپ ہے وہ حضرت علی شیر ضدا بڑتی ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مل تا تین ارشاد فر مایا: رَحِم الله الله الله من الله تعالیٰ حضرت ابو بحرصد بی پر رحم کرے الله البالک ذَوَ جَنِی ابنته وحَمَد نیال دارِ الهجرة و أعتق بلالاً من ماله (2) الله تعالیٰ حضرت ابو بحرصد بی پر رحم کرے الله الله تعالیٰ حضرت ابو بحرصد بی پر رحم کرے اس نے اپنی بین میرے عقد نکاح میں دی ، مجھے دار ہجرت کی طرف لے گئے اور اپنے مال سے حضرت بلال کو آزاد کیا۔ جب

2\_ جامع ترندى، باب مناقب على بن الي طالب، مديث نبر 3647 ، ضيا والقرآن وبل كيشنز

1 \_اسباب النزول لاواحدي م في 488

حفرت ابو برصدین نے حضرت بلال کوخر بدا تو حضرت بلال نے آپ سے کہا: کیا آپ نے مجھائے کام کے لیے خریدا ہے معالیٰ کے لیے خریدا ہے یا الله تعالیٰ کے لیے حضرت ابو برصدین بڑتھ نے فرمایا: نہیں بلکہ الله تعالیٰ کے لیے -حضرت بال نے کہا: مجھے الله تعالیٰ کے لیے جھوڑ دوتو حضرت ابو برصدین نے اسے آزاد کر دیا ۔حضرت عمر بن خطاب بڑتھ کہا کرتے تھے: حضرت ابو برصدین مارے سروار ہیں انہوں نے بھارے سروار حضرت بلال کوآزاد کیا۔

''بریو ملا نے کہا: حضرت ابن عباس بن منتز سے میں مروی ہے کہ میں مورت حضرت ابود حداح کے حق میں نازل ہوئی۔ وجہوہ محبور بنی جوانہوں نے اپنے باغ کے بدلے میں خریدی تقلی نعلبی نے عطاسے میدذ کر کیا ہے۔

قشری نے حضرت ابن عباس بنن مناسے روایت نقل کی ہے کہ وہ ایک تھجور دس تھجوروں کے بدلے میں خرید کی گئی تھی اور اس آ دمی کا ذکر نہ کیا۔عطانے کہا: ایک انصاری کا تھجور کا ایک درخت تھا اس کی پچی تھجوریں اس کے پڑوس کے تھر میں گرتی تھیں اس کے بچے انبیں کھا لیتے تھے مجور کے مالک نے نبی کریم سانیٹیائیلم کی بارگاہ میں شکایت کی تو نبی کریم سانیٹیائیلم نے ارشاد فرمایا:'' تو اس درخت کو جنت کے ایک درخت کے بدلے بیچیا ہے؟'' مالک نے انکار کر دیا وہ آ دمی ہاہر نکلا تو اسے حضرت ابود حداح نے کہا: کیا تیری پیرائے ہے کہ تو وہ محبور سٹل کے بدلے بچے بیآ پ کا ایک باغ تھا اس آ دمی نے کہا وہ تھجور آپ کی ہے حضرت ابود صداح نبی کریم مانین البیلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی: یا رسول الله! وہ تھجور مجھ سے جنت کی تحجور کے عوض خرید کیجئے۔فرمایا:''ہاں۔اس کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!''فرمایا: یارسول الله! وہ آپ ابود صداح کے باغ اور اس تھجور والے کے حق میں نازل ہوئی۔ یعنی مَنْ أَعْطَی وَاتَّنْقی وَ سے مراد حضرت ابوالد حدات، الحسنى سے مرادتواب، يسمى سے مرادجنت بے من بَوْلَ وَاسْتَغْنَى سے مرادانسارى، حسنى سے مرادتواب اور عسى ے مراد جہنم ہے۔ تردی ہے مراد ہلاک ہوتا ہے الا شقی ہے مراد وہ فزر جی ہے وہ منافق تھا وہ نفاق پر ہی مراالا تُقیّ سے مراد ابود حدات ہے متالئے سے مراد اس کے مجور کے تمن میں جو مال خرج کیا۔ کسی کا حضرت ابود حداح پرکوئی احسان نہیں تھا جس كاوه بدله چكانا جائيج جب الله تعالى أنبيس جنت مي داخل كرے گاتوضر در راضي بوگا (1) - اكثر علما ء كى بيرائ ہے كه بير سورت معفرت ابو بمرصدیق کے تق میں نازل ہوئی، معفرت عبدالله بن مسعود، معفرت ابن عباس، معفرت عبدالله بن زبیراور دوسرے علماء کی بہی رائے ہے۔ ہم نے حضرت ابو وصداح کا واقعہ سور ، بقرہ میں مَنْ ذَا الَّذِي يُقُوضُ اللَّهَ قَدْضًا حَسَنًا (البقره:245) كے من میں ذكر كيا ہے۔

<sup>1</sup> تنسير بنوی ، مبلد 4 منح 495

#### لضحا سورة التحي

#### ﴿ البامًا ال ﴾ ﴿ ١٩ سُوَمَ العُدِي مَلِيَّةُ ال ﴾ ﴿ مَرَعِمًا ا ﴾

یہ سورت کی ہے۔ سب کااس پراتفاق ہے۔اس کی گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْجِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام سے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مهر بان ہميشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَ الصَّحٰى فَ وَ النَّيْلِ إِذَا سَهٰى فَ مَاوَدٌّ عَكَ مَ بَنُكَ وَ مَاقَلُ فَ

'' نسم ہےروز روٹن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے ، نہ آپ کے رب نے اس کوچھوڑ ااور نہ ہی وہ ناراض ہوا''۔

وَالصُّعٰی فَ وَالَّیْنِی اِذَاسی وَ الصُّعٰی کے بارے میں گفتگوگزر پی ہاں ہے مراددن ہے کیونکہ اس کے مقابل اللیل ہے اور سورت اعراف میں ہے آفا ہوں آ ہُلُ الْقُلْی اَنْ یَاْتِیَہُم ہُ بَاسْمَا بَیَاتًا وَ ہُمْ اَلْہُون ہُ اَوَ اَمِنَ اَ ہُلُ الْقُلْی اَنْ یَاْتِیہُم ہُ بَاسْمَا بَیَاتًا وَ ہُمْ اَلْہُون ہُ اَو اَمِنَ اَ ہُلُ الْقُلْی اَنْ یَا تِیہُم ہُ بَاسْمَا بَیَاتًا وَ ہُمْ اِلْمُعْی وَ ہُمْ یَلْمَبُون ﴿ (اعراف) کیا بستیوں والے اس ہے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب دن کو پہنچ جب عذاب انہیں رات کو پہنچ جب کہ وہ سوئے ہوئے ہیں کہ ہماراعذاب دن کو پہنچ جب کہ وہ کسی کور میں مصروف کہ وہ ہوئے ہوں یا بستیوں والے بے خوف ہوگئے ہیں کہ ہماراعذاب دن کو پہنچ جب کہ وہ کسی کور میں مصروف ہوں۔ تا وہ وہ مقابل اس الله تعالیٰ نے اس چاشت کے وقت کی ہم اٹھائی جس میں الله تعالیٰ نے میں چاروں یہ کیا گیا ہے: اس ہم رادوہ گھڑی ہے جس میں الله تعالیٰ نے اس چاہ ہوئی ہوئی ایک اور معراج کی واحد ہوئی کہ الله تعالیٰ کے اس فر مان ہیں ہے: وَ اَنْ یُحْتُ اللّٰ اَسْ ضُعْی ﴿ (ط )اور یہ میں الله تعالیٰ کے اس فر مان ہیں ہے: وَ اَنْ یُحْتُ اللّٰ اَسْ ضُعْی ﴿ (ط )اور یہ میں الله تعالیٰ کے اس فر مان ہیں ہے: وَ اَنْ یُحْتُ اللّٰ اَسْ ضُعْی ہوں اِن ہوجانا؛ بیقول قادہ ، بجاہد، این زیداور عکرمہ نے کیا ہوجا کیں۔ علی معالیٰ کے اس فر مان ہیں ہے: وَ اَنْ یُحْتُ اللّٰ اَسْ ضُعْی ہے ہوں نہ وجائے ہیں بہ کہ اس کی ایک جانب پر سکون ہوجائا؛ بیقول قادہ ، بجاہد اس کی ایک جانب پر سکون ہوجائے ہیں : سَجَا اللّٰیلُ یَسْ ہُو سَجُوْا جب مندر پر سکون ہوجائے تو کہتے ہیں : سَجَا اللّٰیلُ یَسْ ہُو سَجُوْا جب مندر پر سکون ہوجائے تو کہتے ہیں : سَجَا اللّٰیلُ یَسْ ہُو سَجُوْا جب مندر پر سکون ہوجائے تو کہتے ہیں : سَجَا اللّٰیلُ یَسْ ہُو سَجُوْا جب مندر پر سکون ہوجائے تو کہتے ہیں : سَجَا اللّٰیلُ یَسْ ہُو سَجُوْا جب مندر پر سکون ہوجائے تو کہتے ہیں : سَجَا اللّٰیلُ اَنْ اَنْ ہُو سُحُون ہوا کی اِنْ کہاں ہوئے نے کہا کہ کیا :

فہا ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم إدبحاك ساچ مايوادِي الدعامِما ہماراكيا گناه بكرتمهارے چازادكاسمندرموجزن باورتمهاراسمندر پرسكون ہے وہ تچو فے سياه كيروں كومجى تيميائے ہوئے نبیں۔

فعاک نے کہا: سیخی کامعنی ہاں نے ہر چیز کوڈھانپ لیا۔ اصمی نے کہا: سَجُو اللیل کامعنی ہرات کا دن کو وُھانپ لیا۔ ان دونوں کی مُشل ہے آدگی کو گھڑے ہے وُھانپ دیا جا تا ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اس نے تاریک کی ساتھ وُھانپ لیا؛ یہ حضرت ابن عباس نے کہا: ان سے یہ می مروی ہے: جب وہ چلی جائے۔ ان سے یہ می مروی ہے: جب وہ متوجہ و قادہ سے بھی یہ مروی ہے ابن الی مُخی نے مجاہد سے یہ وَل وہ تاریک ہوجائے۔ سعید بن جہر سے مروی ہے: جب وہ متوجہ و قادہ سے بھی یہ مروی ہے ابن الی مُخی نے مجاہد سے یہ وَل ان الله من ہے جب وہ قرار پکڑ لے لئت میں پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ سَجُی کامعنی پر سکون ہو اُلے جس مراد وہ تر ہے جملہ بولا جاتا ہے: نھاد صائم، لیل قائم۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کے سائن ہونے کامعنی ہو گئے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: نھاد صائم، لیل قائم۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کے سائن ہونے کامعنی ہو اُلے کی قرار پذیر ہوگئی۔ ایک قول یہ بھی کیا جاتا ہے: قالعتٰ کی ڈائیٹی اِڈاسٹی ی گئی اِنله کو وہ ہدے جو چاشت کے وقت میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور الله تعالی کو وہ ہدے جب رات تاریک ہوجاتی ہے واس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ قول بھی کیا جاتا ہے کہ ضعی سے مرادوہ نور ہے جو عارفین کے دلول میں دن کی طرح ہاور واکنیل اِڈاسٹیلی ی سے مرادوہ تاریکی ہے جو کافروں میں رات کی طرح ہے۔ الله تعالی نے ان اشیاء کی شم اٹھائی۔ اِڈاسٹیلی ی سے مرادوہ تاریکی ہے جو کافروں میں رات کی طرح ہے۔ الله تعالی نے ان اشیاء کی شم اٹھائی۔ اِڈاسٹیلی ی سے مرادوہ تاریکی ہے جو کافروں میں رات کی طرح ہے۔ الله تعالی نے ان اشیاء کی شم اُلے اُلی ہے۔ اُلی سے مرادوہ تاریکی ہے جو کافروں میں رات کی طرح ہے۔ الله تعالی نے ان اشیاء کی شم اُلی کو اُلیکن کے اس کی سے مرادوہ تاریکی ہے جو کافروں میں رات کی طرح ہے۔ الله تعالی نے ان اشیاء کی شم میں اُلی کے دو اُلیک کے اس کی سے اُلی کو اُلیکن کے اُلی سے کہ سے مرادوہ تاریکی ہے جو کافروں میں رات کی طرح ہے۔ الله تعالی نے ان اشیاء کی شم میں اُلی کی دو اُلیک کے اس کی سے اُلی کی دو اُلیک کے اُلی کی دو کی دو کر کی کی جو کافروں میں رات کی طرح ہے۔ اُلی کو کی کی دو کی دو کی دور کی کو کی دو کر کی کی دو کر کی دو کر کی کو کی کر کی کی دو کر کی کی دو کر کی دو کر کر کی کی کی دو کر کی دو کر کی کر کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر ک

ماؤ قال کی کہ اور اس میں کہ ایمن نے نی کریم مؤنٹ کے پاس آنے میں پھودیراگادی تومشر کین نے کہا: الله تعالی اس سے ناراض ہوگیا ہا اور اسے چھوڑ دیا ہے۔ توبیآیت نازل ہوئی۔ این جرت نے کہا: بارہ دان تک آپ من الله تعالی اس سے ناراض ہوگیا ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے۔ توبیآیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: پہلی دان تک وی من کی رہی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: پہلی دان تک وی رکی رہی۔ مقاتل نے کہا: چاہیں دان تک وی رکی رہی تومشرکوں نے کہا: حضرت محمد سن نیاتی نے کہا: چھوڑ دیا ہے اور ان سے باراض ہوگیا ہے، آگر یہ الله تعالی کی جانب سے امر ہوتا تو ہدر ہے اس پر انتر تا رہتا جس طرح ان سے بار جو انجیاء تھے ان کے ماتھ یہ سلسلہ جاری رہا۔

بیاری میں حضرت جندب بن سفیان ہے روایت مروی ہے کہ رسول الله سنی نئی کی طبیعت نا ساز ہوئی تو آپ نے دویا بخاری میں حضرت جندب بن سفیان ہے روایت مروی ہے کہ رسول الله سنی نئی بیٹی کی طبیعت نا ساز ہوئی تو آپ نے دویا تمین راتیں قیام نہ کیا تو ایک عورت آئی اس نے کہا: اے محمد! (منی نئی بیٹی) میں امید کرتی ہوں کہ تیرا شیطان تھے جھوڑ گیا ہے میں نے دویا تمین راتوں ہے اے تیرے قریب نہیں دیکھا تو الله تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔

تر فری شریف میں جنوب بجلی سے روایت مروی ہے کہ میں ایک غار میں ٹی کریم سن نی پیلی کے ساتھ تھا تو آپ کی انگی زخی
ہوگئی تو نمی کریم سن نی پہلی نے ارش وفر مایا: '' تو نویس گرایک انگلی ہے زخمی ہوگئی ہے اور الله کی راہ میں تو نے ملا قات نہ کی ' ۔ کہا:
ہر میں امین نے آپ کی ضدمت میں آئے میں ویر کی تو مشرکوں نے کہا: محمد سن نی پیلی کو چیوڑ ویا گیا تو الله تعالی نے ان آیات کو
عازل فر مایا۔ مید حدیث حسن میجے ہے (1)۔ امام تر فری نے فلم یکھنٹم لیسلتین اوشلا شاکا ذکر نہیں۔ امام تر فدی نے اسے ساقط کر
ویا اور امام بخاری نے اسے ذکر کیا اس بارے میں جو پھے کہا گیا ہے سان میں سے جے ترین ہے۔ الله تعالی بہتر جا نتا ہے۔
تعلی نے حضرت جند بین سفیان بجل سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے کہ ٹی کریم سن نی پیلی کو کی پھر لگا

1 .. جا من تريذي، كمّا ب نضائل القرآن، باب ومن سورة والمحيّ ، حديث تمبر 3268 . ضياء القرآن ببل كيشنز

تو وہ زخی ہوگئ تو آپ من شیر نے فرمایا: '' تو محض ایک انگل ہے جو زخمی ہوگئ ہے اور الله تعالیٰ کی راہ میں تو نے ملاقات نہیں کی'۔ آپ نے دویا تین دن رات کو قیام نہ کیا تو ابولہب کی بیوی ام جمیل نے آپ مل شیر ہے کہا: میرا خیال ہے تیرے شیطان نے تھے چھوڑ دیا ہے، میں نے اسے دویا تین دن تیرے شیطان نے تھے چھوڑ دیا ہے، میں نے اسے دویا تین دن تیرے قریب نہیں دیکھا تو یہ سورت تازل ہوئی۔

انی عمران جونی ہے مردی ہے کہ حضرت جریل ایمن نے نبی کریم مان ٹائیل کے پاس آنے میں دیر کی یہاں تک کرآپ پر سیمالہ بڑا شاق گزراجبریل امین حاضر ہوئے جب کہ نبی کریم مان ٹائیل کعبہ پراین پیشانی رکھے دعاما نگ دہے تھے۔حضرت بیر میل امین نے رسول الله مان ٹائیل کے کندھوں کے درمیان کریدااور بیآیات نازل کیں مَاوَدٌ عَكَ مَر بُنْكَ وَ مَاقَلُ نَ ۔

حضرت خولہ جونی کریم سائٹ آیا ہے کہ آپ بروتی نازل نہیں ہوتی تھیں۔ حضور سائٹ آیا ہے بیچ داخل ہوااور مرکیا نی کریم سائٹ آیا ہے جند دن رکے رہے کہ آپ بروتی نازل نہیں ہوتی تھیں۔ حضور سائٹ آیا ہے نی پوچھا: ''اے خولہ! میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے جبریل امین میرے پاس نہیں آتے'' حضرت خولہ نے کہا: میں نے کہا میں نے عرض کی کاش! میں گھر کو تیار کرتی اور اسے صاف کرتی۔ میں جھاڑ و کے ساتھ چار پائی کے نیچ جھی تو کیا دیکھتی ہوں وہاں ایک مروہ پلا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھا یا اور گھر کے جیچھ بچینک دیا۔ الله کے نی تشریف لائے جب کہ ان کے جبڑے کا نپ رہے تھے جب آب پروتی نازل ہوتی تھی تو آپ پرایک کپکی طاری ہوجاتی تھی آپ مائٹ آپیلی نے فرمایا: ''اے خولہ! مجھے چاور اوڑ ھا دو'' جب آب پروتی نازل ہوتی تھی تو آپ پرایک کپکی طاری ہوجاتی تھی آپ مائٹ آپیلی نے ان سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو جب آب پر یا امین نے عرض کی: کیا آپ سائٹ آپیلی نہیں جانے کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔ جبریل امین نے کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

1 \_مندامام احد وحديث تمبر 2181

والا الوداع كہتا ہے۔ حضرت ابن عماس اور حضرت ابن زبیر بن پیشین سے میدمروی ہے كہ ان دونوں نے و دُعك پڑھا ہے اس كا معنی تجھے جھوڑ و یا ہے۔ شاعر نے كہا:

وثم وَدَعُنا آلَ عبرو و عامر فرائسَ أطراف البثقفة السُنرِ

اور پھر ہم نے آل عمر واور عامر کو گندم گوں نیز وں کے اطراف کا شکار بنا کر چھوڑ دیا۔ اس کا استعمال قلیل ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: ہویدع گذا وہ اسے جھوڑ دیتا ہے۔ مبر دمجمہ بن پزیدنے کہا: وہ بہت ہی کم اس کا استعمال قلیل ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: ہویدع گذا وہ اسے جھوڑ دیتا ہے۔ مبر دمجمہ بن پزیدنے کہا: وہ بہت ہی ک

کتے ہیں وَ وَعَ وَ وَ اُرکونکہ واوَجب مقدم ہوتو وہ صغیف ہوتی ہوتی ہوتی اور توك وجہ سے وہ اس سے مستغنی ہوتے ہیں۔
و مَاقَلُ جب سے تیرے رب نے تجھے محبوب بنایا ہے تجھ سے ناراض ہیں ہوا۔ کاف ضمیر کو یہاں ترک کر دیا کیونکہ سے و مَاقَلُ جب سے تیرے رب نے تجھے محبوب بنایا ہے تجھ سے ناراض ہیں ہوا۔ کاف ضمیر کو یہاں ترک کر دیا کیونکہ سے آیت کا سراہ ۔ القلی کا معنی بغض ہے اگر تو مصدر میں قاف کوزبردے گا تواس کے آخر میں الف ممدودہ پڑھے گا۔ تو کہا گا:
قلاقائی فیلی میں اس کا صیفہ یکھ لا فیسے نی فیلی ہے تو گی اور مضارع میں اس کا صیفہ یکھ لا فیہ بنوطی کی قلاقائی ہے تعلیم اس کا صیفہ یکھ لا فیہ بنوطی کی افت ہے۔ تعلیم اس کا صیفہ یکھ لا فیسے الفیلی کا معنی ہے ہم اللہ کے دوں سے بغض نہیں رکھتے۔ نقبی کا معنی ہے ہم افت ہے۔ تعلیم اس محمل ہے الفیلیوں کے ایکھ کا معنی ہے ہم

امرءالتيس نے کہا:

بغض ركمتے جي :

#### ولستُ بمقليِّ الخِلال ولا قال

میں دوستوں کے ہاں مغیوض نبیں اور نہ ہی میں ناراض ہونے والا ہوں۔

آیت کامعنی ہے تیرے رب نے نہ تھے چیوڑااور نہ بی تجھے ہے تاراض ہوا۔ یہاں قبل میں کاف ضمیر کور کردیا گیا ہے کے دیا کیا ہے کیونکہ بیآ کی بیال تھی ہے کیونکہ بیآ یت کا سراہے جس طرح الله تعالی کافر مان ہے: وَاللّٰهُ کُو بِیْنَ اللّٰهُ کُونِیْرًا وَاللّٰهُ کُونِی کُونِ مِی کُونِیْرًا وَاللّٰهُ کُونِیْرًا وَاللّٰهُ کُونِیْکُونِ وَاللّٰهُ کُونِیْرًا وَاللّٰهُ کُونِیْرًا وَاللّٰمِیْرُونِ کُیْرًا وَاللّٰمُ کُونِ مِی کُونِ کُونِ مِی کُونِ مُی کُونِیْرًا وَاللّٰمِیْرِیْرُونِ کُی اللّٰمُ کُونِ وَاللّٰمُ کُونِیْرُونِ کُلُونِ مُیْرُونُ وَاللّٰمُ کُونِ مُیْرُونِ کُونِ مُیْرُونِ کُونِ مُیْرُونِ مِیْرُونِ کُونِ مُیْرُونِ کُونِ مُیْرُونِ کُونِ مُیْرِیْنِ مُیْرِیْرِ کُونِ مِیْرُونِ کُونِ مُیْرِیْنِ مُیْرِیْرِ کُونِ کُونِ مِیْرُونِ کُونِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرِیْنِ مُیْرِیْنِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرِیْنِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرُونِ کُونِ کُونِ کُونِ مُیْرِیْنِ کُونِ مُیْرِیْنِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُلُونِ کُونِ مُنْ کُونِ مُنْ کُونِ ک

وَلَلا خِرَةٌ خَيْرُلْكَ مِنَ الْأُولَى ﴿ وَلَسُوْفَ يُعْطِيْكَ مَا تُكَ فَآثَرُ ضَى ﴿

"اوریقینا برآنے والی محزی آپ کے لیے پہلی ہے (بررجہا) بہتر ہے۔اور عنقریب آپ کارب آپ کوا "ناعطا فرمائے کا کدآپ راضی ہوجا کیں گئے'۔

سلمہ نے ابواسحاق ہے روایت نقل کی ہے کہ آیت کامعنی ہے: اے محمہ! سائنڈیکی میری طرف لو شنے پر جومیرے پاس موجود ہے وہ اس ہے بہتر ہے جو میں نے تجھے و نیا میں کر امت سے نواز ا ہے۔ حضرت ابن عماس بین منہ نے فر ما یا: الله تعالی آپ کی امت پر جن ممالک کو فتح کرنے والا تھا خواب میں وہ ممالک حضور سائنڈیکی کو دکھائے گئے تو اس وجہ ہے آپ سائنڈیکی فوق ہوئے تو جریل امین بے دونوں آیات لے کرنازل ہوئے۔

ابن اسحاق نے کہا: دنیا میں فتح وکا مرانی اور آخرت میں ثواب۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد حوض اور شفاعت ہے۔ معفرت ابن عباس سے بیجی مروی ہے: سفید موتی کے ایک ہزار کل جس کی مٹی کستوری کی ہوگی۔ امام اوز اعی نے اس

مرفوع نقل کیا ہے۔ کہا: جھے اساعیل بن عبیداللہ نے انہوں نے علی بن عبداللہ بن عباس سے دہ اپ باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نی کریم سائٹ الیے ہی کو دہ عما لک نواب میں دکھائے گئے جو آپ سائٹ الیے ہی کامت پر فتح کے جانے والے تھے وال وجہ سے آپ سائٹ الیے ہی کو دہ سے الیک ہزار اللہ تعالی نے آپ سائٹ الیے ہی کو دہ سے میں ایک ہزار کو جہ سے آپ سائٹ الیے ہوئی ہوئے۔ تو اللہ تعالی نے آیات کو نازل فر مایا۔ اللہ تعالی نے آپ سائٹ الیے ہوئی ہوگے۔ ہوگا میں آئی بیویاں اور خدام ہوں گے جن کی آپ خواہ شرکریں گے۔ ان سے یہ کسی مروی ہے: حضر سے گئی جہنی میں داخل نہ ہو۔ کسی مروی ہے: حضر سے گئی جہنی میں داخل نہ ہو۔ سی مروی ہے کہ رسول اللہ سی کہنا ایک قول ہے کیا گیا ہے ہے تمام مومنوں میں شفاعت ہے۔ حضر سے گئی شیر خدا دی تھی سے دی کے درسول اللہ سائٹ کیا: ایک قول ہے کیا گئی میری امت میں میری شفاعت تبول فرما تا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی جھے ارشاد فرمائے گا: اے محمد اور میں ہوں ''۔

تعلق الله تعالی کارشادی الله بن عمرو بن عاص بن دری ہے کہ بی کریم سائٹ ایکے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق الله تعالی کے ارشادی الله عنی قبل می قبل کا قبل کی تو تو خص عصافی فائل عَفْو مُن مَّ جِیْم ہُ ﴿ (ابراہیم ) جم نے میری پیروی کی وہ مجھ ہے ہے اور جس نے میری با فرمانی کی تو تو خفور رہیم ہے۔ اور حضرت میں علیہ السلام کے قول کی الماوت کی: اِن تُعیّ بُغُهُم فَا تَقِیْ الله تعالی الله تعالی الله تعالی نے جریل این تو تعلق الله تعالی نے جریل این کو تھم ویا حضرت میریل ایمن آئے ہو جھاتو نی کریم مائٹ ایک ہیں آگاہ کیا۔ الله تعالی نے جریل ایمن نے فرمایا: حضرت میریل ایمن آئے ہو جھاتو نی کریم مائٹ ایک ہیں آگاہ کیا۔ الله تعالی نے جریل ایمن نے فرمایا: حضرت میریل ایمن آئے ہو جھاتو نی کریم مائٹ ایک ہیں آگاہ کیا۔ الله تعالی نے جریل ایمن ہو فرمایا: حضرت میریل ایمن آئے ہو جھاتو نی کریم مائٹ ایک ہیں آگاہ کیا۔ الله تعالی نے جریل ایمن ہو فرمایا: حضرت میں الله تعالی کی میں راضی کریں گے اور تجھے میں راضی کریں گے۔ حضرت علی شیر فرمایا تھی تھی ہواللہ تعالی کی کتاب میں ہیں ہیں المین کریں گے اور تجھے الله تعالی کی کتاب میں ہیں ہو کیا: ہم تو بھی کہتے ہواللہ تعالی کی کتاب میں میں میں المین کی میں ہو کیا: ہم تو بی کہتے ہیں الله تعالی کی کتاب میں میں الله تعالی کی رضت ہے ماہوں نے کہا: ہم تو بی کہتے ہیں الله تعالی کی کتاب میں سب سے امیدوالی آئے۔ و کسور فران کی بیک فرت فی کی ہو ہیں کہی جہم میں ہوگان (ا)۔

امیدوالی آئیت سے کتبے ہیں الله تعالی کی کتاب میں سب سے امیدوالی آئے۔ و کسور ق کیا: میکون نی کی کتب ہیں ہوں گا جب کہیں الله تعالی کی رضت سے ماہوں نے کہت ہیں ہوں گا جب کہیں ہوں گا جب کہیں ہی میں ہوگان (۱)۔ می کی سن شیائی نے اس اسٹ میں راضی نہیں ہوں گا جب کہیں کی سن سے بی سب ہوں گا جب کہیں ہی میں ہوگان (۱)۔ دی میں سے جب ہی آئیت نا رائی ہوگان اور اس کے اس میں سے جب ہی جہم جہم میں ہوگان (۱)۔ دی میکون کی سن شیائی نے اور الله کو تھی الله کو تھی الله کو تھی الله کی میں کی سن شیائی نے اس کی سن سے جب ہی جہم جہم میں ہوگان (۱)۔

ٱلمُيجِهُ كَيَتِيْمًا فَأَوْى قَ

''کیاای نے نہیں پایا آپ کو بتیم پھر (اپنی آغوش رحمت میں) جگہ دی'۔

الله تعالى نے ان احسانات كا شاركيا ہے جواس نے اپنے نبي معزت محد سافاناتيام پر كيے فرمايا: كيا تھے يہتم نبيس يا يا يعني تيرا

1 \_ الحرر الوجيز اجلد 5 م في 494

### وَوَجَدَكَ ضَا لَا فَهَاٰ كُنُ

"اورة بكوا پن محبت مين خودرفته پايا تومنزل مقصود تك پېنجاد يا"-

یعنی تیرے بارے میں نبوت کا جوارادہ کیا گیااس سے تھے غافل پایا پس تیری راہنمائی کی۔ یہاں ضلال غفلت کے معنی میں ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فر مان ہے: لا یَضِکُ مَ تِیْ وَ لَا یَنْسَی ۞ (طهر) یعنی میرارب غافل نہیں اور نه ہی وہ بھولتا ہے۔اورا پے نبی کے حق میں ارشاد فرمایا: قر إِنْ گُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغُفِلِيْنَ ⊙ (بوسف) اور آپ اس ہے بل نا فاول میں ہے ہے۔ ایک قوم نے کہا: صّا لَا ہے مرادآ پ قرآن اور شرائع کو نہ جائے تھے پس الله تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور اسلام کے احکام کی طرف ہدایت دی، بین جاک ،شہر بن حوشب اور ووسرے علماء سے مردی ہے۔الله تعالیٰ کے فر مان: صَاكَّنْتَ تَنْ يِ مُ مَاالْكِتْ وَلَا الْإِيْمَانُ (شورى: 52) كا يبي معنى ومفهوم ب- ايك قوم كايدكهنا ب: تجيه مراوقوم مي يا ياتوالله تعالى نے آپ کے دسلیہ ہے انہیں ہدایت سے نوازا؟ بیفراءاور کلبی کا قول ہے۔ سدی ہے بھی اس کی مثل مروی ہے کہ تیری قوم کو عمرابی میں پایا پس ان کی راہنمائی کرنے کے ساتھ تھے ہدایت سے نوازا۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: آپ کو بجرت سے تا واقف پایاتو آپ کی بجرت کی طرف را منهائی کی۔ایک قول بیکیا تمیا ہے: جب آپ سے اصحاب کہف وی القرنین اور روح کے بارے میں سوال کیا تمیا تو تھے استناء کرنے ہے بھولنے والا پایا تو الله تعالیٰ نے تھے یاد دلا دیا جس طرح الله تعالیٰ كافر مان ب: أَنْ تَضِلُ إِحْدُ مُهِمًا (البقرة: 282) ان دونوں میں سے ایک بھول جائے۔ ایک قول میکیا گیا ہے: تجھے قبلہ كا طالب بإيا ممياتو تيرى اسطرف راجمائي كردى ،اس كى دضاحت الله تعالى كاس قرمان: قَدُنَّا مِي تَقَلَّبَ وَجُوِكَ فِي السَّهَاء (البقرو:144) ميں ہے۔منلال،طلب كرنے كے معنى ميں ہوگا كيونكه بطلخے والاطالب موتا ہے۔ ايك قول بيكيا كيا ہے: جو آپ کی طرف تازل کیا تمیاس سے جھے حیران بایا ہی تیری اس طرف را ہنمائی کی۔ توصلال متحیر ہونے کے معنی میں ہوگا كيونك مراه تحير بوتا ہے۔ ايك قول بيكيا كيا ہے: مجھے تيرى قوم ميں ضائع ہونے والا يا يايس اس نے تيرى اس طرف را جمائى ی۔ تواس صورت میں ضلال، ضیاع کے معنی میں ہوگا۔ایک قول میرکیا گیا: مجھے ہدایت سے محبت کرنے والا پایاتو تیری اس طرف را جنمائی کی ۔ تو صلال محبت کے عنی میں ہوگا۔ اس معنی میں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: قَالُوُا تَاللّٰهِ اِنْكَ لَفِیْ ضَللِكَ القدينين (يوسف) انهول نے كها: الله كي تسم! بي الله آپ وقد كي محبت ميں مبتلا جي -ایک تول مدکیا حمیا: آپ کو مکه کی محمانیوں میں مم پایا اور تھے ہدایت دی اور تیرے دادا عبدالمطاب کی طرف او نا دیا

حضرت ابن عباس بن منته نے فرمایا: نبی کریم ملی فیلیا ہم تھوٹے تھے کہ مکہ کی گھا ٹیوں میں گم ہو گئے ابوجہل نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے ریوڑوں سے واپس آرہا تھا تو آپ ملی فیلیا ہم کو آپ ملی فیلیا ہم کے داداعبد المطلب کی طرف واپس نوٹا دیا(1)۔ الله تعالیٰ نے اس طرح آپ ملی فیلیا ہم براحسان کیا کہ آپ ملی فیلیا ہم کے داداعبد المطلب کی طرف واپس نوٹا دیا۔

سعید بن جبیر نے کہا: نبی کریم مل فی آئے این بی کی مہار پکڑ لی اور راستہ سے دور کر دیا حضرت جبریل امین آئے اور ابلیس کوایک بھونک ماری جس سے ابلیس مند کے علاقہ میں جا پڑااور آپ ماہ فی آئیج کو قافلہ کی طرف لوٹا دیا اس طرح اللہ تعالی نے آپ پراحیان کیا (2)۔

کعب نے کہا: جب حضرت صلیمہ دودھ پلانے کا حق ادا کر چکس تو وہ رسول الله مانٹی لیے ہم کو ادی المجھے مبارک ہو حضرت عبد المطلب کی طرف واپس کریں تو حضرت علیمہ نے کعبہ کے دردازہ کے پاس سنا: اے مکہ کی وادی المجھے مبارک ہو آج تیری طرف نور دین، رونق اور جمال واپس کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا: بیس نے بچے کور کھ دیا تا کہ میں اپنے کپڑے درست کروں تو میں نے شرید دھا کہ سنا ہیں متوجہ ہوئی تو میں نے بچے کو شہار بیا۔ بیس نے کہا: اے لوگو! بچ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ میں بلند آواز سے چینی : وا محمدا قا۔ کیا دیکھی ہوں ایک بوڑھا شیخ ہے اپنے عصابر نیک نے کہا: ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ میں بلند آواز سے چینی : وا محمدا قا۔ کیا دیکھی ہوں ایک بوڑھا شیخ ہے اپنے عصابر نیک نے ہوئے نے اس نے کہا: ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ میں بلند آواز کہا: اے میر سے دب! تیر سے احسانات بمیشر قریش پر رہے ہیں میسعد یہ شیخ نے بت کے گرد چکر لگا یا اس کے سرکو بوسرد یا اور کہا: اے میر سے دب! تیر سے احسانات بمیشر قریش پر رہے ہیں میسعد یہ گئات کرتی ہے کہ اس کا بین گئی ہوگیا ہے۔ اگر تو چا ہماری بلاکت حضرت میں میں تعریب کی باتھ پر ہوگی۔ بوڑھے نے اپنا عصابے کے ۔ انہوں نے کہا: اے شیخ ایم ہوگیا ہے۔ اگر تو چا ہماری بلاکت حضرت میں تعریب کی باتھ پر ہوگی۔ بوڑھے نے اپنا عصابے کے ۔ انہوں نے کہا: اے شیخ ایم ہوگیا ہوں ایک برب ہو وہ ایماری بلاکت حضرت میں شیخ ہیں تھوڑی وور تک تلاش کرتی ہیں تبح ہو گئے اور تمام مقامات سے اسے تلاش کیا تو آپ سائٹ تیزیم کو نہایا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد المطلب نے کو برب کرد مات چکر دکھا کے الله تعالی کی بارگاہ میں آرز وی کہا ہے وہ اسے وہ اس کرد سے اور کہا:

یا ربّ رُدَّ ولدی محبداً أُرُدُدُه ربی واتخد عندی یدا یا ربّ ربّ اِن محبد لم یُوجَدا فشیل قومی کلهم تهددا

اے میرے رب! میرے بینے محمد کو واپس کر دومیرے رب اے واپس کر دواور مجھ پرا حسان کراے میرے رب! اگر محمر من نالیج نه پایا گیا تو میری توم کی جمعیت بکھر جائے گی۔

انہوں نے ایک ندا کرنے والے کوسنا جوآسان سے ندا کر رہا تھا: اے لوگو! شور فل نہ کرو بے شک محمد سائٹائیلے کا ایک رب ہے نہ اس کے ایک میں سمر کے رب ہے اور درگار چھوڑ ہے گا اور نہ ہی اے ضائع کرے گا۔ بے شک محمد سائٹائیلے تہامہ کی واوی میں سمر کے در بنت کے پاس میں۔ حضرت عبد المطلب اور ورقہ بن نوفل جلے کیا ویکھتے میں کہ نبی کریم مائٹائیلی ورقت کے بینچے کھڑے در خت کے بینچے کھڑے

1 يغن بغوى مبلد 4 معنى 499

ہیں اور شہنیوں اور پتول سے محیل رہے ہیں۔

ایک قول بیرکیا گیا ہے: آپ کومعراج کی رات کو بھولا ہوا پایا جب حضرت جبریل امین آپ سے الگ ہوئے جب کہ آپ مان تاریج راستہ نہ جائے تھے تو الله تعالیٰ نے ساق عرش کی طرف تیری را ہنمائی کی۔

ابو کروراق اور وورس سے علاء نے فرمایا: اس کامعنی ہے آپ اپنے چیا ہے محبت کرتے ہے تھے تو تیری اپنے رب کی محبت کی طرف راہنمائی کی ۔ بہام بن عبدالله نے کہا: آپ اپنی ذات سے نا آشا تھے آپ سائی نیک نہ جائے تھے کہ آپ کیا ہیں توالله تعالیٰ کی ۔ بہام بن عبدالله نے کہا: آپ سائی نیک ہے کہا: آپ سائی ہے کہ ہے کہا: آپ سائی ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہ

علاء متکلمین میں ہے ایک نے کہا: جب عرب صحرامیں کوئی درخت تنہا ویکھتے جس کے ساتھ کوئی درخت نہ ہوتا تو اسے ضالہ کا نام دیتے۔ اس کے ذریعے راستہ کی طرف راہنمائی حاصل کی جاتی ۔ الله تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد سائنڈالیا ہے فرمایا: قد کے ندک ضا آلا یعنی کوئی آپ کے دین پرنہیں تو یکنا ہے تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں میں نے تیرے ذریعے مخلوق کو اپنی طرف ہدایت دی۔

میں کہتا ہوں: یہ تمام اقوال ایجھے ہیں ان میں ہے پھر معنوی ہیں اور پچھے ہیں آخری قول بجھے سب ہے بہند ہے،

کو کد یہ تمام اقوال معنویہ کو جامع ہے۔ ایک قوم کا نقط نظر ہے: قوم جس حال پر تھی آپ بھی ای طرح شے ظاہر حال میں

آپ ان ہے کوئی اختلاف نہیں کرتے شے جہاں تک شرک کا تعلق ہے آپ مان نیائی ہے ہارے میں اس کا گمان بھی نہیں کیا

جاسکتا بلکہ آپ چالیس سال تک قوم کے عام معمول کی زندگی پررہے۔ کبلی اور سدی نے کہا: یہ آ ہے ظاہر پر ہے یہ نی اس کا گمان بھی نہیں کیا

موری میں گزر چاہے۔ ایک قوم بھی ہدایت پر نہ تھی تو اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دی (1)۔ یہ قول اور اس کا روسور ہ شوری میں گم پایا تو آپ کو ہدایت دی (1)۔ یہ قول اور اس کا مرح ہے جملہ ہے:

مندل الباء فی اللہن پائی دود در میں گم ہوگیا۔ اس معنی میں ہے اِذَا ضَلَلْنَا فِی اَلُا مُن فِن (البحدہ: 10) یعنی وُن کرنے کے حسل الباء فی اللہن پائی دود در میں گم ہوگیا۔ اس معنی میں ہے اِذَا ضَلَلْنَا فِی اَلُوْ مُن فِن (البحدہ: 10) یعنی وُن کرنے کے وقت جب ہم مئی ہے لی جا کہ ہم اس ہے الگ نہ ہوں گے۔ حضرت حسن بھری کی قراءت میں ہے وَدَ جَدَاتُ ضَا لَا فَعَمَل کی تجاب کے مراح میں آتی تھی دہ تیری قدر کوئیس بچھانے تھے تو اس نے سلمانوں کی تیری قول یہ کیا گیا ہے بھر آبان کے کہ موال ہے ایک تو اس نے سلمانوں کی تیری طرف در اینمائی کی بہاں تک کہ دہ تھے پرائیان لے آئے۔

<sup>1 ۔</sup> سدی اور کلبی کا قول کسی طرح بھی درست نہیں تی کریم مین نہیج ہو کیا کسی بھی نبی کی طرف کفر کی نسبت کرنا سے نہیں کیونکہ انبیاء کے لیے اعلان نبوت سے بل کہا تراور صفائز سے عصمت نابت ہے۔

### وَوَجَدَكَ عَآيِلًافًا غُنَّى ٥

"اوراس نے آپ کوحاجت مندیایا توغی کردیا"۔

یعیٰ فقیر، آب سَنْ ثَنْ آیَدِم کے پاس کو کُی مال نہ تھا توحضرت خدیجہ بناشتہ کے ذریعے آب مِنَ شَنْ آیَدِم کو نی کردیا۔ بیکہا جاتا ہے: عَالَ الرجلُ یَعِیلُ عَیْلُةً جب وہ محتاج ہو۔احیحہ بن جلاح نے کہا:

> فها یَدُدِی الفقیرُ متی غِنَاه وما یدُدِی الغینی متی یَعِیل نقیر نبیس جانتا که اس کی غنا کب ہوگی اور غن نبیس جانتا که کب وه مختاج ہوجائے گا۔

مقاتل نے کہا: فی ضّاك بدا أعطاك من الوزق جو تخصے رزق دیا اس كے ساتھ تخصے راضى كردیا \_ کلبی نے کہا: رزق كے ساتھ تخصے مان عبادیا ہے کہا: حرّف كے ساتھ تخصے قانع بنادیا ۔ ابن عساكر نے کہا: تخصے نفس كافقیریایا تو تیرے دل كونى كردیا ۔ انفش نے کہا: تخصے عمال داریایا اس كی دليل فاغنی ہے اس معنی میں جریر کا قول ہے:

الله أنزل في الكتاب في الكتاب العائل البن السبيل وللفقير العائل الله تعالى في الكتاب العائل الله تعالى في الكتاب من الراور عيال وارفقير كے ليے حصد تازل كيا ہے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: تخصے دلائل اور برا بین سے فقیر پایا تو تخصے ان کے ساتھ غنی کردیا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: الله تعالی فی خصے فتو صات کے ساتھ غنی کر دیا اور کفار کے مال مخصے بطور فنی عطا کر دیئے۔ قشیری نے کہا: اس قول میں سوال کی گنجائش ہے کیونکہ سورت کی ہے اور جہاد مدین طیبہ میں فرض ہوا۔

عام قراءت عَآبِلا ہے۔ ابن سمیقع نے اسے عید پڑھا ہے جس طرح طیب اور هین نکالفظ ہے۔ فَا صَّا الْبَیرِیْمُ فَلا تَنْفَهُو ﴿ وَ اَصَّا السَّا بِلَ فَلا تَنْهُمْ ﴿ وَ اَصَّا بِنِعْمَةُ مَ بِإِكَ فَحَدِّ ثُ ﴾ "پس کسی بیتم پر حتی نہ سیجئے اور جو ما تگنے آئے اس کومت جوڑ کیے اور اپنے رب (کریم) کی نعتوں کا ذکر فرمایا سیجے "۔

اس میں چارمسائل ہیں:

تتقفهر كالمعنى ومفهوم

مسئله نصبر 1۔ فائماالیَۃ مُلَا تَقُهُدُ ⊙ اس پرظلم کے ساتھ تسلط نہ جما کیں اس کا حق اس کودے دیں اور اپنے یقیمی کے دور کو یاد کریں ، بیانفش کا قول ہے۔ بیدوٹو لغتیں ایک ہی معنی میں جیں۔مجاہد سے بیمروی ہے کہ معنی ہے آپ سائٹھ آپید اے حقیر نہ جانمیں۔

نخعی، اشہب اور تقیلی نے کہا: تکھد کاف کے ساتھ ہے۔ حضرت ابن مسعود کے مصحف میں ای طرح ہے اس بنا پرید اختال موجود ہے کہ اس پرظلم کرنے اور مال لینے کے ذریعے تسلط جمانے سے نبی ہے۔ یتیم کوخاص کیا عمیا ہے کیونکہ الله تعالیٰ کی

نعاس نے کہا: یہ غلط ہے کھو قاس وقت ہو لتے ہیں جب وہ اس پر حتی کرے۔معاویہ بن کم سلمی کی حدیث سیم میں ہے جب انہوں نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ نماز میں گفتگو کی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا: میرے ماں باپ آپ سن نی آئی بر بان! میں نے رسول الله سن تی آئی ہے بہتر نہ اس سے قبل کوئی معلم دیکھا اور نہ اس کے بعد کوئی معلم دیکھا جو آپ ہے بہتر تعایم ویے بہتر تعایم ویے والا ہو۔الله کی قسم!نه آپ نے مجھ پر حتی کی ،نہ مجھے مارااور نہ بی مجھے گالیاں دیں۔ایک قول بیکیا گیا: قدم کامعنی خبر کنا ہے۔

یتیم پرمبربانی کرنے کی فضیلت

مسئله نصبو2\_ یہ آیت یہ پہم پرمبر بانی کرنے، اس کے ساتھ یکی کرنے اوراس پراحسان کرنے پردلالت کرتی ہاں کہ کہ قادہ و نے کہا: یہ مے کہ ایک آدی نے نبی کریم سائٹ یہ بیٹر کے بارگاہ میں ول کی تخی کی شکایت کی توحضور سائٹ یہ نے ارشاوفر مایا: ''اگر تو نری کا ارادہ رکھتا ہے تو ہیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین وکھانا کھا یا کر' مسجو میں حضرت ابو ہر یرہ ہو تا ہے سے مردی ہے کہ رسول الله سائٹ یہ نے ارشاد فر مایا: ''میں اور ہیم کی کفالت کرنے والا ان دو کی طرح ہیں' اور سابداور وسطی کے ساتھ اشارہ کیا (1)۔ حضرت ابن عمر بی خاش کی کفالت کرنے والا ان دو کی طرح ہیں' اور سابداور وسطی کے ساتھ اشارہ کیا (1)۔ حضرت ابن عمر بی خاش کو بیت کے ارشاد فر مایا کہ '' میمی جب روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ ہے رحمن کا عرش لرز جا تا حدیث میں دبا ہے الله تعالی اپنے فرشتوں ہے کہ باپ کو میں نے مٹی میں دبا و یا تھا؟ فرشتوں ہے فرما تا ہے: اے میر نے فرشتو! کس نے اس پیتم کو دلا یا ہے جس کے باپ کو میں نے مٹی میں دبا و یا تھا؟ فرشتوں سے فرما تا ہے: اے میر سے فرشتو! سے نے اس بیتم کو در اور اسے فرما تا ہے: اے میر سے فرشتو! ہی کے اور اسے داخی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی چیز دیا کرتے۔ اس کے تو اس کے مرد راضی کروں گا''۔ حضرت ابن عمر جب کی پیتم کود کھے تو اس کے مربر پر ہاتھ پھیرا کرتے اور اسے کوئی نہ کوئی چیز دیا کرتے۔

حضرت انس بن تربید سے مروی ہے کہ رسول الله من تربیج نے ارشاد قرمایا: مَنْ ضَمّ یتنیا فکان فی نفقته و کفاۃ مؤتته کان له حجابًا من النادِ یوم القیمة و من مَتحَ برأس یتیم کان له بِکُلِ شعرة حسنة (2) ۔ جس نے یتیم کواپے ساتھ طلایا وہ یتیم اس کے فرچین شامل تھا اور وو آ دی اس کی ضرور یات پوری کرتا ہوتو وہ یتیم قیامت کے روز آگ ہے تجاب ہوگا۔ جس نے یتیم اس کے فرچین شامل تھا اور وو آ دی اس کی ضرور یات پوری کرتا ہوتو وہ یتیم قیامت کے روز آگ ہوگا۔ جس نے یتیم کے مربر ہاتھ بھیرا تو اس کے لیے ہر بال کے برائل کے برائی ہوگا۔ اکٹم بن سیفی نے کہان بے وقعت چار ہیں چفل خور ، مجموث بولنے والن مقروض ، یتیم ۔

سائل ادراس کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ

مسئله نمبر3۔ وَ أَمَّا السَّابِلَ فَلا تَنْفَرُ وَ مَاكُ لُون جَمِرُكِين بيمائل كے بارے مِن سخت بات كرنے سے نبی

2۔اخرجہابن عدی، جلد 3 منحد 1097 ،ان کی سند میں سلیمان بن عمر و تخفی ہے جس پروش کی تہمت ہے۔

1 \_سنن ابن ما ب

ہے بلکہ اسے تھوڑا مال دے کریا چھا جواب دے کہ واپس کردو؛ یہ قبادہ اور دو مرے علاء نے قول کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ برخ نے سے سک کو اسے عطا کرنے ہے کوئی چیز نہ برخ سے سے سک کو اسے عطا کرنے ہے کوئی چیز نہ رو کے اگر چہوہ عطا کرنے والا سائل کے ہاتھوں میں دوسونے کے کنگن دیکھے "حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا: سائلین کتے اجھے لوگ ہیں جو ہمارا زادراہ آخرت کے لیے اٹھا کرلے جاتے ہیں۔ ابراہیم شخعی نے کہا: سائل آخرت کا ڈاکیا ہے وہ تمہارے دروازے پرآتا ہے وہ کہتا ہے: کیا تم اپنے اٹل کے لیے کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہو؟

روایت بیان کی گئی ہے کہ بی کریم مل النظائی ہے روایت کی گئی ہے سائل کوتھوڑا مال دے کریا اچھا جواب دے کرواپس کرد بے شک وہ تمہارے پاس آتا ہے جوندانسانوں میں سے ہوتا ہے اور نہ جنوں میں سے ۔وہ دیکھتا ہے کہ الله تعالیٰ نے تمہیں جوعطا کیا ہے اس میں تمہارا کیارویہ ہے۔

ایک تول بیرکیا گیا ہے: بیہاں ساکل سے مراد وہ ہے جو دین کے بارے میں سوال کرتا ہے لیعنی اسے آپ سختی سے نہ جھڑکیں،اے زمی سے جواب دیں بیسفیان کا قول ہے۔ابن عربی نے کہا: جوآ دمی دین کے بارے میں سوال کرے تواس کا جواب عالم پرفرض کفامیہ ہے بیای طرح ہے جس طرح نیکی کا سوال کرنے والے کوعطا کیا جاتا ہے۔حضرت ابو درواء رہا تھے حدیث کاعلم رکھنے والوں کودیکھتے تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا ویتے اور کہتے: اے رسول الله من تُغَالِیم کے محبوبو! خوش آمدید-ابو ہارون عبدی نے حضرت ابوسعید خدری بنائین سے روایت نقل کی ہے کہ جب ہم حضرت ابوسعید خدری کے پیاس آئے تو وہ کہتے رسول الله من الله عن الله عن وصيت كے متحق افر اوكو خوش آمد يد \_ بيشك رسول الله من الله عن ارشاد فرمايا: لوگ تمهارى اتباع کرنے والے ہیں،لوگ تمہارے پاس زمین کی اطراف ہے آئیں گے وہ دین سیکھنا چاہتے ہوں گے جب وہ تمہارے پاس آئیں توانبیں بھلائی کی وصیت کرو'(1)۔ایک روایت میں ہے: "مشرق کی جانب سے تہارے پاس لوگ آئیں گئے'(2)۔ الينينيم اور السّاليل استعلى وجهد منصوب بجواس كے بعد بمنصوب كاحق توبيب كدوه فاء كے بعد موتا تقديركام يون بمهايكن من شي فلا تقهراليتيم ولا تنهرالسائل ووايت بيان كي كي به بي كريم من في اليوم في ارشاد فرمایا: '' میں نے اپنے رب ہے سوال کیا میں پیند کرتا ہوں کہ میں نے وہ سوال ند کیا ہوتا میں نے عرض کی: اے میرے رب! تو نے حضرت ابراہیم کوفلیل بنایا ،تو نے حضرت موٹی علیہ السلام سے کلام کی ،تو نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لیے بہاڑوں کو سخر کیاوہ الله تعالی کی تنبیج بیان کرتے ہیں ،تو نے فلاں فلاں کو بید چیز دی۔ الله تعالی نے ارشاوفر مایا: کیا میں نے تھے بتیم نہیں یا یا تو تھے پناہ دی ، کیا میں نے تھے غافل نہیں یا یا تو تھے ہدایت دی ، کیا میں نے تھے عیالدار نہیں یا یا تو تھے تی کردیا ،کیامیں نے تیرے سینے کو کھلانہیں کردیا ،کیامیں نے تھے وہ چیز عطانہ کی جواس ہے بل کسی کونددی تھی (سورؤ بقرہ کی آخری آیات) کیا میں نے تھے خلیل نہیں بنایا جس طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا؟ میں نے

<sup>1</sup> ـ بامع ترندي، كتاب العدم، باب ماجاء في الاستيضاء، وديث تبر 2574، فياء القرآن بلكيشنز 2 ـ مامن ترندي، كتاب العدم، باب ماجاء في الاستيضاء، وديث تبر 2575، فياء القرآن بلكيشنز

عرض کی: کیوں نہیں اے میرے دب! ''(1)۔

الله تعالى كى عطا كروه نعمتوں كاشكرادا كزنااوراس كے طريقے

مسئله نمبر 4 ۔ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ مَ بِلَكَ فَحَوْقُ ﴿ الله تعالیٰ نِهُم پرجونعتیں کی ہیں شکراور ثنا کے ذریعے انہیں عام کر۔
الله تعالیٰ کی نعتوں کا ذکر اور ان کا اعتراف یہ بھی شکر ہے۔ ابن الی بیج نے مجاہدے یہ قول نقل کیا ہے کہ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ مَ بِنِكَ

ہمراوہ تران ۔ ان ہے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس ہمراد نبوت ہے یعنی جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کی تبلیغ

کرو۔ خطاب رسول الله مان تا آیا ہم آپ من تا تھا ہی ہے کہ اس کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔

تعالیٰ کی نعمتوں سے دھمنی رکھنے والا کہا جائےگا۔

شعبی نے حضرت نعمان بن بشیر سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم مان ٹیتیٹی نے ارشا وفر ما یا: ''جس نے کلیل کاشکر بیا داند کیا اس نے کشیر کاشکر بیا داند کیا اس نے کشیر کاشکر بیا دانہ کیا شکر بیا دانہ کیا شکر بیا دانہ کیا اس نے کشیر کاشکر بیا دانہ کیا ، خوص کی اظہار شکر ہے ، ذکر کو کرنا کفر ہے ، جماعت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے''(3) نسائی نے حضرت مالک بن نضلہ جشی سے روایت نقل کی ہے کہ میں رسول الله منان نظیم کے پاس جیٹھا ہوا تھا تو آپ مائی ٹیٹی ہے ہوسیدہ ، کپڑوں میں و یکھا آپ سان شہائی نے فر مایا: ''جب الله تعالیٰ تھے مال عطا ''درکی اسے سریا ہیں اللہ منان میں اللہ تعالیٰ تھے مال عطا اسے سریا ہیں اللہ تعالیٰ تھے مال عطا اسے سریا ہیں اللہ تعالیٰ تھے مال عطا اسے سریا ہیں اللہ تعالیٰ تھے مال عطا

"كياتيرك پاس مال بن ؟ بس في عرض كى: جى مان ، يارسول الله! برنسم كا مال بفر مايا: "جب الله تعالى تحجه مال عطا كرية واس كا اثر تجه بردكها كى دياجا تا جا بين مصرت ابوسعيد خدرى في رسول الله سبن أيا يلم سے روايت نقل كى ہے كه فرمايا:

إن الله جَمِيلٌ يُحِبُ الجمالَ ويحب أن يوى أثر نعمتِه على عبدة "(4) الله تعالى جميل م جمال كو يسندكرتا م اوروه يسند

کرتا ہے کہاس کے احسان کا اثر اس کے بندے پردکھائی دے۔ فصل: بزی کی ابن کثیر سے روایت ہے کہ قاری الله اکبر کیے۔مجاہد نے حضرت ابن عباس سے انہوں نے حضرت الی بن

2\_ابن اني الدنيا في العيال صفحه 384

1 يطبراني في الكبير، حديث نمبر 12289

4\_مندامام احمد، حدیث تمبر 3789

3 يسنن الي دارُد، كتاب الأدب، باب في شكر المعدد ف، صديث تمبر 4177، ضياء القرآن ببلكيشنز

کعب سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سن نیٹی کے کامعمول تھا جب سورۃ الفتی کے آخرتک پہنچے تو دوسورتوں کے درمیان تکبیر کہتے یہاں تک کہ قر آن علیم ختم کرتے سورت کے اختام کو اپنی تکبیر کے ساتھ نہ ملاتے بلکہ دونوں کے درمیان تھوڑا سافاصلہ کرتے گویااس کی وجہ یہ ہے کہ کچھروز نبی کریم سن نیٹی کی ہے گیا ہوئی نہ آئی تومشرکوں میں سے پچھلوگوں نے کہا: اس کے صاحب نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے ناراض ہوگیا ہے تو یہ سورت نازل ہوئی ۔ تورسول الله سن نیٹی پیلم نے الفاظ کہے۔ فیا اسے چھوڑ دیا اور اس سے ناراض ہوگیا ہے تو یہ سورت نازل ہوئی ۔ تورسول الله سن نیٹی پیلم نے اپنی کریم سن نیٹی کریم سن نیٹی کے میں نوٹی کے بیاد نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس پر پڑھا تو آپ نے جھے تکبیر کا تھم دیا اور جھے حضرت ابی نے نبی کریم سن نوٹی کے اس نوٹی کی دیا دیں ہے۔ سے یہ روایت نقل کی ۔ باقی کی قراءت میں تکبیر نہ کہتے کونکہ ریڈر آن میں زیادتی کا ذریعہ ہے۔

میں کہتا ہوں: قرآن نقل متواتر سے ثابت ہے اس کی سورتیں، آیات اور حروف سب نقل متواتر سے ثابت ہیں نہاں میں زیاد ق میں زیادتی ہے اور نہ کی ہے تبییراس بنا پرقر آن نہیں جب پشیم الله الدّخین الدّر جیٹیم جومصحف کے خط میں مصحف میں لکھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی جی نہیں؟ بیا خبارا حاد کی وجہ سے سنت ہے ابن محترب کے وہ نے سنت ہے ابن کثیر نے اسے متحب قرار دیا ہے اسے واجب قرار نہیں دیا جس نے اسے ترک کیااس نے ملطی کی۔

حاکم ابوعبدالله محمد بن عبدالله حافظ نے بخاری اور مسلم کی شرا کط پر متدرک میں حدیث ذکر کی ہے، ہمیں ابو یحیٰ محمد بن عبدالله بن مجمد بن عبدالله بن یزید سے جو قاری شخصے مکہ کرمہ میں محبد حرام کے امام شخص وہ ابوعبدالله محمد بن علی بن زید صائغ سے وہ احمد بن مجمد بن عبدالله بن یزید سے جو قاری شخصے مکہ کرتے ہیں کہ میں نے عکر مہ بن سیلمان کو یہ کہتے ہوئے سامیں نے اساعیل بن عبدالله بن مسلم ملی برقر آن عکیم سنایا جب وہ و الفی کی تک پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا: تو ہر سورت کے اختام برالله اکبر کہد میں نے عبدالله بن کثیر کو قرآن عکیم سنایا جب میں و الفی کی تک پہنچا تو انہوں نے کہا: ختم کرنے تک تکبیر کہدائیں عبدالله بن کثیر نے خبروی کہ انہوں نے کہا: ختم کرنے تک تکبیر کہدائیں عبدالله بن کثیر نے خبروی کہ انہوں نے مہابہ کو پڑھ کرسنایا اور مجاہد نے انہیں خبردی کہ حضرت این عباس نے انہیں اس امر کا تھم دیا کہ درسول الله سائٹ ایک کے اس نے انہیں اس امر کا تھم دیا کہ درسول الله سائٹ ایک کے اسے نقل نہیں کیا (1)۔

1 . مسدرك للحاكم اجلد 3 م في 307

# سورة الم نشرح

﴿ المِنْهِ مِنْ الْمُؤْدَّةِ عَلِيْهُ الْمُؤَدِّةِ عَلِيْهُ اللَّهِ مُوعِدًا اللَّهِ

تمام كنزويك بيسورت كل بهالك كآثھ آيات إلى-

بِسْمِ اللهِ الرَّحَالِ وَالرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہول جو بہت ہى مبريان ہميشہ رحم فرمانے والا ہے۔

اَلَمْ نَشْرَحُ لِلْكُ صَلَّى كَاكُ

" كيابم نے آپ كى خاطر آپ كاسيندكشاد دہيں كرديا" -

حضرت حسن بھری ہے مروی ہے کہ اَلمَہ مُشَیّ ہُولَتُ صَدُّم اَلٰک کا معنی ہے حکتوں اور علم ہے اے بھر دیا گیا۔
صحح (1) میں حضرت انس بن مالک ہے وہ اپنی قوم کے ایک فرد حضرت مالک بن صعصعہ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ بی
کریم مان تقالیہ نے ارشاد فر مایا: ''اس اثناء میں کہ میں نینداور بیداری کی حالت میں بیت الله شریف کے پاس تفاکہ ہن نے
ایک کہنے والے کوسنا: میں تین میں ہے ایک تھا میر ہے پاس مونے کا ایک ثب لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا میرا سید فلال
سے فلال جگہ تک کھولا گیا۔ قادہ نے کہا: میں نے کہااس ہے کیا مراد ہے؟ کہا: میر ہون کے بینچ ہے، کہا: میرادل نکالا گیا
میرے دل کوزمزم کے پانی ہے دھویا گیا پھرا ہے اس جگہ رکھ دیا گیا پھرا ہے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا''(2)۔
میرے دل کوزمزم کے پانی ہے دھویا گیا پھرا ہے اس جگہ رکھ دیا گیا پھرا ہے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا''(2)۔

نی کریم مان اللہ ہے مروی ہے کہ میرے پاس دوفر شتے ایک پرندے کی صورت میں آئے جن کے ساتھ پانی اور برف میں اسے مروی ہے کہ میرے پاس دوفر شتے ایک پرندے کی صورت میں آئے جن کے ساتھ بانی اور صدیت میں سے ایک نے میرے سنے کو چیرا اور دوسرے نے اپنی چونج کے ساتھ اسے کھولا اور اسے دھویا۔ ایک اور صدیت میں ہے' جاءین ملک فشقی عن قلبی فاست خی ہمند عدرة وقال: قلبك و کیاع وعیناك بصیرتان و أذناك سهیعتان میں ہے' جاءین ملک فشقی عن قلبی فاست خی ہمند عدرة وقال: قلبك و کیاع وعیناك بصیرتان و أذناك سهیعتان

2\_جامع ترندي، باب ومن سورة الم نشرح ، حديث 3269 ، ضيا والقرآن ببلي كيشنز

1\_يرز فدى كى روايت كتاب النفير من ب-مترجم

آنت معمد رسول الله لسانك صادق و نفسك مطبئنة و خلقك قُثُم وأنت قيم (1) مير عباس ايك فرشة آياس نے مير عول كو چيرااس سے دل ثكالا اور كہا: تيرا ول مضبوط بے تيرى آئكھيں روش ہيں، تير عكان سنے والے ہيں توجم رسول الله بے تيرى زبان في بولنے والى ہے، تيرافس مطمئن ہے، تير سے اخلاق جامح ہيں اور تو امور كا نگران ہے، اہل لغت نے كہا: و كيم كامعنى ہے جو چيز اس ميں ركھى جائے اس كى حفاظت كرنے والا، يد لفظ بولا جاتا ہے: سقاء د كيم يعنى ايرامشكيزه جومضبوط موجو كھاس ميں ركھا جائے اس كى حفاظت كرنے والا ہواى طرح يہ جملہ بولا جاتا ہے: واستو كعث معدتُه اس كامعده مضبوط ہوجو كھاس ميں ركھا جائے اس كى حفاظت كرنے والا ہواى طرح يہ جملہ بولا جاتا ہے: واستو كعث معدتُه اس كامعده مضبوط ہوجو كھاس ميں ركھا جائے اس كى حفاظت كرنے والا ہواى طرح يہ جملہ بولا جاتا ہے واستو كعث معدتُه واس كامعده مضبوط ہو جو جھالائى كا جامع ہو۔

اَلَمْ نَشَنَ مُ كَامِعَن ہے یقینا ہم نے اسے کھول دیا ہے اس پردلیل اس کا معطوف وَ وَضَعْنا عَنْك وِ زُمَاك و بیتاویل پر عطف ہے تنزیل پر نہیں کیونکداگر بیتنزیل پر عطف ہوتا تو کلام یوں ہوتی و نضع عنك و ذرك یعنی عطف معنی کے اعتبار سے عطف ہوتا تو کلام یوں ہوتی و نضع عنك و ذرك یعنی عطف معنی کے اعتبار سے افظ وصیغہ کے اعتبار سے نہیں ۔ یہ چیز اس معنی پردال ہے اَلَمْ مَشْمَ مُ کامعنی قد شہمنا ہے حرف لم تافیہ ہو اوراستفہام میں بھی نفی کا تصور موجود ہوتا ہے جب دونوں اس محضے ہو گئے تو تحقیق کی طرف لوٹ گئے جس طرح الله تعالی کا فرمان ہے: اکٹیس الله نبیا کہ اُللہ ہو کا فی نہیں ۔ اس محرح الله تعالی کا فرمان ہے: اکٹیس الله نبیا ہو گئے ہو گئے ہو کہ کہ الله تعالی اپنے بندے کو کافی نہیں ۔ اس کی مثل جریر کا شعر ہے جس میں وہ عبدالملک بن مروان کی مدح کرتا ہے:

ألستتم عيرمن ركب البطايا

یقیناتم سوار یول پرسوار ہونے والول میں سے بہترین ہو۔

وَوَضَعْنَاعَنْكُ وِزُسَكَ أَلَيْ يَ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ فَ

"اورہم نے اتارد یا ہے آپ سے آپ کابوجھ جس نے بوجل کردیا تھا آپ کی پیٹے کو'۔

2\_تغيرطبري، جلد 24 مني 493

1\_داري مسخد 53

آواز ہے۔ جمیل نے کہا:

وحتی تداعث بالنقیض حبالُه دفیت بوانی زُوْدِه أَن تَحَظَّمَا یہاں تک کداس کی رسیوں نے آواز نکالنے کی دعوت دی اور اس کے سینے کی ہڑیوں نے ٹوٹے کا ارادہ کیا۔

یہ ہوانی زور و کامعنی ہے اس کے سینے کی ہڑیاں۔وزی سے مراد بھاری بوجھ ہے۔محاسی نے کہا: انٹمال کا وہ بوجھ جے الله تعالیٰ اگر معاف نہ کرتا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا اور کمز ورکر دیا تھا۔

سیں ہوں کے خلاف اولی اعمال کواس ہو جھ سے بیان کیا ہے جب کہ وہ سب بخش دیئے گئے ہیں کیونکہ انبیاءان کو بہت اہمیت ویتے ہیں ان پرشرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور ان پرحسرت کرتے ہیں۔

سری نے کہا: ہم نے آپ ہے ہو جھ کواتار دیا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود کی قراءت میں وحططنا عنك وقرائ ہے مسری نے کہا: ہم نے آپ ہے ہو جھ کواتار دیا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود کی قراءت میں وحططنا عنك وقرائ نے جس کامعنی یہی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم نے آپ سے دور جالمیت کے اعمال کا بوجھ اتار دیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: آپ کی امت کے گناہ بخش ویے کیونکہ آپ سائنڈیٹیم کاول ان میں مشغول رہتا۔

### وَمَ فَعُنَالِكَ ذِكْرَكَ أَ

"اوربم نے بلند کردیا آپ کی خاطرآ پ کے ذکرکو"۔

مجاہد نے کہا: یعنی آذان میں آپ کانام بلند کیا۔اس بارے میں حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں:

وضم الإنه إسم النبئ إلى إسبه إذا قال في الخبس البوذن أشهدُ

الله تعالی نے بی کانام اپنے نام سے ملاویا ہے جب پانچ آ ذانوں میں موذن اشھ در کہتا ہے۔

ضاک نے حضرت ابن عباس سے روایت نُقل کی ہے الله تعالیٰ آپ کوار شاوفر ماتا ہے: میرا ذکر نہیں کیا گیا گر تیرا میرے ساتھ ذکر کیا گیا آ ذان میں، اقامت میں، تشہد میں، جمعہ کے روز منبر پر،عیدالفطر کے دن،عیداللعیٰ کے دن، ایام تشریق میں، عرفہ کے دن، جمروں کے قریب، صفااور مروہ پر، نکاح کے خطبہ میں اور مشرق ومغرب میں۔ اگر ایک بندہ الله

<sup>1</sup> تنسير بغوى ، جلد 4 ، منحد 502

تعالیٰ کی عبادت کرے، جنت، دوز خ اور ہرشیٰ کی تقیدین کرے اور اس بات کی گواہی نہ دے کہ حضرت مصطفیٰ الله کے رسول ہیں تو وہ کسی چیز سے نفع نہیں اٹھائے گا اور وہ کا فرہوگا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا، ہم نے آئیس آپ کے بارے بیثارت دینے کا تھم دیا کوئی دین نہیں مگر آپ کا دین اس پر غالب آکر رہے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہم نے آسانوں میں فرشتوں کے ہاں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور ہم آخرت میں آپ کا ذکر بلند کریں گے کہ ہم نے کہ کہ مومنوں کے ہاں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور ہم آخرت میں آپ کا ذکر بلند کریں گے کہ ہم قبود اور باعزت درجات عطاکریں گے۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِيسُمَّا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيسُمَّا أَنْ

"يقينا برمشكل كے ساتھ آسانى ہے بئك برمشكل كے ساتھ آسانى ہے"۔

بِ شَكَ مَنْ اور حَن كِساته آسانى لِعنى وسعت اور غنائے پھراى ار شاد كو مكرر ذكر كيا۔ ايك قوم نے كہا: يہ مكرار كلام كى

تاكيد ہے جس طرح يہ جملہ بولا جاتا ہے: اد مراد مر ، پھينكو پھينكو ہينكو ہو ہو ہينكو ہينگو ہينكو ہينگو ہ

هَبتُ بِنفِينَ بِعضَ الهموه فأولَى لنفسى أولَ لها من الها المستمالية المستما

1 \_ آغسير طبري م**بلد 24م في 495** 

ار شاد فرما تا ہے: نَیَا یُنِهَا الَّذِیْنُ اَمَنُوااصِیرُوُاوَصَابِرُوْاوَ مَالِطُوا ﴿ وَاللّٰهَ لَعَلَكُمْ ثُقُلِحُوْنَ ﴿ [ لَ عَمران ﴾ اے ایمان والو! تم صبر کرواور ثابت قدم رہو (وثمن کے مقابلہ میں ) اور کمر بستہ رہو (خدمت دین کے لیے ) اور (ہمیشہ ) الله ہے وُرتے رہوتا کہ (اپنے مقصد میں ) کامیاب ہوجاؤ۔

پھر آخرت کے دومر نے فضل کا آغاز فرمایا اس میں رسول الله سائے این کا اسادینا ہے اس کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

اِنَّ مَعَ الْعُسُو يُسُمُّانَ بِدا کِ اور چیز ہے اس کے ابتدا پر دلیل حروف عطف فاء، واؤ وغیرہ سے خالی ہونا ہے جوعطف پر ولالت کرتے ہیں یہ تمام مونین کے لیے عام وعدہ ہے کوئی بھی اس سے خارج نہیں یعنی دنیا ہیں مومنوں کے لیے تگی کے ساتھ آخرت میں لامحالی آسانی ہوگی۔ بعض اوقات دنیا اور آخرت کی آسانی جمع ہوجائے گی۔ حدیث طیبہ میں جو ہے لن یعلب عدی سے مراد ہے ایک تھی دوآ سائیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی۔ اگر غالب آئے ہی تو ایک پر غالب آئے گی وہ ونیا کی آسانی ہے جہاں تک آخرت کی آسانی کا تعلق ہے وہ ہرصورت ہو کررہے گی، اس پرکوئی چیز غالب نہیں آسکتی یا یہ کہا جائے گا کہ عسمت مراد اہل مکہ کا نمی کر میں اُئے کہا تھا کہ کے روز دس ہزار کے لشکر عسمت مراد اہل مکہ کا نمی کر می من اُئے ہو کہ مرمہ سے نکالنا ہے اور یسس سے مراد فتح کہ کے روز دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مکہ مرمہ میں عزت و شرف کے ساتھ واضل ہونا ہے۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ فَ وَإِلَّى مَ بِكُ فَالْمُ غَبُ فَ

" بیں جب آپ (فرائض نبوت ہے) فارغ ہوں تو (حسب معمول) ریاضت میں لگ جائمیں اور اپنے رب

کی طرف راغب ہوجا تھیں''۔

اس میں دومسکے ہیں:

فَرَغْتَ اور فَانْصَبْ كَامْعَىٰ ومفهوم

مسئله نصبر 1 ـ فَاذًا فَرَغْتَ حضرت ابن عباس اور قاده نے كہا: جب آب نمازے فارغ ہو جائي تو دعامي مبالغه كري اور الله تعالى سے ابنى حاجت كاسوال كريں (1) \_حضرت ابن مسعود يزائد نے فرمايا: جب آپ فرائض سے فارغ ہوں تو رات کے قیام میں مصروف ہوجا نمیں (2) کلبی نے کہا: جب آپ ملی تفاییز مرسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوں تو ا ہے کیے مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کریں۔حسن اور قنادہ نے کہا: جب اپنے دشمن کے ساتھ جہاد سے فارغ ہول تو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔مجاہد سے مروی ہے: جب دنیا سے فارغ ہوں تو اپنی نماز میں شروع ہو جائیں اس کی مثل حضرت حسن بصری سے مروی ہے۔حضرت جنید نے کہا: جب مخلوق کے معاملہ سے فارغ ہوں توحق کی عبادت میں کوشش سیجئے۔ ابن عربی نے کہا: جس نے اس آیت فانصب کوصاد کے کسرہ اور ابتدا میں ہمزہ قطعی کے ساتھ پڑھاتو وہ بدعتی ہے انہوں نے کہا: اس کامعنی ہے امام کومعین سیجئے جوآب مان الایکا یک ہو۔ بیقراءت میں باطل ہے معنی میں باطل ہے کیونکہ نبی اکرم سافی تفاییل نے کسی کوا پنا خلیفہ ہیں بنایا۔ بعض جہلاء نے اسے خانصت پڑھا ہے معنی ہے جب تو جہادے فارغ ہوتوا ہے شہر کی طرف اوٹے میں جلدی سیجئے ، ریجی قراءت کے اعتبارے باطل ہے کیونکہ اجماع کے خلاف ب ليكن اس كامعنى يحيح ب كيونكدرسول الله من الله من الرشاد ب: السفر، قطعة من العداب يسنع أحدكم نومه، طعامه وشرابه فإذا قض أحدكم نهمته فليعجل الرجوع الى أهله (3) سنرعذ اب كا ايك كلرًا به وهمهي نيند، كمانے اور مشرور ے روک دیتا ہے جبتم میں ہے کوئی اپنی حاجت ہے فارغ ہوتو وہ اپنے تھر کی طرف لوٹے میں جلدی کرے ۔ لوگوں میں از روئے عذاب کے سب سے سخت اور از روئے ٹھکا نہ کے سب سے براوہ ہوگا جو بچے معنی لے اور اپنی جانب سے اس پر قراءت یا حدیث سوار کرد ہے وہ الله تعالی پر جھوٹ بولنے والاہے ، اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والاہے جوالله تعالی پر جھوٹ بو لے اس سے بر مرکون ظالم ہے۔

مہددی نے کہا: ابوجعفر منصور سے مردی ہے کہ اس نے اکٹم کشنگ ہے جاء کے فتہ کے ساتھ پڑھا۔ یہ بعید ہے۔ بھی اس کی تاویل نون خفیفہ کے ساتھ کی جاتی ہے گھرالف کو صذف کر تاویل نون خفیفہ کے ساتھ کی جاتی ہے پھر وقف میں نون کو الف سے بدل دیا پھر فصل کو وقف پر محمول کیا۔ پھر الف کو حذف کر ویا گیا۔ اس پر بطور دلیل بیشعر پڑھا:

إَخْرِبَ عنك الهدورَ طارِقها ضربك بالسوط قَوْنَس الفَرْسِ يہاں اخرب كو إخْرِبَنْ مرادليا ہے۔ ابو مال سے مروى ہے: فاذا في غت يعنى راء كے ينج كرو ہے يہ بحى اس ميں لغت ہا ہے فررَ غِبْ بحى پڑھا كيا ہے يعنى لوكوں كو اس امرى طرف رغبت دلا ہے جو الله تعالیٰ كے پاس ہے۔

3\_مندامام احد معديث تبر 7225

2\_تغيير بغوى، جلد 4 منحد 503

1 \_ النكسط والعنع أن اجلد 6 مستحد 297

مسجد میں کھیلنا اور اس کے احکام

مسئلہ نمبر2۔ ابن عربی نے کہا: شری سے یہ بات مروی ہے کہوہ پھے لوگوں کے پاس سے گزرے جوعیر کے روز عمیل ہے تھے شریح نے کہا: شارع نے اس کا تو تھم ہیں دیا۔اس میں (ان کے تول میں )اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ جسٹی عید کے روزمسجد نبوی میں و معال اور برچھا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے جبکہ نبی کریم سآئی تالیج انہیں و مکھ رہے ہوتے تھے۔ کی بچیوں میں سے دو بچیاں گار ہی تھیں حضرت ابو بمرصدیق نے فر مایا: کیا رسول الله سآئا نظیمیا کے گھر میں شیطان کی مزمور (عمیت) ہے؟ رسول الله ملی تناییزیم نے فر ما یا: ''اے ابو بھر!ان دونوں کوچھوڑ دو کیونکہ بیہ یوم عید ہے''۔اس میں اعمال کوکوشش ہے برا کہنالازم نہیں آتا بلکہ مخلوق کے لیے محروہ ہے۔

# سورة التنبن

المانا ٨ ١ ١٠٤٠ أو ١٥٠٠ أن الحِدْنِ الحِدْنِ الحَدْنِ الْعَلْمِ الحَدْنِ الحَدْنِ الحَدْنِ الحَدْنِ الحَدْنِ الحَدْنِ ال

اکثر علاء کے زویک بیرسورت کی ہے۔ حضرت ابن عباس اور قنادہ نے کہا: بیدنی ہے۔ اس کی آٹھ آیات ہیں۔ پشیر الله الرّ خلن الرّ حیثیر

الله تعالى كے نام سے شروع كرتا موں جو بہت بى مهر بان بميشدر حم فر مانے والا ہے۔

وَالنِّيْنِ وَالرَّيْتُونِ فِي "قَتْم ہے انجیراورزیون کی"۔

اس میں تین مسائل ہیں:

تین اورزیتون ہے کیامراد ہے؟

هسئله نعبو 1۔ وَالبَّرِیْنِ وَ الزَّیْتُونِ وَ حَرْت ابن عباس، حَرْت حَن بِهر، ابراہیم نحی، عطابن ابی رباح، جابر بن زید، مقائل اور کبی نے کہا: اس سے مرادوہ انجیر ہے جے تم کھاتے ہواور تمہاراوہ زیتون ہے جس سے تم تیل نجوز تے ہوالله تعالیٰ کا فر مان ہے: وَشَجَوَ اُتَخُوجُ مِنْ طُلُو عِسَیْنآ ءَ تَنْبُثُ بِاللَّهُ هُنِ وَ صِبْعَ اللَّهُ کِلِیْنَ ﴿ (المومن) نیز پیدا کیا ایک درخت طور سینا میں وہ اگتا ہے ہوئے اور سالن لیے ہوئے کھائے والوں کے لیے حضرت ابو ذر پیدا کیا ایک درخت طور سینا میں وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے کھائے والوں کے لیے حضرت ابو ذر خفاری بنات نے کہا: 'بی کریم مَن اِنْ اِیّرِ کی اور کی ویش کی گئی فر مایا: '' کھاؤ'' اور خور بھی اس سے کھایا پھر فرمایا: '' کھاؤ'' اور جوڑوں گے، اسے کھاؤ یہ فرمایا: ''اگر میں کہتا کوئی چھل بغیر مشمل کے ہوں گے، اسے کھاؤ یہ فرمایا: ''اگر میں کہتا کوئی چھل بغیر مشمل کے ہوں گے، اسے کھاؤ یہ فرمایا: ''اگر میں کہتا کوئی چھل بغیر مشمل کے ہوں گے، اسے کھاؤ یہ فرمایا: ''اگر میں کہتا کوئی چھل بغیر مشمل کے ہوں گے، اسے کھاؤ یہ اسے کھاؤ یہ واسیرکوختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے فقع مند ہے' (1)۔

حضرت معاذ سے مروی ہے کہ انہوں نے زینون کی ترشاخ ہے مسواک کیا اور کہا: میں نے نبی کریم مان فالیے ہے کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا:''زینون کا مسواک کتنا اچھا مسواک ہے، بیرمبارک درخت ہے، بیرمنہ کو پا کیڑہ بنا تا ہے، بیردانتوں کے ''لی کودور کردیتا ہے، بیرمیرا اور مجھ ہے قبل انبیاء کا مسواک ہے''(2)۔

منزستا ان عبال ہے مروی ہے: تین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد ہے جو جودی پہاڑ پر بنائی گئی اور ذیہ تون سے مراد بیت المقدی کی مسجد ہے۔ این زید نے کہا: تین دمشق کی سے مراد بیت المقدی کی مسجد ہے۔ ضحاک نے کہا: تین مسجد حرام ہے اور ذیہ تون مسجد الصل ہے۔ این زید نے کہا: تین وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق کا شہر ہے اور ذیہ تون وہ پہاڑ ہے جس مسجد ہے اور ذیہ تون وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق کا شہر ہے۔ الاحبار، قادہ ، بر نہ یت المقدی ہے۔ محمد بن کعب نے کہا: تین اصحاب کہف کی مسجد ہے اور ذیہ تون ایلیاء کی مسجد ہے۔ کعب الاحبار، قادہ ،

<sup>1</sup> - الأثانب ،جلد 4 **م ني 268** 

عرمداورا بن زیدے کہا: تین ومثل کی معربے اور زیتون بیت المقدس کی مسجدہے؛ پیطبری کا پبندیدہ نقط نظرے۔ فراءنے کہا: میں نے ایک شامی کو کہتے ہوئے سنا: تین سے مرادوہ پہاڑ ہے جوطوان سے ہمدان کے درمیان ہے۔ زیتون سے مراد شام کے بہاڑ ہیں۔ایک قول میکا گیاہے: بیدونوں شام کے بہاڑ ہیں۔جن کو طور زتینا اور طور تینا کہتے ہیں ان دونوں کو به نام و یا کمیا کیونکه میدوونوں بہاڑ ان دونوں کوا گاتے ہیں؛ ابو کمین نے عکرمہ سے یہی روایت نقل کی ہے کہا: تین اور زیتون شام کے دو پہاڑ ہیں۔ نابغہ نے کہا: اتین التین عن عرض وہ تین میں ایک جانب سے آئیں۔ تبن ایک جگہ کا نام ہے۔ بیگی جائز ہے کہ مضاف حذف ہوتقریر کلام ہے ہے منابت التین والزیتون۔ لیکن قرآن تھیم کے الفاظ سے اس پرکوئی دلیل نہیں اورنداس کے قول میں کوئی ولیل ہے جواس کے خلاف کوجائز نہیں گردانتا؛ بینحاس کا قول ہے۔

تین کے ساتھ شم اٹھانے کی وجہ

مسئله نصبر2-ان اقوال میں سے چے پہلاتول ہے کیونکہ بہی حقیقت ہے حقیقت سے مجاز کی طرف بغیر دلیل کے ہیں مجرا جاتا۔ الله تعالی نے تدین کی تسم اٹھائی کیونکہ وہ جنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کا پردہ تھا کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: يَنْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ وَّهُ قِي الْجَنْدِ (الامراف: 22) چپانے لگ گے اپنے (بدن) پرجنت کے ہے۔

وہ انجیر کا پند تھا۔ ایک قول میرکیا عمیا ہے: الله تعالیٰ نے اس کی قشم اٹھائی تا کہ اس میں موجود بڑے احسان کی وضاحت كرے كيونكه اس كامنظر بڑا خوبصورت ہے،عمرہ خوشبو والا ،اس كا توڑنا آسان اور چبانے كے قابل ہے۔اس كے بارے

میں شاعرنے کیا خوب کہاہے:

ميزق الجلد مائل العُنُق انظر الى التين في الغصوت ضحى قعاد بعد الجديد في الخَلَقِ كأنه رب نِعبةٍ سُلِبت لَكِنْ يُنَادَى عليه في الطُّرَقِ أصغر ماقي النهود أكبرة

جاشت کے وقت شہنیوں میں انجیر کی طرف دیمھواس کی جلد بھٹی ہوئی ہے اور گرون جھکی ہوئی ہے گویا وہ الیسی نعمت والا ہے جس کوسلب کرلیا تھیا ہے ہیں وہ محلوق میں جدت کے ساتھ لوٹ آیا، جسامت میں جوسب سے جھوٹا ہے وہ قدر ومنزلت میں سب سے بڑا ہے کین راستے میں اس پر ندادی جاتی ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا:

التين يعتدِل عندى كل فاكهة إذا أنثنى مائلا في غصنه الزاهي مُخَتَش الوجه قد سالت حلاوته كأنه راكع مِن خشية اللهِ

میرے زدیک انجیر ہر پیل کے ہم پلہ ہے جب وہ جبکدار ٹبنی میں جھکتے ہوئے دہرا ہوجا تا ہے اس کے چبرے پر نشانات ہیں میں نے اس کی حلاوت کا بوجھا کو یادہ الله کے ڈرے رکوع میں ہے۔

زینون کی سم انعائی کیونکه اس کے ساتھ حضرت ابراہیم کی مثال بیان کی گئی ہے۔

في قل من شَجَرَة مُبْرَكَة زَيْتُونَة (النور:35) اے زينون كے مبارك درنت سے جلايا جاتا ہے۔ بيشام اور

مغرب کے اکثر لوگوں کا سالن ہے۔ اس کو بطور سالن استعال کرتے ہیں اور سالن میں اسے استعال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ چراغ جلاتے ہیں پیٹ کی بیاریوں اور زخموں کا اس کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ منافع ہیں۔ رسول الله سائٹ آینے نے ارشاد فرمایا: کلُوا الزیت وا ذھنوا بدہ فواقد من شجرة مبار کہ اس کا تیل کھاؤ اس سے تیل لگاؤ بے شک یہ مبارک درخت سے ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو سورۃ المومنون میں گزریکی ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف

مسئلہ نمبید 3۔ ابن عربی نے کہا: ہم نے اس (انچیر) میں زکوۃ (عشر) کو داجب کیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلا یا ہے اور اس احسان کوعظیم قرار دیا ہے، ساتھ ہی بیٹوراک ہے جو ذخیرہ کی جاسکتی ہے۔ بہت سے علاء نے اس میں عشر لازم کرنے سے انحراف کیا ہے وہ اصل میں والیوں کے ظلم سے بچنا چاہتے تھے کیونکہ وہ زکوۃ کے اموال میں ظلم کرتے ہیں وہ اسے چی کے طور پر وصول کرتے ہیں جس کے بارے میں صادق امین میں ان خرردار کیا ہے۔ علاء نے اسے تا پہند کیا کہ وہ ایک اور مال تک ان کے لیے راہ بنادیں جس میں وہ ظلم وستم کریں کیکن بندے کے لیے مناسب سے کہ وہ اپند رب کے انعام پر حق ادا کرکے گناہ سے بچے۔ امام شافعی نے اس علت یا کسی اور وجہ سے بیار شاد فرمایا: زیتون میں کوئی زکوۃ (عشر) نہیں۔ سے کہ دونوں میں ذکوۃ (عشر) ہیں۔

وَ طُوْرِ سِينِيْنَ فَ "اورسم بطورسينا کن"۔

ہاللہ تعالی نے دونوں میں برکت رکھ دی ہے جس طرح فر مایا: إلی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَالَانِی کُنَاحَوْ لَهُ (الاسراء: 1) مسجد اقصی تک جس کے ماحول کوہم نے بابرکت بنادیا ہے۔

وَهٰنَ الْبَلَدِالْاَمِيْنِ أَ

"اوراس امن والےشېر( مکه مکرمه) کی"۔

اس سے مراد مکہ ہے اسے امین نام دیا کیونکہ وہ امن دینے والا ہے جس طرح ارشاد فرمایا: اَنَّا جَعَلْنَا حَرَّمُّا اُمِنَّا (العنکبوت: 67) ہم نے حرم کوامن والا بنادیا ،امین، امِن کے معنی میں ہے؛ یہ فراء کا قول ہے شاعر نے کہا:

أَلَهُ تَعْلَبِي يَا أَمُمُ وَيْعَكِ أَنَّىٰ حَلَفْتُ يَبِينًا لا أَخُون أَمِينِي اللهُ أَخُون أَمِينِي اللهُ الل

یباں امین، آمن کے معنی میں ہے اس ہے اس نے استدلال کیا ہے جو بیتول کرتا ہے کہ تمین سے مرادومشق ہے، زیتون سے مراد بیت المقدی ہے۔ الله تعالی نے ومشق کے بہاڑی قسم اٹھائی کیونکہ وہ حضرت بیسی علیہ السلام کے اتر نے ک جگہ ہے اور بیت المقدی کی شم اٹھائی کیونکہ وہ انبیاء کا مقام ہے اور مکہ مکر مہ کی قسم اٹھائی کیونکہ یبال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار ہیں اور حضرت محمد فیلی بیا کے مسائل میں اور حضرت محمد فیلی بیا کی تھر ہے۔

لَقَنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقُويْمِ ثُنَّمَ مَدَدُنْهُ السَّفِلِ الْمَنْ فَى الْمُعَلِيْنَ فَ "بِ فَكَ بَم نِهِ اللهِ بِيهَ كَيابٍ (عقل دِمُكُل كِهَ المَبْرِين اعتدال بِر بَهْر بَم فِي اللهُ اللهُ اللهُ ال يست ترين عالت كي طرف"-

اس ميس دومسئلے بين:

انسان مصراداورانسان كاحسن وجمال

قادر، اراده رکھنے والا، گفتگوکرنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، تدبیر کرنے والا ادر کیم بنایا ہے۔ یہ الله سجانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ بعض علماء نے یہی تعبیر کی ہے اس کی وضاحت نبی کریم مائٹھائی کے اس فرمان میں ہے: ان الله خلق آدم علی صورته (1) یعنی انسان کوان صفات پر بیدا کیا جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے ایک روایت میں علی صورة الوحسن کے الفاظ ہیں الله تعالیٰ کی معین صورت کیے ہوئکتی ہے ہیں صرف صفات ہی باقی رہ گئیں۔

ہمیں مہارک بن عبد البجاراز دی نے خردی کہ ہمیں قاضی ابوالقاسم علی بن ابی علی قاضی محن نے اپنے باپ ہے خبر دی کہ عیسیٰ میں موک ہائی بوی سے کہا: اگر تو چاند سے زیادہ حسین عیسیٰ بن موک ہائی بوی سے کہا: اگر تو چاند سے زیادہ حسین عیسیٰ بندی بندی ہوگا ہے جسے طلاق دے دی ہے عیسیٰ نے بری نہیں تو تجھے طلاقیں ۔ اس کی بیوی آخی اور اس سے پر دہ عیس چلی گئی اور کہا: تو نے مجھے طلاقی دے دی ہے عیسیٰ نے بری مضل سے رات گزاری جب صبح بوئی تو وہ منصور خلیفہ کے گھر گیا اور تمام واقعہ بتایا اور منصور کے ساتھ بری آہ و زاری کی ۔ منصور نے نقبہاء کو بلا یا اور ان سے فتو کی طلب کیا جو بھی فقہاء موجود سے سب نے کہا: اسے طلاق ہو چلی ہے گراہام اعظم ابو صفحہ کا ایک شاگر د خاموش تھا منصور خلیفہ نے اس سے پوچھا: تو کیوں خاموش ہے؟ اس نے اس سورت کی تلاوت کی اور کہا: اسے امیر الموشین انسان سب چیزوں سے زیادہ خوبصور سے ہوئی چیزاس سے زیادہ خوبصور سے بیا ہی بیوی کی طرف پیغام بھیجا ہے خاوندگی موک سے کہا: بات وہ بی ہے جو اس نے کہی اپن بیوی کے پاس جا اور ابوجعفر نے اس کی بیوی کی طرف پیغام بھیجا ہے خاوندگی اطاعت کر ، اس کی نافر مائی نہ کر اس نے کچھ طلاق نہیں دی (2)۔

سدوا تعہ تیری را ہنمائی کرتا ہے کہ انسان ظاہر و باطن کے اعتبار ہے تمام مخلوقات سے زیادہ حسین ہے شکل وصورت میں جمال ہے، عمد ہ بناوٹ ہے، سرمیں جو پچھ ہے، سینہ جن چیز ول کوجنع کیے ہوئے ہے، پیٹ جن چیز ول پر مشتمل ہے، شرمگاہ جن چیز ول کو بیٹے ہوئے ہیں ای وجہ سے فلاسفہ کا قول ہے کہ چیز ول کو لیٹے ہوئے ہیں ای وجہ سے فلاسفہ کا قول ہے کہ انسان عالم اصغر ہے کیونکہ مخلوقات میں جو پچھ ہے وہ سب ایک انسان میں جمع کر دیا گیا ہے۔
انسان عالم اصغر ہے کیونکہ مخلوقات میں جو پچھ ہے وہ سب ایک انسان میں جمع کر دیا گیا ہے۔
انسان کے اثنا حسین و جمال ہوئے کے باوجو داس کو اسفل السافلین کی طرف لوٹا نے کا سبب مسئلہ نہ میں جو گئی ترزی کی آئی کی کہ اور جو داس کو اسفل السافلین کی طرف لوٹا نے کا سبب

عسنله نمبو2۔ ثم مَا وَدُنْهُ اَسْفَل سُفِلِیْنَ ۞ پُرہم نے انسان کو تقیر ترین عمر کی طیرف لوٹا دیا وہ جوانی کے بعد

بڑھا پا ہتوت کے بعد ضعف ہے یہاں تک کہ آ دمی ہے کی طرح پہلی حالت میں چلا جا تا ہے ؛ یہ خاک ، کلبی اور دوسرے علاء

نے کہا۔ ابن انی نجی نے نے بجاہد سے روایت نقل کی ہے: اس کا معنی ہے پھر ہم نے کا فرکوآگ کی طرف لوٹا ویا ؛ یہ ابوالعالیہ کا قول

ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: جب الله تعالی نے اسے ان جلیل القدر صفات سے متصف کیا جن سے انسان مرکب ہے تواس

نے سرکش کی یہاں تک کہ اس نے کہا: اَنَّامَ ہُنِکُمُ الْاَ عُلْ ﴿ (النازعات ) میں تمہار ابرا ارب ہوں۔ جب الله تعالی نے اپنے

بندے سے ان چیز دن کو جانا اور جب کہ بندہ اپنی جانب سے فیصلہ کر دہا ہے اسفل سافلین کی طرف پھیر دیا اس طرح

کراسے گندگی سے بھر اہوا نجاست سے تھڑا ہوا بنا دیا یہاں تک کہ جب وہ اپنے امرکود یکھے گاتو وہ اپنی حیثیت کی طرف لوٹ

2\_احكام القرآن لا بن العربي ، جلد 4 ، مني 1940

1\_مندامام احمد معديث تمبر 8171

مروولوگ جوایمان لائے اور نیک اعمال کے توانیم گمرائی کی طرف نییں لوٹا یا جائے گا۔ جس نے یہ کہا کہ اُسفُلُ لَمُولِیْنَ سے مراد آگ ہے اس کے نزویک میں متنیٰ متصل ہے اور جس نے کہا: اس سے مراد آگ ہے اس کے نزویک میں متنیٰ متصل ہے اور جس نے کہا: اس سے مراد آگ ہے۔ ہے مراد متنیٰ منقطع ہے۔

إِلَا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ فَلَهُمُ أَجُرٌ غَيْرُمَمُنُونِ ٥

'' بجزان لوگوں کے جوابمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے توان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجرہے'۔ ان کے لیے نیکیاں لکھی جائمیں گی اوران کی برائیاں مٹادی جائے گی؛ یہ حضرت ابن عباس بڑن یہ کا قول ہے کہا: اس سے مرادوہ لوگ جیں جنہیں بڑھا ہے نے آلیا تو بڑھا ہے میں انہوں نے جومل کیےان پران کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

نسیاک نے ان سے یہ قول نقل کیا ہے: بندہ جب جوانی میں بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے زیادہ روزے رکھتا ہے اور مدقات ویتا ہے پھر جوانی میں جوائی میں بہت زیادہ نمازی پڑھتا ہے زیادہ تا ہے جووہ مدقات ویتا ہے پھر جوانی میں جوائل کیا کرتا تھا ان سے کمزور ہوجاتا ہے تو الله تعالی اسے ان اعمال کا اجر دیتار بتا ہے جووہ جوانی میں کرتا تھا (1) مدیث طیب میں ہے نبی کریم من فرای نے ارشاد فرمایا: إذا سافی العبد و مرض كتب الله له مثل ماكان يعمل مقيا صحیحا (2) بندوجب سفر كرتا ہے یامریض ہوتا ہے الله تعالی اس كے تن میں وہی اعمال لكھتار بتا ہے جو حالت اقامت اور حالت صحت میں کمل كيا كرتا تھا۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراو ہے نہ ان کی عقل خراب ہوتی ہے اور نہ وہ بوڑ سے عاجز ہوتے ہیں جو عالم و عالم ا تھا اس کی عقل نہیں جاتی ۔ عاصم احول نے تکرمہ سے روایت نقل کی ہے: جو آ دمی قر آن تکیم پڑھتا ہے اسے ارزل عمر ک طرف نہیں لوٹا یا جا تا حضرت ابن عمر نے نبی کریم مان نیزیج ہے روایت نقل کی ہے فر مایا: طُونَ لِیَتَ طَالَ عَدُه و حَسُنَ عملُه (3) اس آ دمی کے لیے مبارک ہوجس کی عمرطویل ہوئی اور عمل اچھا ہوا۔ بیروایت کی گئی ہے: بندہ مومن جب فوت

3\_الطناء حديث تمبر 17680

2\_مندامام احد، مديث نبر 19679

1 تنسيرطبري، مبلد 24 منی 518

ہوتا ہے الله تعالیٰ اپنے دوفرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک اس کی قبر کے پاس الله تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس مومن کے حق میں اجر لکھا جاتا رہے گا۔

ان خوش نصيبوں كے ليمل كے بغيراجر ہوگا۔ايك قول بيكيا كيا: ايمااجر ہوگا جوتم نہوگا۔

فَمَايُكَذِّ بُكَ بَعُدُ بِالرِّيْنِ ٥

" بیں کون جھٹلاسکتا ہے آپ کواس کے بعد جز اوسز اکے معاملہ میں "۔

نظاب کافر کو ہے مقصودا سے شرمندہ کرنا اور الزام جمت ہے اے انسان! جب تونے بہچان لیا ہے کہ اللہ تعالی نے تھے۔

احسن تقویم میں پیدا کیا ، وہ تھے ارذل عمری طرف لوٹائے گا اور تھے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نتقل کرے گا تو وہ کون کی چیز ہے جو تھے دوبارہ اٹھانے اور جزا کو جھٹلانے پر براہ پیختہ کرتی ہے جب کہ دھٹرت محمر سان فائی کی ہائے ہے اس بارے میں آگاہ کیا ؟ ایک قول یہ کیا گا گا گا گا ہے اس اس میں آگاہ کیا ؟ ایک قول یہ کیا گیا تھا کہ خطاب نبی کر یم سان فائی گا ہے ہو کہ گا یا ہے اس سے بو پھھ آیا ہے اس سے بو گھھ آیا ہے اس سے بو گھھ آیا ہے اس سے بیٹ بات ہوتا ہے کہ وہ وہ احکم الحاکمین ہے ؛ یہی معنی قبادہ سے بھی منقول ہے۔ قبادہ اور فراء نے کہا : معنی ہے اے رسول! اس سے بیٹ بات کے بعد کون جزا کے بارے میں تھے جھٹلاتا ہے ؛ پیطری کا نقط نظر ہے۔ گویا فرمایا : کون اس پر قادر ہے بعنی انسان کو پیدا کرنے کی ہماری قوت کے فاہر ہونے کے باد جود کون قواب ، عقاب ، دین اور جزا کے بارے میں تھے جھٹلائے ۔ شاعر نے کہا :

و ن تبیا کیا کانٹ اُوائلنا دانٹ اُوائلکھ فی سالف الزمین

ہم نے تمیم کو بدلددیا جس طرح ہمارے آباؤا جدادئے گزشته زمانه میں ان کے آبا وکو بدلد دیا۔

ٱليس الله بِ حُكم الْلَوكِينِينَ ﴿

"كيانبيس إلله تعالى سب حاكمول عد براحاكم"-

اس نے جو بھی چیز پیدائی اس کی صنعت میں کیاوہ سب سے محکم حاکم نہیں؟ ایک تول یہ کیا گیا: حق کا فیصلہ کرنے اور مخلوق میں عدل کرنے ہیں عدل کرنے ہیں عدل کرنے ہیں اس میں کلام مقدر ہے کہ کفار میں سے جوصائع قدیم کا اعتراف کرتے ہیں ان کی طرف روئے تخن ہے استفہام کا ہمزہ جب حرف نفی پرداغل ہوجب کہ کلام میں آگا ہی کامعنی موجود ہوتووہ کلام مثبت ہو جاتی سے خن ہے استفہام کا ہمزہ جب حرف نفی پرداغل ہوجب کہ کلام میں آگا ہی کامعنی موجود ہوتووہ کلام مثبت ہو جاتی ہے جس طرح کہا: الست نے خید من دکیب السطایا جولوگ سوار یوں پرسوار ہوئے ان میں سے تم یقینا بہترین ہو۔

ایک تول بیکیا گیا ہے: بیدونوں آیات آیت سیف ہے منسوخ ہوگئی ہیں۔ایک قول بیکیا گیا ہے: بیر ٹابت ہیں کیونکہ دونوں سے درمیان منافات نہیں۔حضرت این عباس اور حضرت علی شیر خدار ٹائی بہ جب بیر آیت اکٹیس الله یہا کے محکم الله کیوئن ﴿ مِنْ صَحْتَ تُو کہتے: بِ بِی کیول نہیں میں اس پر گواہ ہوں۔ توبیہ کہنامستحب ہے: الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

امام ترندی نے حضرت ابو ہریرہ بڑائید ہے روایت نقل کی ہے: جو بیسورت پڑھے تو کیے: بیلی وأنا علی ذلك من الشاهدین (1)\_

1 يسنن الى دادُد ، باب مقداد الوكوع و السجود ، صديث تمبر 753 ، ضياء القرآن بليكيشنز

# سورة العلق

یہ سورت کی ہے۔ حضرت ابومویٰ اشعری اور حضرت عائشہ صدیقہ بنی تنہا کے قول کے مطابق قر آن تعکیم کی سورتوں میں سے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی انہیں آیات ہیں۔

بسواللوخلنالزجيم

الله كے نام سے شروع كرتا موں جو بہت ہى مبر بان جميشہ رحم فر مانے والا ہے۔

ٳڠ۫ڒٲؠٳڛؠٙ؆ؠؚٚڬٵڵؽؚؽڂٞڵؾٙڽٛ

"آپ پڑھےا ہے رب کے نام کے ساتھ جس نے (سب کو) پیدافر مایا"۔

اکثر مفسرین کی دائے ہے: سب سے پہلے بہی سورت نازل ہوئی جریل ایمن نبی کریم سن نیا پیلے کی خدمت میں آئے جب کہ آپ فارجرا پر قیام فرما تھے انہوں نے اس سورت کی پانچ آیات کی تعلیم دی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: سب سے پہلے سورة المدر تازل ہوئی؛ یہ حضرت جابر بن عبدالله کا قول ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو پہلے گزر پھی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: سب سے پہلے سورة فاتحہ تازل ہوئی، یہ ابومیسرہ ہمدانی کا قول ہے۔ حضرت علی شیر خدا تراث تن نے کہا: سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ایک میں میں گفتگ کے اور سے حضرت علی شیر خدا تراث تن کہا: سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ایک میں میں المدر ناقد الله میں میں کہا تا ہوں ہوئم پر تبہارے درب نے جوام کیا ہے (الانعام: 151) فرماد بھیے: آؤیس تم پر تلاوت کروں جوتم پر تبہارے درب نے حرام کیا ہے (۱)۔ میچ پہلاقول ہے۔ حضرت عائش صدیقہ بڑا تھی نے کہا: آغاز میں رسول الله میں نیکڑی کو بھی خوامیں آئیں گولیک فرشتہ آیاس نے کہا: اِقْدَا وَ مَن اِلْ اللّٰ مِن عَلَق کُلُ الْو نُسَانَ مِن عَلَق کُلُ اِقْدَا وَ مَن اِلْوَا اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن عَلَق کُلُ اللّٰ مَن عَلَق کُلُ اللّٰ ا

1\_احكام القرآن لا بن العربي بطد 4 مستح 1942

تكليف بَيْنَى پُرُاسَ نِے جُھے چُوڑ دیا پُراس فرشتے نے كہا: اِقْدَا بِاسْمِ مَرَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴿ وَلَا لِمُنَانَ مِنْ عَلَقَ ﴿ وَلَا لَهُ مَا لَا مُنَانَ مِنْ عَلَقَ ﴿ وَلَا لَهُ مَا لَا مُنَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ۞ كَمُلُ حديث ذَكر كَى (1)\_

ابورجاعطاردی نے کہا: حضرت ابومولی اشعری ہماری ال مسجد (مسجد نمرہ) میں ہمارے پاس تشریف لاتے ہمیں صلقہ میں بنھاتے اور ہمیں قر آن پڑھاتے گو یا میں انہیں دوسفید کپڑوں میں دیکھ رہا ہوں۔ان ہے ہی میں نے بیسورت لی ہے اقدر آبائسیم تربیّا کَا اَیْنِیْ خَلَقَ ⊙ ہیوہ پہلی سورت ہے جوالله تعالیٰ نے حضرت محمصطفی سائی ٹیاری ہم پرنازل فرمائی۔

حضرت ما نشرصدیقه بن شبانے کہا: بیروہ پہلی سورت ہے جورسول الله صلی نیزین پرنازل کی گئی اس کے بعد ن وَ الْقَلَمِ اس کے بعد نیا کینے المُکٹ نیٹو ن اوراس کے بعد وَ الضّعٰی نازل ہوئی؛ بیرماور دی نے ذکر کیا۔

اِقُداْ بِاسْمِ مَابِنَكَ كامعنی ہے قرآن کیم میں ہے جوآب مان فیزیم پر نازل کیا گیا ہے اپنے رب کے نام ہے شروع کرتے ہوئے پڑھے وہ یہ کہ ہرسورت کے آغاز میں ہم الله شریف پڑھے باسم مَابِن میں باء کامل مونے کی حیثیت ہے منصوب ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: باء، علی کے مغنی میں ہے، تقدیر کلام یہ ہوگی اقد اُحل اُسم دبتك یوں جملہ بولا جاتا ہے: فعل كذا باسم الله، فعل كذا علی اِسم الله الله کے نام ہے شروع كرتے ہوئے يہ کام كیا۔اس تعبیر کی صورت میں مقدہ محذوف ہے یعنی قرآن پڑھواور الله كے نام ہے شروع كرو۔ایک قوم كاكم باہنا ہے: اسم دبتك ہے مرادقرآن ہے ہی وہ كہنا ہے: اسم دبتك ہے مرادقرآن ہے ہی وہ كہنا ہے: الله تعالى كافرمان ہے: تشابیت ہے ہی وہ كہنا ہے: الله تعالى كافرمان ہے: تشابیت ہی الله فین (المومنون: 20) یہاں ہی با عزائدہ ہے جس طرح شاعر نے کہا:

سُودُ الْمحَاجِرِلا يَكُنَّى أَنَ بِالشُّورِ

یبال بھی شاعر نے لا بیقر آن السود مرادلیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اِقْدُا بِاسْمِ مَرَبِّكَ كامعیٰ ہے اس کے نام كاذكر سيجئے ۔ الله تعالیٰ نے آپ کوتکم دیا كه قراءت كا آغاز الله تعالیٰ كے ذكر ہے كریں۔

> خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَكِق ﴿ '' پیداکیاانسان کو جے ہوئے خون ہے'۔

الْإِنْسَانَ ہے مراد ابن آ دم ہے عَلَق ہے مراد خون ہے یہ علقة کی جمع ہے علقہ سے مراد جامد خون ہے جب وہ چلے تو ات مسفوح کہتے ہیں یہاں عَلَق فر ما یا اور جمع کا صیغہ ذکر کیا کیونکہ الْإِنْسَانَ ہے مراد بھی جمع ہے سب کے سب نطفہ کے بعد

2\_تغبير الكشاف، جلد 4، منحد 180

1 \_مسندامام احمر حديث فمبر 25959

عکق ہے بیدا کے گئے العلقہ ترخون کا ایک حصہ ہے۔اسے بینام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ بیا بی رطوبت کی وجہ ہے ہراس چیز کے ساتھ چمٹ جاتا ہے جواس پرگزرتی ہے جب وہ خشک ہوجائے تو وہ علقہ نبیں ہوتا۔ شاعر نے کہا: چیز کے ساتھ چمٹ جاتا ہے جواس پرگزرتی ہے جب وہ خشک ہوجائے تو وہ علقہ نبیں ہوتا۔ شاعر نے کہا:

ترکناہ یَخِی عنی یدیہ یہج علیها عَلَق الوَتِینِ بم نے اسے یوں چھوڑ اوہ اس کے مامنے منہ کے بل گرتا ہے شدرگ اس پرخون کی کی کرتی ہے۔

انسان کاخصوصاً ذکر کیامقصوداس کی عظمت بیان کرنا ہے۔ آیک قول بیکیا گیا: بیارادہ کیا کہاس پر جواحسان کیا ہے اس کی قدرومنزلت کو بیان کرے اس طرح کدا ہے حقیر جے ہوئے خون سے پیدا کیا یہاں تک کہ وہ مکمل انسان ،عمل منداور امتیاز کرنے والا ہو گیا۔

### اِقْرَأُوْمَ بُكُ الْاَكْوَمُ فَ

"پر جيآپ کارب براکريم ہے"۔

افتراً بیتا کیدے لیے ہے کلام کمل ہوئی مجر نے سرے کلام کوشروع کیااور فرمایا: قر م بنان الا گرم یہاں الا گرم کے معنی میں ہے۔ کبی نے کہا: معنی ہے بندوں کے جاہلان طرز عمل برحلم کرتا ہے انہیں جلدی سز انہیں دیتا۔ پہلامعنی معنوی طور پرزیادہ مناسب ہے کیونکہ جب جونعتیں پہلے ہوئی ان کا ذکر کیا تو ان کے وسیلہ سے اپنے کرم پر دلالت کی۔ ایک قول یہ کیا گیا: افترا و مناسب ہے کیونکہ جب جونوں ہے جب کہ آپ کارب تیری مدد کرے گا اور تھے مجھا دے گا اگر چہ آپ و جے بوئی ان کا درگر نے دالا ہے۔

الّنِي عَلَم بِالْقَلَمِ فَ و جس نے علم سکھا یا قلم کے واسطہ سے '۔ اس میں تمین مسائل جیں:

قلم علم اوردین کو محفوظ رکھنے اور منتقل کرنے کا ذریعہ

مسئلہ نبہ برائن گفتم بالقلم نظر کا بات کے تعلیم دی یعنی انسان کو ام کے ساتھ خط کی تعلیم دی۔ سعید نے قادہ ہے روایت نقل کی ہے: قلم الله تعالیٰ کی جانب سے ظلیم نعت ہے اگر بیٹ ہوتا تو دین قائم ند ہوتا اور زندگی درست ند ہوتی (1) بیانیہ تعالیٰ کے کمال کرم پر دال ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے ہندوں کو اس چیز کی تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا اور انہیں جہالت کی ظلمت سے علم کے نور کی طرف تکا لا اور علم کتابت کی فضیلت پر آگاہ کیا کیونکہ اس میں ایسے عظیم منافع جی جس کا احاط اس فلمت کے سواکوئی نہیں کرسکتا نہ علوم مدون ہوئے ، نہ تھستیں مقید ہوئیں ، نہ پہلے لوگوں کی خبریں اور مقالات ضبط ہوئے اور نہ بی اہتہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتا ہیں محفوظ ہوئیں گرکتا ہت کے ذریعے ہی ہے سب پجھے ہوا۔ اگر بیا بیا نہ ہوتا تو دین وو نیا کے امور بی انہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتا ہیں محفوظ ہوئیں گرکتا ہت کے ذریعے ہی ہے سب پجھے ہوا۔ اگر بیا بیا نہ ہوتا تو دین وو نیا کے امور

1 <u>ت</u>نيرطری، **بند 24 بسنی 527** 

درست نہ ہوتے۔اسے کلم اس لیے کہتے ہیں کیونکہاسے کا ٹاجا تا ہے اس معنی میں تقلیم الطف ہے جس کامعنی ناخن کا ٹنا ہے۔ ایک شاعر نے قلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا:

> فَكَأَنّه وَالحِبْرُ يَخْضِبُ رأَسَهٔ شَيخُ لوصل خَرِيدةٍ يَتَصَنّعُ لِمَ لاَ أُلاَحظه بعين جَلالة وبه إلى الله الصحائفُ ترفعُ

گویا وہ قلم جب کہ روشنائی اس کے سرکورنگین کرتی ہے ایک بوڑھا شخص ہے جودوشیزہ کو پانے کے لیے تصنع کرتا ہے میں اس قلم کوشرف کی آنکھ سے کیوں نہ دیکھوں ، جب کہ اس کے ذریعے صحا نف الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر بن فرمایا: ' ہاں کھو بے تک الله تعالیٰ نے قلم کے ذریع تعلیم دی' ۔ مجاہد نے ابوعمر سے بیروایت نقل کی ہے اسے لکھ لیا کروں؟ فرمایا: ' ہاں کھو بے تک الله تعالیٰ نے قلم کے ذریع تعلیم دی' ۔ مجاہد نے ابوعمر سے بیروایت نقل کی ہے کہ الله تعالیٰ نے جار چیزیں اپنے دست قدرت سے پیدا کیں پھر باقی تمام چیزوں کے لیے فرمایا: کن ہوجاتو وہ ہر چیز ہوگئی الله تعالیٰ میشر (۲) عرش (۳) جنت عدن (۴) اور حضرت آدم علیہ السلام۔

جس کوللم کے ساتھ تعلیم دی اس کے بارے میں تین تول ہیں: (۱) حضرت آ دم علیہ السلام کیونکہ وہ سب سے پہلے فر دہیں جس نے لکھا؛ بیکعب اور الاحبار کا قول ہے۔

(٢) وه حضرت ادريس عليه السلام بين بيسب سے پہلے كاتب بين بيضحاك كا قول ہے۔

(۳) جس نے بھی قلم کے ساتھ لکھاوہ اس میں داخل ہے کیونکہ اس نے الله تعالیٰ کی تعلیم سے ہی بین جانا ہے اس طرح الله تعالیٰ نے اس کی تخلیق کر کے جونعت کی اور اس کو تعلیم وے کر جونعت کی سب کو جمع کر دیا تا کہ اس پر اپنی نعت کو کمل کرے۔ قلم نے الله تعالیٰ کی تفتر پر کولکھا

مسلم نیمبر 2- حضرت ابو ہر یرہ بڑت ہے مردی حدیث ہے تابت ہے: جب اللہ تعالیٰ نے تخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں کھا جب وہ کتاب عرش کے او پر اس کے پاس تھی: میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوتی ہے۔ نبی کریم سل اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اسے فرما یا: کھوتو قیامت سل اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اسے فرما یا: کھوتو قیامت تک جو بھی ہونے والا تھا اس نے لکھ دیا (1) جب کہ دہ عرش کے او پر ذکر میں اس کے پاس تھا' یہ حضرت ابن مسعود بڑا تو سے میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اسے فرما یا: کھوتو قیامت صحیح میں حدیث مردی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سائی آئی کو ارشاد فرماتے ہوئے ساز '' جب نطفہ پر بیالیس دن گر رجاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس کی تصویر بنا تا ہے، اس کے کان، آئکھ، جلد، گوشت اور ہڈیاں بنا تا ہے بھر وہ عرض کرتا ہے اور فرشتہ کو گھو اس کی اجل جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور فرشتہ کو کی کہ خوشتہ وہ کی لیتا ہے، پھر فرشتہ وہ کی جا تا ہے، فرشتہ وہ کی ایتا ہے، فرشتہ وہ کی کو بتا ہے فیصلہ کرتا ہے، کو فرشتہ کی ایتا ہے نے اس کا رز ق؟ تیرار ب جو چاہتا ہے فرشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کر نکل جا تا ہے ناس کا رز ق؟ تیرار ب جو چاہتا ہے، فرشتہ وہ کے اس کے کان کھو میں صحیفہ لے کر نکل جا تا ہے ناس کا رز ق؟ تیرار ب جو چاہتا ہے، پھر فرشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کر نکل جا تا ہے ناس کا رز ق؟ تیرار ب جو چاہتا ہے فیصلہ فرما تا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر فرشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کر نکل جا تا ہے ناس کا رز ق؟ تیرار ب جو چاہتا ہے فیصلہ فرما تا ہے اور فرشتہ لیے ہاتھ میں صحیفہ لے کر نکل جا تا ہے بیا تھوں میں صحیفہ لے کر نکل جا تا ہے ناس کی ایک کی سے تا کہ کا سے کو میں صحیفہ لے کر نکل جا تا ہے ناس کی ایک کی سے تاس کا در ق؟ تیرار ب جو چاہتا ہے فرفرشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کر نکل ہا تا ہے ناس کی ایک کی تاب کو تو تیرا کی تاب کی ایک کی سے تاب کی ایک کی تاب کی ت

1 يسنن الي داؤو، كتاب السنة، باب لى القدر وحديث تمبر 4078 منيا والقرآن ببلي كيشنز

اے جو تھم دیا گیا ہوتا ہے اس میں نہ اضافہ کرتا ہے اور نہ کی کرتا ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ إِنَّ عَلَيْكُمُ لَحْفِظِيْنَ ﴿
كَرَامُ الْكَاتِبِيْنَ ۞ (الانفطار)"۔

بهار ہے علماء نے فرما یا اصل میں تمین قلم ہیں:۔

(۱) قلم اول، جسے الله تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدافر ما یا اورا سے لکھنے کا حکم ارشاد فر مایا۔

(۲) فرشتوں کی تلمیں ،الله تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں دے دیں جن کے ساتھ وہ تصاویر ،کوائن اور اعمال لکھتے ہیں۔

(س) اوگوں کی قلمیں، الله تعالیٰ نے بیاوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں جن کے ساتھ وہ اپنی کلام لکھتے ہیں اور ال کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں کتابت میں بہت زیادہ فضائل ہیں کتابت، بیان کا حصہ ہے بیان ان چیزوں میں سے ہے جس

کے ساتھ آ دمی کوخاص کیا گیا ہے۔

عربوں كاسب سے كم لكھنااور بالخصوص نبى كريم سائن اليابيم كے نہ لکھنے، پڑھنے میں حكمت مسئله نمبرد بارے علی نے کہا: عرب اوگوں میں سے سب سے کم لکھنا جانتے تھے عربوں میں سے سب سے کم اس کی پہچان رکھنے والے حضرت محمصطفیٰ مانی نظیمیا منے مصور سانی پہلے کواس ہے اس کیے دور کردیا گیا تھا تا کہ بیامرآپ کے مجمز ہ كوسب سے زیادہ ثابت كرنے والااورآب كى جمت ميں سب سے توكى بو(1) بسورة عظبوت ميں ميہ بحث مفصل كزر چكى ہے۔ حماد بن سلمه، زبیر بن عبدالسلام سے انہوں نے ابوب بن عبدالله فبری سے انہوں نے حضرت عبدالله بن مسعود سے روايت تقل كى ہے كەرسول الله مانينة يهيم نے ارشادفر مايا: "اپنى مورتوں كو بالا خانوں ميں نەركھواور نەبىي انبير لكھناسكھاؤ" -ہمارے علماء نے کہا: نبی کریم مانی نیز ہے اس چیز ہے لوگوں کوخبر دار کیا کیونکہ جب بالا خانوں میں رکھا جائے گا تو وہ مردوں کی طرف حجانگیں گی نہ اس میں ان کے لیے یا کدامٹی رہے گی اور نہ بی پردہ ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے وہ اپنے آپ پر قا بوہیں رکھتیں یہاں تک وہ مردوں کی طرف جھانگتی ہیں تو فتندوآ ز مائش جنم لیتی ہے۔ نبی کریم سٹی نالیا پھر نے انہیں خبر دار کیا کہ وہ ان کے لیے بالا خانے نہ بنائی جوان کے فتنہ کا ذریعہ ہیں۔ بیای طرح ہے جس طرح رسول الله سن اللہ اللہ اللہ اللہ ال '' عورتوں کے لیے اس ہے بہتر کوئی چیز نہیں کہ مروانہیں نہ دیکھیں'' اور وہ مردوں کو نہ دیکھیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ عورت مرد سے پیدا کی تی ہےتواس کا اشتیاق مرد میں ہے مرد میں شہوت پیدا کی کئی ہے اور عورت کواس کے لیے سکون بناد یا گیا ہے ان میں ہے ہرایک اپنے ساتھی کے بارے میں امن میں نہیں ،ای طرت لکھنے کی تعلیم ہے بعض اوقات ریفتند کا سبب ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے جب اے لکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ اسے خطاکھتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے کتابت بھی آنکھوں میں ے ایک آنکھ ہے اس کے ذریعے حاضر، غائب کودیجھتا ہے خط ہاتھ کے آنار میں ہے۔ آس لکھائی میں مانی الضمیر کی تعبیر ہوتی ہے جب کدر بان کے ساتھ بیں بولا جاتا۔ بیزبان ہے بھی زیادہ بلتے ہےرسول الله سائن الله سائن نے بید پسند کیا کدان سے نتنہ کے اسباب منقطع ہوجا تھیں تا کدان کی عصمت باتی رہے اور ان کے دل یا ک رہیں۔

<sup>1</sup> \_ احكام القرآن البن العربي ، جلد 4 مقى 1944

### عَتَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعُلَمُ أَن

''اسی نے سکھا یاانسان کوجووہ بیں جانتا تھا''۔

ایک تول بیکیا گیا ہے: یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے اسے ہوشئ کے ناموں کاعلم سکھایا جس طرح قر آن حکیم ہیں آیا ہے وَ عَلَمَ اٰدَهَ اٰلَا مُسَمَاءً گُلَّهَا (البقرہ: 31) الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر لغت میں اس کا نام سکھا دیا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام فرشتوں کو بتا دیے جس طرح آپ کو بتائے گئے تھے۔ اس طرح ان کی نضیلت ظاہر ہوگئی، ان کی قدرواضح ہوگئی اور ان کی نخسیلت ظاہر ہوگئی، ان کی قدرواضح ہوگئی اور ان کی نبوت ثابت ہوگئی، ملائکہ پر الله تعالیٰ کی ججت اور حضرت آدم علیہ السلام کا غلبہ قائم ہوگیا فرشتوں نے حکم کی اطاعت کی کیونکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیلیا تھا، الله تعالیٰ کی قدرت کی جلالت کا نظارہ کر لیا تھا اور عظیم امرکون لیا تھا ، الله تعالیٰ کی قدرت کی جلالت کا نظارہ کر لیا تھا اور عظیم امرکون لیا تھا پھر یہی چیز ان کی ادلاد میں اگلوں سے پچھلوں میں اور ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی رہی ۔ یہ خطیم امرکون لیا تھا ، الله تعالیٰ کی قدرت کی جیز ان کی ادلاد میں اگلوں سے پچھلوں میں اور ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی رہی۔ یہ خشیم امرکون لیا تھا پھر یہی جیز ان کی ادلاد میں اگلوں سے پچھلوں میں اور ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی رہیں۔ یہ خشیم امرکون لیا تھا پھر یہی جیز ان کی ادلاد میں اگلوں سے پچھلوں میں اور ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ بی میں مامرکون لیا تھا دور قالبقرہ میں مکمل گز رکھی ہے۔ المحمد الله ہے۔

### كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغَى ﴿ أَنْ سَالُالْسَتَغَلَّى ﴿

" ال ال ال المان السان مركش كرف لكتاب ال بناء يركه وه الني آب كوستغنى و كلما الم

ایک قول بدکیا گیا ہے: یہاں نے لے کرسورت کے آخر تک آیات اوجہل کے قل میں نازل ہو کی۔ ایک قول بدکیا گیا:
تمام سورت الوجہل کے حق میں نازل ہوئی جس نے نہی کریم میں نیاز پر بیسورت النہ تعالی نے اپنے نہی کریم میں نیاز پر بیس اور بیسورت برحی۔ اس تاویل کی بنا پر بیسورت ان سورتوں میں سے نہ ہوئی جو ابتدا میں نازل ہوئی ہوں پھر باتی آیات ابوجہل کے حق میں نازل ہوئی ہوں پھر باتی آیات ابوجہل کے حق میں نازل ہوئی ہوں پھر باتی آیات ابوجہل کے حق میں نازل ہوئی ہوں پھر باتی آیات ابوجہل کے حق میں نازل ہوئی ہوں اور نہی کریم سائی نیاز کی جو کہ الله تعالی کا فر بان: وَاقَتُو ایوَ مَا اَتُو جَعُونَ فِیْدِ اِلَی الله وَ (البقرہ: 281) الله تعالی کے حکم سے بول کی الله والبقرہ: الله تعالی کے حکم سے بول کی آئی ہوئی ہوں پھرا سے ان آیات کے ساتھ ملادیا گیا جو طویل عرصہ سے بی بیان نازل ہون پھرا سے ان آیات کے ساتھ ملادیا گیا جو طویل عرصہ سے نازل ہون چی تھیں۔

يهال كلّا ،حقا كمنى مي بي كيونكه اس تبل كوئى چيز نبيس بيهال الإنسان سيمراد ابوجهل ب-طغيان سيمراد

نافر مانی میں حدے آگے بر عنا ہے آن تمااہ کی تقدیر کلام ہے ہے بان رای نقسہ استغنی یعنی وہ صاحب مال اور صاحب می فروت ہوگیا۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا: جو تول ابو صالح نے ان سے تقل کیا ہے جب ہے آیت نازل ہوئی اور مشرکوں نے اسے سنا تو ابوجہ بل نے آپ سن نظیم ہوئے ہاں آیا تو اس نے کہا: اسے محمد ابو گمان کرتا ہے جو آدی فنی ہوجا تا ہے وہ سرش ہوجا تا ہے وہ سرش ہوجا تا ہے وہ سرش ہوجا تا ہے وہ اور آپ کے ہوتا ہوں کی بیروی کریں۔ حضرت جریل ایمن نبی کریم سن نظیم ہم سرکش ہوجا کمیں ، ہم اپنے وین کو چوڑ دیں اور آپ کو وین کی بیروی کریں۔ حضرت جریل ایمن نبی کریم سن نظیم ہی خامدہ میں حاضر ہوئے عرض کی: اسے محمد اس نظیم ہوگئی تا معاملہ میں انبیں افغیار دیں اگر وہ چاہیں تو ہم ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو وہ چاہیے تیں اگر انہوں نے اطاعت اختیار نہی تو ہم ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو ہم نے ماکہ والوں کے ساتھ کیا تھا تو رسول القد سن نے بیا کہ وہ قبول نہ کریں گئی تا کہ معاملہ ان پر باقی رہے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: ووا ہے قبیلہ، انسار واعوان کی وجہ سے اپنے آپ کوستغنی خیال کرتا ہے تو اَنْ مَرَائُ میں الم محذف بولیا جی لیے گیا گیا ہے ہو کی خیال کرتا ہے وفی خیال کرتے ہو۔ بولیا جی طرت یہ جملہ بولا جاتا ہے: إنکه لتضغون إن رأیته غنا کہ تم سرکشی کرتے ہو کیونکہ قبیل کرتے ہو۔ فرا ہے نے کہا: یہاں دانی نفسہ نبیم کہا جس طرح قتال نفسہ کہا کیونکہ رای ان افعال میں سے ہے جواسم ونہر کا اراد ورکھتے ہے۔ جس طرح ظن اور حسبان ہے اس میں ایک نفول پر اقتصار نبیم ہوتا ہے رہے نفس کے افظ کو گراد ہے ہیں۔ ای جس سے تو اس کہا ہے اس میں ایک نفول پر اقتصار نبیم ہوتا ہے رہے نفس کے افظ کو گراد ہے ہیں۔ ای جس سے تو اللہ کہ مسبقہ نبی۔

" مجاہد، حمیداور منبل نے ابن کثیر سے ان را 8 استغفی وجمز و کے قصر کے ساتھ پڑھا ہے جب کہ باتی قراء نے رآ 8 و مد کے ساتھ پڑھا ہے کہی پہندیدہ ہے۔

إِنَّ إِنَّ مِهِ كَالْزُجُعِي ٥

"يقينا تحجه ايخرب كي طرف پلنا ب- '-

لین جس کے مذکوراوصاف جیں اس کالوٹما تیرے رب کی طرف ہے تو ہم اسے بدلددیں گے۔ رجعی، موج<sup>ع اور</sup> رجوع سب مصاور جیں یوں باب چاہ یا جاتا ہے دَجَعَ البعد دجوجا، مَوْجَعا رُجْعَی بید فُغنی کے وزن پر ہے۔

آسَة يُتَ الَّذِي يَنْفَى أَ عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَ

"(اے حبیب!) آپ نے ویکھاا ہے جومنع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے'۔

النوی ینطی صدراوالوجهل ہے عبدا ہے مراوطفرت محدس نیاتی کی ذات ہے کیونکد ابوجهل نے کہا: اگر میں نے النوی ینطی و سے مراوالوجهل ہے عبدا ہے مراوطفرت محدس نیاتی کی ذات ہے کیونکد ابوجهل نے کہا: اگر میں اسکی کرون روند دوں گا؛ پدھفرت ابو ہریرہ کا قول ہے۔ انته تعالیٰ نے ان آیات کواس پر تعجب کا ظہار کرتے ہوئے نازل کیا (1)۔ ایک قول یہ کیا گیا: کلام میں حذف ہے معنی ہے کیا

<sup>1</sup> \_مندامام احمد معديث نمبر 8831

نمازے روکنے والا سر اسے امن میں ہے؟

اَ رَءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُلِّي فَ أَوْ أَمُرَبِ التَّقُولِي فَ

" بھلاد یکھے تواگروہ ہدایت پر ہوتا یا پر ہیز گاری کا حکم دیتا تو (اس کے لیے کتنا بہتر ہوتا)"۔

ا العابوجهل! بمنا وَالرَّحْدِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اَ رَءَيْتَ إِنْ كُنَّ بَوَتُولِّي ﴿ اَلَمْ يَعُلَمْ بِأَنَّ اللَّهُ يَرُى ﴿

" آب نے دیجے لیا اگراس نے جھٹلا یا اور روگردانی کی۔کیانہیں جانتا کہ الله تعالیٰ (اسے) دیجے رہاہے'۔

یعنی ابوجہل نے الله تعالی کی کتاب کو تجھٹلا یا اور ایمان سے اعراض کیا۔ فراء نے کہا: معنی ہے جونماز پڑھتا ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے تقویٰ کا تھکم دینے والا ہوجب کہ منع کرنے والا تجھٹلا نے والا اور ذکر سے اعراض کرنے والا ہوتو یہ کتنا ہی عجیب ہوگا۔ پھرالله تعالی ارشا و فرما تا ہے: اس پر ہلا کمت ہوکیا ابوجہل نہیں جانتا کہ الله تعالی اسے دیجھتا ہے اور اس کے فعل کوجا نتا ہے تو یہ تقریر و تو نتائے ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ اُتماع ایت، پہلے کا بدل ہے اور اکٹم یکھکٹم ہِا نَّا اللّٰہ کیوری خبر ہے۔

كُلَّالَيِنَ لَمْ يَنْتَهِ فَ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ فَ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ قَ

'' خبردار! اگروہ (اپنی روش ہے) ہاز نہ آیا تو ہم ضرور (اسے ) تھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بالوں ہے وہ پیشانی جوجھوٹی (اور ) خطا کار ہے'۔

وہ ایسی تو م جیں جب بینے دیکارزیادہ ہوجائے تو تو آئیس دیکھے گاان میں سے کوئی اُسپنے گھوڑے کولگام دیے رہاہے اور کوئی است ختی کے ساتھ میں نے رہاہے۔

ایک قول بیکیا گیاہے: یہ سَفَعَتِه النّارُ والشّبسے ماخوذ ہے جب سورج کی تمازت اس کے چرے کو سیابی ماکل ردے ۔

نَاصِیَةِ ہے مرادس کے اگلے جھے کے بال ہیں۔ بعض اوقات اس سے پوری ذات مراد لی جاتی ہے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: هذه ناصیة مبار کة اس سے مراد پوراانیان ہے۔ یہاں ناصیه کاخصوصاً ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عربوں کی عادت ہے جب

ووکسی کو ذلیل ورسوا کرنا چاہیں تو اس سے سر کے اسکے بالوں کو پکڑ لیتے۔مبرد نے کہا: سفع کامعنی تحق کے ساتھ کھینچنا ہے بعنی جم اے چیٹانی کے بالوں کو بجز کرآ گ کی طرف محسیث کر لے جائیں گے۔ایک قول میکیا گیا ہے: سفع کامعنی مارنا ہے بعنی ہم اس كے مند پرطمانچه ماريں مے۔سب كامعنى قريب قريب ہے، يعنى كجڑنے كے ساتھ اے مارا جائے گا بھراہے جہنم كى طرف تعسيث كركي باياجائ كالجربدل كيطور برئا**صيّة كاذباة خَاطِئة** فرما يا يعنى ابوجهل كى نَاصِيّة قول مِين جموثى اورمل مين <sup>گناه</sup> كرنے والى ہے۔اور كناوكرنے والےكومز البحى دى جاتى ہے اوراسے كجڑا جاتا ہے جب كەخطاكرنے والے كامواخذ وہيں ہوتا ے: إلى مَن بِهَا نَاظِوَةٌ ⊕ ( قيامه )وه اپنرب كود مجھنےوالے ہول گے۔ايک قول بيكيا گياہے:اس نَاصِيَةٍ والاجھوٹااور گناه گار ے جس طرح سے جملہ بولا جاتا ہے: نھارُ 8 صائع، لیلُه قائع بینی وودن کوروز ہر کھنے والا اوررات کو قیام کرنے والا ہے۔

فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ أَنْ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ أَنْ

''پی وو با! لے اپنے ہم نشینوں کو (اپنی مدد کے لیے ) ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائمیں گئے''۔ ایعنی و وا پنے ہم مجلس اور قبیلہ والوں کو با کران سے مدد لے ہم بھی شخت مضبوط فرشتوں کو بالیں سے بید حضرت ابن عباس اور دوسرے علماء سے مروی ہے۔ کسائی نے کہا: اس کاواحد ذہنیہ ہے۔ ایک قول پیکیا گیا: اصل میں بید زبانی تھا۔ ایک قول بیکیا گیا: یا سمجع ہے جس طرح ابابیل اور عبادید اسم جمع ہے۔ قادہ نے کہا: کلام عرب میں اس کامعنی سپائی ہے بیر زبن سے ماخوذ ہے جس کامعنی دھکیلنا ہے۔ای سے فریدوفرونست میں ایک قسم مزاہنہ ہے۔ایک قول میکیا گیا ہے: انہیں زبانیہ کا نام اس کیے ویا عمل ہے کیونکہ اپنے پاؤں سے ای طرح ممل کریں سے جس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے ممل کرتے ہیں۔ ابولیٹ ثمر قندی نے بیہ دکایت بیان کی ہے۔ حدیث طیب میں ہے: جب نبی کریم میں نیاز اس آیت کی تلاوت کی اور لکشفعا بِالنّاصِیّةِ © تک بنج تو ابوجهل نے کہا: میں اپنی قوم کو با وَاں گا جو تیرے رب ہے میرا دفاع کرے گی۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فلکیڈنع نَاوِيَهُ فَي سَنْدُ عُالِزُ بَانِيَةً ﴿ مِن نِهِ اللهِ عَلَا وَكُرسَاتُو وْرَكُرُوالِيلِ لُوثُ كَيَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلْ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَل کہا جہیں بلک میں نے اس کے پاس شہروار دیکھا جوز بانید کے ساتھ مجھے دھمکار ہاتھا۔ میں نہیں جانتاز بائید کیا ہے وہ شہروار میرک طرف جھاتو مجھے ڈرہوا کہ وہ مجھے کھائی نہ جائے۔احادیث میں ہے: زبانیہ کے سرآ سان میں اور ان کے پاؤاں زمین میں ہول ے دہ کفار کو بہم میں دھیل دیں مے۔ایک قول بیریا عمیا ہے: وہ از روئے جسامت کے فرشتوں سے بڑے ہوں گے اور از روئے کو کے ان سے زیادہ سخت ہول مے عرب مینام اسے دیا کرتے تھے جوازروئے کچڑ کے شدید ہوتا تھا۔ شاعر نے کہا: زَبانية غُلْب عظاهر حلُومُها

وه مونی كردنون والے جي عظيم عقل والے جيں۔ عرمہ نے مطرت ابن عباس بنادین سے روایت نقل کی ہے کہ ابوجہل نے کہا: اگر میں نے مصرت محمد مانی تالیج کو نماز

پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن روند دوں گا تو نبی کریم ماؤٹٹی لیے ارشادفر مایا: ''اگر و و ایسا کرتا تو فر شتے اسے

جس طرح جریر نے کہا: لَهُمُ مَجِلسٌ صُهُبُ السِّبالِ أَذِلةٌ یبال مجلس سے مراد اہل مجلس ہیں۔ زہیر نے کہا: دفیعمُ مقاماتُ جِسان وُجُوعهم۔ اس میں مقامات سے مراد اس جگہ میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ ایک اور نے کہا: واستَبَ بغدت یا تکیبُ البجلِسُ یہال بھی مجلس سے مراد اہل مجلس ہے۔ اس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے جب تو اس کے پاس میٹھے: نادیتُ الرجل آنا دید۔

> ز بیر نے کہا: و جاڑ البیتِ و الرجلُ البنادِی یہاں بھی البنادی ہے مراد مجل میں بیضے والا ہے۔ گلات لَا تُطِعُنهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ نَ

''بال بال اس کی ایک نہ سنے (اے صبیب!) سجدہ سیجے اور (ہم ہے اور) قریب ہوجائے''۔

ین معاملہ اس طرح نہیں جس طرح ابوجبل گمان کرتا ہے ابوجبل تنہیں جونماز ترک کرنے کے بارے میں کہتا ہے اس میں اس کی اطاعت نہ سیجئے۔ الله تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے اور طاعت وعبادت کے واسطہ سے الله تعالیٰ کا قرب حاصل سیجئے۔ الله تعالیٰ کا قرب حاصل سیجئے۔ عطائے حضرت ابو ہم یرہ بری ایک تول یہ کیا گیا گیا کہ جب تو سجدہ کرے تو وہ عاکے ساتھ الله تعالیٰ کا قرب حاصل سیجئے ۔ عطائے حضرت ابو ہم یرہ بری الله تعالیٰ کا قرب حاصل سیجئے ۔ عطائے حضرت ابو ہم یرہ وہ الله دف الله دف الله دف الله جبهته فی الأد ض سے دوا یت نقل کی ہے کہ رسول الله سائن ایک اور ایس کی بارگاہ میں سب سے مجبوب ہوتا ہے جب اس کی ساجدًا الله (۵) بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی بارگاہ میں سب سے مجبوب ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں سب سے مجبوب ہوتا ہے جب اس کی بیٹنا نی زمین میں ، وجب کہ وہ الله تعالیٰ کے حضور سجدہ کرر ہا ہو۔

ہارے ملا و نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ تجدہ کی حالت عبودیت اور ذلت کی انتہا ہے الله تعالیٰ کے لیے انتہا ور ہے کی عزید ہے انتہا ور ہے کہ کی کوئی مقد ارتبیں۔اے انسان! جب بھی تو اس کی اس صفت (اپنے آپ کوئزیز میں بے میں اس کے جوار دھت کے قریب ہوگا۔ حدیث تیج میں ہے تعجم میں ہے دور: دگا تو اس کی جنت کے قریب ہوگا۔ حدیث تیج میں ہے

<sup>1-</sup> با من تريدي ألب نشائل القرآن، باب ومن مورة اقراء، حديث نبر 3271، ضياء القرآن بلي كيشنز 2- الينا، حديث نبر 3272 3- تندرك للق كم ، بند 2 بسنجه 690

کہ نبی کریم مان نیزین نے ارشاد فرمایا: '' جہاں تک رکوع کا تعلق ہے اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کر و جہاں تک سجدے کا تعلق ہے و دیامیں کوشش کرو کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ وہ تمہار ہے تن میں قبول کی جائے''۔ جس نے بیشعر کہا بہت اجھا کہا:

واذا تذللتِ الوقابِ تواضُعًا منا إليك فِعزُها في ذُلِها جب بماري مرونيس تيرى بارگاه ميس تواضع كرتے بوئے جمك جائيس توان كى عزت ان كى عاجزى ميں ب-زيد بن اسلم نے كہا: اے محمد اسان تي بين مماز پڑھتے ہوئے سجدہ سيجئے۔اے ابوجہل! توآگ كرتر يب بوجا۔

قائمجُنُ یہ بودے مشتق ہے۔ یہ احتمال موجود ہے کہ اس سے مراد نماز یس سجدہ ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سورت میں اورت کا سجدہ ہو۔ این عربی نے کبا: ظاہر یہ ہے اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے کونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: اَسَاعَیْ اَلٰهُ اَلٰ مِی یَنْ اَلٰهُ اَلٰهُ مَا اَلٰهِ مِی یَنْ اَلٰهُ اَلٰهُ مَا اَلٰهِ مِی یَنْ اَلٰهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ار بہانہ وتا تواہام سلم اور دوسر سے انگر حدیث سے تھے میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ کی حدیث سے ثابت نہ ہوتا انہوں اگر ایسا نہ ہوتا تواہام سلم اور دوسر سے انگر حدیث سے تھے میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ کی حدیث سے ثابت نہ ہوتا انہوں نے کہا: میں نے رسول الله ساؤنٹر پیلم کے ساتھ اِذَا السّماءُ انْتَظَتْ و اور اِقْدَاْ بِاسْمِ مَن بِلْكَ الَّنِ مُ خَلَقَ وَ کے ساتھ دو سجد سے کیے۔ بیاس امر پرنص ہے کہ مراد سجدہ تلاوت ہے۔

ہدے ہے۔ یہ بہ رہا ہیں زید ہے وہ عاصم بن ببدلہ ہے وہ زربن مبیش ہے وہ حضرت کی بن افی طالب بڑتر ہے۔ وہ ایت علل ابن وہب، جماو بن زید ہے وہ عاصم بن ببدلہ ہے وہ زربن مبیش ہے وہ حضرت کی بن افی طالب بڑتر ہے۔ الم ، حم تنزیل من الرحدن الرحیم، النجماور اِقْدَا بِالسَمِ بَ بِنِكَ - ابن عربی کرتے ہیں کہ لازم تو کی الرحین الرحین الرحین النجماور اِقْدَا بِالسَمِ بَ بِنِكَ - ابن عربی کرتے ہیں کہ انہوا ہے ، کیونکہ اس کا معن سے بوگا اگر چہوہ رکوع کے ساتھ ملا ہوا ہے ، کیونکہ اس کا معن سے بوگل ہے کہا: یہ اگریخ ہے تو اس پرسور ۃ انج کا دوسر اسجدہ بھی لازم تو گا اگر چہوہ رکوع کے ساتھ ملا ہوا ہے ، کیونکہ اس کا معن سے بوگل کروع کے موقع پررکوع کر داور سجدہ کے موقع پر رکوع کر داور سجدہ کے موقع پر رکوع کر داور سجدہ کے موقع پر سجدہ کرو۔

۔ یہ سے بات ہا فع اورمطرف نے کہا: امام مالک اس سورت کے اختیام پر خاص طور پرخود سجدہ کیا کرتے تھے۔ ابن وہب اس سجدہ کومجی لازمی سجدہ خیال کرتے تھے۔ سجدہ کومجی لازمی سجدہ خیال کرتے تھے۔

<sup>1</sup> \_ احكام القرآ ان لا بن العربي وبلد 4 منى 1948

## سورة القدر

#### 

یہ اکثر مفسرین کے نز دیک مدنی ہے، یہ تعلی نے ذکر کیا۔ ماور دی نے اس کے برنکس ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا: یہ ضاک کے قول کے مطابق مدنی ہے اور حضرت ابن عباس بڑھائے کے دوقولوں میں سے ایک یہی ہے۔ واقدی نے کہا: یہ وہ پہلی سورت ہے جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔

#### بسيراللوالرخلنالزجيير

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْيِ قَ

"ب المنك بم في ال قرآن) كواتارا ب شب قدر مين" ـ

اِنْ اَنْ وَلَيْنَهُ عِلَى مَهِمِرِ هَا بَ سِي مِرادِقر آن سَيم ہِ اگر چاس صورت عين اس کا ذکرتين ہوا کيونکه هن معلام ہے پورے
کا پوراقر آن سَيم ايک سورت کی طرح ہے ارشاد فرمايا: شَهُ مُن مَه مَشَانَ الَّذِيْ اَنْ فَيْ اَنْ فَيْلَةُ وَلَا اَنْ اَلْهُو اِنْ اَلْهُو اَلَّا اَنْدَلُهُ فَيْ اَنْهُو اَلَٰهُ الْهُو اِلْهُو اِلْهُ اَلْهُو اِلْهُ اَلْهُو اِلْهُ اَلْهُو اِلْهُ اَلْهُو اِلْهُ اَلْهُو اِلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُن الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

مجاہد نے کہا: لَیْلَقِ الْقَدُی ہے مراد تھم کی رات ہے، اس کامعنی تقدیر کی رات بھی ہے۔ اس رات کولیلۃ القدراس لیے کہتے جیں کیونکہ الله تعالی اس رات میں جوامر جاہتا ہے مقدر فرما تا ہے لیعنی اسکلے سال تک معاملات کی تقدیر فرما تا ہے، یعنی

موت، رزق وغیرہ۔ پھراسے مد برات امر کے میر دکر دیتا ہے وہ چار فرشتے ہیں حضرت اسرافیل، حضرت میکا ئیل، حضرت عزرائیل اور حضرت جبریل علیم السلام۔

حضرت ابن عماس بن مند بات بير مروى ہے: سال ميں جو پجھے ہوتا ہے اسے ام الكتاب سے لكھ ليا جاتا ہے رزق ، بارش ، زندگی اور موت يہاں تک كه جولوگ جج كريں گے۔ عكر مدنے كہا: ليلة القدر ميں بيت الله شريف كا جج كرنے والے كانام اور ان كة باء كے نام لكھے جاتے ہيں ان ميں ہے كوئی رہتانہيں اور نہ ہی اس ميں كوئی زائل ہوتا ہے ؛ بيسعيد بن جبير كاقول ہے نہ سورة الد فان كة ناز ميں يہ بحث گزر چكی ہے۔

حضرت ابن عہاس بین دین سے میں عمروی ہے کہ الله تعالیٰ نصف شعبان کی رات کوفیصلہ فرما تا ہے اور لیاۃ القدر کوان کے متعلقہ افراد کے بردکر دیتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے بینام دیا گیا ہے کیونکہ بیرات بڑی عظمت ، شان اور شرف وائی ہے جس طرح ان کا قول ہے: لفلان قد دیعنی اس کا بڑا مقام ومر تبہہ: بیز ہری اور دوسرے علیا ، کی رائے ہے۔ ایک قول یہ کیا عملی ہے: اسے بینام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس رات میں طاعات کی عظیم قدر ومنزلت ہوتی ہوئی جب وہ اس رات میں ان کہ وہ رائی قدر ومنزلت نہیں ہوتی جب وہ اس رات میں ان کہ کہ وہ رومنزلت والا ہوجاتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے بینام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس اندہ تعالیٰ کی عہادت کرتا ہے تو وہ قدر ومنزلت والا ہوجاتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے بینام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں قدر ومنزلت والے درول اور شان والی امت پرنازل کی گئی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے بینام اس لیے دیا گیا ہے: اسے بینام اس لیے دیا گیا ہے دیا گیا ہی کیونکہ اس مونین کے حق میں رومت کو مقدر کیا۔ قبیل نے کہا: کیونکہ اس رات زمین فرشتوں کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی اس رات میں مونین کے حق میں رومت کو مقدر کیا۔ قبیل نے کہا: کیونکہ اس رات زمین فرشتوں کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی اس رات زمین فرشتوں کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی اس رات زمین فرشتوں کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی ہے۔ ان کی ان کی جس پراس کارز ق تنگ کردیا گیا۔

وَمَا أَدْلُىكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْسِ فَلِيلَةُ الْقَدْسِ فَيُرْقِنَ الْفِسَهُ وِ فَ الْمُدَالُةُ الْقَدْسِ فَيَرْقِنَ الْفِسَهُ وِ فَ اللَّهُ الْفَاسُهُ وَ فَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل

"اورآپ کھے جانے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر بہتر ہے ہزار مبینوں ہے"۔

فراء نے کہا: قرآن عیم میں جہاں بھی وَمَا اُدُنْ ماک کے الفاظ ہیں (2) اس کے بارے میں آپ سن اُنٹی اِلم کوآگاہ کردیا عمیا ہے اور جہاں کہیں دماید دیك کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں آپ سن اُنٹی اِلم کوآگاہ ہیں کیا عمیا اُلم اُنٹول کا قول ہے۔ یہ بحث پہلے کر رچکی ہے۔

سیلۃ القدر کی نضیلت کو بیان کیا، زمانہ کی فضیلت ان فضائل کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے جواس میں واقع ہوتے آیں اس رات میں اس خیر کئیر کی تقسیم کی جاتی ہے جس کی مثل ہزار مہینوں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ والقه اعلم اس راعت میں اس خیر کئیر کی تقسیم کی جاتی ہے جس کی مثل ہزار مہینوں میں بھی بائی جاتی۔ والقه اعلم

اکثر مفسرین نے کہا: اس ایک رات میں عمل ان بزار مبینوں کے اعمال سے بہتر ہے جن میں لیلتہ القدر نہ ہو(3)۔ ابو

3رايناً

2\_تفسير ماور دي، جلد 6 منحد 313

1 \_ زادالسير ، مبلد 8 مني 295 \_ 296

العاليہ نے کہا: ليلة القدران ہزار مہينوں ہے بہتر ہے جن ميں ليلة القدر نه ہو۔ ايک قول بيكيا گيا: ہزار مہينوں ہے مراد سارا ذيا نہ كوئلہ عرب بزار كالفظ اشياء كي انتباكو بيان كرنے كے ليے ذكر كرتے ہيں جس طرح الله تعالى كافر مان ہے: يَوَدُّوا حَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَمنَةِ (بقرہ: 96) يعنى وہ ہميشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ايک قول بيكيا گيا ہے: زمانہ گزشته من كوئى آ دمى اس وقت تك عابد نه كہلا تا جب تك وہ ہزار ماہ الله تعالى كي عبادت نہ كرتا۔ بيتر اس سال اور چار ماہ كاعر صد بنا ہے۔ الله تعالى نے حضرت محمد الله يقالى نے مراد على الله تعالى ہے بہتر بنادى جس ميں وہ لوگ عبادت كيا كرتے تھے۔ ابو بكر وراق نے كہا: حضرت سليمان عليه السلام كي حكومت پائچ سوماہ تقى اور ذوالقر نين كي حكومت پائچ سوم بينے مي دونوں كي حكومت بائچ سوم بيتے مي اس حضرت ابن مسعود بنات نے كہا: نبى كريم مائ فيلي تي اسرائيل كيا يك ان دونوں كي حكومت بي جہاد كيا تھا مسلمان اس پر مستجب ہوئے تو ہے آيات نازل ہو كيں (1) يعني ايك رات ان ٹرار مهمينوں سے افضل ہے جن ميں اس كي تا مسلمان اس پر مستجب ہوئے تو ہے آيات نازل ہو كيں (1) يعني ايك رات ان ٹرار مهمينوں سے افضل ہے جن ميں اس آدى نے جہاد كيا تھا ؟ اس كي مشل حضرت ابن عباس خضرت ابن عباس خورت ابن ع

وہب بن مذہبے کہا: وہ آ دمی مسلمان تھااس کی مال نے الله تعالیٰ کی رضا کی خاطریہ نذر مانی تھی وہ الیم بستی میں رہتا تھا جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ ان کے قریب ہی رہتا اس نے اسکیے ہی جہاد کرنا شروع کر دیا وہ قل کرتا ،گرفمار کرتا اور جہاد کرتا وہ ان کے ساتھ اونٹ کے جبڑے ہے جہاد کیا کرتا تھا جب وہ ان سے جنگ کرتا اور وہ اس کے ساتھ جنگ کرتے اور اسے بیاس گلتی تو دونوں جبڑوں کے درمیان سے میٹھا پانی نکاتا جسے وہ پی لیتا ،اسے بطش کی قوت دی گئی تھی ،اسے لوہا وغیرہ کوئی در ذہیں دے سکتا تھا۔ اس کانام شمسون تھا۔

حضرت ذکریا، حضرت حزقیل بن مجوز اور حضرت یوشع بن نون کا ذکر کیا نی کریم صلی تینید کے سحابہ اس سے متعجب ہوئے۔ حضرت جبر کیل امین تشریف لائے عرض کی: اے محمد! من تفیید آپ سٹی تینید کی امت ان او گول کی ای سال تک عبادت سے متعجب ہوئی جنہوں نے آتکہ جھکئے کے برابر اہته تعالی کی نافر مانی نہ کی اہته تعالی نے آپ سٹی تینید پراس سے بہتر چیز نازل فرمائی ہے بھراس سورت کو پڑھا۔ رسول اہته من تا تینید اسے بہت خوش ہوئے۔

ا ما ما لک نے موطا میں ابن قاسم اور دوسرے علماء ہے روایت نقل کی ہے کہ میں نے اسے کہتے ہوئے سناجس پر جھنے اعتماد ہے کہ رسول الله من این قاسم اور دوسرے علماء ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله من میں ہوئے ہے اور کھائی گئیں گویا آپ نے اپنی امت کی عمروں کو للیاں جانا اور یہ نیال کی کہ یہ میں میں میں ہے جہاں دوسری امتوں کے لوگ اپنی لجمی عمروں کی دجہ سے پہنچے ہتھے (1)۔ الله تعلی کے یہ نہیں لیاتے القدر سے نواز ااور اسے ہزار مہینوں سے بہتر بنایا۔

تر مذی میں معفرت حسن بی بی بیزیرے مروی ہے کہ بی امیہ وا پ سینی پڑھ کے منبر پرخواب میں دکھایا گیا تو یہ چیز آپ سینیز پنہ کو بری تکی تو اِٹ اَ عُطَائیلُ کا اُٹکو قُوں ( کوٹر ) کوٹر ہے مراد جنت میں نہر ہے اور یہ سورت نازل ہوئی (2) لیعنی بنوا میہ آپ کے بعدا یک بزار ماہ تک ما کم رہیں گے۔ قاسم بن فضل حدانی نے کہا: ہم نے ان کے دورحکومت کوشار کیا تو وہ ایک ہزار مہینے تھا ندا یک دن زائداور ندا یک دن کم ۔ کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تَنَزَّلُ الْمَلَمِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ مَ بِهِمٌ فَمِنْ كُلِّ اَمْرٍ فَ

''اتر تے ہیں فرشتے ہرآ سان ہے، سدرۃ اُمنتی ہے اور جریل این کے سکن ہے اس کے وسط پراتر تے ہیں چروہ زیمن کی طرف
این فرشتے ہرآ سان ہے، سدرۃ اُمنتی ہے اور جریل این کے سکن ہے اس کے وسط پراتر تے ہیں چروہ زیمن کی طرف
اتر تے ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک لوگوں کی دعاؤں پر آ مین کہتے ہیں۔ انفہ تعالیٰ کا فرمان: تَکُوّلُ الْمُلَمِلَةُ ہے ہیں مراد
ہے۔ روح سے مراد جریل امین ہے۔ قشیری نے بیان کیا ہے کہ روح کا لانکہ کی ایک صنف ہے جنہیں باتی پر نگہبان بنایا گیا ہے
مائکہ انہیں نہیں وکھ سکتے جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں وکھ سکتے۔ مقاتل نے کہا: پیدائکہ میں ہے معزز ترین اور الله تعالیٰ کے سب سے مقرب ہیں (3)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: پیدلائکہ کے علاوہ الله تعالیٰ کے لکھروں میں سے فشکر ہیں۔ مجاہد نے دھنرت
ابن عباس بن جہ سے مرفوع روایت کی ہے۔ پیداور دی فرکر کیا اور قشیری نے دکایت بیان کی ہے کہ پیول کیا گیا ہے: پالله
تعالیٰ کی محلوق میں سے ایک صنف ہے جو کھانا کھاتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ہوتے ہیں وہ ملائکہ نہیں تیں۔ ایک قول یہ کیا
میں ہے: روح آ ایک عظیم محلوق ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہوں گاور طائکہ تمام ایک صف میں کھڑ ہے: وی کے ۔ ایک قول یہ کیا
ہے: کیا تی باروح آ ایک عظیم محلوق ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہوں کے ساتھ اس کے ستحق افراد پر اتر ت نی (4) اس ک

2 ـ جامع تريدي، كما ب النفس اليانة القدر، جلد 2 بعني 171

1 موطاهام ما لك، كتاب العيام، ليلة القدر يستى 260 - ----

4\_الينا جيد 6 منى 314

3 \_ تنسير ، وروى ، حيد 6 منى 313

فِیْہُ این سے سرادلیات القدر ہے اذن ہے مرادامرہ مِن گُلِ آمُو ہے مرادبکل امرے یعی الله تعالیٰ نے اسطے مال تک کے لیے جو امر مقدر کیا اور فیصلہ کیا؛ یہ حضرت ابن عباس یون شنہ کا قول ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

یکھُفُلُو نَهُ مِن اَمُو اللّٰهِ (الرعد: 11) یہاں بھی مِن باء کے معنی میں ہے۔ عام قراءت تندول ہے مگر بزی نے تاء کومشد و قرار دیا ہے۔ طلحہ بن مصرف اور ابن سمقع نے فعل مجبول کی بنا پرتاء پرضمہ پڑھا ہے۔ حضرت علی شیر خداء مکر مداور کلبی نے بیتاویل کی اسے من کل اموی پڑھا ہے۔ حضرت علی شیر خداء کر مداور کلبی نے بیتاویل کی اسے من کل اموی پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس من عباس ہوں ہے کہ حضرت جریل امین فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر مسلمان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہاں مین ، علی کے معنی میں ہے۔ حضرت انس بڑا تی سے مروی ہے کہ نی کر یم مال تا تی کہ الله تعالیٰ دی جب لیلة القدر ہوتی ہے تو کہ کہ کہ بی کر یم میں اتر تے ہیں وہ ہر اس بندے پر در دودوسلام پیش کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھ الله تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔

سَلَّمُ فِي حَتَّى مَطْكِرَ الْفَجْرِ ٥

"بيراسر(امن و)سلامتى ہے بير جتى ہے طلوع فجرتك" \_

ایک تول بیریا گیا ہے: کلام کی تحمیل سلام پر ہوتی ہے؛ بینافع اور دوسرے علماء ہے مروی ہے بینی لیلۃ القدر سرایا سلامت اور خیر ہے اس بیل کوئی شخیس ۔ مطابح الفیفو ہے مراد طلوع فیجر ہے ۔ ضحاک نے کہا: اللہ تعالی اس رات بیل سلامت ہی مقدر فرما تا ہے باتی راتوں بیل آز مائش اور سلامتی دوٹوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: بیداس ہے سلامت ہی مقدر فرما تا ہے باقی رائوں موٹن مرد یا موٹن مورد یا موٹن مورد میں موٹر ہو سکے: مجاہد نے بھی اس طرح کہا ہے: بیداس ہے سلامتی والی مرات ہے سلامتی والی سیس طافت نہیں رکھتا کہ اس میں کوئی برائول کر ہے (3)۔ ایک مرفوع روایت بھی اس بارے میں رات میں طافت نہیں رکھتا کہ اس میں کوئی برائول کر ہے جی بیسلہ سورج کے خروب ہونے ہے ۔ امام شجی نے کہا: اس ہم مراد ہے کہ فرشتے اٹل مساجہ کوسلام پیش کرتے جی بیسیلہ سورج کے خروب ہونے ہے ۔ امام شجی نے کہا: اس مراد ہے کہ فرشتے اٹل مساجہ کوسلام پیش کرتے جی بی بیسلہ مرفوع کے فروب ہونے ہے ۔ اس کر خرصاد تی کول یہ کیا گیا ہے جا اس مراد ہے فرشتے ایک دوسرے کوسلام کرتے جیں وہ کہتے جیں: السلام حلیات کے موٹن ایک تول یہ کیا گیا ہے: اس ہم مراد ہے فرشتے ایک دوسرے کوسلام کرتے جیں محدر میں لام کا فتح اور کسرہ دونوں نے سیسی سے مراد ہے کہ اس ہم ہم فتح اور کسرہ دونوں حکایت کے گئے ہیں اور شرط یہ ہم کہ اس سے مراد مصدر ہونہ کہ اس سے مراد مدرہ دنہ کہ اس مراد مصدر ہونہ کہ اس سے مراد مصدر ہونہ کہ اس سے مراد مدرہ دنہ کہ اس مراد مصدر ہونہ کہ اس سے مراد مدرہ دنہ کہ اس میں مراد مدرہ دنہ کہ اس م

2 مشكوة المصانح الباة القدر منح 182 4 ـ زاد السير ،جلد 8 منح 300 1. آنسیر ماوردی، جلد 6، منحد 314 مادردی، جلد 6، منحد 314

يهال تمن مسائل بيں:

ليلة القدركون ى رات ہے؟

مسئله نصبو 1 \_ لیا القدر کی تعیین میں اختلاف ہے،جس کے بارے میں اکثر علاء کی رائے ہے: وہ تا کیسویں کر ات ہے کوئا۔ حطرت ذربی جیش کا نقط نظر ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب ہے کہا: آپ کے بھائی حضرت ابن مسعود کہتے ہیں جو پورا سال قیام کرتا ہے وہ لیاۃ القدر کو پالیتا ہے(1)۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فر بایا: الله تعالی ابوعبدالرحن کو بخشے تحقیق وہ جانتا ہے کہ بید رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے اور وہ ستا کیسویں رات ہوتی ہے لیکن انہوں نے ادادہ کیا کہ لوگ بھروسہ بی نہ کرلیں۔ پھرانہوں نے بغیراستثناء کے سے اطفائی وہ ستا کیسویں رات ہوتی ہے لیکن انہوں نے ابامندر! آپ کس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ جواب دیا: اس نشائی کی وجہ ہے جس کی فہر ہمیں رسول الله سائی بین ہے دی یا اس علامت کی وجہ سے کہاس روز سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوگا۔ بیرات سارے سال کی بجائے رمضان شریف کے مہینے میں ہوتی ہے بیہ میں ہوتی ہے بیہ کرتے ہیں کی طلاع ہوگا۔ بیرات سارے سال کی بجائے رمضان شریف کے مہینے میں ہوتی ہے۔ جس نے اپنی بیوی کی طلاق یا اپنے غلام کی آزادی کو لیلۃ القدر کے ساتھ مشروط کیا توا سے طلاق یا آزادی واقع نہ ہوگی ہوتا میں سائی جائے گی ۔ اور اس کا اختصاص کی وقت ہے ساتھ مناص نہیں ،اس طرح آزادی قشم وغیرہ ہیں۔

حضرت ابن مسعود نے کہا: جو سارا سال قیام کر ہے تو وہ اے پالے گایہ چیز حضرت ابن عمر کو پنجی تو انہوں نے کہا: الله
تعالی ابوعبدالرحمن پر رحم فرمائے خبر دار! وہ خوب جانتا ہے کہ بیرات رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے لیکن انہوں
نے یہ اراوہ کیا کہ لوگ اس ایک رات پر بھر وسر نہ کریں۔ امام ابوضیفہ اس تول کی طرف گئے ہیں: بیسال بھر میں ایک رات
موتی ہے۔ ان ہے ایک قول یہ می مروی ہے کہ لیاۃ القدرا شالی ٹی بیصرف ایک موقع ہے جب کہ یہ باتی ہے۔
موتی ہے۔ ان سے ایک قول یہ می مروی ہے کہ جب وہ سال کے ایک دن میں ہوتی ہے توا گئے سال وہ کی اور دن میں
ہوگی ۔ جمبور علا مکا نقط نظر ہے کہ وہ جر سال رمضان میں ہوتی ہے۔ پھر بیقول کیا گیا کہ ہر مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے؛ یہ ابو
رزین عقبلی کا قول ہے ۔ حسن بھری، این اسحاق اور حضرت عبداللہ بمن ذبیر نے کہا: بید مضان شریف کی ستر ہویں رات ہوتی
ہے یہ وہی رات ہے جس کے اسکے روز غزوہ بدر ہوا تھا گویا انہوں نے اس آیت کر یہ سے استدلال کیا ہے: ق صا آئو کُلْکُا
مائی عَبْمِ مِنْ اَیْدُ مِنْ الْفَوْقَانِ بَیْوَ مُر الْمَنْقَانِ مُرْبِقِ کَی الْمُوْلِ نَا الْمَالُونِ کَی الله عَلَا الله مِن الله عَلَا مِن الله مِن الله عَلَا مُن الله عَلَا الله عَلَا الله مِن الله مِن الله مِن الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا وہ کہ الله عَلَا الله عَلَا مُن الله عَلَا مُن الله مِن الله عَلَا الله عَلَا الله ہی الله الله میں رات تھی۔ ایک امام شافعی ، اوزا عی ، ابوذ راور امام
وری میں رات ہے جو مشہور ہیں ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ کی رات تھی؛ بیام مالک ، امام شافعی ، اوزا عی ، ابوذ راور امام وریا تھی۔

ایک قوم کا نقط نظر ہے: یہ اکیسویں کی رات ہے۔امام شافعی کا جھکا دُاس طرف ہے اس کی دلیل مٹی اور پانی والی روایت

1 - جامع ترخري، كما ب النمير اليلة القدر، جلد 2 منى 171 - الينا، مديث نمبر 3274 . ضياء القرآن بليكيشنز

ہے ہدروایت حضرت ابوسعید خدری نے روایت کی ؛اسے امام مالک اور دوسرے علاء نے نقل کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ تیسویں کی رات ہے جب حضرت ابن عمر تزاید ہونے اسے روایت کیا کہ ایک آدی نے کہا: یا رسول الله! بیس نے لیاۃ القدر دیکھی جب کہ رمضان کے سات دن باتی تھے۔ نبی کریم مانی ایک ایٹ ارشاد فرمایا: ''میں دیکھتا ہوں تمہاری خواہیں تیک ویں پر منفق ہوگئ ہیں جو آدی مہینے کے کسی رات قیام کرنا چاہتو وہ تیک ویں کی رات قیام کرے'۔ معمر نے کہا: حضرت ابوب تیک میں کی رات قیام کرے'۔ معمر نے کہا: حضرت ابوب تیک میں کی رات قیام کرئا ہے۔ جے اور خوشبولگاتے ۔ جے مسلم میں ہے کہ نبی کریم مانی تھا گیا ہے اور شاد فرمایا: ''میں نے دیکھا کہ اس کی جب پانی اور مٹی میں ہوگئ میں ہوگئ ہیں ہے کہ نبی کریم مانی تھا گیا ہوئی کے میں پانی اور مٹی میں ہوگئ میں ہوگئ ہیں انہیں نے کہا: میں نے آپ کو تیک ویں کی رات کی جب میں پانی اور مٹی میں ہوگئ ہیں جدہ کر رہا ہوں' (1)۔ عبداللہ بن انہیں نے کہا: میں نے آپ کو تیک ویں کی رات کی جب میں پانی اور مٹی میں ویکھا جس طرح رسول الله مانی فیا کی آئی ہے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: یہ پچیوی کی رات ہے کیونکہ حضرت ابوسعید خدری بڑا تھے: کی روایت ہے کہ رسول الله مان تا آیا ہے اسے ارشاد فرمایا: ''اسے آخری را توں میں تلاش کروجب نوون باتی ہوں ، سمات دن باتی ہوں اور پانچ دن باتی ہوں' (2)۔اسے امام سلم نے روایت کیا ہے۔ امام مالک نے کہا: نو سے مراد اکیسویں کی رات ہے، سمات سے مراد تنمیسویں کی رات ہے اور پانچ سے مراد بچیسویں کی رات ہے ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ستا کیسویں کی رات ہے اس کی دلیل گزر چکی ہے؛ یہ حضرت علی شیر خدا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاویدا ور حضرت الی بن کعب سے مروی ہے۔

حضرت ابن عمر بن روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مان نوایج ہے نفر مایا: ''جوآ دی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے تو وہ اسے سائیسویں کی راتوں کواس سورت کے کلمات برتقیم کردیا ہے جب سائیسویں کی راتوں کواس سورت کے کلمات پرتقیم کردیا ہے جب ستائیسویں کلمہ تک پہنچا تو فر مایا: ہی۔ دوسری دلیل یہ ہے لیلۃ القدر کے لفظ کو کر دوکر کیا اسے تین دفعہ ذکر کیا ہے بیات ہوجوی ستائیس ہوجاتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ اسمیسویں کی رات ہے کیونکہ نبی کریم مان نوایج کا فر مان ہے ہے گئر ہوں کی مقدار میں ہوتے ہیں'۔ فر مان ہے: "لیلۃ القدر انتیسویں یا ستائیسویں کی رات ہے اس رات میں فرشتے کئر یوں کی مقدار میں ہوتے ہیں'۔

ایک تول بیر کیا گیا ہے: بید جفت را توں میں ہوتی ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: میں ہیں سال تک چوہیسویں رات بہت ذیاوہ کے سورج کوتا ٹرتار ہا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ سفید طلوع ہوتا ہے اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی کیونکہ اس رات بہت ذیاوہ انوار ہوتے ہیں۔ایک قول بیر کیا گیا ہے: بید پورے سال میں مستور ہوتی ہے تا کہ انسان تمام سال را توں کوزندہ کرے۔ایک قول بیر کیا گیا ہے: اسے رمضان شریف کی را توں میں ماور عبادت میں قول بیر کیا گیا ہے: اسے رمضان شریف کی را توں میں طرح نمازوں میں سے جم کو شاعتوں میں کوشاں رہیں تا کہ اسے پالیس جس طرح نمازوں میں سے درمیانی نماز کو، اساء حسیٰ میں سے اسم اعظم کو، جمعہ کی ساعتوں میں سے تبولیت کی گھڑی کو، بندوں میں سے صالح سے تبولیت کی گھڑی کو، بندوں میں سے صالح

<sup>1</sup> ميح مسلم، كتاب الصيام، ليلة القدر والعث على طلبها، جلد 1 منح 370

<sup>2</sup>\_ يخارى، كتاب الصيام، ليلة القدر، جلد 1 منى 271\_

سنن الى داؤد ، كمّا ب الدعوات ، باب في من قال ليلة احدى وعشرين ، حديث تمبر 1175 ، ضياء القرآن ببلي يشنز 3 \_ منداحمد بن عنبل ، مندعبد الله بن عمر ، جلد 2 معني 27

بندوں کواورا پنی رحمت وحکمت کوخلی رکھا۔

ليلة القدركي علامات

مسئله فعبو 2-اس كى نشانيول ميں سے ايك نشانى يہ سورج اس كى ضبح سفيد طلوع ہوتا ہے اس كى كوئى شعائ نبيل ہوتى \_ جعزت حسن بعرى نے كہا: نبى كريم مؤن الله القدر كے بارے ميں فرمايا: إن من أمار اتبها أنها ليلة سبحة بلجة لاحارة ولا بار دة تعلاع الشب صبيحتها ليس لها شعاع اس كى نشانيوں ميں سے ايك يہ ہے كہ وہ رات ندگرم اور نشون دى اس كى مسام موتى \_ عبيد بن عمير نے كہا: ميں سائيسويں رات كو سمندر ميں اور نشون كى اس كا پانى ليا تو ميں نے اسے ميشا خوشكوار پايا۔

شب قدر کے فضائل

مسئله نمبرد اس كفناك تيرے ليالله تعالى كايفر مان: لَيُلَةِ الْقَدْسِ فَ وَمَا اَدْسُ لَكُ مَا لَيُلَةُ الْقَدْسِ فَ لَيْلَةُ الْقَدْسِ فَيَوْقِنَ الْفِشَهُونَ لَنَا لَكُلُهُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا كَافَى جِ-

صحیمین میں ہے: من قامَر لیلةَ القدر إیمانًا وإحتسابًا غَفَى الله له ما تَقَدَّم من ذَنْبِه (1) جس نے لیاۃ القدر کو ایمان کی طالت اور ثواب کے ارادہ سے عبادت کی الله تعالی اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے؛ اسے حضرت ابو ہریرہ بڑائن نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس بن در مروی ہے کہ نی کریم مل تنظیم نے ارشاد فرمایا: '' جب لیاتہ القدر ہوتی ہے تو وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جوتے ہیں ان کے ساتھ حجنڈ تے ہوتے ہیں ان میں حضرت جریل این ہوتے ہیں ان کے ساتھ حجنڈ تے ہوتے ہیں ان میں حضرت جریل این ہوتے ہیں ان کے ساتھ حجنڈ تے ہوتے ہیں ان میں سے ایک حجنڈ امیری قبر پر،ایک حجنڈ ابیت المقدس پر،ایک حجنڈ المسجد حرام پر،ایک حجنڈ اطور سینا پرلگادیا جاتا ہے وہ کی موس مرداور عورت کوئیں چھوڑتے محردہ اس سلام کرتے ہیں محرجو ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہے، خزیر کھاتا ہے اور زعفران میں سے دار ہوا ہے۔ اس موسی مرداور عورت کوئیں جھوڑتے محردہ اس سلام کرتے ہیں محرجو ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہے، خزیر کھاتا ہے اور زعفران میں سے دار ہوتا ہے۔'

صدیت طبیبیں ہے: ''شیطان اس رات میں نہیں لکتا یہاں تک کداس کی فجر روش ہوجاتی ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا کہ مسی کوفتنہ میں اور فساد میں ڈالے اور اس میں کسی جادو گر کا جادوا ٹرنہیں کرتا''۔

اہام مبی نے کہا:اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے اس کا دن اس کی رات کی طرح ہے۔فراء نے کہا: الله تعالیٰ لیاتہ القدر میں سعادت اور نعتوں کو مقدر کرتا ہے۔ ضحاک کا اس بارے القدر میں سعادت اور نعتوں کو مقدر کرتا ہے۔ ضحاک کا اس بارے میں آز مائشوں اور مصائب کو مقدر کرتا ہے۔ ضحاک کا اس بارے میں آول مہلے گزر چکا ہے۔ اس مسم کی بات اپنی جانب سے نہیں کہی جاتی میر فوع ہے۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سعید بن مسیب سے موطا میں آول منقول ہے: جس نے لیاتہ القدر کوعشاء کی نماز پڑھی تو اس نے اس رات میں حصہ لے

<sup>1</sup> سمح يخارى، كتاب الصيام، ليلة القدر، طد 1 متى 270

لیا۔اس می چیزرائے سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔

عبیدالله بن عامر بن ربید نے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سائٹی آیا ہے نے فرمایا: من صلّی صلاقا المعوبِ والعشاءِ الآخی من لیلة القدُرِ فی جماعة فقد أخذ بحظِهِ من لیلةِ القدر جس نے لیلۃ القدر کومغرب اورعشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تواس نے لیلۃ القدر کا بڑا حصہ لے لیا۔ تعلی نے اسے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

حضرت عائشه صدیقه بناتی است کها: میں نے عرض کی: یا رسول الله! اگر میں لیلۃ القدر کو یا لوں تو میں کیا دعا کروں۔ فرمایا: تو کہہ اللّهۃ إِنّك عفوْ تُحِبُّ العفوَ فاعفُ عَنِّی (1) اے الله! تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پہند کرتا ہے مجھے معاف کردے۔

> 1 ينن ابن ماجه، كتاب الدعاء، الدعاء بالعقود العافية بمنى 282 جامع ترندى، بأب ماجاء في عقد التسبيح، مديث نبر 3435، في إدالقرآن بهل يشنز

# سور ولم يكن

### ﴿ الْمِمَا اللَّهِ الْمُؤْمُّ الْمُؤَمُّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمُّ الْمُؤمُّ الْمُؤمِّلُ اللَّهِ

کی بن سلام کے قول کے مطابق بیسورت کی ہے(1)۔ اور حضرت ابن عباس بن بین با اور جمہور کی رائے کے مطابق بیسورت ید نی ہے۔ اس کی نو آیات بیس (2)۔ اس کی فضیلت بیس ایک ایسی روایت مل ہے جو سیح نہیں ہم نے اسے محمہ بن عبداللہ حضری ہے روایت کیا ہے کہ جھے ابوعبدالرحن بن نمیر نے کہا: ابی البیتم خشاب کی طرف جا وَاس ہے وہ روایت تکھو کیونکہ اس نے روایت تکھی بوئی ہے وہ اس کی طرف گئے تو انہوں نے کہا جمیں ما لک بن انس نے پیکی بن سعید ہے وہ صعید بن مسیب ہے وہ حضرت ابو درواء بین ہے ہو ایت آئی کرتے ہیں کہ رسول الله سی بین ان رفر ہایا: ''اگر لوگ جانے بن مسیب ہوئی ہے وہ حضرت ابو درواء بین ہے ہو اوراس کی تعلیم حاصل بن مسیب ہوئی گئے موال ہوں آئی الکیٹ ہی مسیب ہیں کہ رسول الله اسٹی کیا وہ ہے؟ فرمایا: ''اگر لوگ جانے کہ کو بین المین میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اسے بھی بھی منا فی نہیں پڑھے کی ایسا بندہ پڑھی منا فی نہیں پڑھے کا اور نہیں کو کی ایسا بندہ پڑھی میں مائی تعلیم کیا ہو ہے جو اس کی بارے ہیں فی شک ہو۔ الله کی قسم! طاکہ مقربین اسے لگا تار پڑھر رہے ہیں جس وقت سے الله تعالی نے آبانوں اور زہین کو پیدا کیا وہ اس کی قراءت میں وقفی نہیں کرتے اور اس کی لیا معامل خبیں پڑھر رہے ہیں جس وقت سے الله تعالی نے آبانوں اور زہین کو پیدا کیا وہ اس کی قراءت میں وقفی نہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت نہیں پڑھر کے باس آیا ہیں نے یہ واریت اس پر پیش کی تو انہوں ورمت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت فی کہا: اس کی مشقت ہارے ہی کا کی ہے کہا: اس کی مشقت ہارے کے کا کی ہے جو اس کی فیدن نے باس آیا ہیں نے یہ دوایت اس پر پیش کی تو انہوں نے کہا: اس کی مشقت ہارے کے کا کی ہے جو اس کی فیدن اور نے اس آیا ہیں نے یہ دوایت اس پر پیش کی تو انہوں نے کہا: اس کی مشقت ہارے کے کا کی فی جو اردوائی کی طرف نہ لوشا۔

اسحاق بن بشره کا بلی نے ہالک بن انس سے وہ پیملی بن سعید سے وہ ابن مسیب سے وہ حضرت ابودرواء بن تو سے وہ نبی کریم من تنظیم ہے ہور ایت نقل کرتے ہیں: اگر لوگ اسے جائے جو لئم پیگن الّذِیش کَفَرُوا میں ہے تو وہ اپنے ابل اور مال کو چھوڑ دیے اورا سے بیکھے روایت باطل ہے سی کے روایت وہ ہے (3) جو حضرت انس بڑا تھ سے مردی ہے کہ نبی کریم سائن الله بین کے من کریم سائن الله بین کے من کریم سائن الله بین کے من کا کہ میں تھے لئم پیگن الّذِیش کَفَرُوا سورت پڑھ کر سناؤں ' معزت ابی بن کعب نے عض کی: آپ من تنظیم کے سامنے میرانا م لیا ؟ فرمایا: ہاں ، تو حضرت ابی رونے گئے۔

میں کہتا ہوں: اسے امام بخاری اور امام سلم نے قال کیا ہے اس میں یہ تجبیر ہے من الفقہ قراء قالعالم علی المتعلم۔ بعض نے کہا: نبی کریم من فرای نے حضرت الی بن کعب کوسورت سنائی تا کہ لوگوں کو تواضع کی تعلیم ویں تا کہ کوئی بھی اپنے سے
سم مرتبہ سے سکھنے اور اس پر پڑھنے کو نا کہند نہ کرے۔

2\_ بهار \_ صحفے میں آنحد آیات ہیں۔

1 \_زادالمسير ،جلد8 منى 301

3 ميح بزارى، كتاب التفسير، سورة المنفكون، جلد 2 منى 741

ایک تول بیرکیا گیا: حضرت ابی رسول الله مان تا آیج سے بہت جلدا خذ کیا کرتے تھے رسول الله مان تا آیج نے اسے سنانے کا ارادہ اس کیے تھے اور دوسرول الله مان تا آپ کے الفاظ لے اور جیسے سنا سے پڑھے اور دوسرول کو سکھائے ،اس میں حضرت ابی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے رسول کو تھم دیا کہ وہ حضرت ابی کوقر آن سنائے۔

ابوبکرانباری نے کہا ہمیں احمد بن بیٹم بن خالد نے کی بن جعد سے وہ عکر مدسے وہ عاصم سے وہ زربن حمیش سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی کی قراءت میں یہ چیز بھی موجود ہے: انسان کو اگر ایک مال کی ایک وادی دی جائے تو وہ دومری وادی کی تلاش کرتا ہے انسان کے پیٹ کومٹی ہی بھر سکتی ہے الله تعالیٰ جس پر چاہتا ہے کرم فر ماتا ہے۔ عکر مدنے کہا: عاصم نے جھے اس سورت کی جس آیات سنا کی یہ بھی ان میں سے تعیس۔ ابو بکر نے کہا: یہ اہل علم کے نز دیک باطل ہے، کیونکہ ابن کثیر اور ابوعم وکی قرائیس حضرت ابی بن کعب کے ساتھ متصل ابو بکر نے کہا: یہ اہل علم کے نز دیک باطل ہے، کیونکہ ابن کثیر اور ابوعم وکی قرائیس حضرت ابی بن کعب کے ساتھ متصل ہیں دونوں کی قرائیس حضروف ہے کہ یہ رسول اللہ من تھی بیل دونوں کی قرائیس میں یہ حروف ہے کہ یہ رسول اللہ من تھی بیل میں دونوں اسم کے اس سے تیان کریں تو یہ اجماع ہے۔ یہ وہ وہ اس سے تر آن میں اس کی حکایت نہیں بیان کری تے تھے۔ یہ دونوں اسم کے خلاف ہے۔ یہ اسے بیان کریں تو یہ اجماع ہے۔ یہ خالاف ہے۔

#### بسج اللهالر خلن الرجيم

الله كنام عشروع كرتا مول جوبهت بى مهربان بميشه رحم فرما في والا به والله كنام عن الله كنام عن الله كنام عن الله الكليب و المنشو كينن مُنْفَكِد فِينَ حَلَى تَأْتِيهُمُ لَمُ يَكُنِ اللّهِ فِينَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّ

کرنہ آئے ان کے پاس ایک روش دلیل (یعنی) ایک رسول کی طرف سے جوانیس پڑھ کرسنائے پاک محفے جن میں لکھی ہوں سی اور درست یا تیں'۔

عام قراءت بی ہے اور مصحف کا خط بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت ابن مسعودا سے لم یکن البشی کون و اہل الکتاب پڑھتے یہ قراءت نہی ہے وائز ہے لیکن علاوت میں جائز یہ قراءت تفسیر کے طریقہ پر ہے۔ ابن عربی نے کہا: یہ بیان وضاحت کے انداز میں تو جائز ہے لیکن علاوت میں جائز نہیں (1)۔ سیح روایت میں نبی کریم مان تا اللہ کے فطیلے وہ نے لیٹھیں عدیتے تھیں میں نبی کریم مان تا اللہ کے خط میں ہے۔ کیونکہ تلاوت وہ ہے جو صحف کے خط میں ہے۔

اہل کتاب ہے مراد یہودونصاری ہیں المشر کین محل جرمی ہے کیونکہ اس کاعطف اہل کتاب پر ہے۔حضرت ابن عباس نے کہا: اَ هٰلِ الْکِتْبِ ہے مرادوہ یہودی ہیں جویٹرب میں منصورہ بنوقر بظہ، بنونفیر اور بنوقیدہ اس مے۔مشرکین سے

1 - احكام القرآن لا بن انعر في مجلد 4 مسخد 1969

مرادجومكه مكرمداوراس كےاروگر درہتے تھے اور مدین طبیباوراس كےاردگر درہتے تھے بیشركین مكہ تھے۔

وہ کفر کو چھوڑنے والے اور اس سے اعراض کرنے والے نہ تھے یہاں تک کہ محمد سن اللہ ان کے پاس تشریف لے آئیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: انتہا سے مراوانتہا تک پہنچنا ہے یعنی وہ اپنی عمروں کی انتہا تک پہنچنے والے نہیں اور مرنے والے نہیں یہاں تک کدان کے پاس مین بیخ جائے۔ اس تعبیر کی بنا پر انفکاك، انتہا کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: والے نہیں یہاں تک کدرسول ان کے پاس آ جا کیں۔ منفک منفر کین سے مراوزاکل ہونے والے ہیں یعنی ان کی مدت ختم ہونے والی نہیں یہاں تک کدرسول ان کے پاس آ جا کیں۔ عرب کہتے ہیں: ما انفک کذا یعنی میں لگا تارایہا کرتا رہا۔ وما انفک فلائ قائشاوہ لگا تارکھزارہا۔ فل کا اصل معنی کھولنا ہے اس معنی میں فلا الکتاب (کتاب کھولنا) فلا الخلخال (پازیب کھولنا) اور فلا السالم ہے طرفہ نے کہا: معنی کھولنا ہے اس معنی میں فلا الکتاب (کتاب کھولنا) فلا الخلخال (پازیب کھولنا) اور فلا السالم ہے طرفہ نے کہا: فالیت لا ینفک کشعی بیطانة لیعفی دقیتی الشَفْرَةَ يُنِ مُهَنَّدِ مُهَنَّدِ

قالیت لا ینفک کشجی بِطَانة لِعَضْبِ دقیق الشَّفْرَتَیْنِ مُهَنْدِ میں نے ماٹھائی میراپہلواس کا ف دار کلوار کا بطانہ رہے گاجس کی دھار بڑی باریک ہے اسے ہند میں بنایا گیا۔ ذور مہ نے کما:

ایک انوی نے کہا: منفی بین کامعنی ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ عربوں کاس تول سے ماخوذ ہے: انفان صلا السرأة عند الولادة یعن المولادة یعن المولاد ا

ایک تول یہ کیا گیا: اہل کتاب مومن سے پھرانہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا مشرک فطرت سلیمہ پر پیدا کے گئے جب بالغ ہوئ تو انہوں نے انکار کیا؛ ای وجہ سے فرمایا: وَ الْمُشُو كِیْنَ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: مشرکون یہ اہل کتاب کی بھی صفت ہے کونکہ انہوں نے بھی ابنی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا یا اور تو حید کوترک کیا نصاری تشلیث کے قائل ہیں، عام یہودی تشبیہ کے قائل ہیں، عام یہودی تشبیہ کے قائل ہیں جب کہ یہ سب شرک ہے یہ تیرے اس قول کی طرح ہے: جاءن العقلاء والمظرفاء جب کہ تو ان اقوام کی فرح ہے: جاءن العقلاء والمظرفاء جب کہ تو ان اقوام کی فرح ہے: جاءن العقلاء والمظرفاء جب کہ تو ان اقوام کی فرح ہے۔ معنی یہ ہوگا اہل کتاب مشرکوں ہیں ہے۔

اعمش اور ابراہیم نے البشہ کون کومرفوع پڑھاہے اس کاعطف الذین پرہے جب کہ پہلی قراءت واضح ہے کیونکہ رفع پڑھا جائے تو اس میں دوشمیں بنتی ہیں گویاوہ دونوں اہل کتاب کے علاوہ ہیں۔حضرت الی کی قراءت اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے صحف میں اختلاف پہلے گزر چکاہے۔

(العبس)معزز محيفوں ميں جوذيان بيں پاكيزه بيں۔ مُطَهِّى كا بيظام أصحف كى صفت ہے اور بيتر آن كى بھى صفت ہے ایک قول بیکیا تمیا ہے کہ مناسب بھی ہے کہ اسے پاک لوگ ہی مس کریں ،جس طرح سورۃ الواقعہ میں فرمایا جس کی دضاحت

ایک قول میرکیا گیا ہے: صُعفًا مُطَقِّی لا سے مرادوہ صحفے ہیں جواللہ تعالیٰ کے ہاں ام الکتاب میں ہیں۔ای میں سے ان چيزوں كولكها عميا جوانبياء پركتابيں وى كى كئيں جس طرح الله تعالى كا فرمان ہے: بَلْ هُوَ قُرَّانٌ مَّجِيْدٌ ﴿ فَيُ لَوْجِ مَّحُفُوْظِ ۞ (البروج) بلكه و قرآن مجيد ہے لوح محفوظ میں ہے۔حضرت حسن بصری نے کہا: پاکیزہ صحفے آسان میں ہیں (1)۔ قَیْبَهُ لُا کامعنی سیری، درست اور محکم ہے۔ میر بول کے اس قول سے ماخوذ ہے: قامریک فورجب وہ سیرهااور سیح موجائے۔ بعض علماء نے کہا: صحفے بی کتابیں ہیں تو پھر میس طرح فرمایا بمحفول میں جن میں کتابیں ہیں؟ جواب اس کا بیہ ہے: یہاں کتب سے مراد احکام بیں الله تعالیٰ کا فرمان ہے: محتب الله کا غلبی (المجاولة: 21) الله تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ بیں ضرور غالب آؤں گا۔رسول الله ت بالله میں موجود نبیں۔ اس کا معنی ہے میں تمہارے درمیان الله تعالی کے علم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ شاعر نے کہا: وما ذاك قال الله إذهو يَكْتُبُ

یہاں بھی یکتب نیملہ کرنے کے عنی میں ہے۔ ا كي قول بيكيا كما بي المنت المنت المنت المرادقر آن تكيم ب-اسے كُتُبكانام ديا كيا ہے كيونكه بيد بيان كى بهت كانواع

وَ مَاتَفَرَقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنْ بَعْنِ مَا جَا ءَتُهُمُ الْهَيِّنَةُ ۞ "اور نبیں بے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آمنی ان کے پاس روشن دلیل '-

النياث أونواالكتب مراويهوى ونصارى جي ابل كتاب كے ليے تفريق كاخصوصاً ذكر كيا دوسر كو كول كا ذكر نبيل کیا اگر چدو مجی کافروں کے ساتھ جمع ہیں الگ اس لیے ذکر کیا کیونکہ انہیں اپنے بارے میں گمان ہے کہ انہیں علم حاصل ہے۔ جب انہوں نے افتر ال کیا ہے توان کا غیرجس کے پاس کتاب بی نبیس وہ اس وصف میں زیادہ داخل ہوگا۔

التهنة بمرادوا مح دليل ميه اس مراوحعزت محدمة التيليم كى ذات م يعنى قرآن مكيم نعمت مونے كے وصف میں ان کتابوں کے موافق ہے جو کتابیں ان کے پاس بیں اس کی وجہ رہے وہ آب ماؤٹی ایک کی نبوت پر منفق تھے جب آب من المنظم المعرف كما حميا توانبول في الكاركرد يا اورفرقول مين بث محير الناجل سے يجھ مركشي وحسد كى وجد سے كافر ہو كئے اور مجمدا يمان لے آئے، جس طرح الله تعالى كابي فرمان ہے: وَ مَا تَفَرَّقُوۤا إِلَّا مِنْ بَعْدٍ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ (الشورى:14)ووفرقوں ميں نہ بين محراس كے بعد كدان كے پاس علم آچكا تھا انہوں نے سے باہم حسد كى وجہ سے كيا۔

1 تِنسِرِ حسن بعري، مبلد 5 مِنحَد 308

ایک قول یہ کیا گیا: الْبَیِنَا فُہ ہے مرادوہ بیان ہے جوان کی کتابوں میں ذکور ہے کہ آپ مان ہیں۔ علاء نے کہا: سورت کے آغازے قیبیک تک ان لوگوں کے بارے میں تکم ہے جوانال کتاب اور مشرکین میں سے ایمان لائے اور مَا تَفَدَّقَ قَ اس میں ان اہل کتاب کے بارے میں تکم ہے جودلائل کے قائم ہونے کے بعد بھی ایمان ندلائے۔ تَفَدَّقَ قَ اس میں ان اہل کتاب کے بارے میں تکم ہے جودلائل کے قائم ہونے کے بعد بھی ایمان ندلائے۔

وَ مَا أُمِرُوْا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّيْنَ فَحُنَفًا ءَوَيُقِينُوا الصَّلُولَا وَ مَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الصَّلُولَا وَ مَا أُمِرُونَ السَّلُولَا وَ مَا أُمِرُونَ الصَّلُولَا وَ مُنْفَاعِهُ وَالسَّلُولَا وَمُعْلِمُ الصَّلُولَا وَمُعْلِمُ الصَّلُولَا وَمُعْلِمُ الصَّلُولَا وَمُعْلِمُ الصَّلُولَا وَمُعْلَمُ الصَّلُولَا وَمُعْلَمُ الصَّلُولَا وَمُعَالِمُ الصَّلُولَا وَمُعْلَمُ الصَّلُولَا اللَّهُ مُعْلَمُ الصَّلُولَا وَمُعْلَمُ الصَّلُولَا السَّلُولَا وَمُعَالِمُ وَالسَّلُولَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ الصَّلُولَا وَمُعْلَمُ السَّلُولَا وَمُعْلَمُ السَّلُولَا وَالسَّلُولَا اللَّهُ اللَّ

'' حالانکہ نہیں تکم دیا گیا تھا انہیں گریہ کہ عبادت کریں الله تعالیٰ کی ، دین کواس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل کیسو ہوکراور قائم کرتے رہیں نماز اورادا کرتے رہیں زکو ۃ اور یہی نہایت سچادین ہے'۔ اس میں تین مسائل ہیں:

تورات والجيل ميں الله تعالی کی وحدا نيټ کا بيان

مسئله نصبو1 - ان كفاركوتورات اور انجيل من كم نبين ويا كيا كريدكه وه الله تعالى كى وحدانيت كا اظهاركري لي عُبُنُ مِن لام، أَنْ كَ مِعْي مِن بِ حِس طرح الله تعالى كاية فرمان ب: يُويْدُ اللهُ لِيبُون لَكُمْ (النماء: 26) يهال مجى لام، أَنْ كَ معنى مِن بِ - الله طوع الله و الله عن الم مَانْ كَ معنى مِن بِ - يُويْدُونَ لِيُطْوَعُوا تُوسَ اللهِ (القف: 8) أَنْ كَ معنى مِن بِ - يُويْدُونَ لِيُطُوعُوا تُوسَ اللهِ (القف: 8) أُورُ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ فَ (الانعام) حضرت عبدالله بن مسعود كي قراءت مِن إلا أن يعبده والله بي المناه عن مسعود كي قراءت مِن إلا أن يعبده والله بي -

حنيف كالمعنى ومفهوم

مسئله نمبر2- خُنَفا عَ سے مراد ہے تمام دوسرے دینوں کو چھوڈ کر اسلام کی ظرف مائل ہونے والے۔ حضرت ابن عباس بنائنہ کہا کرتے ہے خُنفا عَ سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: عنیف ہے مراد ہے جو خاند کرائے اور جج کرے ! بہی سعید بن جبیر کا قول ہے اہل لغت کہتے ہیں: تحنف إلى الإسلام کا معنی ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوگیا۔

القيبهة كالمعنى ومفهوم

مسئلہ نمبر 3۔ وہ نماز کواس کے اوقات میں ، اس کی صدود کے ساتھ اوا کرتے ہیں اور زکو ق کواس کے لل میں دیے ہیں۔ یہ ہیں۔ یہ دین جس کا انہیں تھم دیا گیا ہے یہی دین متنقیم ہے۔ زجاج نے کہا: یہ ملت مستقیم کا دین ہے(1) الفرند کے موصوف

1 ـ زادالمسير ،جلد 8 منح 302

مخدوف کی نعت ہے۔ایک قول میکیا جاتا ہے: بیاس امت کا دین ہے جو تن کو قائم کرنے والی ہے۔حضرت عبدالله کی قراءت مِي ذلك الدّين العَيْمُ بِ خلل نَه كِها: القَيْمَ في القيم كى جمع برالقَيْم اور القائِم دونوں ايك بير فراء نے كها: دين كو العَيْمَةِ كَالْمُرف مضاف كياجب كم بياس كل صفت م كيونكه الفاظ مختلف بين ان سايك تول يبحى نقل كيا كيا ميك كمديث ی اپنی ذات کی طرف اضافت سے متعلق ہے اس میں ھاء مدح اور مبالغہ کے لیے داخل ہے۔ ایک قول میرکیا عمیا ہے: ھاء منمير السلة اور الشهيعة كاطرف لوث ربى ہے۔ محمد بن اشعث طالقانی نے كہا: يهال الْقَيْمَةِ سے مرادوہ كتابيں ہيں جن كا ذكر مور ما ہے اور دين اس كى طرف مضاف ہے۔

إِنَّالَٰذِيْنَ كَفَرُوْامِن**َ أَهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِ** كِيْنَ فِي ثَائِهِ خَهَنَّمَ خُلِويْنَ فِيُهَا لِ أولَيِكَ هُمْ شَرُّ الْهَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ ۚ أُولَيِكَ هُمُ خَيْرُ الْهَرِيَّةِ ٥

" بے تک کفر کیا جنہوں نے اہل کتاب ہے (وہ) اور مشرکین آتش جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں مے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ (اور) یقیناً جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق

المنشر كين كاعطف الني ين الم موسول برب يار يجرور باوراس كاعطف أهل برب-

نافع اور ابن ذکوان نے دونوں مواقع پر البرید کو جمز ہ کے ساتھ اپنے اصل پر پڑھا ہے(1) بیر بوں کے اس تول سے ے: برأ الله الخلق الله تعالى في علوق كو پيداكيا ، الله تعالى كے ليے بادى كالفظ استعال موتا ہے جس كامعنى خالق مارشاد بارى تعالى ب: قِنْ تَهْلِ أَنْ لَيْهُو أَهَا (الحديد: 22) اسے پيدا كرنے سے بل-جب كه باقى نے جمزه كے بغيراور ياء كومشدد پڑھا ہے یہ یا وہمزہ کے وض میں ہے۔ فراہ نے کہا: اگر بدیدہ کالفظ بتری ہے شتق ہوجس کامعنی می ہے تواس کی اصل ہمزہ کے بغير موكى تو كي الداة الله يَبْدُه فابرد العنى الله تعالى في السي پيداكيا-

قشری نے کہا: جس نے کہابوید، بوی سے شنق ہے س کامعنی مٹی ہے تووہ میری کیے گا: ملا مکداس لفظ کے تحت واخل نہیں۔ ايك قول بيكيا كميا: النهرية بديد القلم عاخوذ بين من في العامقدركيا تواس ميس ملائكدواخل مول محليكن بيول ضعيف ہے كونكداس سے بيداجب موكا كدجوات بمز وكساتھ پر مےوہ فلطى پر ہے۔

من المديدة كامعنى بالكوقات من ساسب سے برا۔ ايك قول بيكيا كيا ہے كديد كموم پردلالت كررہا ہے۔ ايك قوم كا نقط نظرے: اس مراد ہووان لوگوں میں سے سب سے برے تھے جو نبی کریم من تاہیم کے زمانے میں تھے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ أَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ﴿ (البقرة) مِيس نِيْسَهِينِ تمام عالموں پرفضيات دی۔ يعنی تمهارے ز مانے کے عالمین پرفضیلت دی۔ بیکوئی بعید بیس کہ کافر تو موں میں ایسے لوگ بھی ہوں جوان سے بھی برے ہوں ،جس طرح

1 \_زادالسير ،جلد8 بمنى 303

فرعون، حضرت صالح علیہ السلام کی افٹنی کی کونچیں کا شنے والا۔اس طرح خیر البویدة بھی یا توعموم کے معنی میں ہوگا یا اس دور کے لوگوں سے سب بہتر ہول گے۔ جنہوں نے اس لفظ کوہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے اس سے انسانوں کوفرشتوں کے لوگوں سے سب سے بہتر ہول گے۔ جنہوں نے اس لفظ کوہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے اس سے انسانوں کوفرشتوں پر فرفنسیات کا استدلال کیا ہے اس بارے میں گفتگوسورۃ البقرہ میں گزر چکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پڑٹینے نے کہا: مومن الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں (1)۔

جَزَّ اَ وَهُمْ عِنْ مَ مَنْ يَهِمْ جَنْتُ عَدُنِ تَجْدِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِوبْنَ فِيْهَا اَبَدًا اللهُ عَنْهُمْ وَمَنْ فَيْهَا اَبْدَا اللهُ عَنْهُمْ وَمَنْ فَعُنْهُمْ وَاعْنُهُ الْإِلْكَ لِمَنْ خَشِي مَ بَدُقَ فَيْ مَا مُنْ فَيْهَا اَبْدَا اللهُ عَنْهُمْ وَمَنْ فُواعَنُهُ الْإِلْكَ لِمَنْ خَشِي مَ بَدُقَ

''ان کی جزاان کے پروردگار کے ہال بیٹنگی کی جنتیں ہیں رواں ہوں گی جن کے بنچ نہریں ووان میں تاابدر ہیں ''ان کی جزاان کے پروردگار کے ہال بیٹنگی کی جنتیں ہیں رواں ہوں گی جن کے بنچ نہریں ووان میں تاابدر ہیں گے ،الله تعالیٰ ان سے راضی اور وواس سے راضی ، یہ (سعادت) اس کولمتی ہے جوابے رب سے ڈرتا ہے'۔ براسے مراد خالق و مالک ہے، جَنْتُ سے مراد باغات ہیں ، عَدْنِ کامعیٰ تھہرنا ہے۔مفسرین

براسے مرادواب ہے، رب سے مرادو اللہ ہے، جنب سے مراد باعات ہیں، عدی ہ صبر ہا ہے۔ سرین کے اسرین کے اسرین کے اسرین کہتے ہیں: جنٹ عَدْنُ باغات ہیں تو کہتا ہے: عدد ن بالت کان وہ تقیم ہوا۔ معدنُ الشی سے مراداس کا مرکز و مستقر ہے۔ اعش نے بہی معنی لیا۔

وان یستُفافُوا إلی حُکیِه یهٔ افکوا إلی راجِع قد عَدَن اگرانہیں اس کے نیستفافُوا اللہ کا جوم کر ومحور ہے۔ اگرانہیں اس کے نیملہ کی طرف ماکل کیا جائے تو انہیں اپنے رائج امر کی طرف ماکل کیا گیا ہے جوم کر ومحور ہے۔ وہ نہ وہال سے کوچ کریں گے اور نہ ہی مریں گے اللہ تعالی ان کے انحال پر راضی ہیں۔ حضرت ابن عہاس بڑی ڈبھانے بہی کہا ہے: وہ اللہ تعالیٰ کے بدلہ سے راضی ۔ یہ جنت اس شخص کے لیے ہے جوا پنے رب سے ڈرااور معاصی سے رکا۔

المنت ابن ماجه بهاب المسلمون في دمة الله ومديث تمير 3936 وضيا والقرآن بهل كيشنز

# سورة الزلزلة

### 

حضرت ابن عماس بنی بیزاور قادہ کے قول میں بیسورت مدنی ہے۔حضرت ابن مسعود ،عطا اور جابر کے قول میں تکی دور رہ سے کہ تیشر آیا ہے جی رہ

ہے(1)۔اس کی آٹھ آیات ہیں۔

#### بسير اللوالر خلن الرجيم

الله كے تام سے شروع كرتا موں جو بہت ہى مبر بان ، بميشدر حم فر مانے والا ہے۔

إِذَازُلْزِلْتِ الْأَنْ مُ صُرْلُزَ الْهَا أَ

"جب تمرتمرانے کے گی زمین بوری شدت سے "۔

لینی زمین ابنی جڑے حرکت کرنے گلے گی۔ عکر مدنے حضرت ابن عباس بنطاشدہ سے ای طرح روایت نقل کی ہے وہ کہا کرتے تھے: نفی اولی کے موقع پر الله تعالی اسے حرکت دے گا؛ بیمجاہد کا قول ہے کیونکہ الله تعالیٰ کا قول ہے: یکو قد نتر جُنفُ الوّا جِفَةُ فَی تَدْبُعُهُا الوَّا وِفَةُ فَی (الناز عات) پھر اس میں دوبارہ زلزلہ برپا ہوگا تو وہ اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی۔ بیم الوّا جِفَةُ فَی تَدْبُعُهُا الوَّا وِفَةُ فَی (الناز عات) پھر اس میں دوبارہ زلزلہ برپا ہوگا تو وہ اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی۔ بیم مردے بی اس کے اٹھال ہیں۔ مصدر کا ذکرتا کیدے لیے ہے۔ پھر فعل کو زمین کی طرف منسوب کیا گیا ہے جس طرح تیرا تول

<sup>2</sup>\_ جامع تريزي، باب ماجاء في اذازلزلت، حديث نمبر 2818-2819، ضيا والقرآن ببلي كيشنز

<sup>1</sup>\_زادالمسير ،جلد8 منحد304

<sup>3</sup> \_تغییرطبری ،جلد 24 بسنی 568

ہے: لأعطينات عطينت اس ميں يہ عطينى لك ہاس طرح كرنا بہت اچھا ہے تاكہ بعدوانى آيات كے مرول كے موافق ہو جائے ۔ عام قراءت ذاء كى كرہ ماتھ ہے يہ ذلال سے شتق ہے۔ جحدرى اور عينى بن عمر في اسے ذاء كفتہ كے ماتھ برحا ہے اللہ علی مصدر ہے برحا ہے اللہ علی مصدر ہے برحا ہے اللہ علی مصدر ہے ہے مطرح وسواس، قلقال، جرجا دا يک قول يہ كيا گيا ہے: ذاء كے كرہ كے ماتھ مصدر ہے اور فتح كے ماتھ اس ہے۔

### وَ أَخْرَجَتِ الْأَنْ مُنْ أَثْقَالَهَا فَ

"اور باہر سچینک دے گی زمین اینے بوجھوں (یعنی دفینوں) کؤ'۔

ابوعبیدہ اور اخفش نے کہا: جب مردہ زمین میں ہوتواس کے لیے ثقل لھاکالفظ استعال کرتے ہیں اور جب مردہ اس کے اور ہوتواس کے اور ہوتواس کے لیے ثقل استعال کرتے ہیں اور جب مردے کیا اور پر ہوتواس کے لیے ثقل علیہ اکالفظ ہو لتے ہیں۔ جب کہ حضرت ابن عباس اور مجاہد نے آفقال آکا کامعنی اپنے مردے کیا ہے۔ زمین دوسر نے تھے کے موقع پر اسے نکال دے گی۔ آئیس سے یہ بھی مروی ہے: جن اور انس کو ثقلان کہتے ہیں۔ خنساء نے کہا:

أبعد ابن عدو من آل الشّرِ ید حلّتْ به الأرضُ أَلْقالهَا وه کہتی ہے جب عمر دکو دن کر دیا گیا تو وہ اپٹے شرف اور سرداری کی وجہ سے اہل قبور کے لیے زبور بن گیا۔اس کے بعدوہ اپنے مردے باہر نکال دے گی۔

ایک عالم نے کہا: عرب کہا کرتے تھے جب کوئی آدی خون بہانے والا ہوتا ہے تووہ روئے زمین پر ہو جھ ہوتا ہے جب وہ مرجاتا ہے تو روئ زمین سے اس کا ہو جھ الرجاتا ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے کہ اُٹھا گیا سے مراواس کے خزائے ہیں، اس معنی میں صدیث طیبہ ہے: تاتی الأرض أفلاذ كبيرها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة (3) زمین اپنے جگر کے مكن ميں صدیث طیبہ ہے: تاتی الارض أفلاذ كبيرها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة (3) زمین اپنے جگر کے مكن ميں مدین الدوں کے۔

#### وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿

"اورانسان (جيران موكر) كج كا:ات كياموكيا بيك

الْإِنْسَانُ ہے مراد کافر ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بن روایت نقل کی ہے: اس ہے مراد اسود بن عبد الاسد ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس ہے مراد ہروہ انسان ہے جو قیامت کے واقع ہونے پر نفحہ اولی کے وقت اس کا مشاہدہ کرے گا، وہ موس ہو یا کافر ہو۔ بیاس کا قول ہے جس نے اسے دنیا ہیں قیامت کی علامات شار کیا ہے، کیونکہ سب لوگ قیامت کی ابتداء کے بارے ہیں اس علامت نیس جانتے یہاں تک وہ اس کے عموم کو پہچا نیس اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سوال ابتداء کے بارے ہیں اس علامت نیس جاد کافر ہے اس نے اس سے قیامت کا زلز لہ مراد لیا ہے کیونکہ مومن اس کا اعتراف کریں ہے۔ جس نے کہا کہ انسان سے مراد کافر ہے اس نے اس سے قیامت کا زلز لہ مراد لیا ہے کیونکہ مومن اس کا اعتراف کرتا ہے مومن اس کا انکار کرتا ہے اس وجہ سے میں سوال

3 تنسير درمنور ، جلد 6 ، سلم 645

2\_اينهَا، جلد 8 مني 305

1\_زادالمير .جلد8مني 304

کرتا ہے۔ مَالَهَا کامعنی ہے کس وجہ ہے اس میں زلزلہ بریا ہوا؟ ایک قول یہ کیا گیا: کس وجہ ہے اس نے اپنے بوجھ نکال ویئے، یکل تعجب ہے بعنی کس وجہ ہے اس میں زلزلہ بریا ہوا۔ یہ بھی جائز ہے کہ الله تعالیٰ نفحہ اولی کے بعد مردول کوزندہ کرے بھی زم زمین حرکت کرے اور مردول کو باہر نکال دے جب کہ انہوں نے زلزلہ، مردول سے زمین کے بھٹنے کودیکھا ہوتو وہ ہولنا کی کی وجہ ہے کہ انھیں: مَالَهَا۔

يَوْمَهِنِ تُحَدِّثُ أَخْمَامَانُ بِأَنَّ مَبَكَ أَوْلَى لَهَا فَيُومَهِنِ يَصْدُمُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُووَا أَعْمَالَهُمْ أَنَّ اَشْتَاتًا لِيُووَا أَعْمَالَهُمْ أَنَّ

''اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات کیونکہ آپ کے رب نے اسے (بونمی) تھم بھیجا۔ اس روز پلے کر آئمیں مے لوگ کر وہ درگر وہ تا کہ انہیں دکھا دیئے جائمیں ان کے اعمال''۔

یو مون تعین کے آئے ایک ایک میان ، یکو مونی ، افاڈ لنو کت کی ظرف ہادر منصوب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تعین کی دجہ سے منصوب ہاں کا معنی ہے دیمن پر جو کچھا تھا یا براعمل کیا گیا اس دوزاس کی خبرد ہے گا۔ پھر کہا گیا: یہ الله تعالیٰ کی دجہ سے منصوب ہاں کا معنی ہے دیمن پر جو کچھا تھا یا براعمل کیا گیا اس دوزاس کی خبرد ہے گا: اس زیمن کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ جانب سے قول ہا دورتول یہ کیا گیا: یہ انسان کے قول کی حکایت ہے ، یعنی متعجب ہوکر کے گا: اس زیمن کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی خبریں بیان کر رہی ہے۔ تر فری شریف یس حضرت ابو ہر یرہ ہو تھا ہے مروی ہے دسول الله میں تھا ہے اس آیت کو پڑھا پوچھا: ''کیا تم جانے ہواس کی اخبار کیا ہیں؟' محابہ نے عرض کی: الله تعالیٰ اور اس کا دسول بہتر جانے ہیں ۔ فرمایا: ''اس کی بوجھا: ''کیا تم جانے ہواس کی اخبار کیا ہیں؟' محابہ نے عرض کی: الله تعالیٰ اور اس کا دوہ ہر مرداور کورت کے بارے میں اس عمل پر گوائی دے گی جواس پر کیا گیا۔ وہ کہ گی: ''فلال فلال دن یک کیا گیا ہے ۔ فرمایا: ''یہ یہ اس کی خبریں ہیں' ۔ کہا: یہ صدیحہ میں میں جس میں ہیں' ۔ کہا: یہ صدیحہ ہے ہواں کی ایک خبریں ہیں' ۔ کہا: یہ صدیحہ ہوئی ہے۔ (1)۔

ماوردی نے کہا: اس میں تمن تول ہیں:

ہوروں ہے ہوں میں میں میں میں ہوں ہے۔ (۱) ہندے اس پر جومل کرتے رہے اس کے بارے میں وہ نبردے گی؛ بید هنرت ابو ہریرہ زائنے کا قول ہے اسے مرفوع نقل کیا ہے۔ بیاس کا قول ہے جس نے بیگمان کیا کہ بیر قیامت کا زلزلہ ہے۔

ہے۔ اس میں اس کی دواس کا خبر دیتا ہے؛ یہ یکیٰ بن سلام کا قول ہے بیاس کا قول ہے جو بیگمان کرتا ہے کہ یہ تیامت کی مال اور کا اللہ میں کا دانوا ہے۔ کا

میں کہتا ہوں: اس معنی میں وہ صدیث ہے جے حضرت عبدالله بن مسعود بڑھ نے رسول الله ساؤ الله ساؤ الله ساؤ الله ساؤ ا کان اجل العبد بارض او ثبته الحاجة إليها حتى إذا بلاغ أقصى أثرة قبضه الله فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما استو دعتنی (2) جب کی بندے کی موت کی زمین میں مقدر ہوتی ہے تو کوئی حاجت اسے وہاں تیزی سے لے جاتی ہے جب دواس کی آخری مدتک بہنچ ہے تو الله تعالی اس کی روح کوئی کر لیتا ہے قیامت کے دن زمین کے کی: اے میرے رب!

<sup>1</sup>\_ جامع ترندي، كما ب النبير ، جلد 2 مني 171 \_ ابيناً ، مديث تمبر 3276 ، ضياء القرآن بلكيشنز

<sup>2</sup> يسنن ابن ماج، كتاب الزهد، ذكر العوت والاستعدادله، منحد 325 راييناً، حديث نمبر 4252، ضياء القرآن ببلكيشنز

یدوہ ہے جوتونے میرے پاس ودیعت کے طور پردکھا تھا۔ ابن ماجہ نے اسے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔

(۳) جب انسان پو یہ گھ گا کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ قیامت کے بر پا ہونے کی خبر دے گی؛ یہ حضرت ابن مسعود رہ گئی ہے مروی ہے نہیں دین گئی ہے مروی ہے نہیں کہ دنیا کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور آخرت کا امر آچکا ہے بیان کے سوال کے موقع پر زمین کی جانب سے جواب ہوگا اور کا فرکے لیے وعید اور مومن کے لیے تنبیہ ہوگی۔ اس کے خبر دینے کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) الله تعالیٰ اے حیوان ناطق بنادے گاتو وہ گفتگوکرے گی۔

(٢) الله تعالى اس ميس كلام كويدا قرمائ كا(١)

(۳) اس کی جانب سے ایسا بیان ہوگا جو کلام کے قائم مقام ہوگا۔طبری نے کہا: وہ اپنی خبرین تفر تھر اہٹ، زلزلہ اور مردوں کو باہر نکا لئے کے ساتھ واضح کرے گی کہ وہ بیخبریں اس الہام کی وجہ سے دے رہی ہے جواللہ تعالیٰ نے اسے کیا ہے۔عرب لام کو الی کی جگہ رکھتے ہیں۔ بجاج زمین کی صفت کرتے ہوئے کہتا ہے:

اڈئی لھا القرار فاستَقَرَّتُ وشَدُھا بالرّاسیات الثُبَّتِ (2) اس کی طرف قرار کا الہام کیا تو وہ قرار پکڑ گئی اور اسے مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، اس میں لھا، الیھا کی جگہ استعال ہوا ہے۔ بیابوعبیدہ کا قول ہے۔

ایک تول بیرکیا گیا ہے کہ اُؤ طی لَهَا کامعنی ہے اسے تھم دیا بیری ہوکا تول ہے۔ سدی نے کہا: اُؤ طی لَهَا کامعن ہے اسے کہا۔ ایک تول بیری اگیا ہوگا اور زمین کہا۔ ایک تول بیرکیا گیا ہے: معنی ہے جس روز زلزلہ برپا ہوگا اور زمین ایٹ بوجہ با ہرنکال دیگی میں اور اس پرجونچر وشرکیا گیا بیہ تو بوجہ با ہرنکال دیگی ، زمین اپنی فہری دیگی کہاس پرجو کچھ طاعات اور معاصی کی گئیں اور اس پرجو فیروشرکیا گیا بیہ توری اور دوسرے علاء سے مردی ہے۔

3 يتنبيراني الليث مبلد 3 منحد 500

2\_زادالسير ،جلد8،مني 305

1 <u>- ت</u>غييرطبري ، بز 30 **بمني 322** 

فَنَن يَعْمَلُ وَثَقَالَ ذَمَ وَ خَيْرُ اليَّرَةُ فَى وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَشَمَّا اليَّرَةُ فَى "پي جس نے ذروبرابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اے دکھے لے گا اور جس نے ذروبرابر برائی کی ہوگی وہ (بھی) اے دکھے لے گا"۔

اس بیس تین مسائل ہیں:

قیامت کے دن خیروشرکود کھنے کے اعتبار سے مومن و کا فر کا فرق

مسئله نعبو 1 - كتن يَعْبَلُ وشَقَالَ ذَمَّةٌ خَيْرٌ اليَّوةُ وَ حضرت ابن عباس بنه فيها كما كرتے سے: كافرول ميں سے جورائی كردانہ كر برابرا چھا عمل كرے كا وہ اس كى جزاد نيا ميں دكھ لے كا ، آخرت ميں اسے كوئى ثو اب نہيں ديا جائے كا اور جس نے رائی كے دانہ برابر برائی كی ہوگی وہ اس كی سزا دى جائے گی ساتھ ساتھ اسے شرك كی سزا بھى وى جائے گی موشين ميں ہے جس نے ذرہ برابر برائی كی ہوگی وہ اس كی سزا دنیا ميں دکھ لے كا جب وہ مرے كاتو آخرت ميں اسے سزائيس موشين ميں ہے جس نے ذرہ برابر برائی كی ہوگی وہ اس كی سزا دنیا ميں دکھ لے كا جب وہ مرے كاتو آخرت ميں اسے سزائيس وى جائے گی اور اس ہے تبول كيا جائے گا اور آخرت ميں اسے كئي گن اثواب و يا جائے گا ۔ اگر اس نے رائی كے دانہ برابر بھلائی كاعمل كيا ہوگا تو وہ اس ہے تبول كيا جائے گا اور آخرت ميں اسے كئي گن اثواب و يا جائے گا ۔ اگر اس نے دائی صدیف میں ہے '' ذرہ کا كوئي وزن نہيں ہوتا'' ۔ بيدا يک مثال ہے جو الله تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ الله تعالیٰ كام رائی كے اس فرمان كی طرح ہوتا ہو يا بڑا ہو بيدالله تعالیٰ كاس كيا سے میں گفتگوگر رہی کی الله تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہيں كرتا ۔ وہاں ذرہ كے بارے ميں گفتگوگر رہي کی ہا دواس کوئی وزن نہيں ہوتا۔

الل لغت میں بعض علاء نے بیکہا ہے: ذرّبہہ ہے آدمی اپناہاتھ زمین پر مارے تواس کے ساتھ جو مٹی لگ جائے اسے ذرّ کہتے ہیں؛ حضرت ابن عہاس بن اختیار کی کہا ہے: جب توا پناہاتھ زمین پرر کھے اور اسے اٹھائے تومٹی میں سے جواس کے ساتھ لگ جاتی ہوئے ہے۔ کہا: کافروں میں سے جوآدمی ذرہ برابر نیکی کرتا ہے وہ اس کا تواب کے ساتھ لگ جاتی ہوئے ہے۔ جمہ بن کعب قرعی نے کہا: کافروں میں سے جوآدمی ذرہ برابر نیکی کرتا ہے وہ اس کا تواب

دنیا میں دکھ لیتا ہے (1) لیتن اپن ذات میں ، اپنے اہل میں اور اپن اولا دھی یہاں تک کروہ دنیا ہے نکاتا ہے تواس کے لیے الله تعالیٰ کے ہاں کوئی خیر نہیں ہوتی ۔ مومنوں میں ہے جو کوئی براعمل کرتا ہے وہ دنیا میں اس کی سزاد مکھ لیتا ہے اپن ذات میں ، اپنی اولا دھیں اور اپنے اہل میں یہاں تک کروہ دنیا ہے نکلتا ہے جب کہ اس کے بارے میں الله تعالیٰ کے ہاں کوئی برائی نہیں ہوتی اس کی دلیل وہ صدیث ہے جو تقد علماء نے حضرت انس بڑھی سے نقل کی ہے: یہ آیت نبی کریم پر نازل ہوئی برائی نہیں ہوتی اس کی دلیل وہ صدیث ہے جو تقد علماء نے حضرت انس بڑھی در دیا عرض کی: یارسول الله! ہم اچھا یا براجو عمل ہوئی جب کہ حضرت ابو بکر صدیق کھا تا کھار ہے ہے ہے (2) تو انہوں نے کھا تا چھوڑ دیا عرض کی: یارسول الله! ہم اچھا یا براجو عمل کرتے ہیں وہ ہمیں دکھا یا جائے گا؟ فرمایا: ما دأیت مما تنگی ہ فھو مشاقیل ذر الشبّی وید خیا کہا مشاقیل ذر المخیوحتی کرتے ہیں وہ ہمیں دکھا یا جائے گا؟ فرمایا: ما دأیت مما تنگی ہ فھو مشاقیل ذر الشبّی وید خیا کیاں تہمارے تی میں ذخیرہ تعطولا یوم القیمة جو تو تا پند یوہ چیزیں دیکھتا ہے یہ وہ بی ذرہ برابر برائیاں ہیں اور ذرہ برابر اچھا کیاں تہمارے تی میں ذخیرہ کرلی جائیں گی یہاں تک کہ قیامت کے دوز وہ تہمیں دے دی جائی گی۔

ابوادریس نے کہا: اس کا مصداق الله تعالیٰ کی کتاب میں ہو مَمَا اَصَابُکُمْ مِن مُصِیْبَةٍ فَہِمَا کَسَبَتُ آیْدِیکُمْ وَیَعُوُوا عَنْ کَشِیْدِی ﴿ الله مِن الله تعالیٰ بہت سے گناہ بخش ویتا ہے۔
مقاتل نے کہا: یہ آیات دوآ دمیوں کے بارے میں نازل ہو کی کیونکہ یہ آیت نازل ہو کی ویظیمو ق الطّعام علی میہ ﴿ (الد ہم: 8) کھانا کھلاتے ہیں اسے پندکرتے ہوئے۔ ان میں سے ایک کے پاس سائل آتا تو وہ ایک مجبور ، کھانے کا مکڑا اور الد ہم: 8) کھانا کھلاتے ہیں اسے پندکرتے ہوئے۔ ان میں سے ایک کے پاس سائل آتا تو وہ ایک مجبور ، کھانے کا مکڑا اور افروٹ وغیرہ دینا ناپندکر تا اور دوسرا جھوٹے ہے گناہ کے بارے میں سستی کرتا جس طرح جموث بولنا، فیبت کرتا اور نظر کرنا اور دوسرا جھوٹے ہے گناہ کے بارے میں سستی کرتا جس طرح جموث بولنا، فیبت کرتا اور نظر کرنا۔ میں کہتا ہوں: الله تعالیٰ نے کبائر پر جہنم کا وعدہ کیا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آئیس تعوڑی کی نیکی میں رغبت ولائی جائے کہ اب کے کہ وہ زیا دہ ہوجا بھی اور آئیس تعوڑے ہے گناہ پر خبردار کرے کیونکہ ان کے جائے کہ اسے بدلہ دیا جائے گا کیونکہ مکن ہے کہ وہ وہ ایمی اور آئیس تعوڑے ہے گناہ قیا مت کے روز گنا ہگار کی آتھ میں ہرشی سے جھوٹا ساگناہ قیا مت کے روز گنا ہگار کی آتھ میں ہرشی سے جھوٹا ساگناہ قیا مت کے روز گنا ہگار کی آتھ میں ہرشی سے جھوٹی ہوں گی۔
بہاڑ وں سے بڑا ہوگا اور اس کی تم ام بھا کیاں اس کی آتھ میں ہرشی سے جھوٹی ہوں گی۔

مسئله نصبر 2- عام قراءت يَرَة ہے۔ جحدرى ، ملى ، عينى بن عمراورابان نے اے يُرة پڑھا ہے يعنى الله تعالى اے دکھائے گا۔ پہلا پنديدہ ہے كونكہ الله تعالى كا فرمان ہے: يَرُو مَر نَجِلُ كُلُّ نَفْسِ مَّما عَبِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْفَرًا ( آل عمران: 30) اس روز برنفس اے حاضر پائے گا جواس نے اچھا عمل كيا ہوگا۔ بشام نے دونوں مواقع پرھاء كوساكن پڑھا ہے۔ كسائى نے اسے ابوبكر، ابوحيوہ اور مغيرہ سے اس طرح روايت كيا ہے۔ يعقوب، زہرى، جحدرى اور شيبہ نے اس ميں اختلال (3) كيا ہے۔ باتی قراء نے اسے اشباع كی صورت میں پڑھا ہے۔ ايك قول بيكيا كيا ہے كہ وہ اس كی جزاد كھے گا۔ كونكہ اس كامل كر رچكا اور معدوم ہو چكا تو وہ دكھائى نہيں دے گا۔ علماء نے اس بارے ميں اشعار ذكر كے:

2\_تغیرطبری، ج:30 منجه 324

<sup>1</sup> \_ تغییرطبری ، جز 30 بمنجه 324

<sup>3 -</sup> يى جويدى اصطلاح باس مراد بقارى جب حركت كويرند يرمع

اِنْ من یکفتِدی ویکسِبُ اِنْ الله ویکسِبُ اِنْها وَزُنَ مثقالِ ذَرَة سَیرَاهٔ جوآدی ذروبرابر حدے تجاوز کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تووہ اس کوریکھے گا۔

ویُجَازَی بفعله الشرَّ شرا وبفعل الجبیلِ أیضا جَزَاهٔ اے برائی کابدلہ برائی سے اور اچھائی کابدلہ اچھائی ہے ویا جائےگا۔

ع بران عبر دران عبر الله عبر ا

مير \_ رب كاار شاو ب سورة اذا زلزلت مي اى طرح ب-

قرآن عكيم كي جامع ترين آيات

مسئله نصبر 3\_ حضرت ابن مسعود برئين نے كہا: قر آن عكيم من يرتحكم ترين آيت ہاور انہوں نے بح كہا۔ علاءا س آيت كي عوم پر منق بين خواو انہوں نے اس كي عموم كا قول كيا ہو يا نہ كيا ہو، كعب الاحبار نے كہا: الله تعالى نے حضرت محم مائي يہ پر دوآ يتيں نازل فرما كي جنہوں نے تو رات، انجيل، زبور اور صحائف ميں جو پجھ تعليمات بيں سب كوجمع كرليا ہو و يہ بيں فَتَنْ يَعْمَلُ وَثُقَالَ ذَمَّ وَ خَيْرًا يَدَوَ فَى قَنْ يَعْمَلُ وَثُقَالَ ذَمَّ وَ اَن يَعْمَلُ وَثُقَالَ ذَمَّ وَ اَن يَعْمَلُ وَثُقَالَ ذَمَّ وَ اَن يَعْمَلُ وَثُقَالَ ذَمَّ وَ الله مِن الله على الله على الله على الله الله على ع

نی کریم مین فیزید اس آیت کو جامعه فاز تاکہا کرتے سے جس طرح سی جب آپ مین فیزید ہے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیااور آپ نے نچروں کے بارے میں فاموثی افقیار کی دونوں میں جواب ایک ہی ہے ارا) ، کیونکہ نچراور گرموں پر سوار ہوکر نہ جملہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بھا گا جا سکتا ہے۔ جب نی کریم مین فیزید نے گھوڑ وں میں دائی اجراور جاری گواب کا ذرکر کیا تو سائل نے گرموں کے بارے میں پوچھا کیونکہ ان دنوں ان کے پاس فیجر نہیں ہوتے سے بجانے کیا تہ میں بی جا تھا۔ تو رسول الله مین فیزید کے فیر دلدل کے سواکوئی فیجر داخل نہیں ہوا تھا جو نیجر مقد تس نے نہی کریم مین فیزید کی فدمت میں بھیجا تھا۔ تو رسول الله مین فیزید کے فیر دلدل کے سواکوئی فیجر داخل نہیں ہوا تھا جو نیجر مقد تس نے نہی کریم مین فیزید کی فدمت میں بھیجا تھا۔ تو رسول الله مین فیزید نے ایک میں نے ایک انسان نے بہا اور سے داخل میں موطا میں ایک روایت ہے ۔ ایک میک نے ایک انسان ہے بہا: اس کے موطا میں ایک روایت ہے ۔ ایک میک نے ایک انسان کے بہا: اس سے ایک دانالوا ہے دے دو وہ آدی اس دانے کو دیکھنے گا اور شخب مو نے لگ ۔ حضرت معد میں تو سائل نے اپنا ہا تھے تھنچ کیا۔ حضرت معد نے موطا بی انہ تھو تی کی میں تو سائل نے اپنا ہا تھے تھنچ کیا۔ حضرت سعد نے موال نے ایک اندہ تھا ہی ہو نے دان ہو سے مروی ہے کہ آپ نے دو تھور میں صد قد کس تو سائل نے اپنا ہا تھی تھنچ کیا۔ حضرت سعد نے ماک سے فرما یا: الله تعالی میں میں بہت سے ذرات کے دزن ہوتے ہیں۔ مطلب بن منطب نے دوارت قبل کی ہے کہ ایک بوروں میں بہت سے ذرات کے دزن ہوتے ہیں۔ مطلب بن منطب نے دوارت قبل کی ہے کہ ایک بھرون کی ایک اس نے بیکھ بار بار کہا گھروں ہے کہ بی دوارت ان کھرکے کے سائل نے بیکھ بار بار کہا گھروں ہے کہ بی دوارت ان کھرکے کے سائل نے بیکھ بار بار کہا گھروں ہے کہ بی دوارت ان کھرکے کے سائل نے بیکھ بار بار کہا گھروں ہیں ہوئے ان کھرکے کے سائل کے دور کے میں ان کھرکے کے دور کی ہور کے ایک برور کے ایک کے دور کے کہا کے دور کے کہا کہ اسوات کا اس نے بیکھ بار بار کہا گھروں وہ کہتے ہوئے انہ کے کہا کے دور کے کہا کہ کے دور کے کہا کے دور کے کہا کہ کے دور کہا کے دور کے کہا کے کہا کے کھرکے کے کہا کے دور کے کہا کے دور کے کہا کے دور کے کہا کے ک

1\_احكام القرآن لابن العربي مجلد 4 منى 1972

چلاكيانى كريم من المنظر إلى المنظر ما يا: لقد دخل قلب الأعراب الإيمان بدو كول مين ايمان داخل موكيا

حضرت حسن بھری نے کہا: فرز دق کا بچپا حضرت صعصعہ نی کریم من شکالیا کی خدمت میں حاضر ہوا جب اس نے فئن یئے منٹ وشقال ذی ہو آئیں نہ سنوں (1)۔ یہ یعف کی واہ نہیں کہ میں اس کے علاوہ قرآن نہ سنوں (1)۔ یہ میرے لیے کافی ہے، نصیحت ختم ہو چکی ؛ یہ تعلی نے ذکر کیا۔ مادر دی کے الفاظ یہ بیں کہ حضرت صعصعہ بن ناجیہ نی کریم من شکالیا کی خدمت میں حاضر ہوا (2) تا کہ قرآن سنے تو نبی کریم من شکالیا کی خدمت میں حاضر ہوا (2) تا کہ قرآن سنے تو نبی کریم من شکالیا کی نے اسے یہ آئیت پڑھ کر سنائی تو صعصعہ نے کہا:
میرے لیے کافی ہے میرے لیے کافی ہے اگر میں ذرہ برابر برائی کروں گا تواسے دیکھیاوں گا۔

معمر نے زید بن اسلم سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم سائٹ ایک آدمی ہیں حاضر ہوااس نے عرض کی:
مجھے وہ کچھ سکھا ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا یا ہے۔حضور مائٹ ایک آدی کے پاس بھیجا جواسے تعلیم دے تواس نے اسے سور وَ اِذَا دُلُو لَتِ کَ تعلیم دی یہاں تک کہ وہ اس آیت تک پہنچا تو اس نے کہا: میرے لیے کافی ہے تو نبی کریم مائٹ ایک ہے دی یہاں تک کہ وہ اس آیت تک پہنچا تو اس نے کہا: میرے لیے کافی ہے تو نبی کریم مائٹ ایک ہے فر مایا: دَعُونَ فوائدہ قدہ فقیمة اسے چھوڑ دووہ فقیہ ہو چکا ہے۔ یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ خَیْرُ ایْدَ کَ کُومُونُر کیا تو اے کہا گیا تو نے تفذیم و تا خیر کردی ہے۔ تو اس نے کہا:۔

خذا بطن هرش (3) أو تفاها فإنه كلا جانبي هوش لهن طريق مرأس طريق مرش كالهن طريق مرش كرونول مرش كري كرونول مرش كرونول كرونول

2\_تغییر ماور دی ، جلد 8 منحه 321

1 يتغير حسن بعري، جلد 5 منح 209

3- جملہ کتریب کمدے راستیں ایک ثدیہ ہے جہال سے سندرو کھائی ویتا ہے اس کے دوراستے ہیں جس راست سے مجی چلوانسان دہاں تک بھی جاتا ہے۔

# سورة العاديات

### المالا المحال المحالة المعالم المحال المحال

حضرت ابن مسعود، حضرت جابر، حضرت حسن بصری، عکر مداور قناده کے نزدیک بیسورت کی ہے(1)۔ حضرت ابن عباس، حضرت انس، امام مالک اور قناده کے نزدیک بیسورت مدنی ہے(2)۔ اس کی گیارہ آیات ہیں۔ بیسیو الله الرّ خلن الرّ جیڈید

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو بہت ہى مہر بان ہميشہ رحم فرمانے والا ہے

وَالْعُوبِيْتِ صَبْحًا فَ فَالْمُوْمِ بِيْتِ قَدُمًا فَ "دسم ہے تیز دوڑنے والے محوروں کی جب وہ سینہ ہے آواز نکا لتے ہیں پھر پتھروں ہے آگ نکا لتے ہیں

ق الغیرات ضبعان ان گوڑوں کی شم جو دوڑتے ہیں؛ عام مفسرین اور اہل لغت نے بہی کہا ہے وہ الله کی راہ میں دوڑتے ہیں اور آ واز نکا لئے ہیں۔ فراء نے کہا: جب وہ دوڑتے ہیں تو وہ آ واز نکا لئے ہیں۔ فراء نے کہا: ضح گھوڑوں کے سانسوں کی آ واز ہے جب وہ دوڑرہے ہموں۔ معفرت ابن عہاس بیں ذہبانے کہا: جانوروں میں سے گھوڑے، کئے اور لومڑی کے علاوہ کوئی ہجی چیز دوڑتے وقت آ واز نہیں نکالتی۔ ایک قول یہ کیا گیا کہان کے مند پرکوئی چیز چڑھادی جاتی ہے تا کہوہ ہنہنا نہ سے کے علاوہ کوئی چیز چڑھادی جاتی ہے تا کہوہ ہنہنا نہ سے کے دہمن اس کے بارے میں آگاہ ہوجائے اس حالت میں قوت کے ماتھ سانس لیتے ہیں۔

ابن عربی نے کہا الله تعالی نے حضرت محد سائے بیلے کی قسم اٹھائی (3) ایس فی و الْقُوْانِ الْحَکِیْمِ و ( یاسین ) آپ سائے بیلے کی زندگی کی قسم اٹھائی لفتہ کی الله تعالی نے آپ کے گھوڑوں ، ان کے منظم کی دندگی کی قسم اٹھائی لفتہ کی الله تعالی نے آپ کے گھوڑوں ، ان کے منہا نے ، ان کے غبار اور پتھروں سے ان کے سموں سے چنگاری تکا لئے گفتم اٹھائی اور ارشاوفر ما یا : وَالْعُلِ ایْتِ ضَبْعُنَا و عشر و نہا نہ نہا ہے ہے ان کے سموں سے چنگاری تکا لئے گفتم اٹھائی اور ارشاوفر ما یا : وَالْعُلِ ایْتِ ضَبْعُنَا و عشر و نہا نہ کہ ان کے سموں سے چنگاری تکا لئے گفتم اٹھائی اور ارشاوفر ما یا : وَالْعُلِ ایْتِ ضَبْعُنَا و اس کے سموں سے جنگاری تکا لئے گفتم اٹھائی اور ارشاوفر ما یا : وَالْعُلِ ایْتِ ضَبْعُنَا و اس کے سموں سے جنگاری تکا لئے گفتم اٹھائی اور ارشاوفر ما یا : وَالْعُلِ ایْتِ ضَبْعُنَا و اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنَا فِی اللّٰمِنْ کُنْمِ اللّٰمِنَا اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنَا اللّٰمِنِ اللّٰمِنَا اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنَا اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنَا اللّٰمُنَا اللّٰمِنَا اللّٰمُنَا اللّٰمُنَا اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمِنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمُنَانِ اللّٰمِنِيْنِ اللّٰمُنْفِي اللّٰمُنْم

والغيل تعلم حين تفيَحُ في حياضِ البَوْتِ ضَبْحًا عُورْ مِن البَوْتِ ضَبْحًا عُورْ مِن البَوْتِ ضَبْحًا عُورْ م محورْ من جانع بين جب ووموت كوضون مِن آواز ثكالتي بين من المادر ثاعر في الم

3\_احكام القرآن لا بن العربي بعلد 4 منى 1973

2\_ابيز] ، جلد 8 ، متى 308

1 ـ زادالمسير ،جلد8 مني 307

اہل افت نے کہا: ضبح اور ضباح یہ لومڑیوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں مجاز آ گھوڑوں کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ یہ بروں کے قول سے ماخوذ ہے: ضَبَحَتُه النّادُ جب آگ اس کے رمگ کوتبدیل کر دے اور اس میں مبالغہ نہ کرے۔ شاعر نے کہا:

عُبِقَتُها قَبُلُ انفِها مِ نَوْن مِين نے اسے اپنارنگ بدلنے سے پہلے ہی چاٹ لیا۔ ید حوانات آواز نکالے ہیں جب ان
کا حال گھبراہ نہ متکاوٹ اور لا بی کی وجہ سے بدل جا تا ہے۔ طَبْحًامفول مظلّی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوں ہے: والعادیات تضبح طَبْحًا، الضبح کا معنی را کھ بھی ہے۔ بھر یوں نے کہا: طَبْحًا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا الضبح اور الطب عوونوں ایک جسے ہیں
ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ مصدر ہے جو حال کی جگہ واقع ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: الضبح اور الطب عوونوں ایک جسے ہیں
جس کا معنی دوڑ تا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: الضبح کا معنی دوڑ تا اور چلنا ہے۔ مبرد نے ای طرح کہا ہے صبح سے مراد
دوڑ نے میں بازوں کو کہ باکر تا ہے۔ دوایت بیان کی گئ ہے کہ رسول الله مائ نیزین ہے نئی کنانہ کے لوگوں کی طرف ایک چھوٹا سا
نظر بھیجا تو اس کے خبر آنے میں دیر ہوگئ رسول الله مائ فیزین ہے تازل ہوئی تا کہ نی کریم مائ فیزین کم کوان کی سلامتی کی خبردی
فتیب سے منافقوں نے کہا: وہ شہید ہو گئے ہیں یہ سورت اس لیے تازل ہوئی تا کہ نی کریم مائ فیزین کم کوان کی سلامتی کی خبردی
جائے اویہ بٹارت دی جائے کہ انہوں نے اس قوم پر جملہ کیا تھا جس کی طرف آئیس جیجا گیا تھا۔

جن علاء نے بیکہا کہ عادیات سے مراد گھوڑے ہیں ان میں حضرت ابن عمال، حضرت انس، حضرت حسن بھری اور مجابر ہیں۔ خیل سے مرادوہ گھوڑے ہیں جن پر سوار ہوکر مومن تملہ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے: مَنْ لم یعدِفْ حُمْ مَدَّ فَنْ سِ الغاذِی فَفِید شعبہ ہُمن النفاقِ جس نے غازی کے گھوڑے کی حرمت کونہ پہچانا تواس میں نفاقی کا پجو مصدہ۔

ایک دوسراتول ہے کہ الملی پاتِ سے مراداون ہیں۔ مسلم نے کہا: ہیں نے عکر مدے اس ہارے ہیں جھڑا کیا۔ عکر مدے اس ہارے ہیں جھڑا کیا۔ علی مدرت ابن عہاس نے کہااس سے مراد گھوڑ ہے ہیں (1)۔ ہیں نے کہا: حضرت علی شیر خدانے کہااس سے مراد تج ہیں دوڑ نے والے ادف ہیں (2)، میرے آقا تیرے آقا سے ریادہ جانت ہے۔ امام شعبی نے کہا: حضرت علی شیر خدااور حضرت ابن عہاس نے الملی پاتِ کی تعبیر ہیں جھڑا کیا۔ حضرت علی شیر خدانے کہا: اس سے مراد گھوڑ اکیا۔ حضرت ابن عہاس نے کہا: اس سے مراد گھوڑ سے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے ان کی میصفت ذکر کی گئی ہے قائم و تی پہلے نئے میں اور کا لئے ہیں۔ حضرت ابن عہاس نے کہا: اس سے مراد گھوڑ ہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے ان کی میصفت ذکر کی گئی ہے قائم و تہیں کیا آپ نہیں دیکھتے ان کی میصفت ذکر کی گئی ہے قائم و تہیں کیا اور نہیں ہیں۔ حضرت ابن عہاس کے کہا: اس سے مراد کی گھوڑ اندھا گرمقداد کا گھوڑ اتھا جے ابلی کہتے اور جس طرح تو نے کہی تو نے غزوہ نہ در سے موقع پر جمیں دیکھا جمارے پاس کوئی گھوڑ اندھا گرمقداد کا گھوڑ اتھا بھر حضرت ابن عہاس سے کہا: کیا تو کو کو ل کھوڑ اتھا بھر حضرت ابن عہاس سے کہا: کیا تو کو کی بات کا فتو کی دیتا ہے جس کی میں دیکھی میں سے کہا: کیا تو کو کو ل کو ایک بات کا فتو کی دیتا ہے جس کا

1\_زادالمسير ،جلد8 متحد 307

تجے علم بی نہیں الله کی قسم! بیاسلام کا پہلاغز وہ تھا اور ہمارے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے ایک گھوڑا حفزت مقداد کا تھا اور ایک گھوڑا حفزت زبیر کا تھا تو جمع کا صیغہ و العلی ایت ضبعطان کیے ہوسکتا ہے؟ اس سے مراداونٹ ہیں جوعرفہ سے مزدلفہ اور مزدلفہ اور مزدلفہ اور مخرت ابن عباس نے کہا میں نے حضزت علی بڑائی کے قول کی طرف رجوع کر لیا؛ یہی قول حضرت مزدلفہ سے عرفہ آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا میں نے حضرت علی بڑائی کے قول کی طرف رجوع کر لیا؛ یہی قول حضرت ابن معبود، عبید بن عمیر ، محمد بن کعب اور سمدی کا ہے۔ اس معنی میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا قول ہے:

فلا والعادياتِ غَداه جَبْع بأيديها إذا سَطَع الغُبار

فتم ہےان اونٹوں کی جومز دلفہ کی مجے جس کے پاؤں سے غبار اڑتا ہے۔

ا الم ال سے مراداونٹ ہیں ان کواٹھ پایتِ اس کے کہا گیا ہے کیونکہ پیلفظ عدد سے شتق ہے یہ تیز چلتے دنت قدموں کا دور دور رکھنا ہے۔ایک اور شاعر نے کہا:

رأى صاحبى فى العادياتِ نَجِيبةً وأمثالَها فى الواضعاتِ القوامِسِ مركم الواضعاتِ القوامِسِ مركم الله الله الله المنافق المنافق

جس نے کہا: العلی ایت ہمرداونٹ ہیں تواس کے زویک صبحاً، ضبعا کے معنی میں ہاس میں جاء میں سے برلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جملہ بولا جاتا ہے: ضبعت الابل یہ جملہ اس وقت ہولتے ہیں جب وہ چلتے وقت اپنی گردنوں کولمبا کریا ہے۔ ضبح یہ گھوڑوں کے بارے میں زیادہ استعال ہوتا ہا اور ضبح مرد نے کہا: ضبح سے مراد چلتے وقت بازوں کولمبا کرنا ہے۔ ضبح یہ گھوڑوں کے بارے میں زیادہ استعال ہوتا ہا اور ضبح اونوں میں استعال ہوتا ہے بعض اوقات حاء کوئین سے بدل ویا جاتا ہے۔ ابوصالح نے کہا: گھوڑوں میں جب آوازنکا لئے کا مفہوم ہوتو اسے حسم میہ ہیں اونوں میں ہوتو اسے تفس کہتے ہیں۔ عطانے کہا: چویاؤں میں کوئی چیز ایم نہیں جودوڑتے وقت آوازنکا لئی ہوگر گھوڑا، لومڑی اور کتا ہے ہیں حضرت این عباس جی شرح کہا: چویاؤں میں کوئی چیز ایم نہیں کر رچکا ہے کہ وقت آوازنکا لئی ہوگر گھوڑا، لومڑی اور کتا ہا جیے حضرت این عباس جی شرحی ہوگی ہوئی کا یہ تو بہنے ہیں: ضبح الشعلب تو بہنے کہا:

لَسَنَنتُ تسليمَ البشاشةِ أَو زَقَا إليها صَدَى من جانب القبرِ ضابحُ من شابحُ من بانب القبرِ ضابحُ من بثاشت كاسلام بيش كرتا يا قبر كي جانب سے ایک جینے والا ال كوصد الگاتا۔

زَقَاالصَدَى يَزْتُوزَقَاءُ كامعنى إوه چيخا كلِ زاقٍ صائح مرزاتى جينے والا بزقية كامعنى جيئے ب-

فَالْهُوْ مِ يَنِتِ قَدُو هَانَ عَمَر مد، عطااور ضحاك في كها: الل عمراد هورُ عين جوابي كھرول كے ساتھ آگ نكالتے بيں: يد حضرت ابن عباس بن يفتر سے مروى ہے۔ ان سے يہى مروى ہے: انہوں في اپنے كھرول كے ساتھ غبار اڑايا۔ يہ قول ان اقوال كے خلاف ہے جن ميں يـ ذكر ہے كہوہ آگ تكالتے بيں اور جو يہ كہا گيا ہے كہ وہ اونٹول كے بارے ميں ہے۔ ابن الی مجمع نے عبابد ہے يہ قول نقل كيا ہے كہ حضرت ابن معود ابن الی بی جہاد اور جے ميں ہوتا ہے۔ حضرت ابن معود بن ابن الی بی جہاد اور جے ميں ہوتا ہے۔ حضرت ابن معود بن الی بی جہاد اور جے ميں ہوتا ہے۔ حضرت ابن معود بن الله ہے کہا: اس سے مراد اونٹ بيں جو سکر يروں كوروند تے بيں اور اس سے آگ نكاتی ہے۔ قدح كا اصل معنى ميں يہ جملہ بولا جاتا ہے: قدح كا العين جب تو اس سے فاسد پائی تكالے۔ واقتد حتُ بالذند جب تو زند سے آگ

نکالے۔ اقتد حت المدق۔ جب تو شور برنکالے۔ دَئِی قدد شالیا کوال جس سے ہاتھوں کے ساتھ پائی نکالا جائے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہنڈ یا کے ینچرہ جاتا ہے اور اسے مشقت کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ مِقَد محہ جس کے ساتھ آگ نکالی جاتی ہے۔ القداحه، القداحه، القداحه، چر جو آگ کوروش کرتا ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے: وَدَی المند بَیرِی وَدُیّا۔ جب اس کی آگ نظے۔ اس میں ایک اور لغت بھی ہے: وَدِی مضارع کا صیفہ دونوں میں بَیرِی ہے سورہ واقعہ میں یہ بات گزر چک ہے قائد گا

ایک تول بیکیا گیا ہے: بیآیات گوڑوں کے تعلق ہیں گین ایواء کامعتی پھر بیہوگا کہ وہ اپنے مالکوں اوران کے دشمنوں کے درمیان جنگ کو بھڑکاتے ہیں اس وجہ سے جب جنگ زوروں پر ہوتی ہے تو کہتے ہیں: غیری الموطیس ای معنی ہیں الله تعالیٰ کا فر مان ہے: کُلْبَا اَوْقَالُ وَانَّا اللّهُ عَدْ بِ اَطْفَا لَمَا اللّهُ (المائدہ: 64) جب بھی وہ جنگ کی آگ ہمڑکاتے ہیں الله تعالیٰ کا فر مان ہے: کُلْبَا اَوْقَالُ وَانَّا اللّهُ اللّ

حضرت ابن عباس بنی رہی ہے۔ بیر وی ہے: اس سے مرادوہ لوگ ہیں جوغزوہ میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی ضرورت اور کھانے کے لیے آگ کوروشن کرتے ہیں۔ ان سے بیجی مروی ہے: اس سے مراد مجاہدین کی آگ ہے جب ان کی آگ رزیادہ ہوتی ہے۔ تاکہ وہ من ان کی آگ رزیادہ ہوتی ہے۔ تاکہ وہمن ان کی آگ تاکہ وہ من ان کی آگ تاکہ وہ من ان کی تعداد زیادہ سمجے بیان کی تشم اٹھانا ہے۔

محد بن کعب نے کہا: اس سے مراد وہ آگ ہے جس کے پاس جمع ہوا جاتا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد لوگوں کی زبانیں ہیں جو گفتگو کے لوگوں کے افکار ہیں جو کر ودعو کہ کی آگ کوروش کرتے ہیں۔ عکر مدنے کہا: اس سے مرادلوگوں کی زبانیں ہیں جو گفتگو کے ذریعی آگ روشن کردینا۔ ابن جرت کے نبعض لوگوں سے بید ذریعی آگ روشن کردینا۔ ابن جرت کے نبعض لوگوں سے بید روایت نقل کی ہے کہ امراور عمل میں کامیا نی عطا کرنے والی چیزیں ای طرح ہیں جس طرح جب زند آگ روشن کرے تواس کے لیے نباح الذند کا فقط استعال کیا جائے۔

میں کہتا ہوں: یہ اتوال مجاز ہیں۔ اس معنی میں ان کا قول ہے: فلان یُورِی ذِناد الضلالة مجلی تعبیر حقیقت ہے محوث حب جب ختی ہے دوڑتے ہیں تو وہ اپنے کھروں کے ساتھ آگ نکالے ہیں۔ مقاتل نے کہا: عرب اس آگ کو ناد اب حباحب کہتے ہیں۔ مقاتل نے کہا: عرب اس آگ کو ناد اب حباحب کہتے ہیں۔ ابو حباحب دور جا ہلیت میں مصر کا ایک شیخ تھا بہت ہی بخیل تھا وہ روثی پکانے اور دوسرے کا مول کے لیے آگ روش نہیں کرتا تھا یہاں تک کہلوگ سوجاتے تھے وہ تھوڑی کی آگ روش کرتا جو بھی روش ہوتی اور بھی بچھ جاتی۔ اگر کوئی آدی بیدار ہوجا تا تو وہ اس آگ کو بھوا دیتا ہے نا پند کرتے ہوئے کہ کوئی اس سے فائدہ ندا تھا ہے تو عربوں نے اس آگ کواس کی

1\_زادالسير ،جلد8،منى 308

آگ کے ساتھ تشبید دی کیونکہ اس سے بھی کوئی نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا ؛ اس طرح جب تکوارخود پر پڑے تو آگ نکالتی ہے تو اہے بھی وہی نام دیتے ہیں۔ نابغہ نے کہا:

بهِن فَلول من قِهاع الكتائب. ولا عيبَ فيهم غيرَ أَنَّ سُيوفَهم ان میں کوئی عیب نبیں سوائے اس کے کدان کی تلواریں تشکروں کے باہم ملنے سے کند ہوجاتی ہیں۔ وتُوقِي بالصُّفّاجِ نارَ الحُبَاحِب تَعُدُ السُّلُولِ البضاعَف نَسُجُهُ ووسلوقی ذروکوکاٹ دیتی ہیں جس کی بنائی دہری ہوتی ہے اور چوڑے پتقر پر پڑیں تو حباحب کی آگ روش کرتی ہیں۔

فَالْهُوٰيُدُ تِ صُهُمًا ۞

" مجرا ما نک جملہ کرتے ہیں مبح کے وقت"۔

محور ہے ہے وقت دمن پر حملہ کرتے ہیں۔حضرت ابن عباس اور اکثر مفسرین کی رائے بیہ ہے: جب وہ حملہ کا ارادہ كرتے تورات كو چلتے اور بے تك وقمن كے پاس پہنچ جاتے كيونكه وہ ونت لوگوں كى غفلت كا ہوتا ہے اس معنى ميں فساً عَ صَبالْم المنگريشي (الصافات) جن كوۋرايا جاتا ہے ان كى مج بہت ہى برى ہوتى ہے۔ ايك قول بيكيا كيا: غالب ہونے كى وجہ ے انہوں نے دن کے وقت جملہ کمیاء اس صورت میں صبحا کامعنی علاندیہ وگا۔اے مبح کےظہور کے ساتھ شبید دی۔حضرت ا بن مسعود اور معنرت علی شیر خدا بزید بنا نے کہا: اس سے مراد اونٹ ہیں جوا پنے سواروں کو بوم نحر کے دن مز دلفہ سے منل کے جاتے ہیں،سنت سے کہ مجے ہونے پر ہی روانہ ہوا جائے؛ بیقرظی کا قول ہے۔اغاد کا کامعنی تیز چلنا ہوگا اس میں ان کا قول ہے:اللہ قبد کیانفیداے ہر الرباڑ)روش ہوکہ ہم جلیں۔

فَأَثَّرُنَ بِمِنَقُعًا أَنْ

" محراس ہے کردوغبار اڑاتے ہیں"۔

تقعا كامعى غبار ي يعنى كموز ، جهال حمله كرت بين اس جكه تيز دوز في كى وجه ي غبار ازات بين وحفرت ابن روا حدض الله عندنے كيا:

عدِمْتُ بُنَيْتِي إِن لم تَرَوْها تُثِيرِ النُّقْعَ من كَنَفَىٰ كَداءِ میں اپنی بین کوندا پناؤں اگرتم محوزے کوندد مجھوکدوہ کداء پہاڑ کے اطراف میں غبارا ژار ہاہے۔ و من جوممير همكان يامونع كي طرف اوث ربى هم جهال وهملدوا قع بهوا جب حقيقت حال معلوم بوتوضمير ذكركرنا جائز ہے اگر چاس کا پہلے مراحة ذکرنه بمی ہوا ہو، جس طرح ارشاد فرمایا: حَلَّی تَوَاسَ ثِالْحِجَابِ ﴿ (ص) ایک تول بیکیا میا ہے کہ میرے مراد، دوڑنا ہے جب کدوڑنے کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے کہ نقاعے مراد مزولفداور منی کے درمیان کا علاقدہے؛ میچر بن کعب قرعی کا قول ہے۔ ایک قول میکیا حمیا ہے: بیدوادی کا راستہ ہے شاید میمبراس غبار کی طرف اوٹ رہی ہے جو غبار اس جکہ سے اڑتا ہے۔ صحاح میں ہے: نقع سے مرادغبار ہے اس کی جمع نقاع ہے نقع سے

مراد پانی رو کئے کی جگہ ہے اس طرح اس پانی کو بھی کہتے ہیں جو کنویں میں جمع ہوجاتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ حضور نے
کنویں کر پانی کورو کئے ہے منع کیا ہے۔ نقع اس زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے اس کی جمع نقاع اور انقع
آتی ہے جس طرح بعد کی جمع بعدار اور ابعد آتی ہے۔

میں کہتا ہوں: بعض اوقات نقع کامعنی آ واز بلند کرنا ہے، اس معنی میں حضرت عمر پڑھنے۔ کی حدیث ہے جب ان سے کہا گیا کہ عور تیں جمع ہیں وہ حضرت خالد بن ولید پر رور ہی ہیں تو آپ نے پوچھا: بنی مغیرہ کی عور توں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اسے آ نسو بہا رہی ہیں جب کہ وہ ابوسلیمان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں نہ کوئی آ واز ہے اور نہ شور ہے۔ ابو عبید نے کہا: نقع کامعنی آ واز بلند کرنا ہے۔ اس معنی پر میں نے اہل علم میں سے اکثر علماء کو دیکھا ہے۔ اس معنی میں لبید کا قول ہے:

فہتی ینقَعُ مُرامٌ صادِق یُخلِبوها ذات جَرُس درَجل جب چی آواز بلند ہوتی ہے تووہ اس جنگ کے لیے جرس درجل والی چیزوں کوجع کرتے ہیں۔

ینقع صراح کامنی ہے آواز کا بلند ہونا۔ کمائی نے کہا: حضرت عمر کا ارشاد نقع ولا لقلقة۔ نقع کامنی کھانا لینی ہاتم علی ۔ ال معنی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے: نقعت اُنقع نقعا۔ ابوعبید نے کہا: ذهب بالنقع إلى النقیعة۔ کمائی کے علاوه دوسرے علی ء کنزدیک نقیعه ہے مراد سفرے واپسی پر کھانا پکانا ہے ماتم میں کھانا پکانا نہیں۔ بعض علی ء نے کہا: حضرت عمر بڑائی نے النقع سے بیمرادلیا تھا سر پر مٹی ڈالنا۔ یہ حتی اس طرف جاتا ہے کہ نقع ہے مراد غبار ہے۔ میرا گمان نہیں کہ حضرت عمر بزائین اس طرف گئے ہوں اور نہ آپ کو ان سے یہ خوف تھا۔ آپ کو یہ خوف کیے ہوسکتا تھا جب کہ ان کے لیے یہ عمل نا پند کر رہے تھے۔ فر مایا: یکسفی کئی میں دموعهی دھئن جلوس بعض نے کہا: نقع ہے مراد گریبان پھاڑنا ہے۔ یہ ایس منی ہی ہوسکتا تھا تھا کا تعلق ہے ایس منی ہی ہوسکتا تھا تھا کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں سنا۔ ابوجیوہ نے فاثون پڑھا ہے یعنی اس کے آثار و کھا کے تو اس کا معنی خو تھا ہے تو وہ اثار سے شتق ہے جب وہ حرکت دے اس معنی جس کو آگائی والڈ کی مش ہوں ۔ نہیں نے اس میں کوئی اختلاف نہیں سنا۔ ابوجیوہ نے فاثون پڑھا ہے یعنی اس کے آثار و کھا کے نسب نے اس میں کوئی اختلاف نہیں سنا۔ ابوجیوہ نے فاثون پڑھا ہے یعنی اس کے آثار و کھا کے نسب نے اس تھی پڑھا ہے تو وہ اثار سے مشتق ہے جب وہ حرکت دے اس معنی جس کو آگائی والڈ کی میں ۔ اس نے استخفیف کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ اثار سے مشتق ہے جب وہ حرکت دے اس معنی جس کو آگائی والڈ کی میں ۔ اس نے استخفیف کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ اثار سے مشتق ہے جب وہ حرکت دے اس معنی جس کو آگائی والڈ کی میں ۔

# فَوَ سَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿

" پھرای ونت ( دہمن کے )لشکر میں گھس جاتے ہیں"۔

جَنْهُ عَالَي وسطن كامفعول به ہے وہ اپنے سوارول كرماتھ وثمنوں كے وسط ميں جائينے ہيں يعنی اس جمعیت ميں جا وَبني ہيں اس بردہ حملہ کرتے ہيں۔ اس بردہ حملہ کرتے ہيں۔ دعفرت ابن مسعود نے كہا: يعنی وہ مزدلفہ ميں جا وَبني ہيں (1)۔ اسے جَمُعُ كا نام ديا كونكہ لوگ اس ميں جمع ہوتے ہيں۔ درميان جا پہنچا۔ حضرت علی شر ميں جمع ہوتے ہيں۔ يہ جملہ بولا جاتا ہے: وَسَفَاتُ القوم أَسِطُهم وَسُطّا وسِطَةً يعنی ميں ان كے درميان جا پہنچا۔ حضرت علی شر ميں جمع ہوتے ہيں۔ يہ جملہ خدانے اسے مشدد پڑھا ہے۔ فوسطن يہ قادہ، حضرت ابن مسعود اور ابور جا ولی لغت ہے۔ دونول لغتوں كا ایک ہی معنی ہے يہ جمله الله علی الله عل

-رادامسير اجلدي بسلمي 308

بولاجاتا ہے: وسَّطْتُ القومَر تَوسَطِتُهُمْ دونوں كامعنى ايك بى ہے۔ ايك قول سيكيا كياہے: مشدد پڑھيں تومعنى ہے دشمن كے تشكركو روحصوں میں کردیتے ہیں۔ تخفیف کے ساتھ پڑھیں تومعنی ہےان کے وسط میں جا بہنچتے ہیں۔ دونوں کامعنی ایک ہی بنتا ہے۔ ٳڹۜٲڵٳڹ۫ٵڽٙڶؚۯؠؚٙ؋ٮۜڴڹؙۅؙڎ<sup>۞</sup>

" بے شک انسان اپنے رب کابڑانا شکر گزار ہے"۔

یہ جواب سم ہے، یعنی انسان کو ناشکری پر پیدا کیا گیا ہے۔حضرت ابن عباس نے کہا: لَکُنُودٌ کامعنی ہے الله تعالیٰ کی تعتوں کا انکار کرنے والا ؛ حضرت حسن بصری نے بھی یہی کہا ، کہا : وہ مصائب کو یا دکرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے ؛ شاعر نے اس چیز کولیا اور نظم میں پروویا:

والطُّلِّم مردود على مَنْ ظَلَمُ ياأيها الطّالمُ في فِعُلِهِ تشكو النصيبات وتنسى النعم إلى متى أَنْتَ إِدِحَتَّى متى ا ہے اپنے مل میں ظلم کرنے والے جب کہ ظلم خالم پرلوٹا ویا جاتا ہے، کب تک تومصائب کی شکایت کرتا رہے گا اور تعمتون كومجول جائے كا۔

حعرت ابوا مامه با بلی نے روایت کی ہے کہرسول الله مان تنایج نے ارشا وفر مایا: الکنودُ هو الذِی یاکلُ وحدَ کا ویستَعُ رِ فَدَة ويضرب عَبْدَة ، كنودا ب كتب بي جوتنها كما تا كما تا ب عطيه بين ويتااورا ي غلام كومارتا ب حضرت ابن عباس نزل وحدة ومنع رفدة وجَلدَ عَبْدة كياس جهيسب براء وي كيار يين كاه شرون؟ صحاب في وضى ك کیوں نہیں یا رسول الله! فرمایا: جو تنہا پڑاؤ ڈالے، عطیہ نہ دے اور اپنے غلام کو مارے۔ دونوں روایات علیم تر مذی نے "نوادرالاصول"من نقل کی جیں (1)۔

حضرت ابن عباس بن والمست مروى ہے: كنود كالفظ كنده اور حضر موت كى زبان ميں نافر مانى كو كہتے ہيں ربيعه اور مضركى زبان میں ناشر ہے کو کہتے ہیں، کنانہ کی زبان میں بخیل بری خصلت والے کو کہتے ہیں ؛ بیمقاتل کا نقط نظر ہے۔ شاعر نے کہا : كنود لِنَعباء الرجالِ ومَنْ يكن كنودًا لنعباء الرجل يُبَغّدِ وولوكوں كے احسانات كى ناشكرى كرنے والا ہے اور جولوكوں كے احسانات كى ناشكرى كرنے والا ہوا ہے دوركرديا

ایک قول بیکیا میا کدجوتموڑے احسان پر ناشکری کرے اور زیادہ پر ناشکری نہ کرے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: جوحق کا ا نکار کرے۔ایک قول بیکیا تھیا ہے: کندہ کو کندہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے باپ کا انکار کیا تھا۔ ابراہیم بن ہرمہ

1 \_توادرالاصول بمنحـ 267

دع البخلاء إن شهغُوا دصَدُّوا و فَدَّكَرى بُغُل غانية كنودِ

بخلول کوچورُ واگروه بخل کریں اور مال روک لیں اور شادی شدہ ناشکری عورت کے بخل کے ذکر کوچیورُ و۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: کنود، کندے شتق ہے جس کامعنی کا شاہے گویا وہ اسے کا شاہے جے ملنا چاہیے یعنی شکر ۔ یہ

جملہ بولا جا تا ہے: کندالحبل جب وہ ری کوکاٹ دے ۔ اعشی نے کہا:

آمِیطِی تُبیطی بِصُلْبِ الفوادِ وَصُولِ حِبالِ وگذادِها تو چلی الموادِ وَصُولِ حِبالِ وگذادِها تو چلی جانا ہے۔ تو چلی جا تو مضبوط دل والے سے دورہوگی جورشتوں کو جوڑنا بھی جانتا ہے اور انہیں تو ڈیا بھی جانتا ہے۔ بیکا نے پر دلائت کرتا ہے بیہ جملہ بولا جاتا ہے: گذکہ یکٹید کنو دایعتی اس نے نعمت کا انکار کیا۔ ناشکری کرنے والے کو کنود کہتے ہیں ای طرح ناشکری عورت کو کنود کہتے ہیں اور کند کھی اس کی شل ہے۔ اعثی نے کہا:

اُحدِث لها تُحدِث لوصلك إنها كُنُد لوصلِ الزائر المعتادِ

السك لي نياتعلق قائم كروه تيرك لي نياتعلق قائم كرك كاده پران ملاقاتي كتعلق سے انكارى ہے۔
حضرت ابن عباس نے كہا: يہال انسان سے مراد كافر ہے (1) ليني الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: وہ بہت زياده كفركر نے

والا ہے۔ الس معنی میں ارض كنود ہے ایسى زمین كو كہتے ہیں جوكوئی شئی نداگائے۔ ضحاك نے كہا: بيوليد بن مغيره كے تق ميں
نازل ہوئی (2)۔ مبرد نے كہا: كنود اسے كہتے ہیں جوتی دینے سے انكاركرے اور سمائقہ شعرى ذكركيا۔

ابوبکرواسطی نے کہا: کنوداہے کہتے ہیں جواللہ تعالی کی نعتوں کواس کی نافر مانیوں میں فرج کرے۔ابوبکروراق نے کہا: کنوداسے کہتے ہیں جونفت کواپنی جانب سے اورائے دوستوں کی جانب سے خیال کرتا ہے۔ ترفدی نے کہا: جونفت کو دیکھتا ہے منعم کوئیس دیکھتا ہے منعم کوئیس دیکھتا ہے منعم کوئیس دیکھتا ہے منعم کوئیس دیکھتا ہے۔ ناوہ کا ایک کو دوالے اور حسد کرنے والا۔ایک فرع کرتا ہے جب بھلائی پنچ تو احسان نہیں کرتا۔ایک قول بیکیا گیا ہے: بہت زیادہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والا۔ایک تول بیکیا گیا ہے: بہت زیادہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والا۔ایک تول بیکیا گیا ہے: بہت زیادہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والا۔ایک تول بیکیا گیا ہے: بہت زیادہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والا۔ایک تول بیکیا گیا: جواس کی قدرومنزلت سے ناوا قف ہے دوال یکیا گیا۔ بیکیا گیا ہے۔ بردے کو چاک کردیتا ہے۔

میں نے کہا: بیتمام اقوال ناشکری اور انکار کی طرف لوشتے ہیں نبی کریم مانٹھ لیٹے کنود کے معنی کی وضاحت مذموم خصائل اور ناپندیدہ احوال سے کی ہے، اگرید درست ہے تواس بارے میں جتنے بھی اقوال کیے گئے ہیں ان سب سے بیاعلیٰ ہے ادر کسی کے لیے گئے ہیں ان سب سے بیاعلیٰ ہے ادر کسی کے لیے بھی گفتگو کی کوئی مخوائش نہیں۔

وَ إِنَّهُ عَلَى ذَٰ لِكَ لَشَهِينٌ جَ

"اوروهاس پر (خود) گواه ہے"۔

الله تعالی انسان کے اس مل پر کواہ ہے ؛ منصور نے مجاہد سے یمی روایت کیا ہے ؛ یمی اکٹر مفسرین کا قول ہے(3) ؛ بیہ

1 \_ زادالمسير ،جلد8 منح 309

وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَّوِيْدٌ ۞

"اور بلاشبه و مال کی محبت میں بڑاسخت ہے '۔

ان کی میرے مراد انسان ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ خدرے مراد مال ہے اس معتی میں الله تعالی کافر مان: إن تَوَلَ خَدْرُوا (البقرو: 180) ہے۔ اگر دو مال چیوڑے۔عدی نے کہا:

ماذَا تُرَبِّى النفوسُ من طلبِ الغَدْرِ وحُبُّ الحیاۃِ کارِبُھا نفوس مال کی طلب ہے کس چیز کی امیدر کھتے ہیں جب کہ زندگی کی محبت ان پر بہت شدید ہے۔ ال کی محبت میں بہت ہی قوی ہے۔ ایک قول بیر کیا گیا ہے: کشویڈ سے مراد بخیل ہے بخیل کو شدید اور متشدد کہتے ہے۔ ان (1) ۔ طرفہ نے کہا:

أَرَى البوت يعتامُ الكيامَ ديضطفي عَقِيلَةَ مالِ الفاحِشِ المُتَشَدِّدِ(2) من المُتَشَدِّدِ (2) من المُتَشَدِّدِ (2) من موت كود يُعتامون وه معززترين كويندكرتي باور خيل كعده مال كونتن كرتي ب-

اَ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُويِ فَ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُويِ فَ إِنَّ مَا بَهُمْ بِهِمْ يَوْمَينِ لَخَينَرٌ فَي

"کیاوواس دنت کوئیس جانتا جب نکال لیا جائے گا جو پھے قبروں میں ہے اور ظاہر کردیا جائے گا جوسینوں میں (پوشیدہ) ہے یقیناان کارب ان سے اس روزخوب باخبر ہوگا"۔

کیاانسان ہیں جانا جب قبروں میں جو کچھ ہے اے الث دیا جائے گا اور ان میں جو پچھ ہے اسے نکال لیا جائے گا۔ ابو عبیدہ نے کہا: بعثرت المتناع یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب توسامان کے بنچے والے حصہ کواو پر کردے۔ محمہ بن کعب سے

Marfat.com

1 \_زادالسير ،جلد8 منى 309

مروی ہے کہا: یہ اس وقت ہوگا جب انہیں دوبارہ اٹھا یا جائے گا۔ فراء نے کہا: میں نے بنی اسد کے بعض بدوؤں کو پڑھتے ہوئے سناب حدثر یعنی عین کی جگہ جاء کو پڑھا؛ ماور دی نے حضرت ابن مسعود سے یہی روایت کیا ہے (1) دونوں کامعنی ایک ہے۔
سینوں میں جو پچھ بھلائی اور شرمیں سے ہوگا اسے الگ الگ کردیا جائے گا۔ مفسرین نے یہی کہا ہے۔ حضرت ابن عہاس نے کہا: حُصِّل کامعنی خام کردیا جائے گا (2) عبید بن عمیر سعید بن جبیر ، پیمی بن یعمر اور نصر بن عاصم نے دَحَصَل پڑھا ہے جس کامعنی خام ہر ہونا ہے۔

ان کارب ان کے بارے میں اس دو خوب با خبر ہوگا اس پر کوئی چیز تختی نہ ہوگی۔ وہ ان کے بارے میں اس روز اور اس کے علاوہ بھی جاننے والا ہے، بلکہ اس کامعنی ہے وہ اس دن ان کو جزادےگا۔ اِذَا میں عالل بعث بختی ہے وہ اس دن ان کو جزادےگا۔ اِذَا میں عالل بعث خبید عالل نہیں کوئکہ کیونکہ انسان سے اس وقت علم کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے شک دنیا میں اس سے علم کا ارادہ کیا گیا ہے اس میں خبید عالل نہیں کیونکہ ان کا مابعد ماقبل میں کرتا ہے تو تو میں عال خبیر ہے آگر چہ در میان میں لام فاصلہ ہے کیونکہ لام کا گل ابتدا ہے یہاں لام کو خبر پر داخل کیا گیا ہے کیونکہ مبتدا پر ان داخل ہے۔ روایت بیان کی گئی ہے کہ تجائ اس مورت کو مبر پر پر حتا تا کہ لوگوں کو جہاد پر ابحارے تو اس کی زبان پر غلطی سے ان آگیا تو اس نے اس کا از الہ خبید پڑھ کر کیا آگر لام نہ ہوتا تو بیمنتوح ہوتا۔ کیونکہ بیٹم کا فعل اس پر واقع ہور ہا ہے یعنی بیاس کا مفعول بن رہا ہے۔ ابواسحاتی نے اسے آن اور خبید پڑھا ہے۔ الله تعالیٰ بہتر جا نتا ہے۔

### سورة القارعة

#### (11年) (11年) (11日) (11日)

تمام قراء كيزو يك بيسورت كلي به (1)-اس كل دس آيات ايس-منسجر الله الرّخين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين

الله كنام عشروع كرتابول جوبهت بى مبين و بميث رتم فرمانے والا ب-أَلْقَامِ عَدُّ صَاالْقَامِ عَدُّ وَمَا أَدُلُه لِكَ صَاالْقَامِ عَدُّ فَ

جبان پرکوئی عظیم مصیبت آپڑے ؛ ابن احمراوردوسرے شاعرنے بہی معنی لیا ہے:

وقارعة مِنَ الأيامِ لَولًا سبيلهم لزاحت عنك حِيناً مَتَى تَقَيَّمُ بِمَروتِكُم(2) نَسُنُوكُمُ ولم تُوَقَدُ لَنَا في القِدُدِ نَادُر(3)

الله تعالى كافر مان ٢٠ : لا يَوْال الَّذِينَ كُفَرُوْالْصِينَهُمْ بِمَاصَنْعُوْاقَامِ عَدُّ (الرعد: 31)

مَاالْقَامِ عَدُي جَلَدُ استَغْبَامِي مِي يَعْنَ قَادَعَة كَيَا جَيْرَ مِاكَ مَا أَدُنُونَ فَالْقَامِ عَدُى جَلداستَفْهَامِي مِي مَا الْقَامِ عَدُى جَلداستَفْهَامِي مِي مَا الْقَامِ عَدُى جَلداستَفْهَامِي مِي تَعْظِيمِ اور عَظمت شان بيان كرنے كے ليے ہے، جس طرح ارشاد فرمايا: اَلْعَا قَدُنُ مَا الْعَا قَدُنُ وَ مَا اَدُنُونَ مَا الْعَا قَدُنُ وَ مَا اَدُنُونَ مَا الْعَا قَدُنُ وَ الْعَا قَدُنُ وَ الْعَا قَدُنُ وَ الْعَا قَدُنُ وَالْعَامِ وَالْحَاقِدِ )

# يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَ اشْ الْمَبْثُوثِ ﴿

"جسدن لوگ بھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں مے"۔

یور بیظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تقدیر کلام ہوں ہوگ: تکون القارعة بور بیکون الناس کالفہاش السبتوث قادہ نے کہا: فراش سے مرادوہ بینگ ہے جوآگ اور دیئے میں گرتا ہے اس کا واحد فراشہ ہے؛ بیابوعبیدہ کا تول ہے فراء نے کہا: اس سے مرادم مجمر وغیرہ ہے اس معنی میں کڑی ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: ہوا طیش مین فراشة وہ بینگ سے مجمی زیادہ ہے قال ہے۔ ایک ثاعر نے کہا:

2\_مروق مرادوه تقرب سي آك جلالي جاتى ب-

1 - ہمارے محفے میں حمیار و آیات ہیں۔ بید

3 تغییر ماوردی ، جلد 6 منحه 327

ودا نے لوگ تقونے بن کان اقوائر دددک تعلویہ میں البیم وکانوا کانقہاش من البیمل و دانے لوگ تقونے بن کے دلول کوان کی طرف چیرد یا جب کدوہ جہالت کی وجہ نے بنگوں کی اند تھے۔

صیح سلم میں حضرت جابر تریخی سے دوایت مروی ہے کہ درسول الله میں نظیم نے ارشاہ فرمایا: مشلی و مشکم کمشل د جل اوقد نادا فجعل الجنادِ ب والقہ اش یکھنی فیھا دھویڈ بھی وانا آغی بیٹ بیک کی میں القارِ وانتم تفکیتوں من یک درش کر سے تو ٹلایاں اور چنگ اس میں گرنے گئیں جب کدوہ انہیں بوک رہا ہوجب کرتم میرے ہاتھ سے نظیم جب کدوہ انہیں روک رہا ہو میں تمہیں کروں سے پوئر کرجہ میں گرنے سے دوک رہا ہوجب کرتم میرے ہاتھ سے نظے جارہ ہوا '(1)۔

ال باب میں حضرت ابو ہریرہ بڑائوں ہیں۔ پہلے ان کی حالت کو فراش سے تشبید دی جن کی کوئی سے نہیں ہوتی جو ہرست میں ہوتی جو ہرست میں پوٹر کو یا وہ منتشر کو یاں ہیں۔ پہلے ان کی حالت کو فراش سے تشبید دی جن کی کوئی سے نہیں ہوتی جو ہرست میں میشوث کا میں منتقوں وادہ تشریح بی الفوائی کا فران میں میشوث کا میں منتقوں وادہ تشریح بوجائے ہیں کیونکہ ان کی کوئی سے تبدید دی جن کی کوئی سے نہیں ہوتی جو ہرست میشوث کا مین منفر تی اور منتشر ہے۔ یہاں لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے لیبشوث ذکر کیا جس طرح الله تعالی کا فران کی جن کی کوئی ہوتا تو وہ الله تعالی کے اس فرمان کی طرح ہوتا: آنے جاڈ تھیاڈ تھیاڈ کوئی آن والی تھیا۔ کی جائی کوئی والی تعالی کے اس فرمان کی طرح ہوتا: آنے جاڈ تھیاڈ تھیاڈ تھیا۔

حضرت ابن عباس بناور فراء في (2) كها: كَالْفَرَ الْ الْمَبْنُوثِ الله طرح بِفُوغا الجراد (3) بوتا ہے وہ ایک دوسرے پرسوار ہوتے ہیں بہی حال لوگوں کا ہوگا جب انہیں دوبارہ اٹھا یا جائے گاوہ ایک دوسرے میں گردش کررہے ہوں گے۔ وَسَرِے پُرُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ الْمَنْفُونُ شُنْ أَنْ

"اور پہاڑرنگ برنگی دھنگی ہوئی اون کی مانند ہوں سے"۔

الی اون جے ہاتھ سے دھنکا جائے ، لینی پہاڑ بار یک ذرات ہوجا کیں گے اور اپنی جگہ چھوڑ دیں گے ، جس طرح الله تعالی نے ایک اور موقع پر فر مایا: هَبَا ءً مُنْبَعُان (الواقعہ) الل لغت کہتے ہیں: العهن سے مرادرتک داراون ہے۔ سورة سأل سائل بن بيبات پہلے گزرچی ہے۔

فَامَّا مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ مَاضِيَةٍ فَ وَ أَمَّا مَنْ خَفْتُ مَوَازِيْنُهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ مَاضِيَةٍ فَ وَ أَمَّا مَنْ خَفْتُ مَوَازِيْنُهُ فَ فَامُ هُ وَمَا أَدُرُ لِللَّهُ مَاهِيَهُ فَ نَامُ حَامِيَةً فَى مَوَازِينَهُ فَ فَامُهُ هَا وِيَةً فَ وَمَا أَدُرُ لِللَّ مَاهِيهُ فَى نَامُ حَامِيةً فَى

" پھرجس کے (نیکیوں کے) پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پہند عیش (وسرت) میں ہوگا اورجس کے (نیکیوں کے) پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پہند عیش (وسرت) میں ہوگا اور جس کے (نیکیوں کے) پلڑے بلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ایک دہمتی ہوئی آگ'۔ میزان کے بارے میں گفتگوسور وَ اعراف، کہف اور انبیاء میں گزر چکی ہے اس کا پلڑ ااور نسان (4) ہوگی جس میں ان

2\_زادالسير مجلد 8 ملي 311

1 \_ يم سلم، كتاب الغضائل، شفقته على امتد، جلد 2، ملح 248

4\_ تراز وكاوه حمد جوتو ليدوا في بالحديث اوتاب-

3۔ایے کیزے اور نڈی جن کے پر نکل آئے ہول۔

محفوں کا وزن کیا جائے گا جن میں نگیاں اور برائیاں تکھی ہوں گ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ایک تر از د ہے جو حضرت جبر مل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا وہ انسانوں کے اعمال کا وزن کریں گے۔ اس ایک تر از د کو جمع کے صیفہ کے ساتھ تعبیر کیا اور موازین کہا جس ملرح یہ کہا: لکل حادثہ لھا میزان ہر حادثہ کے لیے ایک تر از و ہے۔ ہم اس نے بل بحث میں اس کا ذکر کر ہے ہیں ہم نے اس کا ذکر کر گاہے ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: موازین سے مراد نجج اور د لاکل ہیں! یہ قول کے جبر ہم نے اس کا ذکر کتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: موازین سے مراد نجج اور د لاکل ہیں! یہ قول عبد العزیز بن یکنی کا ہے (1) اس نے شاعر کے قول سے استدلال کیا ہے۔

قد گنت قبل لقائكم ذا مِزَة عندِى لكُلِ مخاصِم ميزانُهُ مِن تبارى ما قات سے بل طاقة رتھامير بياس برجھر اكر نے دالے كے ليے دلائل موجود تھے۔

عین اور الاراض ہوں اللہ کا دور اللہ اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور کی جانب کے اللہ اللہ تعالی کے اللہ اللہ کا دور کی کے جہاں دور کیا گار دور کیا ہور کیا گار دور کیا گار کیا گار دور کیا گار کیا گار دور کیا گار دور کیا گار دور کیا گار دور کیا گار کیا گار دور کیا گار کیا گار

مَادِيَة ﴿ عِمراد جَهِم بِهِ الركوامكانام وياكيونكه وواس كى اسطرح بناه كاجس طرح ووا بنى مال كى بناه كا؛ بيه ابن زيدكا قول ب(3) \_ المعنى مين اميه بن الى صلت كا قول ب:

فالأرض مَعْقِلنا وكانتُ أُمَّنا فيها مَقابُرنا دفيها نُولَدُ زهن مِن مِن الرب پرادُ كَ جَداور جائے پناہ ہاس مِن ہمارى قبرين ہيں اى مِن ہمارى پيدائش ہوئی۔ جہنم کو ہاويكانام ديا كيونكہ وہ اس مِن گرتا جائے گا جب كہ اس مِن بہت زيادہ گہرائی ہے۔ بيروايت بيان كى جاتی ہے كہ ہاويے جنم كے سب سے نچلے دروازے كانام ہے۔ قراوہ نے كہا: فَا أُمَّنَهُ هَاوِيَةٌ ۞ كامعتی ہے اس كا نُصَان جنم ہے۔ عَمر مہ

3 يغسير ماور دي ،جلد 6 منح 329

2\_نوادرالاصول منحه 339

1 يغسير ماوردي مبلد 6 منحد 328

نے کہا: اس کو یہ نام اس کیے دیا کیونکہ وہ اس میں اپنے سر کے بل گرے گا۔ افض نے کہا: امدے سراد ہے اس کی قرارگاہ۔ معنی قریب قریب ہے۔ شاعر نے کہا:

یا عدو نالتك أرماخنا كنت لهن تهوی به الهاویة الماخیا كنت لهن تهوی به الهاویة الماحد المحد ا

وَمَا اَدُنْهِ الله مَاهِيهُ فَ اصل مِن ماهی تھا آخری هاسکتہ کے لیے داخل ہوئی ۔ جزو، کسائی، لیتقوب اور ابن محیص نے وصل میں هاء سکتہ کے بغیر پڑھی ہے (2) ماهی اور اس پر وقف کیا ہے اس کی وضاحت سور قالی قد میں گزرچکی ہے۔ ناس خامِیة ق سخت گرم ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر یرہ بڑائی سے مروی ہے کہ ٹبی کریم ماڑ ہڑائی ہے ارشا وفر ٹایا: ناد کم ھنوہ کی فقد ابن آدم جزء من سبعین جزأ من حبّ جھنام تمہاری ہے آگ جے انسان جلاتا ہے ہے جہنم کی آگ کا سر حوال حصہ ہرایک اس کی شل گرم ہوگی ، یارسول الله ایرتوکافی ہے۔ فرمایا: ' جہنم کی آگ کواس دنیا کی آگ پر بہتر گنافضیلت وی گئی ہے ہرایک اس کی شل گرم ہوگی ، حضرت ابو برصد این بڑائی ہے مروی ہے فرمایا: بے شک پلڑا بھاری ہوگا جس کا پلڑا ابھاری ہوگا کیونکہ اس میں جن رکھا گیا ہے جس پلڑے میں جن ہواس کے لیے موز وں ہے کہ وہ بھاری ہو۔ بے شک پلڑا اہکا ہوگا جس کا پلڑا الحکا ہوگا کیونکہ اس میں باطل رکھا گیا ہے اور جس پلڑے میں باطل ہواس کے لیے موز وں ہے کہ وہ بھاری ہو۔ بے شک پلڑا اہکا ہوگا جس کا

حضرت ابو ہریرہ بن تھے: سے روایت مروی ہے وہ نبی کریم مان فی آئی ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ "مردے اپنے پاس
آنے والے ایک آدمی سے اس آدمی کے بارے میں سوال کریں گے جواس ہے قبل فوت ہو چکا ہوگا وہ بنائے گا وہ تو مجھ سے
پہلے مرکبیا تھا کیا وہ تمہار سے پاس نہیں آیا؟ وہ مردے کہیں گے: الله کی شم! نہیں تو وہ کے گا: إِنّا لِلْهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ لَم حِمُونَ
اسے امد ھادید کی طرف لے جایا عمیا وہ کتنی ہی بری الامرے وہ کتنی ہی بری الدوبید ہے" ہم نے اس کا ممل ذکر کتاب
"التذكرہ" میں کیا ہے۔ الحمد للله ۔

2\_زادالسير ،جلد8منح 312

<sup>1</sup> \_ تنسير مادر دي ، جلد 6 م نمي 329

<sup>3 -</sup> يح مسلم، كتاب الجهنم، الجنة وصفة نعيمها والد 2 منى 381

# سورة التكاثر

و الله على المنظمة المنظمة الله الله المنظمة ا

تمام منسرین کے قول میں بیسورت کی ہے۔امام بخاری نے اسے مدنی کہاہے۔اس کی آٹھ آیات ہیں۔ پشیر الله الدّ خلن الذّ جینید

شروع كرتا بول الله كتام سے جوبہت بى مهربان بميشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اَلْهَا لَهُ مُالتَّكُا اللَّهُ فَالْهُ كَاللَّهُ مَالْهُ قَالِدِ فَى اللَّهُ الْهُ قَالِدِ فَى اللّهِ اللّهُ الل

" فافل کھا مہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے یہاں تک کرتم قبروں میں جا پہنچ' -اس میں یا نج مسائل ہیں:

لغوى تشريح اورشان نزول

3\_الينيا

2\_ايناً، طِد8 مِنْ 114

1 \_ زاد المسير ، جلد 8 منى 313

سعید نے قادہ سے بیروایت نقل کی ہے وہ کہا کرتے تھے: ہم بنی فلال سے زیادہ ہیں، ہم بنی فلال سے زیادہ تعداد والے ہیں۔ ان میں سے ہرروز کوئی نہ کوئی کم ہوتا رہا الله کی قتم! وہ ای طرح رہے، یہاں تک کہ دہ سمارے کے سارے اہل قبور میں سے ہوگئے۔ عمرو بن دینار سے مروی ہے: انہول نے قتم اٹھائی کہ بیتا جروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ شیبان نے قتادہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ بیائل کتاب کے قی میں نازل ہوئی۔

میں کہتا ہوں: جواقوال ذکر کے گئے ہیں آیت انہیں اورغیر کوبھی عام ہے۔ سی مطرف ہے مروی ہوہ اپنے اپنے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم سائٹ اللی کا خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ ماٹٹ اللی کا اللی گاٹٹ پڑھ رہے ہے خرمایا انسان کہتا ہے میالی میل دھل لک یا ابن آ دمر من مالیک اِلا ما اُکلت فاُفنیت اُو کہ ہست فاہلیت او تست فرمایا انسان کہتا ہے میالی میل دھل لک یا ابن آ دمر من مالیک اِلا ما اُکلت فاُفنیت او کہ ہست فاہلیت او تست فرمایا اور انسان اور است فار کھ لِلنَّاس (1) میرامال ، میرامال اے انسان اور اللی اللی مواسب جانے والا ہے اور کھالیا تو نے اسے بوسیدہ کردیا یا صدقہ کردیا تو آگے تھے جوڑنے دیا اس کے مواسب جانے والا ہے اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔

بخاری نے ابن شباب سے روایت نقل کی ہے کے حضرت انس بن مالک بڑھٹون نے مجھے خبر دی کہ رسول الله من نظائی ہے ارشاد فرمایا: لو أن لِإبنِ آدم وادیّا من ذهب لأحَبَّ أن یکون له وادیانِ ولن یہ لأخافا إلّا التُوَاب ویتوب الله علی من تاب (2) اگر انسان کی سونے کی ایک وادی ہوتو وہ یہ پہند کرتا ہے کہ اس کی ووواد یاں ہوں مٹی کے سواکوئی چیز اس کا منہ ہیں بحر سکتی الله تعالیٰ جس پر چاہتا ہے نظر رحمت فرماتا ہے۔

ثابت نے انس سے انہوں نے حضرت الی سے بی تو ل نقل کیا ہے: ہم اسے قرآن کا حصہ خیال کرتے ہیں یہاں تک کہ اُلے سکٹم العَّکا اُلْہُ سورت نازل ہوئی۔ ابن عربی نے کہا: بیتے اور عمدہ نص ہے اہل تغییر سے غائب رہی وہ خود بھی جاہل رہے اور دوسروں کو بھی جہالت میں رکھا الله تعالیٰ کے لیے حمہ ہے جس نے اس کی مجھے معرفت نصیب فرمائی۔

حضرت ابن عباس بنی دین این نی کریم سان این ایس نے بیسورت پڑھی فرمایا: "تکاثراموال کا مطلب ہے ناحق اسے جمع کرنا،اس کے حق کوروک لیمااور برتنوں میں اسے بائدھ کرر کھنا"۔

زيارت مقابر كامعني ومفهوم

مسئلہ نہ بور۔ ختی ڈئی ٹئی اُنگاہوں یہاں تک کہ مہیں موت آپیجی توتم قبروں میں زائر کی طرح ہو گئے تم ان سے لوٹو کے جس طرح زائرائیے گھر کی طرف لوٹا ہے وہ گھر جنت ہویا جہنم ہو۔ جوآ دمی فوت ہوجا تا ہے اس کے لیے یہ جملہ ہولتے ہیں: قدد ذَادَ قابدَۃ۔

ایک تول بیریا گیا ہے: اس کامعنی ہے تعداد کی کثرت پر باہم فخر نے تہمیں غافل کردیا یہاں تک کہم نے مردوں کوشار

<sup>1</sup> ميج مسلم اكتاب الزيد بطند 2 منى 407

<sup>2</sup> \_ ي بناري، كتاب الرقاق، من يتقى من فتنة المال، جلد 2 من و 953

کیا۔ جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: بیدوعید ہے بیٹی تم دنیا کے مفاخر میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہتم قبروں کی زیارت کرنے تکے توالله کاعذاب تم پرنازل ہوگاوہ تم ضرور دیکھو گے۔

مسئله نمبر 3\_مقابر، مقبرة اور مقبرة كى جمع بيس كامعنى قبري بين-شاعرني كبا:

أَرَى أهل القُصُور إذا أَمِيتُوا بَنَوًا قوق البقابر بالضُّخودِ أَبِرُوا إِلا مُباهادُ و فَخْمَا على الفقراءِ حتى في القُبودِ

میں محلات والوں کودیجتا ہوں جب وہ مرتے ہیں تو وہ قبروں پر بڑے بڑے پٹھر لگاتے ہیں۔انہوں نے میمل فقرا و پر فخر ومباہات کے لیے کیا یہاں قبروں میں بھی یمی طرزعمل اپنایا۔

لكل أناسٍ مَقْبَر بِفِناءهم فَهُمْ يَنْقَصُونَ والقُبورُ تَزِيدُ تمام انسانوں کے لیے ان کے اپنے میدانوں میں قبرستان ہیں لوگ کم ہور ہے ہیں اور قبرین زیادہ ہور بی ہیں۔ ابوسعید مقبری کے لیے دونوں طرح کالفظ استعال کیا گیا ہے متفبری اور متفبری ۔ وہ قبرستان میں رہا کرتے ہتھے۔ قَبَرت الميتَ أَقْبِرُه، أَقْبِرُهُ قبرالِعِني مِن في الساون كيا أقبرته لِعِني مِن في الساون كرف كرف كر في السابار عمي سنفتنگوسور <del>ہ</del> عبس میں گزر چی ہے۔

ز یارت قبور کی شرعی حیثیت اوراس کے قوائد

مسئله نصبر4 قرآن عليم ميں مقابركاؤكر صرف اس سورت ميں جوائے قبرول كى زيارت سخت ول والے كے ليے ز بردست دوا ہے کیونکہ میل موت اور آخرت کی یا دولا تا ہے بیچیز انسان کی امیدیں کم رکھنے، دنیا ہیں زہدا ختیار کرنے اور اس میں رغبت کی کی پر برا میخة كرتا ہے۔ نبى كريم منهن يا القرمان ہے: كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فؤد روا القبورُ فإنها تذهد في الدنيا وتُذَكِّر الآخرة (1) مي تقهين قبرون كي زيارت منع كياكرتا تفااب قبرون كي زيارت كياكروكيونك یے چیز و نیا میں زہد پیدا کرتی ہے اور موت کی یا دولاتی ہے ؛ اسے حصرت ابن مسعود نے روایت کیا ابن ماجد نے اسے عل کیا ہے۔ سیم مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ " بیا خرت کی یاد والاتی ہے '(2)۔ تریذی میں حضرت برید و بناؤر سے مروی ہے کہ اپیا خرت کی یادولاتی ہے '(3)۔ بیحدیث حسن سیجے ہے ،اس میں حضرت ابوم پر وہنائیں سے روایت مروک ہے کے رسول الله من نیزیم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں میں اعنت کی ہے کہا: اس باب میں حضرت ابن عباس اور حضرت حسان بن ثابت سے روایت مروی ہے۔ ابولیسٹی ترفدی نے کہا: میہ حدیث حسن سی ہے۔ بعض عاما و کی رائے ہے کہ

<sup>1</sup> يسنن ابن ماج، كتاب الجنائز، زيارة القبور منى 114 11 2 من الجنائز، ويد 1 منى 314

<sup>3.</sup> ما من تريزي، كتاب البينائز، ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، وبدر يسني 229 رايناً، وديث نمبر 974 . نبيا والقرآن بلي يشنز

عورتوں پرلعنت والاحکم اس سے قبل کا ہے جس میں رسول الله مان تھا کیا ہے قبروں کی زیارت کی رخصت دی۔ جب حضور من الله مان تھا کیا ہے تا ہے۔ جب حضور من الله مان تھا کیا ہے تا ہ

عورتوں کے لیےزیارت قبور کا تھم

میں کہتا ہوں: مردول کے لیے قبروں پرجانا جائز ہے، یہ متفق علیہ تکم ہے۔ مورتوں کے بارے میں مختلف فیدہ۔ جہاں تک گھرول میں بیٹور ہنے والی مورتوں یعنی جن کی عمر ڈھل تک نو جوان بچیوں کا تعلق ہے ان کے لیے با ہر نکلنا حرام ہے جہاں تک گھرول میں بیٹور ہنے والی مورتوں یعنی جن کی عمر ڈھل چکی ہوان کے لیے مباح اور جائز سب کے لیے ہے یہاں وقت ہوگا جب وہ مردوں سے الگ ہو کر نکلیں اس میں ان شاءالله کو کی اختلاف نہیں اس تاویل کی بنا پر رسول الله مان انتہا ہے کہ کا ارشا و ذور واالقبور عام ہوگا جہاں تک ایسی جگہ یاوقت کا تعلق ہے جس جگہ مردوں اور عورتوں کے جمع ہونے سے فتنہ کا خوف ہوتو پھر حلال اور جائز نہیں۔ اس اثنا میں کہ ایک آدمی نکلیا ہے اس کا مقصور عبرت ہوتا ہے تو اس کی نظر کسی عورت پر جا پڑتی ہے تو وہ فتنہ میں جا پڑتا ہے اور اس کے برتکس مجی صورتحال ہو سکتی ہے کہ مرداور عورت میں سے ایک گناہ گار ہوگا ما جو زئیس ہوگا۔

تیز ہوتا ہے اوران سے تفع حاصل کرنازیادہ مناسب اور موزوں ہوتا ہے۔جوآ دمی قبروں کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اس کے ليے مناسب بيہ ہے وواس كے آواب اپنائے ،آتے وقت اس كاول حاضر ہواس كے پیش نظر صرف قبر كى زيارت نہ ہو كيونكه بير تومرف اس کی ایسی حالت ہے جس میں حیوان بھی اس کے ساتھ شریک ہیں ہم اس سے الله تعالیٰ کی پناہ ما سکتے ہیں ، بلکہ اس کے پیش نظر الله تعالیٰ کی رضااور اپنے فاسد دل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یامیت کونفع پہچانے کا ارادہ ہو تا چاہیے جوزیارت كرنے والا اس كے پاس قرآن پڑھے گا، دعاكرے گا، قبروں كے اوپر چلنے اور ان پر بیضے ہے اجتناب كرے جب قبرستان میں داخل ہوتو وہ انہیں سلام کرے جب وہ اپنے میت کی قبر تک پہنچ جسے وہ پہیانتا ہے تو اسے بھی سلام کرے اور اس کے چرے کی جانب ہے آئے کیونکہ وہ اس کی زیارت میں اس طرح ہے جس طرح وہ زندہ حالت میں اس سے مخاطب تھا اگر زندہ حالت میں اس ہے خطاب کرتا تو آ داب یمی ہوتے کہ اس کے چبرے کے بالقابل ہوتا یہاں بھی ای طرح ہے پھر جو مٹی کے بیچے جاچکا ہے اپنے تھروالوں اور احباب سے الگ ہوچکا ہے اس سے عبرت حاصل کرنے کے بعد کہ اس میت نے جھوٹے بڑے لشکروں کی قیادت کی ہوگی، ساتھیوں اور قبائل سے مقابلہ کیا ہوگا اموال اور ذخائر کوجمع کیا ہوگا تو اسے موت ا پیے وقت میں آپنجی کہ اے کمان تک ندتھا ایسی ہولنا کی میں موت آئی جس کا اسے کوئی انتظار ندتھا تو زیارت کرنے و لے کو اس بعائی کی حالت میں غور کرنا جا ہے جوگز رچکا ہے اور ان ساتھیوں میں شامل ہوچکا ہے جنہوں نے امیدوں کو پایا اور اموال کوجمع کیا کدان کی آرز و کی کیسے ختم ہو گئیں ،ان کے اموال نے انہیں کوئی نفع نددیا ،ٹی نے ان کے چہروں کے محاسن کومٹادیا اور قبروں میں ان کے اجزاء بھھر مھئے ،ان کے بعد ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں ، ان کی اولا دیں بیتیم ہو گئیں ، دوسروں نے ان ے عدہ اموال کونتیم کرلیا تا کہ اسے ان کا مقاصد میں تھومنا پھرتا جصول مطالب میں ان کاحرص ،اسباب کےحصول میں ان کا دحوكداورجوانی اورصحت كی طرف ان كاميلان سب كويادكر سكے اور بيمى جان سكے كداس كالبودلعب كی طرف ميلان ان كے میلان اورغفلت کی طرح ہے جس کے سامنے خوفناک موت اور تیز ہلاکت ہے یقینادہ اس طرف جار ہا ہے جس طرف وہ کئے تھے اے اپنے دل میں اس آ دمی کے ذکر کو یا دکرنا جا ہیے جو اپنی اغراض میں منز دد تھا کہ اس کے یاؤں کیسے نوٹ گئے ، وہ ا ہے دوستوں کود کھے کرلذت حاصل کرتا تھا جب کہ اب اس کی آنکھیں بہہ چکی ہیں، وہ اپنی توت کو یا کی کی بااغت سے حملہ کیا كرتا تفاجب كدكير سے اس كى زبان كوكھا سكتے ہيں، وولوكوں كى موت پر ہنساكرتا تفاجب كمٹى نے اس كے دانتوں كو بوسيده كر دیا ہے، وہ یقین کرنے کہ اس کا حال اس کے حال جیسا ہوگا اور اس کا انجام اس کے انجام جیسا ہوگا۔ اس یا داور عبرت کی وجہ ے اس سے تمام دنیوی غیرتیں زائل ہوجا کیں گی اور وہ اخروی اعمال پر متوجہ ہوگا۔ وہ دنیا میں زہرا ختیار کرے گا اپنے رب کی اظاعت كي طرف متوجه وكاس كادل زم بوجائ كااوراعضاء من خشوع واقع بوجائ كا\_

كَلَاسَوْفَ تَعْلَبُونَ أَنْ كُنَّ كَلَاسَوْفَ تَعْلَبُونَ أَنْ

" ہاں ہاں تم جلد جان او سے پھر ہاں ہاں تہ ہیں (اپنی کوششوں کا انجام) جلد معلوم ہوجائے گا''۔ فراہ نے کہا: گلا سے مرادیہ ہے معاملہ اس طرح نہیں جس باہم فخر اور کٹرت پرتم ہوتم عنقریب اس کا انجام جان لو گے،

یمال وعید پروعید ہے؛ یہ بیاہ کا قول ہے۔ یہ بھی احتال ہے کہ یمال کلام میں جو تکرار ہے وہ تا کیداور تغلیظ کے طریقہ پر ہو؛ یہ فراء

کا قول ہے۔ حضرت این عباس نے کہا: قبر میں جو تم پر عذاب آئے گا اس کوتم جان لوگے پھر آخرت میں تم پر جوعذاب آئے گا اس کوتم جان لوگے۔ پہلی کلام قبر کے عذاب کے بارے میں ہے۔ تو یہ تکرار

دو حالتوں کے بارے میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: گلاسٹو ف تغلیوں ن بی تکھے و کیفنے کے بارے میں ہے کہ جس کی طرف تہمیں دو وت دی گئی وہ تی ہے گلاسٹو ف تغلیوں ن بیدو بارہ اٹھائے جانے کے وقت ہوگا کہ جس کا تم ہے وعدہ کیا گیا وہ تی ہے۔ زربن جیش نے حضرت علی شیر خدا ہو گئی ہو ف تغلیوں ن ہو این تھا گئی ہو کی اور قب ہوگی اور فرشتے تمہاری رومیں نکالئے کے لیے تمہارے پاس آئی گیا ہے:

گلاسٹو ف تغلیوں ن سے مراد ہے جب موت تم پر واقع ہوگی اور فرشتے تمہاری رومیں نکالئے کے لیے تمہارے پاس آئی گیا گئی ہولنا کی تم ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گی اور جوا ہے تم جو جائے گا۔

یں کہتا ہوں: یہ سورت عذاب قبر کے بارے میں قول کواپے خمن میں لیے ہوئے ہے ہم نے اپنی کتاب التذکرہ میں ذکر کیا ہے کہ اس پرایمان واجب ہے، اس کی تصدیق لازم ہے جیسے ہی صادق وامین نے خبر دی ہے کہ الله تعالیٰ قبر میں مکلف بند ہے کی طرف زندگی اوٹا کر زندہ کر ویتا ہے، عقل کی جس صفت پراس نے زندگی بسر کی تھی اتنا عقل اسے عطافر ما تا ہے تا کہ جو اس سے سوال کیا جارہا ہے اس کی اسے جھے ہو، اس کا وہ جواب دے سکے، اس کے دب کی جانب سے جواسے چیز لی رہی ہے اس کا ادراک کر سے اور قبر میں اس کے لیے جو کرامت اور ذات مقدر کی گئی ہے اس کوجان سے ؛ بیال سنت کا فد جب جس پر الل اسلام کی جماعت قائم ہے، ہم نے التذکرہ ، میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: گلا سوف ف تعکنوں نہ قبال من موال اور ذات مقال کے گئی ہے اس مورت قیامت کے احوال یعنی دوبارہ اٹھانا، میدان محر میں جع کرنا، سوال کرنا، چیشی ہونا وغیرہ دوسرے اموال اور زاع سب کوشائل ہے جس طرح ہم نے کتاب 'ملاک کو اس محردوں کے احوال اور آخرت کے امور پر گفتگو کی ہے۔ ضحاک نے کہا: گلا سوف ف تنگلیوں کا مصداق کفار ہیں شم گلا سوف ف تنگلیوں کا مصداق کفار ہیں شم گلا سوف ف تنگلیوں کا مصداق کفار ہیں شم گلا سوف ف تنگلیوں کا مصداق کفار ہیں شم گلا سوف ف تنگلیوں کا مصداق کو رہی ہیں ، اس طرح دہ اسے پر ھاکرتے سے پہلی آیت تاء کے ساتھ اور دوسری آیت یاء کے ساتھ ۔

كَلَا لَوْتَعْلَبُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۞

''ہاں ہاں اگرتم (اس انجام کو) بھینی طور ہے جانے (توالیہ ابرگزندکرتے)''۔ گلا کے لفظ کو مکرر ذکر کیا بیز جراور تنبیہ ہے کیونکہ ہرایک کے بعد ایک اور چیز کا ذکر کیا گویا فرمایا: تم ایسانہ کرو بے شک تم شرمندہ ہوگے، تم ایسانہ کرو بے شک تم عقاب کے ستی ہوگے۔ علم کی یقین کی طرف جونسبت ہے وہ اس طرح ہے جس طرح

1 \_ جامع ترندى، باب د من سورة الهاكم التكاثر، صديث نبر 3278، في والقرآن بلكيشنز

فرمایا: اِنْ هٰذَالَهُوَ حَقُ الْهَوْمُنِ ﴿ (الواقعه )ایک قول برکیا گیاہے: یہاں یقین کامعنی موت ہے؛ بیر قادہ کا قول ہے۔ ان ہے یم مردی ہے:اس سے مراد دو ب**ارہ اٹھا تا ہے کیونکہ جب وہ تحقق ہوجائے گا تو شک** زائل ہوجائے گا۔ یعنی اگر دو بارہ اٹھائے جانے کوجان لیتے۔لوکا جواب محذوف ہے یعنی اگرتم آج بعث کوجان لیتے جسے تم اس وقت جانو کے جب صور پھونکا جائے گا اور تمہارے جنوں ہے لحدین شق ہوجا نمیں گی توتمہاراحشر کیسا ہوگا؟ توبید چیز دنیا میں کثرت پر فخر کرنے ہے تمہیں نافل کردے مي ۔ايک قول پرکيا کميا ہے کہ اس کامعنی ہے سحا نف اڑیں گے توتم يقيني طور پرجان لو کے کہون تقی ہے اور کون سعيد ہے؟ ۔ ا كي قول بيكيا كميا سي كدان تينون مواقع پر كلا، الا كمعني ميں ہے؛ بيابن الى حاتم كاقول ہے۔ فراء نے كها: بيد حقاك معنی میں ہے۔اس بارے میں تفتیکو مصل مزر پی ہے۔

لَتَرَوُنَ الْجَحِيْمُ أَثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ أَنَّ وَنُهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ أَن

ووتم و کھے کر رہو سے دوزخ کو پھر آخرت میں تم دوزخ کو بقین کی آنکھ ہے و کچے لو گئے'۔

یہ ایک اور وعمیر ہے۔ بیکلام اس بنا پر ہے کہ تسم محذوف ہے یعنی تم آخرت میں ضرور دیکھو گے۔ بیخطاب ان کفار کو ہے جن کے لیے جنم لازم ہو چی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ کم عام ہے جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ إِنْ ضِنْكُمُ اِلّا وَايِدُ قَا (سورة مريم: 71) يدكفارك لي محرب اورمون ك ليكررگاه ب- يج ميس ب: "ان ميس سے بهلا بل كى ى تیزی ہے پھر ہوا کی سے تیزی ہے پھر پرندے کی سے تیزی ہے گزرے گا'(1)۔سورہَ مریم میں سے بحث گزر چکی ہے۔کسائی اورابن عامرنے اسے نتو وُن پڑھا ہے یہ اُریتہ الشی ہے شتق ہے یعی تہمیں اس کی طرف اٹھایا جائے گا اور تہمیں وہ دکھائی جائے گی تا و کے فتحہ کے ساتھ مید نام قراء کی قراءت ہے۔ بینی تم دور ہونے کے باوجودا پنی آٹھوں سے جہنم کو دیکھو کے پھرتم ا پنی آئے ہے۔ مشاہدہ کرو مے۔ ایک قول میکیا گیا ہے: میہ بہیشہ جہم میں رہنے کی خبر ہے بعنی بدوائی اور متصل روایت ہے اس بنا پر خطاب کفار کے لیے ہے۔ ایک قول میرکیا عمل ہے: لَوُتَعُلَوْنَ عِلْمَ الْبَقِیْنِ ۞ کامعنی ہے تم دنیا میں آت اس امر کوملم یقین ے جان لیتے جوآ مے ہونے والا ہے جس کی تمہار ہے سامنے صفت بیان کی گئی ہے کہ تم ضرورا بنے ول کی آنکھوں سے اسے دیمو مے، یونکہ مم بین مجھے جنم کو تیرے دل کی آتھوں ہے دکھائے گاوہ بیہ ہے تیرے لیے قیامت کے مراحل اور اس کی قطع مسافت تیرے لیے عیاں ہوگی۔ مجرمعاینہ کے وقت سرکی آتھھوں سے دیکھے گا تو تواسے یقیناد کھے لے گاوہ تیری آتھے سے فائب بیں ہوگی مجرسوال اور چیشی کے وقت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

كُمَّ لَتُسَّلُنَّ يَوْمَهِنِ عَنِ النَّعِيْمِ فَ

'' پھرضر در پوچھا جائے گاتم ہے اس دن جمل نعمتوں کے بارے میں'۔

ا مام سلم نے اپنی سے (2) میں حضرت ابو ہریر و میٹیتن سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله سانی ٹیالیٹرا یک دن یا ایک رات باہر نکلے تو کیا و کھتے ہیں کہ حصرت ابو بحرصدیق اور حصرت عمر بنائیۃ ہماموجود ہیں پوچھا:''تہہیں اس وقت کس چیز نے گھروں

1 میج بخاری بهاب دجود میومندنا خبرة الی دیها ناخره و جلد 2 منی 1107 2 میجومسلم، کتاب الاشریدة و جلد 2 منی 177-176

ے نکالا؟ '' دونوں نے عرض کی: یارسول الله! بحوک نے فرمایا: ''اس ذات کی تسمجس کے قیند قدرت بیس بھر کا جان ہے!

ہمری بھی اس چیز نے گھر سے نکالا ہے جس نے جہیں نکالا ہے دونوں انٹو، دونوں آپ ماٹھ اٹھ گھڑے ہوئے

رسول الله سائن اینے بھر ایک انساری کے گھر آئے تو وہ گھر پر تبیس تھا جب اس کی بیوی نے رسول الله سائن اینے بھا بانی لیے گیا ہوا

آ مدید کہا۔ رسول الله سائن اینے بھی بیتی جا تا ہے اس نے رسول الله سائن اینے بھی اور آپ سائن اینے بھی اپنی لیے گیا ہوا

ہمرای الله سائن این سے بوجھ با تا ہے اس نے رسول الله سائن این اور آپ سائن این بھی کے دونوں صحابہ کود یکھا پھر کو یا ہوا:
المحمد للله آئ مجھے برٹ ہو کر کوئی عزت والے مہمانوں والانہیں۔ وہ گیا تو مجود کا ایک توشران کے پاس لے آیا۔ عرض کی: اس کھا واور چبر کی لی رسول الله سائن این بھی تو اس کے جانور کوئی ٹی ٹریا''۔ اس انساری نے جانورو کوئی ٹی سے کھا تا ہوا ہوا:

تو انہوں نے اس بحرکی اور اس خوش سے کھا تا کھا یا اور پانی پیا۔ جب سے حضرات خوب ہیر ہو گئے تو رسول الله سائن این ہے بارے میں بوجھا جائے گا۔ جب سے حضرات نوسی بید کا مین اس نام مین کو موسی اس نوسی سے جبری جو گا ہوں کی ایس سے جبری کا میں ہوا ہے گا۔ جسٹر اساندی میں میری جان ہے اس میری جان ہے ہیں ان میں میں ان اور اس والے کی موسی بید کا در سے میں میری جان ہے ہوا نے کی اس سے جبری کی اور کہا: ابویٹ میں تیمان اور اس واقعہ کا شونڈا سامید، عمدہ تر مجود میں اور شونڈا پائی اور اس میں کئیت ذکری اور کہا: ابویٹ میں تیمان اور اس واقعہ کا شونڈا سامید، عمدہ تر مجود میں اور شونڈا پائی اور اس میں کئیت ذکری اور کہا: ابویٹ میں تیمان اور اس واقعہ کا شونڈا سامید، عمدہ تر مجود میں اور شونڈا پائی اور اس میں تیمان اور اس واقعہ کا کھونڈا سامید، کوری کی اور کہا: ابویٹ میں تیمان اور اس واقعہ کا کھونٹر اسامید، کوروں کی اور کہا: ابویٹ میں تیمان اور اس واقعہ کا کھونڈر کیا ور کہا: ابویٹ میں تیمان اور اس واقعہ کا کھونٹر اسامید، کوروں کی اور کہا: ابویٹ میں ان اور اس واقعہ کا کھونٹر اسامید، کوروں کی اور کہا: ابویٹ میں تیمان اور اس واقعہ کا کھونٹر اسامید، کی کور میں اور شوائو کیسی اور کھونوں کیا کھونٹر کیا کور کیا ور کہا: ابویٹر کیا کور کھونٹر کیا کور کیا کور کوروں کے کوروں کے موروں کیا کوروں کیا کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کیا کوروں

میں کہتا ہوں: اس انصاری کا نام مالک بن تیہان تھااس کی کنیت ابوہیثم تھی اس واقعہ کے بارے میں حضرت عبدالله بن روا حداشعار کہتے بین اور ابوہیثم بن تیہان کی مدح کرتے ہیں:

قَلْمَ أَدُ كَالاسلام عِنَا لِأُمَّرَة ولا مِثْلَ أَمْسِافِ الإراثي مَعْشَهَا مِن عَنْ أَمْسِافِ الإراثي مَعْشَهَا مِن عَنْ مِن اللهِ عَلَى مَعْشَهَا مِن عَنْ مَعْ اللهِ عَلَى مَعْمَانُون جِينَ كُونَى جَمَاعت ويمي هِ عِنْ مِن اللهِ عَنْ مَعْمَا وَ عَنْ مُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>1-</sup> جامع ترندي، كتاب الزهد، ماجاء في معيشة أصحاب النبي مَوْيِع بالديم على 2 معلى 512

يغزوه من الله كي محلوق كاشام سوار ب جب قوم كند مكول نيز سے زيب تن كرليل -

فَقَدًى وَ حِيًّا ثُم أَدُنَ قِهِ اهُمُ فَلَمْ يَقْرِهِمْ إِلَّا سَبِينًا مُتَّفَرًا

اس نے جانور ذیح کیا اے تیار کیا پھر ضیافت ان کی خدمت میں پیش کی اس نے ان کی خدمت میں کھانا پیش نہیں کیا تگر نے مونے نکڑے۔

ابوسیم مافظ نے ابو عسیب سے جورسول الله مل فیلیے کے غلام سے سے دوایت نقل کی ہے کہ رسول الله من فیلیے ہوئے۔

وقت ہمارے پاس تشریف لاے میں آپ مل فیلیے ہی کی طرف نکلا پھر آپ من فیلیے ہم حضرت ابو بکرصدیق کے ہاں تشریف لے گئے آہیں بلایا میں ماضر ہوگے پھر آپ من فیلیے ہم حضرت عرکے ہاں تشریف لے گئے آہیں بلایا ووجی آپ من فیلیے ہم کی بارگاہ میں ماضر ہوگے پھر آپ من فیلیے ہم حضرت عرک ہاں تشریف لے گئے آہیں بلایا ووجی آپ من واضل ہوئے آپ من فیلیے ہم کے ایس انسان کے کہ ایک انساری کے باغ میں دافل ہوئے آپ من فیلیے ہم نے باغ میں دافل ہوئے آپ من فیلیے ہم آپ نے باغ میں دافل ہوئے آپ من فیلی ہم آپ نے باغ میں دو موشر کے آپ من بو چھا جائے گا' کہا حضرت عمر وائی ہوئے آپ من بال من میں ہو چھا جائے گا' کہا حضرت عمر وائی ہوئے آپ وہ وہ کہ من کے دو داس بارے میں بو چھا جائے گا' کہا حضرت عمر وائی ہوگے آپ من سے دو دو اس کے دو داس کے بارے میں بو چھا جائے گا ؟ فرمایا: '' بال مگر تین ۔ وہ گواجس کے ماتھ دو اپنی بھوک منا تا ہے یا کپڑا آپ میں من کے ماتھ دو اپنی بھوک منا تا ہے یا کپڑا آپ میں دو مردی اور گری میں پناہ لیت ہے'۔

ووتعت جس کے بارے میں سوال ہوگا علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے اس کے بارے میں دس قول ہیں:

(۱) امن وصحت: پر مطرت ابن مسعود بناته کا تول ہے (۱) (۲) صحت و فراغت: پر سعید بن جبیر کا قول ہے۔ بخاری شریف میں رسول الله مان الله مان کا بیاجی میں رسول الله مان کا بیاجی میں رسول الله مان کا بیاجی میں رسول الله مان کا بیاجی میں رہے ہیں صحت اور فراغت (۳) توت ماعت اور توت بصارت کے حواس کے ماتھ اور اک (2)؛ پر اکم لوگ خیارے میں رہے ہیں صحت اور فراغت (۳) توت ماعت اور توت بصارت کے حواس کے ماتھ اور اک (2)؛ پر معرف میں ہے: اِن السّناع وَ الْبَصَرَ وَ الْفَوَّادَ كُلُّ اُولِیْكَ كَانَ عَنْدُهُ مَسْنُولًا ﴿ وَ الْبِرَى مِولِی ۔ قرآن عَنْدُهُ مَسْنُولًا ﴿ وَ الْبِرَى مِولُ ۔ (امراء) کان آ کھا ورول ان میں ہے جرایک کے بارے میں باز پری موگ ۔

سیح میں معنرت ابو ہر یرہ اور معنرت ابوسعید سے مروی ہے دونوں نے روایت کیا ہے رسول الله سائٹ ایلی ہے ارشاد
فرمایا: "قیامت کے روز ایک بندے کولا یا جائے گا تو اسے کہا جائے گا: کیا میں نے تجھے کان ، آگھے، مال اور اولا دبیس دی تھی ؟
اسے امام ترفدی نے روایت کیا ہے۔ اس بارے میں کہا: بیصدیث مستصحیح ہے۔

(۳) کھانے اور بینے والی چیزیں جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے(3)؛ یہ حضرت جابر بن عبدالله کا تول ہے اور حضرت ابو ہریرو کی ضدیث ای پردلالت کرتی ہے۔

(۵)اس مراددو پراورشام کا کمانا ہے(4)؛ بیطنرت حسن بعری کا تول ہے۔

315 3\_زادالمسير ،طد8منى 315

2 تفسير ماوردي مجلد 6 منحه 332

1 \_زادالمسير ،جلد8 منح 314

میں کہتا ہوں: یہ بہت اچھا قول ہے کیونکہ لفظ عام ہے؛ فریابی نے یہ ذکر کیا۔ ورقاء، ابن ابی نجی ہے وہ مجاہد ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کرتے ہیں یعنی ہروہ چیز جولذت دنیا ہے تعلق رکھتی ہو۔ ابوا حوص، عبداللہ سے وہ نبی کریم مان نظر اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں: ''اللہ تعالی قیامت کے روز بندے پر اپنی نعمتوں کوشار کرے گا یہاں تک کہ اس پر یہ بھی شار کرے گا تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں تیرا فلاں عورت ہے نکاح کر دوں اللہ تعالی اس عورت کا نام ذکر کہے گا تو میں نے تیری اس سے شادی کردی'' (۱۲۶)۔

تر مذی نے حضرت ابو ہریرہ بڑات ہے روایت کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تولوگوں نے عرض کی: یارسول الله اہم ہے کہ تعب سے کنعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہمیں تو پائی اور مجور میسر ہے، دشمن سامنے حاضر ہے اور ہماری تکواری ہمارے کندھوں پر ہیں؟ فرمایا: 'ایساضر ور ہوگا'(2) حضرت ابو ہریرہ بڑات ہے ہیں مروی ہے کہ رسول الله مان تاہ ہے ارشاو فرمایا: اب آول مایسال عند یوم القیمة إنه یقال له اُلَمْ نُصِحُ لك جسب ونُویك من الماء المبار در ہو) تیامت کے در این اور ہو ہو گا اور ہو ہوگا : کیا ہم نے تیرے جم کوصحت مند نہیں رکھا تقاور تجھے خوند اپنی نہیں پایا تھا۔

حضرت ابن عمر الله عن المها على عديث اكبان على في رسول الله من أيابي كوارشا وفر مات الله عن النه عن الله عن ال

والماكم التكاثر من سورة الهاكم التكاثر ومديث نبر 3281 وفيا والقرآن بلي كيشنز

کرے گاجی طرح اس سے اس کے مال کے بارے جی سوال کرے گا' ۔ جادہ حشمت یقیناد نیادی تعتوں میں سے ایک ہے۔

امام مالک بربیتیہ نے کہا: اس نعت سے مراد بدن کی صحت اور عدو طبیعت ہے۔ یہ ساتواں قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہامن و عافیت کے ساتھ مند ہے۔ سفیان بن عید نے کہا: جو چیز بھوک مٹائے اور ستر عودت کا اہتمام کرے جب کدوہ کھانا ایسا ہو جو حلق ہے مشکل ہے اتر ہے اور لباس کھر درا ہوقیامت کے روز اس کے بارے میں باز پرس نہوگی بلک اس سے ایسی چیزوں کے بارے میں باز پرس نہوگی جو لذت کا باعث ہوں۔ اس پردلیل میر ہے کہ الله تعالی نے حضرت آدم نیلیہ السلام کو جذت میں سکونت عطاکی اور فر مایا: تیرے لیے یہاں بیا نعام ہے کہ تجھے نہ بھوک گی اور ذر مایا: تیرے لیے یہاں بیا نعام ہے کہ تجھے نہ بھوک گی اور ذر ہی تو بے پردہ ہوگا تو اس میں پیاسانہ ہوگا اور نہ تجھے گری گی گی (سورہ ط : 119-118) ہے چار چیزیں ہیں (۱) جس کے ساتھ بھوک مٹائی جاتی ہو دہ کیا تا ہے۔ یہ میں پیاسانہ ہوگا اور نہ تجھے گری گی گی (سورہ ط : 119-118) ہے چار چیزیں ہیں (۱) جس کے ساتھ پردہ کیا جاتھ ہوگ ہوگئی حساب و کتاب نہ تھا کہو تکہ ماتھ کے لیے کوئی حساب و کتاب نہ تھا کہو تکہ ساس کے لیے کوئی حساب و کتاب نہ تھا کہو تکہ سے سے اس کے لیے کوئی حساب و کتاب نہ تھا کہو تکھے اس کے بیاری کوئی حساب و کتاب نہ تھا کہو تھا۔ اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ کا کرنہیں تھا۔

میں کہتا ہوں: اس کی مثل قشیری ابونصر نے ذکر کیا انہوں نے کہا: بندے سے ایسے لباس کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی جس کے ساتھ وہ اپنی شرمگاہ جھیا تا ہے، ایسا کھانا جس کے ساتھ وہ اپنی کمرسیدھی کرتا ہے، ایسا مکان جواسے سردی اور گرمی

ہے بحاتا ہے۔

و ست پریں ہے ہے۔ ان ہوں اسے ہوں اسے ہوں اسے ہوں اسے ہوں اسے ہوں ہے۔ میں کہنا ہوں: یہ سب نعتیں ہیں بندے ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا اس نے شکر کیا یا ناشکری کی، پہلے اقوال ظاہر دیا ہر ہیں۔ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

<sup>1</sup> \_ جامع ترندي، صاحاء في الزهد في الدنيا ، جلد 2، سنى 509 \_ الينا، صديث نمبر 2263 ، ضياء القرآن بليكيشنز 2 \_ زاواكسير ، جلد 8 ، سنى 315

# سورة العصر

الله كے نام سے شروع كرتا مول جو بہت ہى مهريان بميشدر حم فرمانے والا ہے۔

وَالْعَصْدِ فَ "قسم ہے زماندگی"۔ اس میں دومسئے ہیں:

عصر كالمعنى اورمراد

مسئله نمبر1 عصرے مراد دھو(زمانہ) ہے ؟ بید حضرت ابن عمال اور دومرے علاء کا نقط نظر ہے (2) عمر دہر کی طرح ہے۔ شاعر نے کہا:

سبیلُ الهَویُ وَعُمُ وبحمُ الهوی غَنُرُ ویَوْمُ الهَوی شَهْر وشَهْرُ الهَوی شَهْر وشَهْرُ الهَوی وَهُرُ الهوی محبت کا دار مجبت کا دار مجبت کا مهیندز ماند برابر موتا ہے۔
مجبت کا راستہ پر آج ہے مجبت کا سمندر گہرا ہے مجبت کا دان مہیند برابر ہوتا ہے اور مجبت کا مہیندز ماند برابر ہوتا ہے۔
الله تعالیٰ نے زماند کی تشم اٹھائی کیونکہ اس میں احوال کے تصرف اور تبدل پر تنبیہ ہے اور اس میں صافع پر دالات ہے۔
ایک تول یہ کیا گیا ہے: عصر سے مراور ات اور دان ہے ؛ حمید بن ثور نے کہا:

ولُنْ يَلْبَثَ العَصْرَانِ يَوار ولَيْلَةً إذا طلبا أَنْ يُدُرِكا ما تَيْبَنَا عصران يعنى دن اوررات بيس ركيس كرجب وه الميخ مقصودكو بإن كامطالبكردين عصران عصران عصرادت اور شام ب-شاعر في كبا:

دہ کہتا ہے: جب وہ دن کے پہلے پہر میرے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ پچھلے پہر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد عشق ہے وہ سورج کے زوال سے لے کراس کے غروب ہوئے کا وقت ہے! بید حضرت حسن بھری اور قماً دہ کا 1۔ زادالمیر ،جلد 8 منے 316

نقط نظر ہے اس معنی میں شاعر کا قول ہے:

رَ اللَّهُ ال

قادہ سے بھی مروی ہے: عصر سے مرادون کی ساعتوں میں سے آخری ساعت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: الله تعالیٰ نے عصر کی نماز کے قسم ما فعائی کی درمیانی نماز ہے کیونکہ یہ نماز وں میں سے افضل نماز ہے (2)؛ یہ مقاتل کا قول ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: اذن للعصر یعنی نماز عصر کے لیے آذان دی گئی۔ صبلیت للعصر عصر کی نماز پڑھی گئے۔ حدیث صبح میں ہے الصلاة الوسطی سے مرادعمر کی نماز ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: نبی کریم ما فعائی کے زمانہ کو سامنائی کیونکہ اس میں نبوت کی تجدید ہوئی اس وجہ سے یہ زمانہ فضیلت رکھتا ہے اس کی شم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا شم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا شم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا شم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا شم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا شم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کا شم اٹھائی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے:

اگر کوئی عصر کے لفظ کوشم میں ذکر کرے تو کتناوفت مراد ہوگا؟

مسئله نصبو2-امام مالک نے فرمایا: جس نے بیضم اٹھائی لویُکیدہ عصراتو وہ اس سے ایک سال تک بات نہ کرے۔ ابن عربی نے کہا: امام مالک نے شم اٹھانے والے کی شم کوسال پر محول کیا جب کہ اس نے لفظ عصر کا ذکر کیا تھا کوئکہ اس کے تجبیر میں جو تول کیے جاتے ہیں بیان میں سے لیے عرصے پر محیط ہے۔ یہ جیران کے اس اصول پر جن ہے کہ تسموں ہیں تختی کی جائے۔

ا مام شافعی نے کہا: و وایک ساعت نہ بولا توقتم پوری کرنے والا ہوگا گر جب اس کی کوئی نیت ہو۔ میں بھی یہی کہتا ہوں گر جب و وعربی ہوتو اس سے کہا جائے گا: تو نے کیا اراد و کیا تھا؟ جب اس نے ایسی تجییر کی کلام جس کا احتال رکھتی تھی تو اسے تبول کرلیا جائے گا گر اس صورت میں کہ وہ بہت ہی تکمیل ہو۔ یہ جبیر کہ تسم کو اس پر محمول کیا جائے گا جو اس نے تفسیر کی میر بھی امام مالک کے ذہب کے موافق ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسُونَ

"يقينامرانسان خسارے میں ہے"۔

یہ جواب سم ہاورانسان ہم ادکافر ہے؛ یہ دھنرت ابن عباس کا قول ہے جو دھنرت ابوصالح ہے مروی ہے۔ ضحاک نے ان ہے روایت نقل کی کداس ہے مرادشر کیمن کی ایک جماعت ہے ولید بن مغیرہ، عاص بن واکل، اسود بن عبد المطلب اور اسود بن عبد یغوث ۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ انسان ہے مرادش انسان ہے، خسم ہے مراد خسارہ ہے۔ انحش نے کہا: اس ہے مراد مزا ہے اس معنی عبی الله تعالیٰ کا فرمان ہے: گائ عَاقِبَةُ اَصْدِ هَا خُسْمَانَ وَ المطلق ) ان کے امر کا انجام عذاب ہے۔ ابن زید نے کہا: اس کا معنی شر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا معنی تعلی ہے۔ معنی الله تعالیٰ کا فرمان ہے کیا تاس کا معنی تعلی ہے۔ معنی الله تعالیٰ کا فرمان ہے کیا تاس کا معنی تعلی ہے۔ معنی میں انتہ ہے اور المطلق کی ان کے امر کا انجام عذاب ہے۔ ابن زید نے کہا: اس کا معنی شر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کا معنی تعلی ہے۔ معنی میں مبد 8 منو 316

سب كاقريب قريب ہے۔ سلام سے مروى ہے كر عمر بيصاد كے كسره كے ساتھ ہے۔ اعرج بطلح اور عيلى نے خُسى پر حا ہے كي ہارون نے ابو بكر سے وہ عاصم سے روايت نقل كرتے ہيں دونوں كى دليل تركات ميں دوسر حرف كى اتباع ہے يوں لفظ ذكر كيا جاتا ہے خُسى اور خُسى حسن اور عُسى۔ حضرت على شير خدا يوں پڑھا كرتے ہے: والعضي و نوائب الذهوان و كركيا جاتا ہے خُسى اور خُسى حسن اور عُسى۔ الإنسان لفى خسى اس روايت ميں الى آخر الدهد كے الفاظ مجى ہيں۔

ابراہیم نے کہا: انسان جب اپنی زندگی میں پوڑھا ہوجاتا ہے(1) تو وہ نقصان، کمزوری اور پہلی حالت میں پلننے والا ہو
جاتا ہے گرمومنوں کا معاملہ مختلف ہے ان کے حق میں ان اعمال کا اجراکھا جاتا رہتا ہے جودہ جوائی کے عالم میں کیا کرتے تھے
اس کی شل الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: لَقَدْ حَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویْ ہِی ﴿ حُمْ مَا دَدُنْهُ اَسْفَلَ المولِدُيْنَ ﴿ (الله بِنَ) اور
کہا: ہماری قراءت میں دانلہ لیفی آخی الدَهْدِ ہے جب کہ جس کے وہ ہے جس پر انکہ اور مصاحف ہیں جس نے مصحف عثانی کی
مخالفت کی اس کا ردکتا ہے کے مقدمہ میں ہو چکا ہے۔ یہ کوئی الی چیز نہیں جس کوقر آن میں علاوت کیا جاسے وہاں فور
سے بڑھ لیجئے۔

الاالذين امنواؤ عبلواال للطبطة وتواصوا بالتي في وتواصوا بالتي الموا بالصابوع المسابوع المسابوع المسابوع المسابرة المساب

عَهِلُواالصَّلِطُ سِيم ادمَعَر سِيم إِن وَ تُواصَوُا سِيم ادمَعَر سِيمُان إِن اور وَ تُواصَوُا بِالصَّهُ وِسِيم شير خدا إِن - معزرت ابن عباس نے منبر پر بیند کراس طرح خطبر و یا تھا۔

تواصّوا کامعنی ہے انہوں نے باہم محبت کی ، انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی اور ایک دوسرے کو برا دیجنتہ کیا۔ المعت سے مراد تو حید ہے ؛ ضحاک نے حضرت این عہاس بڑھ دین سے ای طرح روایت کیا ہے۔ قادہ نے کہا: حق سے مرادقر آن ہے۔ سدی نے کہا: یہاں حق سے مراد الله تعالی کی ذات ہے۔

وه باجم الله تعالى كى طاعت اورمعاصى پرمبركى وميت كرتے ہيں۔ يكفتكو يہلے كزر ركى برالله تعالى بهتر جانتا ہے۔

1\_زادالسير ،جلد8،ملى317

# سورة البمزة

#### الما المحالة المسترة ا

یہ سورت کی ہے۔ کا اتفاق ہے۔اس کی نوآیات ہیں۔

بسيرالله الترخلن الرجيم

الله كمام يشروع كرتابول جوبهت بى مبريان بميشدرهم قرمانے والا ب-

وَيُلْ لِكُلِّ مُبَرَّةٍ لُبُرُقِ فَ

" الاكت بمراس فنع كے ليے جو (روبرو) طعنے ديتا ہے پيٹے پیچے عيب جوئی كرتا ہے" -

، هَنَرْتُكَ فَاغْتَفَعْتَ بِذُلِّ نَعْسٍ بِقَافِيةٍ تَأْجُجُ كَالشُّوَاظِ(3)

میں نے تیری ایسے اشعار کے ماتھ فیبت کی جوشعلہ کی طرح بھڑک رہا تھا تو تو اپنے نفس کی ذات کے ماتھ پست ہو گیا۔

نعاس نے اس قول کو پند کیا ہے اس معنی میں الله تعالی کا ارشاد ہے: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلُوزُ كَ فِي الصَّدَ أَتِ (التوبہ: 58)

ان میں سے چھووہ ہیں جوصد قات کے بارے میں آپ پرطعن کرتے ہیں۔ مقاتل نے اس کلام کے خالف گفتگو کی ہے کہ

مُسَوَقَ اسے کہتے ہیں جوعدم موجودگی میں فیبت کرتا ہے اور لُموزَق اسے کہتے ہیں جو مامنے عیب جوئی کرتا ہے۔ قادہ اور کھڑق اسے کہتے ہیں جو مامنے عیب جوئی کرتا ہے۔ قادہ اور کھا بارے میں طعن کرتا ہے (4) اور لُموزَق اسے کہتے ہیں جو ان کے نسب

3 يغسير ماوردي، مبلد 6 منحد 2336

2راينيا

😭 تغيير طبري، جلد 24 مني 217

1\_زادالمسير ،جلد8منى 319

4\_زادالمسير ،مبلد8 منح 319

میں طعن کرتا ہے۔

ابن زیدنے کہا: هامزاے کہتے ہیں جوہاتھ سے لوگوں کواذیت دیتا ہے اور انہیں مارتا ہے (1) اور اُنگر قا اے کہتے ہیں جوزبان سے انہیں اذیت دیتا ہے اور انہیں عیب لگا تا ہے۔ سفیان توری نے کہا: جوزبان سے اذیت دیتا ہے اور انہیں عیب لگا تا ہے۔ سفیان توری نے کہا: جوزبان سے اذیت دیتا ہے اور انہیں عیب لگا تا ہے۔ سفیان توری نے کہا: هم مجلس کتے ہیں اور جو آ نکھ سے اذیت دیتا ہے اور اُنگر ق اسے کہتے ہیں جو اپنی نظریں اپنے ساتھی پرگاڑھ دیتا ہے اور اُنگر ق اسے کہتے ہیں جو اپنی نظریں اپنے ساتھی پرگاڑھ دیتا ہے اور اپنے سربا المان پر طعن کرنے والا ابنی آئھول اور ایپ آبرووں سے اشارہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ کہا: دونوں برابر ہیں۔ وہ چفل خور اور انسان پر طعن کرنے والا ہے جب وہ غائب ہوجائے۔ زیاداعا جمنے کہا۔

تُدُلِى بِوُدِى إِذَا لاَ تَدِيتِنَى كَذِبًا وَإِنْ أُغَيَّبُ فَأَنْتَ الهامزُ اللَّهُوَاهُ وَ الْكُورِ بَعْل خور جبت و مجت علاقات كرتا ہے تو مجت كا عالم ميں ميرى محبت كا وسيلہ پارتا ہے اور اگر ميں غائب موں تو تو چغل خور اور طعن كرنے والا ہے۔

ایک اور شاعرنے کہا:

إذا لَقِتيكَ عن سُغُطِ تُكاثِمُنِ وإِن تَغَيَّبتُ كنتُ الهامِرَ اللُمَرَةُ(3) جب من تَجِه مُنا بُول وَتُو يَعْل خوراورطعن كرنے جب من غائب بوتا بول تو تو يغل خوراورطعن كرنے والا بوتا ہے۔

الشعط کامنی بعد ہاور گئر قالیا اسم ہے جو مبالغہ کے لیے وضع کیا گیا ہے جس طرح کہاجاتا ہے: سُخن قا منہ کہ جو مذاق کرتا ہے اورلوگوں کو بنساتا ہے۔ ابوجعفر مجھ بن کی اوراس نے گئر قا اور کُنٹر قا میم کے سکون کے ساتھ پڑھا ہا گر اور دنوں سے قراءت ثابت ہوتو ہا ہم مفعول کے معنی میں ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جولوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابوواکل بختی ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس پر ہنتے ہیں اور وہ آئیس فیبت پر برا چیختہ کرتا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابوواکل بختی اورائش نے اسے ویل لله بدنہ اللموذة پڑھا ہے همزی اصل معنی تو ڑئا، کسی شکی کو تنی سے کا شاہے۔ اس معنی میں همزال حدا ہو ہوگا اللہ وہ اورائش نے اس کے سرکوٹو ڈویا۔ ھمزت البحوذ بدکنی میں نے تھیل سے اخروٹ تو ڑا، ایک ہو جملہ بدو نے کہا: اُسے بیل کلا ہے تا ہے۔ محال میں جو جملہ بدو نے کہا: اسے بیل کلا ہے کرتی ہے۔ محال میں جو جملہ بدو نے کہا اُن ہو کہا گئرے کرتی ہے۔ مہلا تو ل تعلی کلا سے کہا کو مددہ کہا گیا: اسے بیل کلا سے کہا کو کہ دو سے کہا گیا: اسے بیل کو حددہ کہتے ہیں۔ بیا تو ل تعلی کا ہے سے اس امر پردال ہے کہا کو حددہ کہتے ہیں۔ بیا تو ل تعلی کا ایک ہو مددہ کہتے ہیں۔ بیا تو ل تو کہا:

ومَنْ هَمَزْنَا رأسَهٔ تَهَشَّهَا

جس كے سركوبم تو زيں تو وہ نكر كائر ہے ہوجا تا ہے۔

1 \_زادالمسير ، جلد 8 منح 319

3\_اليناً

ایک قول یہ کیا گیا ہے: همزاور لموزکا اصل معنی دھکیلٹا اور مارتا ہے: لَمَزَوْ اَیْلَیِوْوُ اَلْمَوْا جب وہ اسے مارے اور دھکے دے اس طرح هَمَوَا ہے جب وہ اسے و هکے دے اور اسے مارے راجز نے کہا:

ومَنْ هَنَوْنَاهُ عِزْهُ تَبَرَّكُمًا على اسْتِهِ زُوْبِعَةً أَوْ زُوْبِعَا

جس کی عزت کوہم میاڑ دیں تووہ اپنی سرین کے بل بگولہ کی صورت میں یا حقیر ہوکر جا گرتا ہے۔

برکعة کامعنی ہے چاراعضاء پر کھڑا ہوتا ہو گئعہ فتبر کاع میں نے اے گرایا تو وہ اپنی سرین کے بل گر گیا۔ بیسحال میں ابنا: آیت کریمہ اضن بن شریق کے تق میں نازل ہوئی جو ضحاک نے حضرت ابن عمال بن وزید ہا ہے وہ لوگوں کی نیبت کرتا تھا اور ان کی عیب جوئی کرتا تھا وہ موجود ہوتے یا غائب ہوتے۔ ابن جربی نے کہا: یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی وہ نبی کریم میں تھا ہوگی کے عدم موجود گی میں آپ مان فیلی کی نیبت کرتا اور سامنے بدگوئی کیا کرتا تھا۔ ایک کوت میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ جسل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ جسل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ جسل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ جسل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا: یہ جسل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کیا: یہ جسل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول ہے کہا: یہ جسل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول ہے کہا: یہ جسل بن عامر ثقفی کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک قول ہے کہا: یہ جائز ہے کہا: یہ جسل کی عام ذکر کیا جائے اور خاص کا قصد کیا جائے اور خاص کا قصد کیا جائے اور خاص کا قصد کیا جائی ہی کہا تھا۔ کہا کہ کا ارادہ کرتا ہے جس کی یہ میں نازل ہوئی من عوم پر دلالت کرتا ہے جم کوئی مراد ہوتا چا ہے گروہ صرف آئی ڈرکاارادہ کرتا ہے جس نے یہ بات ہی تھی۔

ایک کا تصد کیا جب کوئی یہ ہے جوئی مراد ہوتا چا ہے گروہ صرف آئی ڈرکاارادہ کرتا ہے جس نے یہ بات ہی تھی۔

النِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَةً فَ

"جس نے مال جمع کیااور کن کن کررکھا"۔

اس نے عاد ثات زمانہ کے لیے تیار کر کر کھا۔ جس طرح گرئم (1) اور اُکر مرہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے : معنی ہے اس کی مقد ارکوشار کیا : یہ سدی کا قول ہے۔ ضحاک نے کہا: اس نے اپنے وارث کے لیے اپنا مال تیار کیا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس نے عدد اور کھرت پر فخر کیا۔ مقصود طاعت میں مال خرج کرنے سے روکنے پر خدمت کرنا ہے جس طرح فر مایا: مَنَّاعِ و لِلْمُعْنَور (ق:25) اور فر مایا وَ جَمَعَ فَا وَ لَحِی وَ (المعارج) عام قراءت جمع ہے۔

ابن عامر جمز واور کسائی نے اسے بیم کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے ابوعبید نے وعد دیا کی وجہ سے اسے بی اختیار کیا ہے۔
دھزت حسن بھری ، نھر بن عاصم اور ابوالعالیہ نے جہ جم اور عدد ہ پڑھا ہے (2) اور تضعیف کا اظہار کیا بعنی اس میں اوغا منہیں
کیا ، کیونکہ اس کی اصول عد ہ ہے سید بعید ہے کیونکہ مصحف میں دو دالوں کے ساتھ واقع ہے شعر میں بھی اس کی مثل واقع ہے
جب انہوں نے ہم جنس حروف میں اظہار کیا تو اس میں تخفیف کا کہا:

مُهُلَّا أَمامَةُ قَلْ جَرَيْتِ مِن خُلُقِى إِنِّى أَجُودُ لِأَ قُوامِ وإِنَّ ضَنُنِوا اے امامہ! منہ جاتو نے میرے اظلاق کا تجربہ کرلیا ہے میں لوگوں کے لیے شخاوت کرتا ہوں اگروہ بخل کریں۔

2\_زادالمسير ،جلد8 منحه 320

1 مو العزت مفر كزد يك عدده ي غدق ما توز باور عدد فكامعن اعده كياب-

محل استدلال ضَيْنُوا ہے۔

یہاں شاعر نے ارادہ کیا انہوں نے بخل کیا تو ہم جنس حروف کو الگ الگ ذکر کمیالیکن شعر ضرورت کی جگہ ہے۔ مہدوی انے کہا: جس نے وعدّ دی ہے میان کو جمع کیا ہم نے کہا: جس نے وعدّ دی ہے تو یہ السال پر معطوف ہوگا پھر ترجہ ہوگا دجہ عدد ہواں نے سامان کو جمع کیا ہم جنس کو ظاہر کرنے کی صورت میں یہ عدد کالم فعل نہیں ہوگا کیونکہ بیصرف شعر میں استعمال ہوگا۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَةَ ٱخْلَدَةُ ﴿ كُلَا لَيُثَبِّدُنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿ وَمَا آدُلُمِكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ وَمَا آدُلُمِكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ وَمَا آدُلُمِكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ وَمَا الْدُوْلِكُ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ وَمَا الْدُوْلِكُ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ وَمَا الْدُوْلِكُ مِنَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّه

''وہ بہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنادیا ہے۔ ہر گزنیس وہ یقینا حطمہ میں بھینک دیا جائےگا۔ اورتم کیا جانو کہ مطمہ کیا ہے؟۔وہ الله کی آگ ہے خوب بھڑ کائی ہوئی جودلوں تک جا پہنچےگی'۔

وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے زندہ رکھے گاوہ مرے گانہیں؛ یہ سدی نے کہا: عکر مدنے کہا: معنی ہے مال اس کی عمر میں اضافہ کرد ہے گا۔ یہ اضی کا صیغہ ہے جو مستقبل کے معنی میں اضافہ کرد ہے گا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے جو مستقبل کے معنی میں ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: هکلک و الله فلان و دخل النار الله کی شم! فلان ہوگیا اور آگ میں واخل ہوگیا۔

گلّا کالفظ اس کیے ذکر کیا گیا کہ کافرنے جو وہم کیا اس کارد کرتا مقصود ہے بینی وہ ہمیشہ نیس رہے گا اور اس کا مال باقی نہیں رہے گا۔ گلّا کے بارے میں گفتگو کمل گزر چک ہے۔ عمر بن عبداللہ جوغفرہ کے غلام ہے نے کہا: جب تو اللہ تعالی کویہ ارشا دفر ماتے ہوئے سنے گلًا تو وہ یہ ارشا دفر ما تا ہے تو نے جھوٹ بولا۔

لینگینگ نین انبیں بھینک دیا جائے گا۔ حضرت حسن بھری ، جمد بن کعب ، نھر بن عاصم ، مجاہد ، حمید اور ابن محصین نے پڑھا(1) لینبدنان لیعنی تثنیہ کا صیغہ پڑھا تو اس سے مراد وہ اور اس کا مال ہے۔ حضرت حسن بھری سے یہ مجی مروی ہے:
لینٹبذنه لیعنی اس کا مال پھینکا جائے گا۔ ان سے نون کے ساتھ جمع کا صیغہ بھی منقول ہے لئنبذنه یعنی الله تعالی اپنے بارے پر خبر دیتا ہے کہ وہ مال دار کو بھینکے گا۔ ان سے یہ بھی مروی ہے: لیکٹینڈ فی لیعنی همون ، لمونا ، مال اور اس کے جمع کرنے والے سے بہر خبنم میں پھینکا جائے گا۔ حطمہ سے مراد الله تعالی کی آگ ہے۔ اسے مینام دیا گیا ہے کیونکہ جو چیز بھی اس میں بھینکی جاتے ہے دوتو زدیتی ہواور دین ورین وکردیتی ہے۔ راجن نے کہا:

إِنّا حَمَلُننا بالتَفْدِيبِ مُنْهُبًا يَومَ كُتَهُنا أَنْفُهُ لِيَغْفَبُا(2)
ہم نے مجور کی شاخ کے ساتھ مصعب کو ماراجس روزہم نے اس کی ناک توڑی تاکہ وہ غضناک ہو۔
حطمہ جہنم کے طبقات میں سے چھٹا طبقہ ہے؛ ماوردی نے اسے کلبی سے حکایت بیان کی ہے۔ قشیری نے ان سے میہ
روایت نقل کی: حطمہ سے مراد آگ کے گڑھوں میں سے دوسرا گڑھا ہے۔ ضحاک نے کہا: یہ چوتھا گڑھا ہے۔ ابن زید نے
کہا: یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

Marfat.com

1 \_زادالمسير ،جلد8 منح 320 2 تقيير.

وَمَا اَدْنُهِ مِكَ مَا الْحُطَهُ فَ صطبه كَ عظمت ثنان كوبيان كرنے كے ليے استفہاميدانداز ميں كلام ذكر كى۔ پھراس كى تغيير بيان كى كديد كيا ہے۔ فرمایا: نَامُ اللهِ الْمُوقَدَّدَةُ ۞ جس كو ہزار سال ، ہزار سال اور ہزار سال بھڑكا يا گيا۔ يہ نصندى ہونے والى نبيں الله تعالى نے اے نافر مانوں كے ليے تياركيا۔

التن تظلِمُ عَلَى الأ فَهِدَة ق محر بن كعب نے كہا: ان كرجموں على جو يحد موقا آك اے كھا جائے گى يہاں تك كه جب ان كے ولوں كل بنچ كى تو انيس پحر بيدا كرويا جائے گا وہ انيس پحر كھانے گئے گ۔ خالد بن انى عمران نے بى كريم مان يہ بنچ كى تو انيس پحر بيدا كرويا جائے گا وہ انيس پحر كھانے گئے گہ۔ خالد بن انى عمران نے بى كريم مان يہ بنج يہ ان الشار تأكل اُهلها حتى إذا طلعت على افشد تهم انتهت شم إذا صَدَرُوا تعود آخى جبنيوں كو كھائے كى يہاں تك كہ جب وہ آگ ان كرول تك پنچ كى تو وہ رك جائے كى پحر جب انيس بيدا كيا جائے گا تو آخى الله تعالى كرم مان كا بى متى جب ذال الله الله و قَدَلَة فَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله تعالى كو مرك الله تعالى عرب الله تعالى عرب محل الله تعالى على الله تعالى عرب مقدار كے وہ صحق ہيں ہے جملہ بولا جاتا ہے: اظلمَ فلائ علی گذا ہے وہ کا اس میں دور ہے الله تعالى عرب الله تعالى الله تعرب الله تعرب الله تعربي الله تعرب ال

كاش! بم داخل موتے بے شك كل ميں أيك مرن ہے جس پر حجاب و ال ويا حميا ہے۔

ن عَدَدِ مُمَدَدَةِ وَ مِن في بهاء كمعنى من به يعنى الله ليه سنونوں كرماتھ جكر ويا كيا بيد عفرت ابن مسعود كا قول ہے آپ كى قراءت من بيعتد مند دة ہے۔ حضرت ابو ہريره بين تين كى حديث ميں نبى كريم من تين اليا ہم موك

1 يتنيرحسن بعرى ، جلد 5 منحد 320

ہے" پھراللہ تعالیٰ ان پرفر شتے بیجے گاجن کے ساتھ آگ کے کواڑ ، آگ کے کیل اور آگ کے ہی ستون ہوں گے وہ ان پر کل لگا دیں گے اور ان ستونوں کے ساتھ آئیں با تھ ھود یا جائے گا کوئی سوراخ باتی نہیں ان کواڑوں کو بند کر دیں گے ، ان پر کیل لگا دیں گے اور ان ستونوں کے ساتھ آئیں باتھ ودیا جائے گا جنتی نعتوں سے لطف رہے گا جس میں سے راحت داخل ہو سکے اور غم خارج ہو سکے الله تعالیٰ اپنے عرش پر آئیں بحول جائے گا جانی گفتگو جی ویکا رہوگی ۔ الله اندوز ہور ہے ، ہوجائے گی ان کی گفتگو جی ویکا رہوگی ۔ الله تعالیٰ کے فر مان: إنفَهَا عَلَيْهِم مُو صُلَ وَفَی فَی عَمَدِ مُسَلَدَ وَقِی کا یہی مغہوم ہے ' ۔ قادہ نے کہا: عَمَدِ کے ساتھ آئیں تعالیٰ کے فر مان: اِنفَهَا عَلَيْهِم مُو صُلَ وَفَی فَی عَمَدِ مُسَلَدَ وَقِی کا یہی مغہوم ہے ' ۔ قادہ نے کہا: عَمَدِ کے ساتھ آئیں عذا ب دیا جائے گا: طوق ہیں ۔ ایک قول یہ کیا گیا: ان کے پاؤں میں ہیڑیاں ہیں (1)؛ یہ ابوصالے نے کہا ۔ قشری نے کہا کہ تھ سے مرادکواڑوں کے کہا ہیں جو جہنے وں پر بند کرد سے جانجی گے یہاں تک ان کاغم اور گرمی جہنے ہوں پر بن کی دور سے جانجی گے دوران پر کیل لگا دیے جانجی گے یہاں تک ان کاغم اور گرمی جہنے ہوں پر بن کی دور سے جانجی گے دوران پر کیل لگا دیے جانجی گے یہاں تک ان کاغم اور گرمی جہنے ہوں پر بن کی دوران پر کیل لگا دیے جانجی گے یہاں تک ان کاغم اور گرمی جہنے ہوں پر بی کی دوران پر کیل لگا دیے جانجی گے یہاں تک ان کاغم اور گرمی جہنے ہوں پر بن کی دوران پر کیا گا دیے جانجی گے یہاں تک ان کاغم اور گرمی جہنے ہوں پر بند

ایک تول بیرکیا گیا: جہنم کے دروازےان پر بند کر دیئے جائیں گے جب کہ وہ بیڑیوں اور لمبے طوتوں میں جکڑے ہوں گے بہ چھوٹوں سے زیاد ہ مضبوط ہوتے ہیں۔ایک تول بیرکیا گیا ہے: اس کامعنی ہے اس کے عذاب اور آلام میں انہیں اس کے ساتھ مارا جائے گا۔

ایک تول یکیا گیا ہے: معنی ہے اباز مانہ جو شم نہ ہو۔ فراء نے کہا: عکد اور عُدُدونوں عبود کی جمع ہیں جس طرح ادیم کی جمع آفہ اور جمع آفہ اور جمع آفہ اور اُدُماور افیق کی جمع آفی اور اُفُق آتی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا: عکد عداد کی جمع ہے، جس طرح اهاب کی جمع آفہ اور اُفک ہے ۔ ابو عبیدہ نے عبد کو پند کیا ہے ای طرح ابو حاتم کی رائے ہے وہ اس آیت کر بمدے استدالال کرتے ہیں ہم فقم السّلوت بِفَدُر عَمَد بِ استدالال کرتے ہیں ہم فقم السّلوت بِفَدُر عَمَد بُور مَدَ کا اس نے آسانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جن کوتم دیکھو۔

اس آیت میں علاء نے عبد پر اتفاق کیا ہے۔ جو ہری نے کہا: العمود سے مراد کھر کے ستون ہوتے ہیں اس کی جمع قلت اعدہ ا ہے جمع کر ت عبد الله تعالی کے اس فر مان میں اس افظ عمد کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: عمود ہرائی چیز کو کہتے ہیں جو لمبی ہوخواہ وہ لکڑی کی ہویا لو ہے کی ہویت میر کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح بحل ہولتے ہیں: عدت الشی فائعت میں نے اس محاد کی حیثیت ہوتی ہے جس طرح جملہ ہولتے ہیں: عدت الشی فائعت میں نے اس محاد کی حیثیت ہوتی ہے جس طرح برائی ہیں جاس کی الشی فائعت میں نے اس کا انحمار تھا۔ اعدت الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

<sup>1</sup> ـ زادالمسير ،جلد8 منى 320

# سورة القيل

و الماد على ودانتوا المؤلف المؤلف الله الله الله الله

علاء کا اتفاق ہے کہ میرسورت کی ہے۔ اس کی پانچ آیات ہیں۔

بسمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله ك نام ع شروع كرتابول جوبهت بى مبريان بميشدر حم فرمانے والا ہے۔

ٱلمُتَرَكِيفَ فَعَلَى مَ بُكَ بِأَصْحُبِ الْفِيلِ فَ

و كياآب في الدخليس كياكرآب كرب في التعيون والون كي ساته كياسلوك كيا؟"-

اس ميں يانج مسائل جي:

استفهام سے مرادتقریر ہے

مسئله نصبو1 - اَلَمْ تَرْ يَعِيٰ كِيا آپ وَجْرِنبِين وَي كُنْ ايك قول يه كِيا گيا: كيا آپ علم نبين ركح (1) ؟ حضرت ابن علم بن ين اي اي بن ين اي اي من بن ين اي اي بن ين اي اي بن ين اي اي بن اي اي بن ين ين اي اي بن ين كريم من اي الفظ (جمزه) تو استفهام كا مِمْن تقرير كا دے رہا ہے خطاب نبي كريم من بن ين كي آپ وَعُلم نبين كي الله تعالى نے باتھى والوں كے ساتھ كيا سلوك كيا تھا يعنى يقينا من بن يقينا حميمين علم ہاور جہاں جن نے باتھى پراحسان كيا تھا اس جگہ كوتم جانتے ہو۔ تو تنهيں كيا ہو گيا ہے آ ايمان نبين ركھتے ۔ كيف محل من موجود ہے۔ ايك نبين كيونكه اس من موجود ہے۔

فيل كى لغوى تشريح

عسمنله نمبر 2- با ملی افغیل فیل (باشی) ایک معروف جانور باس کی جمع أفیال، فیول اور فیله آتی ہے۔

ابن سکید نے کہا: تو افیلة نہ کہ اس کی موث فیلة ہاس کے مالک سوار کو فیال کہتے ہیں۔ سیبویہ نے کہا: یہ جائز ہاکہ فیل کا اصل وزن فغل بوتو یا ء کی وجہ ہا ہے کسرود یا جائے گا، جس طرح کہا جاتا ہے: آئینف، بینف - انفش نے کہا کہ فیل کا اصل وزن فغل بوتا یا واحد کے میخہ بین ہوتا ہے سرف جمع کے صیخہ بیس ہوتا ہے ۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے: رجل فیل الوای ایما آدی جس کی رائے کر وربواس کی جمع افیال ہے ای طرح دجل فال ایسے آدی کو کہتے ہیں جس کی رائے کر وربوا اس کی جملہ بولا جاتا ہے: فال الوای ایک یا گئیولَة اس طرح فیل رائے تعدید لا اس نے ایک رائے کو کر ورکیا فہو فیل رائے تغیید لا اس نے ایک رائے کو کر ورکیا فہو فیل رائے تغیید لا اس نے ایک رائے کو کر ورکیا فہو فیل الوای۔

1 \_زادالمسير ،جلد8 منح 321

اصحاب فيل كاوا قعه

مسئله نصبر3-اصحاب لل كادا قعدال كي وجديد في كدابر بدف صنعاص قليس بنايار ايك كرجا تعاروية زمين ير اس ز مانه میں اس کی مثل کوئی چیز نه دیکھی گئی اور وہ نصرانی تھا پھراس نے نجاشی کو خطالکھا: اے بادشاہ! میں نے تیرے لیے کر جا بنایا ہے جو بادشاہ آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کے لیے ایسا گرجانہیں بنایا گیا تھا میں اسلىلہ كواس وقت تك ختم نہ كروں كا يبال تك كديس عربول كے ج كواس طرف بھيردول - جب عربول كوابر به كے خطاكا پنة چلاجواس نے نجاشى كى طرف لكھا تھا تونساًة (1) كاايك آدمى ال پرخضبناك ہوگياوہ اپنے گھرے جلا اور گرجائيں آياوہاں قضائے حاجت كى چروہاں سے لكلا اورائے علاقہ بن چلا کیا۔اس کے بارے بس ابر ہدکوآ گاہ کیا گیا۔اس نے پوچھا: یکس نے کیا ہے؟اسے بتایا کمیا: یکام بیت الله شریف سے عقیدت رکھنے والول میں سے ایک نے کیا ہے وہ بیت الله جو مکه مرمه میں ہے جس کی طرف ج کرتے ہیں جب اس نے تیر دول کوسنا کہ میں عربوں کے جج کواس کی طرف چھیردوں گاوہ آ دمی غضبناک ہو کیاوہ آیا اوراس نے یا خاند کردیا بینی بیجگداس کے اہل نہیں۔ بیات س کرابر به خضبناک ہوااور قسم اٹھائی وہ بیت الله کی طرف جائے گااوراس کو ا اس کے ایک آدمی بنو کنانہ کی طرف بھیجاتا کہ وہ بنو کنانہ کواس کرجا کے بچ کی دعوت دے، بنو کنانہ نے اس آدمی کول کردیااس قبل نے ابر ہد کے غصد میں اور اضافہ کیا پھراس نے عبشیوں کو تھم دیا تو انہوں نے حملہ کی تیاری کی پھروہ چلا اور ہاتھیوں کو بھی ساتھ لیا عربوں نے اس بارے میں سناتو انہوں نے اس امر کو تقیم جانا اور اس وجہ سے تھبرائے اور بیخیال کیا کہ اس کے خلاف جنگ کرنا ہم پرفرض ہے جب انہول نے بیسنا تھا کہ بیبیت الله شریف کوکرانے کا ادادہ رکھتا ہے۔ اہل یمن کے معززین اور اس کے بادشاہوں میں سے ایک آ دمی ذونفر اس کام کے لیے نکل کھٹرا ہوا اس نے اپنی قوم کو دعوت دمی اور عربول میں سے جو بھی ابر ہدسے جنگ کرنے کے لیے تیار تھا اور بیت الله شریف کے دفاع کے لیے تیار تھا سب کودعوت دی كيونكه ابر به بيت الله شريف كوكرانا جابتا تعااورات بربادكرنا جابتا تفاتواس كى آواز پرلېيك كباجس نے بھى كبا- پھروه ذونغر ابرہد کے بالقابل آیااس سے جنگ کی ذونفر اور اس کے ساتھیوں کو تکست ہوئی۔ ذونغر پکڑا کیا تواسے ابرہد کے سامنے پیش كيا كميا جب ابر بهدنے اسے قل كرنے كا اراده كيا تو ذونفرنے اسے كيا: اے بادشاہ! جھے ل نہ كرومكن ہے ميرا تيرے ساتھ باتی رہنا تیرے حق میں میرے قل ہے بہتر ہو۔ ابر ہدنے اے ل کرنے کا اراد و ترک کیا اور اپنے ہاں قید کر دیا ابر ہدایک برد بارآ دی تھا۔ بھرابر ہدائے راستہ پر جاتار ہاجس مقصد کے لیے وہ لکا تھا اس کا ارادہ کرتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ تعم کے علاته میں تھا تونفیل بن حبیب منعی اپنے دوقبیلوں شہران اور نا بس اور اپنے پیروکار عرب قبائل کے ساتھ سامنے آعمیا۔ ابر ہد ے جنگ کی اور ابر ہدنے اسے فکست وے وی نفیل کو پکڑلیا حمیا۔اے ابر ہدکے یاس لایا حمیاجب ابر ہدنے فیل کول كرنے كا اراده كيا تونفيل نے كہا: اے بادشاہ! مجھے تل نہ كرو ميں عرب علاقے ميں تيرار ہنما بنا ہوں بيرميرے وونوں ہاتھ

1 ۔ النساۃ ان اوگوں کو کہتے جودور جا بلیت میں مربوں پرمینوں کوآ مے یہے کرنے کا فیملد کیا کرتے ہے جس کے بارے می آن می بھی ہے ہے لک مہینے کوآ مے یہے کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ میرے دونوں قبیلوں شہران اور تاہمی کی جانب سے کھم سننے اور طاعت کرنے پر تیری بیعت کرتے ہیں۔ اس نے نفیل کو چھوڑ
دیا اور اے ساتھ لے لیا تا کہ وہ راہنمائی کرے یہاں تک کہ ابر ہہ جب طائف پہنچا تو مسعود بن معتب بنو ثقیف کے چند
لوگوں کے ساتھ لکلا انہوں نے ابر ہہ سے کہا: اے باوشاہ! ہم تیرے غلام ہیں، تیرے تھم سنے والے اور تیرے تھم کی اطاعت
کرنے والے ہیں ہمارا تیرے ساتھ کوئی جھڑ انہیں ہمارا یہ گھر لینی لات وہ گھر نہیں جس کا تو ارادہ کرتا ہے جس گھر کا تو ارادہ
رکتا ہے وہ کہ کرمہ میں ہے، ہم تیرے ساتھ وہ آ دی بھے دیے ہیں جو تیری راہنمائی کرے گا۔ ابر ہہ نے ان سے درگز رکیا اور
ابر ہہ کے ساتھ ابور غال کو بھیج و یا یہاں تک کہ اے معمس کے ہاں تھہرایا جب اسے وہاں پڑاؤ کر وایا تو ابور غال مرگیا عرب
اس کی قبر پر پھر مارتے ہیں مغمس میں یہ وہ تی قبر ہے جس پرلوگ پھر مارتے ہیں۔ اس بارے ہیں شاعر کہتا ہے:

وأرْجُمُ قَبْرَة في كلِّ عامِ كهجُم النَّاس قبر أبي رِغالِ

میں ہرسال اس کی قبر پر پتھر مارتا ہوں جس طرح لوگ ابور غال کی قبر پر پتھر مارتے ہیں۔ جب ابر ہم مس میں تفہر اتو اس نے ایک عبشی کوایک تھڑ سوار دیتے کے ساتھ بھیجا جس کواسود بن مقصود کہتے وہ مکہ مرمہ بہنچا تو اس نے اہل تہامہ یعنی قریش اور دوسرے لوگوں کے اموال ہا تک لیے اور اس مال میں حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے

دوسواونت بھی پائے۔ان دنوں وہ قریش کے بزرگ اورسردار تھے۔قریش، کنانہ، ہذیل اور جولوگ حرم میں تھے انہوں نے اراده کیا کہ وہ ابر ہدکا مقابلہ کریں پر انہیں علم ہو کیاوہ ابر ہدکا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے توانہوں نے اس کا اراوہ ترک كرديا-ابرمدنے حناط حميرى كو كم كرمه بعيجا سے كہا: اس شهر كے سردار اورمعزز آدى كے بارے بس سوال كر پھراسے كهد: بادشاہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہیں آیا میں تواس تھرکوگرانے آیا ہوں اگرتم جنگ کرنے کے لیے میرے سامنے بیں آؤ کے تو تمہارے خونوں ہے ہولی کھیلنے میں مجھے کوئی غرض نہیں اگر دو مجھ سے جنگ نہ کرنا چاہتا ہوتو ا ہے میرے پاس لے آنا۔جب مناط کے کرمہ میں داخل ہواتواس نے قریش کے سرداراورمعزز آدی کے بارے میں پوچھاتوا ہے بتا یا ممیاده عبدالمطلب بن باشم ہے و معزت عبدالمطلب بن باشم کے پاس آیااور ابر بدنے اسے جو پیغام دیا تھاوہ پیغام كود ما عبدالمطلب في الما الله كالم جم جمك كاراده بيس كهتر اورند بمار الدراس كامقابله كرنى طاقت ہے یہ بیت الله الحرام ہے اور الله کے لیل حضرت ابراہیم کا تھر ہے اگر الله تعالی ابر ہدے اس کا دفاع کرے توبیاس کا حرم ادراس کا تھر ہے اگردہ اس کے لیے ملال کردے تواللہ کی تئم! ہمارے پاس تواس کا دفاع کرنے کی کوئی طانت نبیل۔ حناطہ نے اسے کہا: اس کے پاس ملے بادشاہ نے مجھے کم دیا کہ بس تھے اس کے پاس لے چلوں۔ حضرت عبد المطلب اس کے ساتھ مے جب کہ چھے بینے بی آپ کے ساتھ تھے یہاں تک کشکر میں پہنچے انہوں نے ذی نفر کے بارے میں پوچھا جو حضرت عبدالمطلب كا دوست تعامع معرت عبدالمطلب اس كے پاس محتے جب كدوہ ابر بهد كى قيد ميں تغالب فرمايا: اے ذونفر! جو مصیبت ہم پرآئی ہے کیاس سے بیاؤ کی صورت بھی ہے تو ذونفر نے کہا: ایک آدی جو بادشاہ کی قید میں ہے وہ کیا فائدہ وے سکتاہے جواس انظار میں ہے کہ بادشاہ اسے حل کردے یا شام کل کردے ، جومصیب تم پر پہنجی ہے اس بارے میں تو تہمیں

یکھ فائدہ نہیں پہنچا سکا گرافیس جوہاتھی کا ساکس ہوہ میرادوست ہے میں اس کی طرف پیغام بھیجا ہوں میں اسے تیرے بارے میں تاکیدی بات کرتا ہوں اور تیرے تن کو اس پر عظیم گردانیا ہوں اور میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ بادشاہ تیری ملاقات کی اجازت مانے تو جو مناسب سمجھاس ہے بات کر لینا اگر اسے بکھا فقیار ہواتو وہ تیرے بارے میں سفار ش کرے گا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا: یہ میرے لیے کافی ہے۔ ذونفر نے انیس کی طرف پیغام بھیجا ذونفر نے انیس سے کہا: عبدالمطلب قریش کے سردار ہیں، مکہ مدے چشمہ کے مالک ہیں، میدانی علاقہ بین اور بہاڑوں کی معانا کہ اس میرانی علاقہ بین انہیں ملاقات کی اجازت لے ہیں آئیس ملاقات کی اجازت لے دیں اور بہاڑوں کو کھا تا کہ انیس نے کہا: میں ایسا کروں گا۔ انیس نے اہر ہمہ سے گفتگو کی انیس نے کہا: میں ایسا کروں گا۔ انیس نے اہر جمہ سے گفتگو کی انیس نے کہا: میں ایسا کروں گا۔ انیس نے ابر جمہ سے گفتگو کی انیس نے کہا: میں ایسا کروں گا۔ انیس نے ابر جمہ سے گفتگو کی انیس نے کہا: میں ایسا کروں گا۔ انیس نے ابر جمہ سے گفتگو کی انیس نے کہا: میں ایسا کروں گا۔ انیس نے ابر جمہ سے گفتگو کی انیس نے کہا: میں ایسا کروں گا۔ وہی بازوروں کو کھا تا کھلاتا ہے اور بہاڑوں کی چوٹیوں پروخٹی جانوروں کو کھا تا کھلاتا ہے اور بہاڑوں کی چوٹیوں پروخٹی جانوروں کو کھا تا کھلاتا ہے اور بہاڑوں کی چوٹیوں پروخٹی جانوروں کو کھا تا کھلاتا ہے اور بہاڑوں کی چوٹیوں پروخٹی جانوروں کو کھا تا کھلاتا ہے اور بہاڑوں کی چوٹیوں پروخٹی جانوروں کو کھا تا کھلاتا ہے اور بہاڑوں کی چوٹیوں پروخٹی جانوروں کو کھا تا کھلاتا ہے اور بہاڑوں کی چوٹیوں پروخٹی جانوروں کو کھا تا کھا تا جانوں کی جانوروں کی جانوروں کی جانوروں کو کھا تا کھا تا جانوروں کو کھا تا کھا تا جانوروں کی جانوروں کو کھا تا کھا تا جانوروں کو کھا تا کھا تا جانوروں کو کھا تا کھا تا جانوروں کی جوٹیوں پروخٹی جانوروں کو کھا تا کھا تا جانوروں کو کھا تا کو کھا تا کھا تا جانوروں کو کھا تا کھا تا تا کو کھا تا کو کھا تا کو کھا تا کھا تا تا کھا تا تا کو کھا تا کو

حضرت عبدالمطلب بڑے وجید عظیم اور خوبصورت آدی تے جب ابر ہدنے آپ کو دیکھا تو انہیں بڑا ذیٹان جانا اور انہیں نیچ بھانے سے ماورا سجھا ابر ہدا ہے تخت سے نیچ از آیا اورا پنے قالین پر بیٹے گیا اور حضرت عبدالمطلب کو اپنی بیل بھایا۔ پھراس نے اپنی آئیس کہو جا پئی حاجت کا ذکر کرے تو تر جمان نے حضرت عبدالمطلب سے یہ بات کی حضرت عبدالمطلب نے کہا میری حاجت ہے کہ باوشاہ میرے وہ دو سواونٹ والپس کر دے جواس نے پکڑر کے بات کی حضرت عبدالمطلب نے کہا میری حاجت ہے کہ باوشاہ میرے وہ دو سواونٹ والپس کر دے جواس نے پکڑر کے بیل ۔ جب تر جمان نے ابر ہدئے اپنی تر جمان سے کہا: اے کہو جب میں نے تجھے دیکھا تھا تو نے بیل ۔ جب تر جمان نے ابر ہدگو یہ بات بتائی تو ابر ہدئے اپنی تر جمان سے کہا: اے کہو جب میں نے تجھے دیکھا تھا تو نے بیس انتقادی تو میرے ہاں تیراوہ وقار باقی نہ دہا ۔ کیا تو میص اور ٹیس اس کھر کو جھے در سے بیل انتقادی تو میں اس کھر کو جھے در سے اور میں اس کھر کو بیل کرانے کے لیے آیا ہوں ۔ تو اس کے بارے میں گفتگو نیس کرتا ۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا: میں تو صرف اونٹوں کا مالک کو بیل سے جو ٹیس اس کھر کا گلاب نے جو بیل کہ کہا تھو توں کی جو ٹیوں میں جب کہ کہا کہ کی کو ٹیوں میں جب جو بیل کی کو نیوں میں جب جو اس کے در مواز سے اندیت کا خون تھا ۔ پھر حضرت عبدالمطلب المطلب المطلب المطلب المس کے در دواز دی کا حافہ پہر کہ اور ان کے ماتھ تریش کی ایک جو ٹیوں میں جب کہ دو میت اللہ تعالی سے دعا کر رہے تھے اور کی دوئیوں میں جب جو کی دو ایک کے خوان کے در دواز دی خوان کے خوان کے در دواز دی خوان کے مال کے حسرت عبدالمطلب نے کہا: جب کہ دو میت اللہ شریف کے در دواز دی کا دو میت اللہ تو کی در دواز دی کا در دوران کی خوان کے در دواز دی کا دوران کی خوان کے در دان کا دیس کے خوان کے در دواز دی کا در دوران کی حال کے در دواز دی کا دوران کی خوان کے در دوران کی دوران کی خوان کی دوران کی حال کے در دوران کی حال کے در دوران کی دوران کی خوان کے در دوران کی خوان کے در دوران کی حال کے در دوران کی دوران کی خوان کے در دوران کی دوران کی حال کے در دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیا کیا کی دوران کی حال کے در دوران کی دوران کیا کیا کی دوران کیا کیا کی دوران کیا کیا کی کو دوران کیا کی دوران کیا کی کیا کی کی دوران کیا کی دوران کیا کی کو دوران کیا کی کو دوران کیا کی کی کی دوران کیا کی

لاهُمَّ إِنَّ العَيْدَ يَمْ نَعُ دَحْلَهٔ قامنَعُ جِلالكَ لاهُمَّ الْعُبْدَ عَلَاكَ عَلَاكَ لِكَ عَلَاكَ لِمُعَالَكَ لا يَغْلِبَنَ صَلِيبُهُمْ ومِحالُهُمْ عَدُدًا مِحَالَكَ لا

إِنْ يَدُخلوا البلد الحما م فأمرٌ ما بَدَالَكْ "اے اللہ! بندہ اپنے کیاوے کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے حرم کے باسیوں کی حفاظت فرما۔ ان کی صلیب اور ان کا مکر ز ماند قریب میں تیری تدبیر پرغالب ندا جائے۔اگروہ بلدحرام میں داخل ہوں توجومناسب سمجھےان کے ساتھ معاملہ کر۔ فأمرُ ما بَدَالَكَ عراد ہے اس چیز جو تھے مناسب لگے اور وہ اسی چیز ہے جو ہمارے بارے بیں نہیں کیا کرتا تھا۔ حلال، حل کی جمع ہے اور محال کامعی قوت ہے۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: جب حضرت عبد المطلب نے بیت الله شریف کے ورواز ے كا طقه پكر اتوكيا:

يا ربِّ لا أرْجُو لَهُمْ سِواكا آيا ربِّ قامنامٌ منهُم حِماك إِنْهُمْ لم يقهروا تُواكا إِنْ عِدِوَ البِيتَ مُنْ عاداك اےمیرے رب! میں تیرے سواان کے بارے میں کسے کوئی امید بیس کرتا اے میرے رب! ان سے اپنی چراگاہ كى مفاعت فرما، ب فتك تير كم كاومن تجديد فمنى كرنے والا بوه تيرى طاقت پرغالب بيس آسكتے۔ عرمه بن عامر بن باشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن تصى نے كہا:

الآخِنَ الهَجْبَةَ فيها التَّقْلِيدُ لاهُمُ أَخْذِ الأسودُ بن مقصود يحبسها وهي أولات التطريد يين جراء وثَيِيرِ فالِبيدُ قَلُ أَجْمَعُوا ألَّا يكون مَغَبُودُ فضيها ال طباطِم شودً والمروتين والبشاع الشود ويهدموا البيث الحمامر التغثوذ

أعقِها وإنت محمود

ا ہے الله! اسود بن مقصود کوؤلیل درسوا کرجس نے سو کے قریب اونٹول کو پکڑلیا جن کے گلوں میں قلادے تھے، وہ حرا ہمبر کے درمیان منے مطے میدان نے انہیں محبوس کرر کھا تھاوہ بے در بے آنے والے ہیں۔ اس نے ان اونٹول کو کالے عجمی کا فر کے سپردکرد یا نبوں نے اس پراتفاق کرلیا ہے کہ وئی معبود نہ جواور بیارادہ کرلیا ہے کہ وہ بیت حرام کو گرادی بس کا قصد کیا جاتا ہے وه صفادم وه کے آئار منادی اور جمر اسودکومٹادی اے میرے رب!اس کے عزم کو خاک میں ملادے بے شک توجمود ہے۔ ابن اسحاق نے کہا: پھر معزت عبد المطلب نے بیت الله شریف کے دروازے کا حلقہ چھوڑ دیا پھروہ اور آپ کے ساتھی قریش بہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف ملے منے وہاں انہوں نے پناہ فی اور انظار کرنے لکے کدابر ہد مکہ مرمد میں داخل ہو کرکیا كرتا ہے؟ جب ابر بدنے بح كى تو كم مرمد ميں واخل ہونے كى تيارى كى اور اپنے ہاتھى كو تيار كيا اپنے لفكر كوصف آراكيا ہاتھى كا نام محود تقاادرابر بهدبیت الله شریف کوکرانے کا قصد کرنے والاتھا پھریمن جانے کا ارادہ کرریاتھا۔ جب انہوں نے مکہ مرمد کی طرف ہتھی کو لے جانا جایا توفیل بن صبیب آ مے بڑھا یہاں تک کہ دوہ ہتھی کے پہلومیں جا کھڑا ہوا پھراس کا کان پکڑا ا كها: اے محمود! جينے جاجهاں ہے آياتھا اس كى طرف لوث جاكيونكہ تو الله تعالى كے حرمت والے شہر میں ہے پھراس كاكان جيوز

دیا ہاتھی بیٹھ گیانفیل بن حبیب دوڑتا ہوانکل گیا یہاں تک کدوہ پہاڑ پر چڑھ گیا انہوں نے ہاتھی کواٹھانے کے لیے ماراتواس نے اٹھے ناکارکردیا انہوں نے اس کے سر میں کلہا ڈاماراتا کدوہ اٹھے تواس نے اٹکارکردیا انہوں نے اس کے سر میں کلہا ڈاماراتا کدوہ اٹھے تواس نے پر بھی بیٹ میں ایسے عصامادے جس کے سرے مڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کامند مثام کی طرف کیا تو وہ دوڑ پڑا انہوں نے اس کامند مثام کی طرف کیا تو وہ دوڑ پڑا انہوں نے اس کامند مثام کی طرف کیا تو وہ دوڑ پڑا انہوں نے اس کامند مثام کی طرف کیا تو وہ بھی گیا۔ الله تعالی نے سمندر کی جانب سے ان پر پر ندے جھیے جو خطاطیف (1) اور بلسان (2) جیسے تھے ہر پر ندے کے بیٹھ گیا۔ الله تعالی نے سمندر کی جانب سے ان پر پر ندے جھیے جو خطاطیف (1) اور بلسان (2) جیسے تھے ہر پر ندے کے ساتھ جن پتھر تھے ایک پتھراس کی چوٹے میں تھا دو پتھراس کے پاؤں میں تھے جو پنے اور صور کی دال کے درمیان تھ لئکر دالوں میں سے جے بھی وہ ہوئے تھے وہ بلاک ہوجاتا وہ سب کونہ لگے وہ بھا گئے ہوئے نظے دہ اس راستہ پر جلدی جارہ والوں میں سے جے بھی وہ ہنچیا وہ ہلاک ہوجاتا وہ سب کونہ لگے وہ بھا گئے ہوئے نظے دہ اس راستہ پر جلدی جارہ سے تھے تاکہ یمن کے داسے کی طرف ان کی راہنمائی کے الله تعالی نے جوعذاب ان پر نازل کیا تھا جب نقیل نے وہ دیکھا تو کہا:

أَيْنَ المَعَلَّمُ والإِلَهُ الطَّالَبُ والأَثْمَامُ المعَلوبُ لَيْس العَالَبُ البِعَلوبُ لَيْس العَالَبُ البِهُ المُعَلَّمِ المعَلوبُ لَيْس العَالَبُ اللهِ اللهِ اللهُ العَالَى اللهُ ا

حَدِدُتُ الله إذا أبصرتُ طَيْرًا وخِفت حِجَادة تُلْكَى علينا فكلُّ القومِ يسأل عن نُفيلِ كَأْنَ عَنَ لِلْحُبُشَانِ دَيْنَا فكلُّ القومِ يسأل عن نُفيلِ كَأْنَ عَنَ لِلْحُبُشَانِ دَيْنَا في يرندول كود يكما توجِن في الله تعالى كاحم كي وه النابي هر ول سودر ما تماج بم رسمنكم مارس سخم تمام

جب میں نے پرندوں کودیکھا تو میں نے الله تعالیٰ کی حمد کی وہ ان پتفروں سے ڈرر ہاتھا جوہم پر پھینکے جارہے ہتے تمام نفیل کے بارے میں پوچھ رہے ہتھے کو یاصبشیوں کا مجھ پر کوئی قرض تھا۔

وہ ہرداستہ پر کرتے پڑتے نکل پڑے، وہ ہرمیدانی جگہ ہیں مرتے جارہ سے جسم ہیں بیاری لگ گئی وہ اسے
لے کرنگل پڑے اس سے پوراپورا کر دہا تھا جب بھی اس سے پورا بھر حصہ کرتا اس سے پہیپ نمودار ہوتی اور خون اور پہیپ
پھوٹ پڑتی یہاں تک کہ دہ اسے صنعاء لے آئے وہ پر ند ہے کے ایک چوزے کی طرح تھا اسے اس وقت موت واقع نہ ہوئی
یہاں تک کہ اس کے دل کی جگہ سے اس کا سید بھٹ گیا۔ ای طرح علاء نے گمان کیا ہے۔

کلبی اور مقاتل بن سلیمان (ہرایک دوسرے سے کھی کم وہیں نقل کرتا ہے) نے کہا: ابر ہدکے تماد کا سبب بیتھا کہ قریش کے پندلوگ نجاشی کے بندلوگ نجاشی کے بات ایک کلیسا کے پاس اتر سے نصاری بیکل کہتے ہنہوں نے کھا تا ایک نے کے لیے آگ جلائی اس آگ کو ای طرح چھوڑ و یا اور کوچ کیا آگ پر جیز ہوا چلی تو اس کلیسا پر آگ بھڑکادی جس سے وہ جل گیا۔ خبر دینے والانجاشی کے پاس آیا اور اسے واقعہ سنایا وہ خصہ سے بھڑک اٹھا اس

2- يريا سے براير عروب مكل كالے اور بعض چكبر سے ہوتے إلى -

<sup>1 -</sup> لي باز ووَل والا اورجمون باول والاسيا ورعك كاير تده

کے پاس ابر ہر بن صباح ، جر بن شرصیل اور ابو یک و کند یون آئے اور صائت اٹھائی کہ وہ کعبہ کو جلائیں گے اور اہل مکہ وقید ک

بنا کر لائیں گے۔ نجا تی با دشاہ تھا اور ابر ہا میر لشکر تھا ہو یک و م با دشاہ کا ہم پیالہ تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ اس کا وزیر تھا اور جر

بن شرصیل اس کے قائمہ بن جس سے ایک تھا (1)۔ کہا ہدنے کہا: ابو یک وہ بی ابر ہہ تھا۔ وہ سب بطے ان کے ساتھ ہاتھی تھا۔

اکثر علما می رائے ہے کہ ہاتھی ایک بی تھا۔ ضحاک نے کہا: آٹھ ہاتھی تھے۔ وہ ذی مجاز کے مقام پر ابر ساتھ ہاتھی تھا۔

ہا تک لیے جن میں صفرت عبد المطلب کے اون بھی شے چرواہا خبر دار کرنے کے لیے آیا وہ صفا پر چڑھا اور بائد آواز سے

ہا تک لیے جن میں صفرت عبد المطلب کے اون بھی سے چرواہا خبر دار کرنے کے لیے آیا وہ صفا پر چڑھا اور بائد آواز سے

اعلان کیا داصیا جاہ ۔ پھر لوگوں کو لکر اور ہاتھیوں کے آنے کی خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نگا اور ابر ہہ کے پاس گئا تی ہی اس کے اور اس کے ساتھ تھا ؟ پھر لوگوں کا خیال ہے کہ نہا تی جی اس کے اور ابر ہہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ نہا تھی ہیں نہ سی خبر سے بیات کہ میں ہی تھر سے جب وہ ابر ہہ کے لکھر کے پاس آئے تو ان پھر دل کو مید کی اس ہو گئے۔

می کو میں کے امیر کی طرح ہیں۔ ان کی چو نچوں اور پاؤں میں پھر سے جب وہ ابر ہہ کے لکھر کے پاس آئے تو ان پھر وہ ہا کہ ہو گئے۔

ان پر بھینگا تو وہ ہا لک ہو گئے۔

عطابین رباح نے کہا: پرند سے پچھلے پہرآئے انہوں نے دات گزاری پھرا گلے دن ان پرت کی اور ان پر پھر پھیئے۔
کلی نے کہا: ان کی چونچ سیں ایس فیکری تھی جونائن پررکھ کر پھیٹی جاستی ہے بیچھنڈ کے جینڈ آئے ایک پرندہ تھا جوان کی قاوت کر رہا تھاجس کی چونچ سیں ایس فیکری تھی جب و انگر کے پاس پنچ تو اپنی چونچوں میں موجود چیز کو نیچ والے قاوت کر رہا تھاجس کی چونچ سیں موجود چیز کو نیچ والے افراد پر پھیٹکا ہر پھر پر تھی اور جس نے اس کی خار مائی کی وہ گراہ ہوگیا گیا: ہر پھر پر کھا ہوا تھاجس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی وہ نوات کی جات ہوائی ہوا ہوا گیا: ہر پھر پر کھا ہوا تھاجس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی وہ نوات کے کوئی اور جس نے اس کی خرود پر پڑتا تو اسے بھاڑ دیتا پھر وہ اس کے دہ کر آئیس میں سے ہیں۔
ایک قول یہ کیا گیا ، پھر ان بیس کے کو خود پر پڑتا تو اسے بھاڑ دیتا پھر وہ اس کے دہان تھا ان کے امیر کے سواکو کی واپس ایس کے اس کے مواکن واپس ایس کے دوئور ان کے اس کے سواکو کی واپس ایس کے دوئور ان کے اس کے سواکو کی واپس ایس کے دوئور ان کے اس کے سواکو کی واپس ایس کے دوئور ان کے اس کے سواکو کی واپس ایس کے دوئور ان کے اس کے سواکو کی واپس کے دوئور ان کے اس کے ساتھ وہ کی کا وا دا تھی جورسول الله می نظر ہے کہ اس کی اور وہ کی ہوائی تھیں بین وہ وہ کی دوئوں ایک دوئور کی ہوائی ہوگی دوئوں نے ایک دوئور کی ہوئی کی وہ کی دوئور کی کہ کی اس کی آگی میاں ، پیشانی اور دوئور ان اس کی آگی میاں کی دوئور کی دوئوں کی اس کی دوئور ک

<sup>1</sup> \_زادالسير ،جلد8 منى 322

ہون کوزخی کردیائی وجہ سے اسے اشرم کہتے ہیں عقودہ نے اریاط پر تملہ کردیا اور اسے قبل کردیا جبشہ کی حکومت ابر ہہ کے ہاتھ آگئ نجاشی غضبنا ک ہو گیائی کے دوہ ابر ہہ کی پیشانی کے بالوں کوکائے گااور اس کے ممالک کورو ند ڈالے گا ابر ہہ نے اپنی غضبنا ک ہو گیائی کہ دوہ ابر ہہ کی پیشانی کے بالوں کوکائے گااور اس کے ممالک کورو ند ڈالے گا ابر ہہ نے اپنی بیشانی کی طرف بھیج دیں اور کہا: وہ بھی تیرا غلام تھا اور میں بھی تیرا غلام ہوں میں حبشہ کے معاملات چلا رہا ہوں میں نے اپنی بیشانی کے بالوں کو کا ٹا ہے اور اپنی ملک کی مٹی بھی تیری طرف بھیجی ہے تا کہ واسے روندے اور اپنی شم پور کرے۔ اس طرح نجاشی اس پر داختی ہوگیا بھر ابر ہہ نے صنعاء میں ایک کئیسہ بنایا تا کہ عرب کے حاجیوں کواس کی طرف بھیردے۔

494

عام الفيل اورسر كاردوعالم ملَيْ عُلَيْدِيم كى ولا دت

مسئله نمبو4\_مقاتل نے بہا: عام الفیل نی کریم مل فیلی نے پیدائش سے چالیس سال پہلے کاوا قعہ ہے (1) کبی اور عبید بن عمیر سنے کہا: یہ نی کریم مل فیلی ہے عبیر بن عمیر سنے کہا: یہ نی کریم مل فیلی ہیں سال پہلے کاوا قعہ ہے۔ سی روایت وہ ہے جو نی کریم مل فیلی ہے مروی ہے کہ فیم الفیل فر مایا۔ ماوروی نے اپنی تغییر میں یہ مروی ہے کہ فیم الفیل فر مایا۔ ماوروی نے اپنی تغییر میں یہ کہا۔ اور کتا ب' اعلام المنہ و ق' میں کہا: رسول الله مل فیلی ہی مروی ہے کہ وہم الاول کو پیدا ہوئے۔ اصحاب الفیل کے واقعہ کے کہا۔ اور کتا ہی کہ دو ہر مزبن انوشیروان کے بارہ ویں سال کے موافق بٹا ہے اور ہر مزبن انوشیروان کے بارہ ویں سال کے موافق بٹا ہے اور ہر مزبن انوشیروان کے بارہ ویں سال کے موافق بٹا ہے۔

ابرجد فرطبری نے یہ دکایت بیان کی ہے کہ نبی کریم ماؤنٹی کی اولا دت نوشیر دان بادشاہ کو بیالیس سال گزرجانے پر بوئی تھی۔ایک تول یہ کیا گیا کہ حضرت آمنہ نے محرم کے عاشوراہ کے دوڑ سروردو عالم ساؤنٹی کے اور مضان شریف کے بارہ دن گزر چکے ہے کہ بیر کے روز آپ ساؤنٹی کی ولا دت باسعادت ہوئی آپ کے مل کی مدت آٹھ ماہ اوردو دن تھی ۔ایک تول یہ کیا گیا کہ آپ ساؤنٹی کی ولا دت محرم کے مہینے کے بیم عاشوراء کے دن ہوئی تھی ،اے ابن شاہین الاحفص نے بوم عاشوراء کے دن ہوئی تھی ،اے ابن شاہین الاحفص نے بوم عاشوراء کے دضائل میں بیان کیا۔ابن عربی نے کہا: ابن وجب نے امام مالک ہے روایت نقل کی ہے کہ درسول الله ساؤنٹی کی بیدا ہو کے (2)۔ حضرت قیس بن مخر مہ نے کہا: میں اور رسول الله ساؤنٹی کی ہاتھی والے سال میں پیدا ہوگا وی بیدا ہو کے دوایت نقل کی ہے کہ وہ اہن عربی بیدا بر سے میں نہ بتائے کیونکہ اگر وہ چوٹا ہوگا تو لوگ اس کو حقیر جانیں گیا وہ با ایک کا دور میا نیال کریں گے۔ یہ سرے میں نہ بیدا کی کہ دوایت کی کرو ہوٹیا ہوگا تو لوگ اس کو حقیر جانیں گی عمر بتا میں اور اور گا تو اسے بوڑ ھا نیال کریں گے۔ یہ ضیف تول ہے کیونکہ اگر وہ بیدا ہی اور اور گی تو ایس میں دور بیت کریں جب کہ جن میں اور اور کی تا کی اور اور کی تو ایس میں جس نہ کہ جن اور اور کی ای قات کی اور اور کی تو اسی میں جب کہ جن علی اور اور کی اور اور کی تا میں اور اور کی تو اسی می تو تو تا ہوگا ہوگا تو تو تیس میں بید کریں جب کہ جن علی اور اور کی اور اور کی تا میں اور اور کی کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی کی کی کی اور اور کی کی کی دی جب کہ جن علی اور اور کی اور اور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی

عبدالملك بن مروان نے معزت عمّاب بن اسيد ہے كہا: توبرا ہے يا نى كريم مؤنظيني اتواس نے كہا: نى كريم مؤنظين

<sup>2</sup>\_احكام القرآن لا بن العربي ، جلد 4 يستى 1980

<sup>1</sup> \_ تغییر ما در دی ، **جلد 6 منی 338** 

<sup>3</sup> ـ جامع ترندى، كتناب الهناقب، باب ماجاء ل ميلاد النبى من التي مديث مبر 3552، خياء القرآن بلكيشنز

مجھ سے ابتدامیں بڑے ہیں اور میں عمر میں ان سے زیادہ ہوں۔ نبی کریم میں تاثیر ہے عام الفیل کو بیدا ہوئے جب کہ میں نے ہتھی کے سائس اوراس کے قائد کو اندھا اورا پانچ ویکھا ہے وہ دونوں لوگوں سے کھانا طلب کرتے تھے۔ ایک قاضی سے کہا میں: تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا: جب نبی کریم میں تاثیر ہے حضرت عماب بن اسید کو مکہ مرمہ کا والی بنایا تو اس و تت میں عمر میں سال سے کم تھی۔ اس کی عمر میں سال سے کم تھی۔ اس کی عمر میں سال سے کم تھی۔

اصحاف فيل كاوا قعه مجزه نبى منين لليوم

مسنله نصبو 5 - ہمارے علاء نے کہا: ہاتھی والا قصہ عجزات نبوی میں سے ہا گرچ ہے آپ ماہ ہے گئے گئے ہی ہیدائش اور چینج سے قبل ہوا کیونکہ بیدوا قعد آپ کے امر کی تاکیداور آپ کی شمان کی تمہید تھا۔ جب رسول الله ماہ ہے گئے ہے اس سورت کی تاوت کی تواس وقت مکہ مرمد میں بے تارلوگ ایسے تھے جنہوں نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا اس وجہ نے را با ایک ترکہ میں کوئی ایسا آ دمی نہ تھا گر اس نے ہاتھی کی قیادت کرنے والے اور اس کے ہانکے والے کو اندھا دیکھا جولوگوں سے سوال کرتے تھے۔ معزت عائش صدیقہ بین تھے وقی عمر کے ہاوجود یہ کہانی نے جو ٹی عمر کے ہاوجود یہ کہانی نے کہانی کے قائداور اس کے سائس (ہا کئے والے ) کو اندھاد یکھا جولوگوں سے کھا تا ما تھتے تھے۔ ابوصالح نے کہانی میں نے حضرت ام ہائی جوابوطالب کی بینی تھیں کے گھریں ان پرموجود تھیں۔

ٱلمُيَجْعَلُ كَيْنَ هُمْ فِي تَصْلِيلٍ فَ

" كياالله تعالى في ان كروفريب كونا كام بيس بناديا-

تفلیل کامعنی باطل کر نا اور ضائع کرنا ہے کوئکہ ہاتھی والوں نے بیارادہ کیا تھا کہ وہ قریش کوقل کریں گے اور انہیں گرفتار کریں گے اور انہیں انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اسے برباد کردیں گے ۔ حضرت عبدالمطلب سے بیم وی ہے کہ انہوں نے برندوں سے کیا پایا ہے تو حضرت عبدالله کیاد کیسے ہیں کہ سب لوگ کلا ہے تو حضرت عبدالله کو بھیجا کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے پرندوں سے کیا پایا ہے تو حضرت عبدالله کیاد کیسے ہیں کہ سب لوگ کلا ہے گلارے کو بیس وہ محموز اور ڈاتے ہوئے آئے ان کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا جب انہیں ان کے والد نے دیکھا تو فر مایا: میرا مید بیٹا کو بوں بیس سے شاہسوار ہائی فران سے کپڑ انہیں بٹایا مگر بشارت و سنے کی وجہ سے یا ڈرانے کی وجہ سے ایک کو جسے انہیں ان کے عرف کی وجہ سے ایک ہوگئے ۔ حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھی نظے انہوں نے ابر ہر کے لئکر میں مرنے والے لوگوں کو ساتھی نظے انہوں نے ابر ہر کے لئکر میں مرنے والے لوگوں کا سامان نے لیا بنی عبدالمطلب کے اموال ای وجہ سے ہے اور ای مال کی وجہ سے حضرت عبدالمطلب کے اموال ای وجہ سے ہے اور ای مال کی وجہ سے حضرت عبدالمطلب کے سرداری (1) کمل ہوئی کونکہ سونے اور جاندی میں سے جو چاہا اٹھا لیا پھر اہل کہ نظے اور ان نظر یوں کا سامان لوٹا۔ ایک تول سے کرداری (1) کمل ہوئی کونکہ سونے اور جو اجرات سے بھر دیا پھر ابومسعور تھتی سے کہا جو حضرت عبدالمطلب نے دوگر ھے کھودکر ان کوسونے اور جو اجرات سے بھر دیا پھر ابومسعور تھتی سے کہا جو حضرت

1 ۔ یوبیر پڑھ کر حمرانی ہوتی ہے ایک طرف تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے قریش کے سردار تنے جو چشمہ کے مالک تنے لوگوں اور جانوروں کو کھانا اور خوراک دیکھے اور دوسری طرف ابر ہر کے نظر کے اسموال کی دجہ سے سرداری کھمل ہوئی ۔ مترجم عبدالمطلب كا دوست تقا۔ان دونوں میں سے جو چاہو لے لے پھرلوگوں نے حبشیوں کے اموال کونیا یہاں تک کدان کے ہاں جگہیں کم پڑگئیں حضرت عبدالمطلب نے اس موقع پر کہا۔

> أنْتَ مَنَعْت الحُبُش والأفيالا وقد رَعَوًا بهكَة الأجهالا وقد خشِينا منهُم القتالا وكلّ أمرلهم مِعْضَالا

> > شكرا وحمدالك ذا الجلالا

اے الله! تو نے حبیثیوں اور ہاتھیوں کوروکا جب کہ انہوں نے تو مکہ کرمہ میں پہاڑ دں کو بھی خوفز دہ کر دیا تھا ہم تو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ڈرے اور ان کی جانب سے ہرمشکل امرے ڈرے۔ اے رب ذوالجلال! تیراشکر ہے اور تیرے لیے تمریے۔

ائن اسحاق نے کہا: جب الله تعالی نے حبیثیوں کو مکہ کرمہ سے واپس کردیا تو عربوں نے قریش کو بڑی عظمت دی انہوں نے کہا: یہ الله تعالی نے ان کی جانب سے قال کیا اور ان کے دخمن کی مؤنت سے انہیں کافی ہو گئے۔عبدالله بن عمرابن مخزوم نے اصحاب فیل کے قصہ میں کہا:

أنْتَ الجليلُ ربَّنَا لم تُديِس أنْتَ حيستَ الغِيل بالنُعَيِّس من بعد ماهَمِّ بشيِّ مُيْلِس حيسته في هيئة النُكَرُّكُس

ومألهم من قرج ومنفس

اے ہمارے رب! توجلیل الشان ہے تو کمزوری سے آلودہ نہیں تونے منفس کے مقام پر ہاتھیوں کوروک لیا کہ بعداس کے کہاں نے تکلیف دہ شرکا ارادہ کیا تھا تو نے اسے اوند سے مندروک لیا۔ ان کے لیے کوئی آسانی اور راحت والی چیز نقی۔ وَ اَنْهُ سَلَ عَلَيْهِمْ طَلَيْدًا اَ بَابِيْلَ ﴿

"اور (وو يول كه) بيج دية ان يربرمت سے پرندے وارول كو وار"

سعید بن جیر نے کہا: ہرآ سان کے پرندے شے اس سے بل اور نداس کے بعداس سم کوئی پرندے دیکھے گئے۔
جو بیر نے ضحاک سے انہوں نے حضرت ابن عباس جورہ بن سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے رسول الله مان اللہ ہان اللہ مان اللہ مان اللہ ہان اللہ مان اللہ باز کے اور نیچ دیتے ہے۔
فرماتے ہوئے سنا: '' دوا سے پرندے شے جو آسان اور زجن کے ورمیان گھونسلے بناتے اور نیچ دیتے ہے' (1) حضرت ابن عباس جورہ بن نے کہا: ان کی سونڈ میں جس طرح ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اور ان کے پنچ کتے کے پنچوں جسے شے (2)۔
عکرمہ نے کہا: دو ہز پرندے سے جو سمندر سے نکلے شے ان کے سردرندوں کے سرجیے سے اس جیسے پرندے نداس سے قبل دیکھے گئے اور نداس کے بعدد کھے گئے۔ حضرت عاکشہ صدیقہ بن کھیا: وہ پرندے خطاطیف (3) کے زیادہ مشابہ سے۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے: دو وطادیط کے زیادہ مشابہ سے وہ سرخ وسفید سے۔
ایک قول یہ کیا گیا ہے: دو وطادیط کے زیادہ مشابہ سے وہ سرخ وسفید سے۔

2-الينا 3-آكس كالمرح ايك شم كاليز حالوباجس كساته كى چزكوا يك لياجا تاب-

1 \_زادالمسير ،جلد8 منحد323

سعید بن جبیر سے میمی قول مردی ہے: میسبز پرندے تھے جن کی زرد چونچیں تھیں۔ایک قول میرکیا گیا ہے: وہ سفید تعے محر بن کعب نے کہا: میساہ سمندری پرندے تھے ان کی چونچوں اور ناخنوں میں پھر تھے۔ایک قول میرکیا گیا: وہ نادرو ا ياب عنقاء تتع جن كى ضرب الامثال ذكركي جاتى ہيں۔ عكرمہ نے كہا: ابا بيل كامعنى مجتمع ہے۔ ايک قول سيكيا گيا ہے: اس كا معنی ہے در ہے ہے ۔ ایک دوسرے کے پیچھے تھے؛ بید مصرت ابن عباس اور مجاہد کا قول ہے۔ مجاہد نے کہا: اس کا معنی ہے مختلف جدا جدار محوادهر سے آتے بہال سے وہال تک بید صرت ابن مسعود ، ابن زیداور انفش کا نقط نظر ہے۔ نحاس نے کہا: پیسب اقوال منفق ہیں اس کا حقیقی معنی تو رہے ہوہ بڑی بڑی جماعتیں تھیں۔ رہے جملہ بولا جاتا ہے: فلان یؤبل علی فلانِ۔ فلان اس پر عیم ہوتا ہے اور کثیر ہوتا ہے یہ اہل ہے شتق ہے آبابیل کے واحد میں اختلاف ہے۔جو ہری نے کہا: انفش کہتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: جاءت إبلك أبابيل تيرے اونٹ تھوڑ ہے تھوڑ ے آئے اور طافر اا بابيل ٹوليوں كى صورت ميں پرندے آئے۔ کہا: یہ کشرت کے عنی میں آتا ہے بیالی جمع ہے جس کا کوئی واحد ہیں۔ بعض نے کہا: اس کا واحد ابول ہے جس طرح عجول بعض یعنی مبرد نے کہا: اس کا واحد ابیل ہے جے سکین ہوتا ہے۔کہا: میں نے عربوں کوئیس یا یا کہ وہ اس کا واحد جانتے ہوں مرمحاح میں ہے کہ وہ اس کا واحد جانے تھے۔ ایک تول یہ ہے کہ اس کا واحد ابال ہےرؤ بربن عجاج نے اس کی جمع کے بارے میں کہا:

ولعبت طير بِهِم أبابيل فشيِّدًا مِثْلَ كَعَشْفِ مَأْكُولُ پرندوں کے مبندان کے ساتھ کھلے تو انہیں کھاتے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا گیا۔

عَليهِ أبابيلٌ من الطَّيْرِ تَنْعَبُ طَيِيتَ و جَبًارٌ دِواءٌ أَصولُهُ راستداور مجور كالمبادر خت جس كى جزوں كوسيراب كيا تميا ہے جس پر يرندوں كے جند آوازي لگار ہے ہيں۔

تَراهُمُ إِلَى الداعي سِمَاعا كَأَنْهُمُ أَيابِيلُ طَيْرِ تَخْتَ دَجْنِ مُسَخِّنِ توانیں دیمے کا کدوودائ کی جانب تیزی سے جارہے ہیں کو یاوہ پرندوں کے جونڈ ہیں جو تکلیف دہ تاریکی کے بیجے ہیں۔ فراہ نے کہا:اس کالفظوں میں واحد میں (1) رؤاسی جو تقدے نے کمان کیا کہ انہوں نے اس کے واحد کے بارے میں منا كماس كاوا مداباله بحد فراء في اباله بيان كياب كمانيس في ايك عرب سي سناوه كبتاب ضغث على ابالقاس سيوه شادالی پرمراد کیتے ہیں۔ کہا: اگر کوئی کہنے والا میہ کیے ایسال تو بدورست ہوتا جس طرح دینار کی جمع دیا نیر آتی ہے۔ اسحاق بن عبدالله بن حارث بن نوفل نے كها: ابابيل بي ابل مؤيله سے ماخوذ ہے يعنى كلز يال كر يال ، ريوڑ ـ

تَرْمِيدُم بِحِجَاءَ وَنُونِ سِجِيلٍ ٥

1\_زادالمسير ،جلد8 منى 324

"جوبرساتے تھےان پر کنکر کی پھریال"۔

عبدالرحمن بن ابزی نے کہا: قِین سِجِیم کی کامعنی ہے آسان سے نازل ہوئے بیدہ پتھر تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوئے سیدہ پتھر متھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوئے ستھے۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: میر جہنم سنے آئے تھے بہی تجین ہے پھرلام کونون سے بدل دیا، جس طرح اصیلان اصل میں اصیلال تھا۔ ابن مقبل نے کہا:

#### فَرُبّاتُواصَتْ بِه الأبطالُ سِجِينًا

ال مصرعه بين سجين، سجيل تعار

زجان نے کہا: قبن وسجیدلی کامعنی ہے جوان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ انہیں عذاب دیا جائے گا یہ سجل ہے مشتق ہے۔ سورہ ہود میں سجیل کے متعلق گفتگوگز رچی ہے۔ عکر مدنے کہا: وہ پرندےان پتر ول کو پھیکتے جوان کے پاس ہوتے سخان میں ہے جوہ وہ پتر لگنا تو اس کی وجہ ہے اس کے جم میں ایسا چیک کا دانہ لکلنا جیسا پہلے نہیں و یکھا گیا ہوتا تھا۔ حضر سابن عباس بنا ہوتا کہا: پتر جب ان میں ہے کی کولگنا تو اس کے پرابراور مسور سے بڑا ہوتا تھا۔ حضر سابن عباس بنا ہوتا کہا: پتر جب ان میں ہے کی کولگنا تو اس کے چڑے میں آبلہ سابنا یہ چیک کا آغاز ہوتا۔ عام قراءت توصیعہ نے کیونکہ پرندوں کی جماعت مونث ہے۔ اعرج اور طلحہ نے اس کے چڑے میں آبلہ سابنا یہ چیک کا آغاز ہوتا۔ عام قراءت توصیعہ نے کیونکہ پرندوں کی جماعت مونث ہے۔ اور طلحہ نے اس کے دلکن الله تعالی کا یہ را مان ہے وکہ لکن الله تمالی کا یہ را مان ہے وکہ کی الله تمالی کی مورث میں کونکہ یہ مونٹ غیر حقیقی ہے۔ کیونکہ لفظ طیرتا نیٹ کی علامت سے خالی ہے کیونکہ یہ مونٹ غیر حقیقی ہے۔

### فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ ٥

" إلى بناذ الاان كوجيه كما يا بهوا مجوسه" \_

الله تعالیٰ نے اصحاب فیل کو کھیتی کے ان پتوں کی طرح بنادیا جن کو چو پاؤں نے کھالیا اور انہیں ینچے کی جانب سے پھینک دیان کے جوڑوں کے ٹوٹ جانے کو ان کے اجزاء کے بکھر جانے سے تشبیددی، یکی معنی ابن زید اور دوسرے علماء سے خروی ہے۔ سورہ ُرمن میں عصف کے بارے میں تول گزر چکا ہے۔ جو چیز اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد کھیتی کے سپتے ہیں وہ علقمہ کا قول ہے:

تَشْقِي مَذانِبَ قدْ مالتْ عَمِيفَتُها حَدُودُها من أَيِّ الهاءِ مَطْعُوم رؤبہ بن عجاج نے کہا:

دَمَسَّهُمْ مَا مَسَّ أَصْحَابَ القِيلُ تَرْمِيهِمُ حِجَارةً مِنْ سِجِيلُ

ولَعِبْتُ طَوَرُ بِهِمُ أَبابِيلُ فَصُرِّدُوا مِثْلَ كَعَصْفِ مَأْكُولُ انبیں و مصیبت پنجی جواصحاب فیل کو پنجی تھی ان پرمٹی نے بہتھ کرر ہے تھے ان سے پرندوں کے جھنڈ کھیلے تو انبیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بناویا حمیا۔

سب نے صدق دل سے دعا کرتے ہوئے رات گزاری کو یا پرندوں میں سے ہرا کی کا مبشیوں پر قرض تھا۔

ایک روایت میری می ہے کہ وہ پتھرتمام کوئیں گئے تھے بلکہ الله تعالیٰ نے ان میں ہے جس کو چاہا تھا اسے لگے تھے۔ یہ بات پہلے کز رچک ہے کہ ان کا میراوراس کے ماتھ ایک چیوٹی سی جماعت واپس لوٹی تھی جب انہوں نے اس امر کی خبر دی جو انہوں نے حالات ووا قعات دیکھے تھے تو مب ہلاک ہو گئے تھے۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

ابن اسحال نے کہا: جب الله تعالی نے مبشیوں کو مکہ کرمہ سے لوٹا یا تھا تو عربوں نے قریش کو بڑی عزت دینا شروع کی اور کہا: بیالله والے بیں، الله تعالی نے ان کی جانب سے قال کیا اور ان کے دشمن کی مصیبت کے لیے کافی ہوگیا۔ بیالله تعالی کی جانب سے ان کے لیے انعام تھا۔

# سورة القريش

﴿ الله الله المُوا المُؤَمَّ فَرَائِن اللَّهُ ١٩٤٤ ﴿ مَوَمَا ا ﴾

جمهورعلاء كزد يك سيرورت كلى ب (1)-اورضحاك وكلبى كزد يك مدنى ب-اس كى جارآيات بير. بنسير اللهالزّ حُملن الرّحينير

الله كے نام سے شروع كرتا ہول جو بہت بى مبربان بميشدر حم فرمانے والا ہے۔

لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ أَ

" اس کیے کہ الله تعالی نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کردی"۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: بیرسورت معنی میں ماقبل سورت کے ساتھ ملی ہوئی ہے بینی الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا تا کہ قریش باہم الفت کرنے لگیس یا باہم متفق ہوجا نمیں یا قریش امن میں ہوجا نمیں اوراپنے دونوں سفرول سے مانوس ہوجا کیں۔جنہوں نے دونول سورتول کو ایک سورت شار کیا ہے وہ حضرت الی بن کعب ہیں ،ان کے مصحف میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔سفیان بن عیبینہ نے کہا: ہماراایک امام تھا جو دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا تھاوہ ان دونوں کو اکٹھا پڑھا کرتا تھا۔عمرہ بن میمون اوری نے کہا: ہم نے مغرب کی نماز حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھی توانہوں نے پہلی ركعت مين سورة التين كى تلاوت كى اور دوسرى مين اَكَمْ تَتَوَكَيْفَ اور لِإِيْلِفِ قريش پِرْحى فراء نه كها: بيسورت بلي سورت كے ساتھ ملى ہوئى ہے(2) كيونكه الله تعالى نے اہل مكه كے سامنے اپنى اس عظيم نعمت كا ذكركيا جواس نے عبشه كے ساتھووہ سلوك كرك كي فيم فرمايا: بم في بياصحاب فيل كماتهاس ليكياتا كقريش پراحسان موراس كى وجديقى كقريش ا بن تجارت کے لیے نگلتے دور جا ہمیت میں ندان پر کوئی حملہ کیا جا تا اور نہ بری نیت سے ان کے قریب ہوا جا تا۔لوگ کہتے: وہ الله تعالی کے تھرکے خادم ہیں یہاں تک کہ ہاتھی والا آیا تا کہ کعبہ کو گرائے ،اس کے پتھرا تھالے جائے اوران کے ساتھ یمن میں تھر بنائے لوگ جس کا جج کیا کریں الله تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کردیا الله تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت کو یا دولا یا لیعنی الله تعالی نے ان کے ساتھ بیاس کیے کیا تا کہ قریش اس سفرے مانوس موں اور ان پر حملہ کرنے کی کوئی جرات نہ کرے : مجاہد کا يكى تول ب- اورسعيد بن جبير في حضرت ابن عباس يزهد بها سے جوروايت نقل كى بهاس كا يم معنى ب (3)؛ اسے نعاس في ذکر کیا ہے۔احمد بن شعیب ،عمر و بن علی ہے وہ عامر بن ابراہیم ہے۔جولوگوں میں ہے اچھااور قابل اعتماد تھا۔وہ خطاب بن جعفر بن الی مغیرہ ہے وہ اپنے باپ جعفر ہے وہ سعید بن جبیر ہے وہ حضرت ابن عماس بنی پینے ہیں کہ ایس کو ہے ہیں کہ اس کامعنی ہے تریش پرمیرااحسان میہ ہے کہ انہیں موسم سر مااور موسم کر ما میں سغرمیں مانوس کردیا۔ کہا: وہ مکہ مکرمہ میں موسم سر ما

3\_الينا، جلد 8 منى 327

1\_زادالسير ،جلد8 منحه 325

م زارتے اور طائف میں موسم کر ما گزارا کرتے تھے۔اس تاویل کی بنا پر آیات کے سروں پروتف کرنا جائز ہے اگر چہ کلام ممل نہیں جس طرح سورت کے درمیان اس کی وضاحت کریں گے۔

ایک قول یکیا گیا ہے: یہ اتبل کے ماتھ متصل نہیں کونکہ دونوں سورتوں کے درمیان پشیم انتھ ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ بہلی سورت فتم ہو چکی ہے اور دام فلیقٹ ان اے متعلق ہے یعنی ان لوگوں کو اس گھر کے دب کی عبادت کرنی چاہے کہ ویکہ انہیں خوراک کے حصول کے لیے موسم سر ما اور موسم گر ما کے سفر سے مانوں کردیا۔ خلیل نے اس طرح کہا کہ یہ متصل نہیں کو یافر مایا: الله تعالی نے قریش کو مانوں کیا پس انہیں اس گھر کے دب کی عبادت کرنی چاہیے: یہ کسائی اور انفش نے کہا: ایک قول یہ کیا گیا کہ لامر، الل کے معنی میں ہے این عامر نے اسے لاٹلاف قریش پڑھا ہے (1) یعنی یہ کم مردہ کے ساتھ اور انفر نے کہا: ایک قول یہ کیا گیا کہ لامر، الل کے معنی میں ہے این عامر نے اسے لاٹلاف قریش پڑھا ہے این ہمزہ کے مہزہ کے ساتھ اور انفری یا ہے این جاری کیا تا عدہ جاری ہوا ہے۔ ابوجعفر اور انفری نے اسے لیلاف پڑھا ہے لائلاف کی قائدہ جاری کیا جہزہ ہے اس میں اشباع کا قائدہ جاری کیا جہزہ تھا ہی انسان کا قائدہ جاری کیا:

النُنْعِين إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلافِ جب ستار من في الإيلافِ جب ستار من في من المنظور المنظور

فلا تُتُركُنُه ماجِبِيَت لِمُعْظَم وكن رجلا ذا نَجُدَة وعَفَافِ
تذود العِداعن عُمْبة هاشبية إلافُهم في النّاس خورُ إلانِ
جب تك توزنده مع توعظمت شان كي خاطرتوا من نهجورُ اورشرف و بإكدائي والا آ دى بن جا، باشى جماعت سے دفعن كو
دوركران كى مجت لوگوں ميں بهترين محبت ہے۔

<sup>1</sup>\_معالم التوبل، طدة منح 629

جہاں تک قریش کا تعلق ہے وہ بنونضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن معنر ہیں۔نضر کی اولا دہیں ہے جو بھی صحف ہے وہ قریش ہے، بنو کنانہ اور اس سے او پر کے افر اد کوقریش ہیں کہتے بعض اوقات وہ قریش کہتے ہیں بہی قیاس ہے۔ شاعرنے کہا:

#### بكل قريش عليه مهابة

ہر قریشی پر ہیبت وجلال ہے۔

اگرتوقریش سے حدمراد لے توتواسے مصرف قرار دے گااوراگراس سے قبیلہ مراد لے تواسے غیر منعرف قرار دے گا۔

#### وكُفَى ثُرَيشَ المُعْضِلاتِ وسادَها

المصرعة ميس قريش ميس قاعده جارى مور باہے۔

فرانیش کامعنی اکتساب ہے تنفز شواکامعنی ہے وہ جمع ہوئے جب کہ دوحرم کےعلاوہ جگہوں ہیں جھرے ہوئے تھے۔ نصى بن كلاب نے البيں حرم ميں جمع كرديا يہاں تك كر قريش نے اسے اپنامسكن بناليا۔ شاعرنے كہا:

أبونا قُصَى كان يُدُعَى مُجَبَّعًا به جبع الله القبائل من فِهرِ

ہماراباب تصی تھاجے جمع کہاجاتا اس کی وجہ سے الله تعالی نے فہر قبائل کوجمع کردیا۔

ایک تول بیکیا گیا ہے کہ قریش ، بنوفہر بن مالک بن نصر ہیں جوفہر کی اولا دنہیں وہ قریش نہیں جب کہ پہلاقول زیادہ تھے ہے نى كريم من الأنظالية إلى روايت مروى ب:إنا ولد النفرين كنانه لانقفو أمنا ولاننتفى من أبينا (1) بم نظر بن کنانہ کی اولا دہیں ہم اپنی ماؤں پر تبہت نہیں لگاتے اور ہم اپنے آباء سے نسب کی نمیس کرتے۔حضرت واثلہ بن اسقع نے كهاكه ني كريم من النظائية في ارشاد قرما يا زان الله اصطفى كنانة من ولد إسساعيل واصطفى من بنى كِنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفال من بنى هاشم (2) الله تعالى في اولا داساعيل عليه السلام من سع بنوكنانه كوچنا، بنوكنانه میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بن ہاشم کو چنا اور بن ہاشم میں سے جھے چنا۔ بیدمدیث سے اور ثابت ہے اسے امام بخارى امام مسلم اور دوسرے علاء نے تقل کیا ہے۔ انہیں قریش نام دینے میں کئی اقوال ہیں:

(۱) وہ جدا جدا ہونے کے بعد جمع ہوئے تھے اور تقیش کامعنی جمع ہونا اور ملنا ہے۔ ابوجلدہ بشکری نے کہا:

إخوة كَرُشُوا الدُنوبَ علينا في حدِيثِ من دهرهم وقديم وہ ایسے بھائی ہیں جنہوں نے قریب زبانداور قدیم زباند میں بھی ہمارے خلاف گناہوں کوجع کیا۔

(٢) دوتا جرلوك تصوده ابن كمائى سے كھاتے تھے۔ اور تقرش كامعى كمانا ہاكا باب يوں چلاتے يون قرن ، يعنى ش،

<sup>1</sup> يسنن ابن باج، كتاب العدود، باب من نابى دجلا من قبيلته، مديث نمبر 2601، خياء الترآن بهلي يشنز 2 - يج مسلم برتاب الفيناكل فينل نب النبي مل ين يبيم ، جلد 2 من 245

قن شایاس وقت کہتے ہیں جب وومال کمائے اور جمع کرے۔فراءنے کہا: ای وجہ سے انہیں قریش کہا گیا۔ (۳) وو حاجیوں کی ضروریات کی جستجو کرتے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے۔قریش کا معنی تفتیش کرنا ہے۔شاعر نے کہا: ایجھا الشامتُ البقرش عنا عند عدو فھل لدہ إبتقاء

اے ہماری تکلیف پرخوش ہونے والے اور ہمارے بارے میں عمروکے ہال تفتیش کرنے والے کیا اس نے ہمیشہ

رہناہے۔

رم) روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عباس بنور نبیا سے پوچھا کہ قریش کوقریش کیوں کہا گیا؟ حضرت ابن عباس بنوردی نے جواب و یا: سمندر میں ایک طاقتور جانور ہے جس کوقرش کہتے ہیں جوخودتو دوسروں کو کھا جاتا ہ محرا ہے نبیں کھایا جاتا ، وہ خود غالب آجاتا ہے کوئی اس پرغالب نبیس آتا اور تبع کے اشعار پڑھے:

و قريش هي التي تسكن البحر بها سببت قريش قريشا تاكل الرث والسبين ولا تت رك فيها لذى جنا حين ريشا مكذا في البلاد حن تُريش يأكلون البلدد أكلا كبيشا ولهم آخر الزمانِ بئ يكثر القتل فيهم والخُموشا

قریش وہ جانور ہے جوسمندر میں رہتا ہے ای کی مناسبت سے قریش کوقریش کا نام دیا گیا وہ کمز دراورمونے کو کھا جاتا ہا اوروہ اس سمندر میں دو پروں والے کو بھی نہیں چھوڑ تا ملکوں میں ای طرح قریش قبیلہ ہے وہ ملکون کو اس طرح تیزی سے کھا جاتا ہے ان میں آخرز مانہ میں نمی ہوگا ، ان میں بہت زیادہ آل اورزخم ہول گے۔

الفِهِمْ يَحْلَقَ الشِّتّا وَوَ الصَّيْفِ 6

"الفت تجارتی سفر کی جاڑے اور کری ( کے موسم ) میں"۔

عجابداور حمید نے اسے اِلْفهم پڑھا ہے لین لام ساکن ہے اور یاء کے بغیر ہے ابن کثیر سے بھی ای ظرح مردی ہے۔
حضرت اساء نے بھی ای ظرح روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول الله سن تناییج کو الفهم پڑھتے ہوئے سا۔حضرت ابن عباس
اور دومر سے علاء سے بھی بی قراء سمروی ہے۔ ابوجعفر اور ولید جوالحل شام سے تعلق رکھتے ہیں اور ابوحیوۃ نے الافھم پڑھا ہے
یہ ہمزہ میں اختلاس کا قاعدہ جاری کمیا اور یا جہیں ہے۔ ابو بھر نے عاصم سے اثلا فھم دو ہمزوں کے ساتھ پڑھا ہے پہلا ہمزہ
کمور ہے اور دومراساکن ہے۔ دوکلموں میں دو ہمزوں کو جع کرنا شاذ ہے باقی قراء نے ایدلا فھم مداور ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے
اور یہی پندیدہ ہے یہ پہلے ایلاف سے بدل ہے مقصود وضاحت ہے یہ آلف کا مصدر ہے جب تو اسے الفت کرنے والا بنا
اور یہی پندیدہ ہے یہ پہلے ایلاف سے بدل ہے مقصود وضاحت ہے یہ آلف کا مصدر ہے جب تو اسے الفت کرنے والا بنا
دے۔ آلف، اِلفاجس طرح اس کاذکر پہلے گزر چکا ہے بینی وہ موسم مرااور موسم گرما کے سفرے مانوس ہوئے فرمایا: ان پر
موسم سریا اور موسم گرما کا سفر شاق نہیں یہ قریش پر الله تعالی کی جانب سے احسان ہے۔ ہردی اور دومرے علاء نے کہا: اصحاب
ایلاف چار سے ہاشم ، عبد عمس مطلب اور نوفل ہے سب بنوع بدمناف ہے۔ جبال تک حضرت ہاشم کا تعلق ہے اس نے شام کے

بادشاہ سے معاہدہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی شام کی طرف تجارت امن میں ہوئی تھی ان کے بھائی عبرش منے انہوں نے حبشہ والول سے معاہدہ کیا تھا۔مطلب نے یمن والول سے معاہدہ کیا تھا اور نوفل نے فارس والول سے معاہدہ کیا تھا۔ یولف کا معنی پناہ دینا بھی ہے انہیں بھائیوں کو پناہ دینے والے بھی کہتے۔قریش کے تاجران بھائیوں کے معاہدہ کی وجہ سے مختلف شہروں ك طرف آيا جايا كرتة توان سي كسي علم كاتعرض نه كياجاتا-از هرى نها: ايلاف اجاره كوخفاره سي تشبيد ينا-اجاره كامعني مدد كرنا اور حمايت كرنا باور خفاره كامعنى امان ب بير جمله بولا جاتا ب: آلف يؤلف بيراس وقت كيتر بي جب اس نے بوجم الفانے والے اونٹوں کوامان دے کرمدد کی۔حمائل،حمولد کی جمع ہے کہا:اس کامعنی ہے کہ قریش حرم کے رہائش عضان کے کے کوئی بھیتی اور جانور نہ متصورہ موسم مر مااور موسم گر مامیں امن سے تنجارت کوجاتے متے جب کدان کے ارد کر دلوگوں سے مال چھین لیا جاتا تھا۔جب کوئی آ دمی ان کے سامنے رکاوٹ بنیا تو یہ کہتے: ہم الله کے حرم والے بیں تولوگ ان کاراستہ چھوڑ و ہے۔ ابوالحسين احمد بن فارس بن ذكريان ا بن تغيير من كهاسعيد بن محمد ، بكر بن مبيل دمياطي سے اپني سند كے ساتھ حمزت ابن عباس بنامذ بنا سے روایت نقل کی ہے کہ اس کامعنی ہے کہ موسم سرما اور موسم کرما میں انہیں سفر سے مانوس کر دیا۔اس کی صورت میدبی که قریش میں سے جب کسی کو بھوک ستاتی تو وہ اور اس کے تھروالے ایک معروف جگہ کی طرف جاتے اپنے اوپر ا یک خیمه لگاتے تو وہ مرجاتے یہاں تک که عمر و بن عبد مناف کا زمانه آیاوہ اپنے زمانے کا سردار تھا اس کا ایک بیٹا تھا جس کواسد كبتے اس كا بن مخزوم ميں ايك ہم عمر تفاجس سے اسد محبت كرتا اور اس كے ساتھ كھيلا كرتا تفااس ساتھى نے اسد سے كہا: ہم كل اعتفاد کریں گے۔ ابن فارس نے کہا: اس روایت میں بیابیالفظ ہےجس کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ بیدوال کے ساتھ ہے یاراء کے ساتھ ہے اگر بیراء کے ساتھ ہے تو شاید عفر سے ہوجس کامعنی می ہے اگروہ دال کے ساتھ ہوتو میں اس کامعنی نہیں جانتا جومیں کمان کرتا ہوں وہ بہ ہے کہ وہ اس خیمہ کی طرف جائیں مے اور ایک ایک کر کے مرجائیں مے اسدا ہی مال کے پاس روتے ہوئے کیااوراس کے ہم عمر ساتھی نے جو پھے کہا تھااس کا ذکر کیا تو اسد کی والدہ نے ان لوگوں کی طرف آٹااور چر لی جیجی جس کی مدد سے انہوں نے چنددن گزار ہے پھراس کا ساتھی آیا کہا: ہم کل اعتقاد کریں مے تو اسد اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے کیا اور اپنے ساتھی کی بات بتائی یہ بات عمر و بن عبد مناف پرشاق کزری۔ ووقریش کی مجلس میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے سارے قریش ان کی اطاعت کرتے تھے عمرونے کہا: تم نے ایک ایسا کام شروع کرر کھا ہے جس کے ذر لیے تم کم ہوتے جار ہے ہواور عرب بڑھتے جارہ جین تم بے یارو مدد گار ہور ہے ہوجب کہ عرب غالب ہور ہے جین تم الله كرم والے اور حضرت آدم عليدالسلام كى اولاد يس سے سب سے معزز بولوگ تمهار سے تابع بي مكن ہے بياعتفادتم ير غالب آجائے۔ انہوں نے کہا: ہم تیری اتباع کریں مے۔عمرونے کہا: اس آدمی سے آغاز کرویعنی اسد کے ہم عمر کے والد ے۔اے اعتفادے فی کردو۔ توانہوں نے ایمائی کیا۔ چرانہوں نے اونٹ ذیج کیا بھیر بکریاں ذیج کیں چراثرید بتایا اور لوگوں کو کھلا یا تواس کا نام ہاشم پڑھیا۔اس کے بارے میں شاعر نے کہا:

عبرد الذىهشم الثريد لقومه

عمرووی ہے جس نے اپنی قوم کے لیے ٹرید تیار کیا۔

مجراس نے تمام خاندانوں کودو تتجارتی سنروں پرجع کیاموسم سرمامیں یمن کی طرف اورموسم کر مامیں شام کی طرف نے نی نے جو نفع کمایا سے اے اور نقیر کے درمیان سے کمای بہاں تک کہان کا فقیر عنی ہوگیا۔اسلام آیا تووہ اس معاشرتی ادب پر تھے عربوں میں ہے کوئی تبیلہ ایسانہ تھا جو مال اور عزت میں قریش ہے بڑھ کر ہواس معنی میں شاعر کا قول ہے:

والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصور فقورهم كالكاني

وواسی فقیر کواسینے فی کے ساتھ ملانے والے ہیں یہاں تک کدان کا فقیر کفایت کرنے والے کی طرح ہوجا تا ہے۔ عرب اس طرح تفا كدالله تعالى نے اپنے رسول حضرت محمد مان فاليا إلى بنا كر بھيج ديا تو ارشاد فريايا پس چاہيے كدوه اس محر کے رب کی عیادت کریں جس نے ہاشم کے اس کے واسطے سے بھوک میں کھانا کھلا یا اور عربوں کے بڑھنے اور قریش کے کم ہونے کے خوف سے نجات عطافر مائی۔

ي حُلَةَ السِّنا و وَالصَّيْفِ ۞ مِن ي حُلَة كا لفظ مفعول مطلق كي حيثيت سے منصوب ہے تفقر يركلام يول ہوگى إرتعالهم رحلة، ياإيلافهم اس عي عال ب ياظرف موست كي حيثيت سيمنصوب باكرتوا سي ل رفع مي ركع جب كمعنى ييهوهبارحلة الشتاء والصيفة ويبجى جائز ہے۔جب كريكى تعبيرزياده مناسب ہے يا حُلَة سے مرادسفركرنا ہے۔دوسفروں میں سے ایک سفرموسم سر مامیں یمن کی طرف ہوتا کیونکہ یمن کا علاقہ کرم ہے اور دوسر اسفرموسم سر مامیں شام کی طرف ہوتا کیونکہ ووسر دعلاقہ تھا۔ حضرت ابن عہاس بنطاخہاہے میں عمروی ہے: ووموسم سر ما مکہ مکرمہ میں گزارتے نتھے کیونکہ سيطان قدرم تفااورموسم سرماطا نف مس كزارت من يحد كيونكه اس كي آب وجوابهت المحلي قل در يبهت بزى نعمت ہے كه ايك قوم کے لیے کرم علاقہ ہوجس کے ذریعے وہ موسم سرما کی سردی کودور کر سکے اور ایک سردعلاقہ ہوجس کے ذریعے وہ موسم کرماکی مرمی دور کر سکے۔الله تعالی نے ان کے لیے اس تعت کا ذکر کیا۔ شاعر نے کہا:

بالقائف بهكة نُعْبَةً ومَعِيفُها وہ آسودی سے کم کرمدیں موسم سر ماکز ارتی ہے اور اس کاموسم کر ماطا نف میں گزرتا ہے۔

يهال جارمسائل بين:

قرأت وتف اورعدم وتف كي صورت على مسئله نصبر1۔قائی ابو بربن عربی اور دوسرے علاء نے بدپیند کیا کہ الله تعالی کافر مان لایکاف بد ما تبل تعل کے متعلق ہے(2)اے مابعد کے متعلق کرنا جائز نہیں۔وہ الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: فَلْمَیْعَیْدُوْ اَسَ اَلْبَیْتِ ۞ کہا: جب بیام ٹابت ہے کہ بیدد مری مورت کے ساتھ متعلق ہے جب کہ ٹی کلام کے ساتھ ، بیان کے نے شروع کرنے اور ونسیم الله الزخين الزجيم ككف ساس تعلق فتم كرديا كياب تواس سيبات واسح بوئي كدكلام كمل بوني سيال بهي

2\_احكام القرآن لا بمن العربي ، مبلد 4 يسنى 1981

1\_زادالسير ،جلد8 بمنى 327

قراء کے لیے وقف کرنا جائز ہے وہ مقامات جہال قراء وقف کرتے ہیں بیالی چیز نہیں جس کوانہوں نے شری طریقہ سے اخذ
کیا ہے بلکہ اصل میں وہ طلباء کو معانی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں جب وہ اسے جان لیتے تو جہاں چاہیں وقف کرلیں جہاں تک
سانس کے ٹوٹے پر وقف کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں جب تجھے اس قسم کا عارضہ لاحق ہوتو ہا قبل حصہ کا
اعادہ نہ کر بلکہ وہاں سے ہی شروع کر لے جہاں تیری سانس ٹوٹی تھی اس بارے میں مید میری رائے ہے انہوں نے جو پھے کہا
ہوان جو کہ کہا ہوئے والے میں کوئی ولیل نہیں لیکن میں کلام کے کھل ہونے پر وقف پر اعتماد کرتا ہوں کیونکہ ان کے نقط نظر سے باہر
جان برکس حال میں کوئی ولیل نہیں لیکن میں کلام کے کھل ہونے پر وقف پر اعتماد کرتا ہوں کیونکہ ان کے نقط نظر سے باہر

یں ہتاہوں: اس کے سیح ہونے پردلیل ہی کریم مان فیل ہے گا واحت ہے کہ آپ اُلٹ کیڈوٹیو ہم الفا کیدین پروتف کرتے ہے کہ الزّ خلن الزّ جینے ہے کہ دونوں کرتے ہے کتاب کے مقدمہ میں بات گزر چکی ہے۔ مسلمانوں نے اس پراتفاق کیا ہے کہ کھکٹے نفا کو ٹی پروقف کو گئی تھیں۔ تواسے کیے تیج کہاجا سکتا ہے جب کہا ہے ہیل رکھت میں پڑھاجا تا ہے اور بعدوالی سورت کو بعدوالی رکھت میں پڑھاجا تا ہے تو قراءت کے قطع ہونے کے ساتھ ساتھ درمیان میں گئی ارکان بھی آجاتے ہیں کی مالم نے اسے کہ اس کی درمیان میں گئی ارکان بھی آجاتے ہیں کی مالم نے اسے کمروہ نہیں جانا۔ اس میں کوئی علت نہیں گریہ کہ الله تعالی کا فرمان: فیجھکھٹم کھٹٹو فی آگونی آبت کی انتہا ہے اس پر قیا سے کہ اور فرض ختم ہویا کلام کمل نہ ہواور فرض ختم ہویا کلام کمل نہ ہوا کا ہوائی نہ ہوا کلام کمل نہ ہوا کا ان کا ظہار کیا تو اس نہ خواصل ہواور فرض کی ہونے کہ کہا م کے کان کو فلام کریا تو اس کے میں خواصل والے کہا م کے کان کو فلام کریا تو اس نے کہ خواصل والوں کا اس کو کان کلام کے حق میں خلال ڈالنا ہے۔ سے ہو حق فی کلام کے حق میں خلال ڈالنا ہے۔ سے کام حتی ومفہوم

هسنله نصبو2- امام مالک نے کہا: شاء سے مراد نصف سال اور صیف سے مراد نصف سال ہے ہیں ربید بن الی عبد الرحمن اوران کے ساتھیوں کو بمیشد دیکھارہا کہ دہ اپنی پھڑ ہوں کؤیس اتار تے سے گر جب ٹریاطلوع ہوتی یہ بھنس کا انیسوال دن ہے ہید دمیوں یا ایرانیوں کے بہیوں کی تعداد کے مطابق پچیواں دن ہے ٹریا کے طلوع ہونے سے میری مراد ہے کہ جب نیک دصول کرنے والے نکل پڑتے ہیں اور ٹریا کے ملوع ہونے اپنی پڑتے ہیں اور ٹریا کے ملوع ہونے ہے مرادموسم گر ماکا آغاز اور موسم مر ماکا اختام ہے یہ ایسانقط نظر ہے جس میں ان کے ساتھیوں میں کوئی انحکا ف منیس صرف اشہب نے ان سے ایک تول یو گل کیا ہے: جب صفحہ (1) گر پڑتے تورات کم ہوجاتی ہے ٹریا کے طلوع کوموسم کر ماکے بط جانے کے بعدموسم مر ماکا آغاز بنایا عمل ہوں ہے جہ موسم گر ماکے بط جانے کے بعدموسم مر ماکا آغاز بنایا عمل ہوں ہے جہ موسم گر ماکے بط جانے کے بعدموسم مر ماکا تھے تھے ماہ ہوں۔ پھرموسم گر ماکے بط جانے کے بعدموسم مر ماکا تھے تھے ماہ ہوں۔ پھرموسم گر ماکے بط جانے کے بعدموسم مر ماکا تھے تھے ماہ ہوں۔ پھرموسم گر ماکے بط جانے کے بعدموسم مر ماکا تھے تھے ماہ ہوں۔ پھرموسم گر ماکے جلے جانے کے بعدموسم میں ایک عصد تھے ماہ ہوں۔ پھرموسم گر ماکے جلے جانے کے بعدموسم مر ماکا تھے تھی او جھا گیا جو یہ تم اٹھا تا ہے کہ وہ فلال آوی سے گفتگوئیس کرے گا تھی مردش شادے جو ایک دورے تیں۔ جھر بن تھم سے ایک تورات کی میں ہو جھا گیا جو یہ تھی اٹھی تا ہے کہ وہ فلال آوی سے گفتگوئیس کرے گا تھی دور تھی ایک دور ہے تھی۔ جو ماہ ہوں۔ جو تی دور فلال آوی سے گفتگوئیس کر بھی تو جھا گیا جو یہ تھی ہو جو تھی دور فلال آوی ہور تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہور تھی ہور تھی ہو تھی ہو تھی ہور تھی ہور

یہاں تک کے موہم مرما آجائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس سے گفتگونہ کرے یہاں تک کہ ہاتور(1) کے سترہ دن گزر جا کیں اگر اس نے کہا کہ وہ اس سے بات نیم کرے گا یہاں تک کہ موہم گرماداغل ہوجائے تو وہ اس سے بات نہ کرے یہاں جس بنشنس کے انیس ون گزرجا کیں ، کیونکہ اگر تو منازل کا حماب لگائے جیسے کہ وہ جس یعنی تیرہ را تیں ایک منزل کی جس تو تو جس باتور کے انیس دن گزرجانے پراس کی منازل ختم نہیں ہوتیں گرجب کہ شنس کے انیس دن داخل ہوجا کیں۔ جان کے گا کہ ہاتور کے انیس دن گزرجانے پراس کی منازل ختم نہیں ہوتیں گرجب کہ شنس کے انیس دن داخل ہوجا کیں۔ الله تعالی بہتر جانیا ہے۔

زماندكي اقسام

مسئله نصبو 3- ایک قوم نے کہا زمانہ کی چارتسیں ہیں (۱) موسم سرما (۲) موسم بہار (۳) موسم گرما (۳) موسم کرما (۳) موسم کرما ہموسم قبط اور موسم خریف (خزاں) ہے۔امام مالک نے جو کہاوہ زیادہ صبح ہے کیونکہ الله تعالی نے زمانہ کودوقسموں میں تقسیم کیا ہے ان کا تیسرانہیں بنایا۔

دوز مانوں میں دومقامات پروفت گزارنا

مسئلہ نمبر 4۔ جب اللہ تعالی نے قریش پردوسٹروں لینی موسم سرما اور موسم گرما کے سفروں کے ساتھ احسان فرما یا جس طرح یہ پہلے گزرا ہے تواس میں یہ ولیل موجود ہے کہ ایک آدی کا دوزمانوں میں دومقامات پرونت گزارنا جائز ہے۔ یہ زمانہ میں ان کا حال دوسرے کی بنسبت زیادہ فعمت کا باعث ہوگا ، جس طرح موسم سرما میں مجلی جری (سمندر کی طرف سے آنے والی ہواکی جگہ کی میں بیٹھنا اور موسم سرما میں جی شفنا اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دوشن دان وغیرہ بنانا اور گری حاصل کرنے کے لیے گدے وغیرہ استعال کرنا۔

فَلْيَعُبُنُ وَاتِهِ فَلَ الْبَيْتِ ﴿

"لى چاہے كدوه عبادت كياكرين اس خاند (كعبر) كےرب كن"-

الله تعالی نے انہیں اپنی عبادت کرنے اور وحدانیت کا پر چار کرنے کا تھم دیا کیونکہ اس نے انہیں دوسفر کرنے کی محبت
سے نواز افعل کے او پر فاء اس لیے داخل ہوئی ہے کیونکہ کلام میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے معنی سے سے گا الله تعالی کی نعمتیں ہے شار ہیں اگرتم باتی نعمتوں کی وجہ سے اس کی عبادت نہیں کرتے تو اس ایک نعمت کی وجہ سے اس کی عبادت کروجو ظاہر نعمت ہے۔ یہاں بیت سے مراد کعبہ ہے ان کے ماشنے اپنا یہ تعارف کروانا کہ وہ اس بیت کا رب ہے اس کی دووجہیں ہیں:

(۱)ان کے بت تھے تو الله تعالی نے ان سے اپنے آپ کومتاز کیا۔

(۲) کیونکہ بیت الله شریف کی وجہ سے آئیس تمام عربوں پر نصلیت عطا کی گئی تو آئیس اپناا حسان جتلانے کے لیے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ ایک قول بیکیا گیا ہے کہ اس کامعنی ہے رب کعبہ کی عبادت سے مانوس ہوجا نیس جس طرح وہ دونوں سنروں سے مانوس جسے اور یمن کی طرف سفر کرنے سے سنروں سے مانوس جسے اور یمن کی طرف سفر کرنے سے سنروں سے مانوس جسے اور یمن کی طرف سفر کرنے سے

1\_مغربي علاقد كرزبان كالفظ بيس المرح اري ب-

مانوس تنصے تو انہیں کہا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں تخبریں اور اس تھر کے رب کی عیادت کریں۔موسم سرما کا سنریمن کی طرف اور موسم گر ما کا سفرشام کی طرف ہوتا تھا۔

الَّذِي أَ طُعَبَهُمْ مِنْ جُوْءٍ فَوَامَنَهُمْ مِنْ خُوْفٍ ﴿

"جس نے انہیں رزق دیے کر فاقہ سے نجات بخشی اور امن عطافر مایا انہیں ( فتنہ و ) خوف ہے '۔

قِنْ جُوْءَ سے مراد ہے بھوک کے بعد۔حضرت ابن عبال بناختانے کہا: یہ بھت قریش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نصیب ہوئی آپ نے بیدعا کی تھی: مَاتِ اجْعَلْ لَهٰ ذَمَا اَبِمَنَّا وَالْهُوْقُ اَهْلَهُ مِنَ الثَّهُوٰتِ (البقرہ:126) اے میرے رب! اس شہر کوامن والا بنادے اور اس کے کمینوں کو پھلوں سے رزق عطافر ہا۔

ابن زید نے کہا: عرب ایک دوسرے پر غارت گری کیاتے بعض بعنی کوتید کر لیے حرم کی وجے تریش اس آفت ہے محفوظ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اَوَ لَمْ فَسَرِّنْ لَکُمْ حَدَماً اَمِدًا اَیْحَیْ اِلْیَاوِشَمٰ کُلِّ شَیْ وَ الْلَّ حِسْمَ کَر الله مِسْدِ کے داوں میں بیڈوال و یا کہ وہ کھاتا کہ کا تاب کے نہوں کے ذریعے ان تک پہنچا کی آوا ہوں نے اس طرح کھاتا ان تک پہنچا یا۔ قریش ان سے خوفز دہ ہوئے کہ وہ ان سے کشتول کے ذریعے ان تک پہنچا کی آوانہوں نے اس طرح کھاتا ان تک پہنچا یا۔ قریش ان سے خوفز دہ ہوئے کہ وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی موری کے کہاتا لائے ہیں جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف نظام کو ان کے لیے کھاتا لائے ہیں اور انوں کی موری کے ان کی موری کے ان کی طرف نظام کو کیا کہ وہ ان کے لیے کھاتا لائے ہیں اور انوں کی خوراک کے ذریعے ان کی موری انہا کہ علی مورہ اور فول اور گھموں کو لے جاتے اور کھاتا خرید لیے بید دوراتوں کی مسافت پر تھا۔ ایک تو ل بیکیا گیا ہے: اس اطعام سے مراد سیے جب انہوں نے نبی کریم مان تو پیچ کو تھاتا ہوں کے ان ان کے حق میں ہوتا کی اور مول الله مان تو پیچ کی تو اس کے تو ان کے تو بی کہا: اے جم ایک اور بیوں عرض کی: اللهم اجھنگھ کے لیے موروں کے مورک کے والے جی رسول الله مان تو بی کی اسودہ ہو گئے۔ کہا: اس کے موری کو اس کی موری کے اور انہوں نے کھاتا کہ کر مدیک پہنچا یا تو کہ کر مدیک کو لائی نبی کو لائی کی کو لائی نبی کو کی تو اس کے موری کو کہا تو نبی مورے کی اس ور می کہا کہ موری کی ہوں کے ایک تو فول سیکیا گیا: سنری مورے کی ایک موری کے ایک قول سیکیا گیا: سنری مورے کی انہیں بادشا ہوں کے خوال میک کو کو کی کو لائی نبیر جانا ہے جانا کا میں ان کے موری کی بیت نے انہیں بادشا ہوں کے خوال میک کی کو کر تو کی کہا کہ کو کی کی کو کر کے کہا کہ کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کر کی کی کو کو کی کی کر کے ایک کو کو کو کی کی کو کر کو کی کی کی کر کے ایک کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو

1 -مندامام احد احد بث تبر 7260

## سورة الماعون

### الله المحادث ا

یہ سورت کی ہے(1)؛ بیعطا، حضرت جابر اور حضرت ابن عباس کے دوقولوں میں سے ایک قول ہے اور حضرت ابن عباس کے دوقولوں میں سے ایک قول ہے اور حضرت ابن عباس کے دوسرے قول کے مطابق میدنی ہے؛ بیر قماد واور دوسرے علاء کا قول ہے۔ اس کی سات آیات جیں۔
پشیر الله الرّ خلن الرّ جینید

الله كنام من روع كرتا مول جوبهت بى مهر بان بميشه رحم فرما في والا به و كرتا مول جوبهت بى مهر بان بميشه رحم فرما في والا به و كرتا مول جوبهت بى مهر بان بميشه رحم فرما في المن على طَعَامِر المَهُونَ الذِي يَحُضُ عَلَى طَعَامِر الْمِينِينَ فَي وَهُو لَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِر الْمِينِينِ فَي وَوَيُلُ لِلْهُ صَلِّوْنِ فَي اللهِ يَعْنَ فَي اللهِ يَعْنَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يَتْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَ

'' کی آپ نے دیکھااس کو جو جھٹلاتا ہے (روز) جزاکو ۔ پس یہی دہ (بد بخت) ہے جود منکے دے کرنکالتا ہے بیٹیم کو اور نہ ہی براہیخۃ کرتا ہے (دومروں کو) کہ غریب کو کھانا کھلائیں ۔ پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جوا پنی نماز (کی اوائیگی) سے غافل ہیں دہ جو دیا کاری کرتے ہیں اور (مائلے بھی) نہیں دیتے روز مرہ استعال کی چیز'۔ اس میں چید مسائل ہیں:

شان نزول

4\_ايناً

3\_الينا

2\_اينا

1\_زادالسير اجلد8 منح 328

یک اُ کامعنی و محکوریتا ہے جس طرح ارشاد فرمایا: یک عُون اِلی نام جھنا دُقاق (الطور) یہ بحث پہلے گزر چکی ہے ضاک نے حضرت ابن عباس ہو دیارت نقل کی ہے کہ معنی ہو وہ سینی کوئی دینے کی بجائے اسے و محکوریتا ہے۔ قادہ نے کہا:

اس کامعنی ہے وہ اس پرظلم وزیادتی کرتا ہے معنی قریب قریب ہے۔ سورة النساء میں پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ مورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں سے پھی جی نہیں دیا کرتے تھے: السال کے لیے جائز ہے جو نیز ہے چلاتا ہے اور گوار سے وارکرتا ہے نبی کریم مائی ایک ہے موری ہے: من ضامیتیا من المسلمین حتی یہ ستونی فقد و جب له الحقة (1) بی ایس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ یہ معنی می مواقع پرگزر چکا ہے۔ جس نے کسی یہ مکین کونہ وینا قابل فرمت ہے۔ بیکل کی وجہ سے مکین کونہ وینا قابل فرمت ہے۔ بیکل کی وجہ سے مکین کونہ وینا قابل فرمت ہے۔

هنسنله نصبر2۔ وَ لَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ⊙ وہ بخل اور جزا كوجمثلان كى وجہ سے مسكين كو كھانا كھلانے كا تھم نہيں و يتابيالله تعالىٰ كاس فرمان كى طرح ہے: وَ لَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞ (الحاقه) يہ بحث پہلے گزرچكى ہے۔ يہ مندمت عام نہيں كہ بيا ہے بھی شامل ہوجس نے عاجز ہوتے ہوئے اسے ترك كيا ہو بلكہ وہ تو بخل كرتے ہيں اور اپنے بارے ميں عذرخوانى كرتے ہيں اور كہتے ہيں: اَنْظُومُ مَنْ لَوْ يَشَاءً اللهُ اَ طُعَمَةَ (يُس: 47) كيا ہم اسے كھلائي اگر الله تعالىٰ چاہتا تو انہيں كھلاتا۔ ان كے بارے ميں بيآيت نازل ہوئى اور مذمت بھى آئيس كی طرف متوجہ ہوئى۔ كلام كامعنى بيہ بي گا گرقا ور موں تو برا منظف تينيس كرتے۔ ہوں تو ايسانيس كرتے اگر تنگ دست ہوں تو برا منظف تينيس كرتے۔

کن نمازیوں کی ہلا کت ہے؟

مسئلہ نصبر 3۔ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِیْنَ ﴿ الَّنِیْنَ هُمْ عَنْ صَلاَ قِیْمُ سَاهُوْنَ ﴿ ان کے لیے عذاب ہے۔ پہلے ہی کئی مواقع پریہ بحث گزر چی ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس بن بند ہما سے روایت نقل کی ہے: نداس سے مرادوہ نمازی ہے اگر وہ نماز پڑھے تو وہ ثواب کی امید ندر کھے اگر اسے چھوڑ دے تو اس پر عقاب کا خوف ندہو۔ ان سے یہ بھی مروی ہے: اس سے مرادوہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے اوقات سے موفر کرتے ہیں۔ مغیرہ نے ابراہیم سے یہ تو ل نقل کیا ہے: وہ وقت ضائع کرنے کے ساتھ لا پر وائی کرتے ہیں۔ ابوالعالیہ سے مروی ہے: وہ نمازوں کو ان کے اوقات میں نہیں پڑھے اور ان کے رکوع وجود کو ممل نہیں کرتے ہیں۔ ابوالعالیہ سے مروی ہے: وہ نمازوں کو ان کے اوقات میں نہیں پڑھے اور ان کے رکوع وجود کو ممل نہیں کرتے۔

یں کہتا ہوں: اس پر الله تعالیٰ کا فرمان فَحَلَفَ وَیْ بَعْدِ هِمْ حَلْفُ اَصَّاعُوا الصَّلُوقَا (مریم: 59) ان کے بعدایے لوگ آکندا کی جو نماز کوضائع کریں گے۔ جیسے اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ ابراہیم سے مروی ہے: اس سے مرادوہ ہے جو حجدہ کرتا ہے تواہیخ سرکواس طرح کھڑا کر لیتا ہے متوجہ ہوتے ہوئے۔ قطرب نے کہا: وہ نقراءت کرتا ہے اور نہ ہی الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود کی قراءت میں ساھون کی جگہ لاھون کا لفظ ہے۔ حضرت سعد بن الی وقاص نے کہا کہ نبی کریم مان فی آئی ہے نہ اس کے وقت سے تاخیر

<sup>1</sup> رمندامام احد مديث نمبر 19025

کرتے ہیں (1) \_ حضرت این عباس بین ہے ہوئی ہاں سے مراد منافق ہیں جو گفی حالت ہیں نماز ترک کرتے ہیں اور علانے اس کو پڑھتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں الّن نین ہُمْ مُورِ آغُون کی اس چیز پر وال ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے ہیں ہے؛ یہ ابن وہب نے امام مالک سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت این عباس بین ہوئی ہے کہا: اگر کلام ہوتی فی صلاتهم ساھون تو یہ موثین کے تن ہیں ہوتی۔ عطانے کہا: العد ملائقہ فر مایا ہے فی صلاتهم نیں فر مایا۔ دُحشری نے کہا: اگر تو پوچھے عَنْ صَلا تو ہم اور فی صلاتهم ہیں کیا فہد اس نے عَنْ صَلا تو ہم اور فی صلاتهم ہیں کیا فرق ہے؟ تو ہم کہوں گا: عَنْ کا معنی ہے وہ فماز سے ففلت کرتے ہیں وہ استرک کرتے ہیں اس کی طرف بہت کہ توجہ کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کا اور مسلمانوں ہیں شاطر فاسقوں کا طرز عمل ہے اور فی کا معنی ہے کہ ہونماز ہیں آئیس لاتن ہوجاتا ہے ایک صورت ہے کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں ہوتا۔ رسول الله مان نہیں گئی نہیں ہووا تع ہوا کی اور کی کیا حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے اپنی کما بول میں سجدہ ہوتا۔ رسول الله مان نہیں گئی نماز ہیں ہم ووا تع ہوا کی اور کی کیا حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے اپنی کما بول میں سجدہ ہوتا۔ رسول الله مان کی جائی۔

ابن عربی نے کہا: سہو سے سلامت رہنا محال ہے (2) رسول الله صفی فی اور سحاب اپنی نماز میں بھولے وہ آدمی جو اپنی نماز میں سہول اتو وہ ایسا آدمی ہے جو اس میں تدبر نہیں کرتا ، اس کی قراءت کو نہیں بھتا اس کا مقصود صرف اس کی تعداد میں ہوا کرتا ہے بیایا آدمی ہے جو چھلکا تو کھالیتا ہے اور مغز سپھینک دیتا ہے۔ نبی کریم صفی فی کی نماز میں اس لیے بھولتے ہے کیونکہ آپ می فی وروفکر کررہے ہوتے تھے کی طرح بھی نہیں ہوسکتا کہ آپ من فی اس لیے بھولتے ہوں کہ آپ من فی اس لیے بھولتے ہوں کہ آپ من فی اس لیے بھولتے ہوں کہ آپ من فی اس ایسال میں خوروفکر کررہے ہوتے ہوں جب شیطان نمازی کو یہ کہے: فلال بات یا وکرو، فلال بات یا وکرو، میں کو وہ پہلے یا ذبیس کرتا یہاں تک کہ آدمی بھٹک جاتا ہے کہ اس نے کئی رکعت نماز پڑھی۔ میں مااور اس کی حقیقت

مسئله نصبر 4-انی شی فیم فیر آغون و دو او او او کواتا ہے کہ دو طاعت کے طور پرنماز پڑھتاہے جب کہ دو اتف کے طور پرنماز پڑھ رہاتھا جس طرح فاس کرتا ہے۔ دو خیال کرتا ہے کہ دو عبادت کی غرض سے نماز پڑھ رہاتھا حالا نکہ دو اس لیے نماز پڑھ رہاتھا تا کہ اسے بیکہا جائے کہ دو فنماز پڑھتا ہے۔ ریا کی حقیت بیہے دئیا جس جو کچھ ہے اسے عبادت کے ذریعے طلب کرنا۔ اس کی اصل بیہے کہ لوگوں کے دلوں میں مقام ومرتبہ کی طلب کرنا۔ (۱) اس کا ابتدائی مرحلہ اچھی شہرت ہے اس کے ذریعے جاہ وثنا چاہتا ہے (۲) چھوٹے اور کھر دریے کپڑوں کے ذریعے ریا تا کہ اس کے ذریعے وہ دنیا جس نہد ماصل کرے (۳) زبان ہے ریا کہ دنیا داروں پرناراضگی کا اظہار کرے اور جودہ خیر وطاعت کو چھوڑتا ہے اس پرتاسف کا اظہار کرے اور جودہ خیر وطاعت کو چھوڑتا ہے اس پرتاسف کا اظہار کرے اور دودہ خیر وطاعت کو چھوڑتا ہے اس کی بحث بڑی طویل ہے یہ چیزاس پردلیل ہے؛ ابن عربی نے یہی کہا ہے (3)۔

3\_اليناً، عِلد 4 مِستى 1984-1983

1\_معالم المتريل ، جلد 5 منح 633 2\_احكام القرآن لابن العربي ، جلد 4 منح 1983

میں کہتا ہوں: سورة النساء، ہودادر کہف کے آخر میں ریا، اس کے احکام ادر اس کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کزر چکی ہے۔جوکافی وشافی ہے۔ الحمدالله۔

فرائض میں اظہارریانہیں بلکہ نوافل کا اظہار ریاہے

هستنده نصبر 5 ۔ اگر عمل فرض ہوتو اسے اعلان کرنے کے ساتھ بندہ ریا کرنے والا نہیں ہوتا کیونکہ فرائض کے حقوق میں سے یہ کہ وہ ان کا اعلان کرے اور ان کی تشمیر کرے کیونکہ رسول الله مان پہلے کا ارشاد ہے: ولا خدتی فرائض الله (1) میں سے یہ کہ وہ ان کا اعلان کرے اور ان کی تشمیر کرے کیونکہ رسول الله مان پہلے کا ارشاد ہے: ولا خدتی اور تا رافتی کا الله تعالیٰ کے فرائض میں کوئی اخفانیس ، کیونکہ یہ اسلام کی علامات اور دین کے شعائر ہیں۔ اس کا تارک فرمت اور تا رافتی کا الله تعالیٰ کی جائی ہیں تو پھر ان کا محتق بنتی ہوئے ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان اعمال کے اظہار کے ساتھ تہمت کو دور کیا جائے ۔ اگر وہ اعمال نفلی ہیں تو پھر ان کا حقم دیہ ہوکہ کوئی سے کہ ان جس اختیا کہ بات کہ اس کی اقتدا کی جائے تو یہ اچھا ہوگا۔ ریا اس وقت ہوگا جب عمل ظاہر کرنے سے مقصد میہ ہوکہ آئی کوئی سے نام کر کرتے ہوئے دیکو اس لیے ظاہر کرتا ہے تا کہ اس کی اقتدا کی جائے ۔ بعض علاء سے مروی ہے کہ اس نے ایک آدمی کو تب سے اس کی تعریف کی جائے۔ بعض علاء سے مروی ہے کہ اس نے ایک آدمی کو تب اس اس میں دیکھی تو اس نے بیا جائی ہیں ہوتا تو کتا اچھا ہوتا۔ اس نے یہ بات اس کے کہ کی کوئکہ اس میں ریا اور شہرت کی علامت تھی ۔ سورۃ البقرہ جس ہمتی گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی یہ بحث گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی اور بھی یہ بھی گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی اور بھی ہے بھی ہو ہے ۔ ان مواقع پر بھی ہے بھی گزر چکا ہے اور کئی مواقع پر بھی ہے بھی گزر چکی ہے ۔ ان مواقع پر بھی ہے بھی گزر چکی ہے ۔ ان مواقع پر بھی ہے بھی گزر چکی ہے ۔ ان مواقع پر بھی ہے بھی گزر چکی ہو بھی ہو بھی ہو بھی گزر ہوگی ہو بھی ہو

مسئله نمير6\_وَيَنْتُعُوْنَ الْبَاعُوْنَ وَماعون شرار الوال يل

اموال كى زكوة

(۱) اس سے مرادان کے اموال کی زکو ہے ہے بنی کے فیصل نے حضرت ابن عماس بنیاز ہے ہیں روایت نقل کی ہے حضرت علی شیر خدا بنائی سے بھی اس بنیاز سے بھی اس طرح مروی ہے (2) ؛ امام مالک نے بھی بھی کہا ہے ؛ اس سے مراد منافق ہے جوز کو ہ ادائیس کرتا ۔ ابو بحر بن عبدالعزیز نے امام مالک سے روایت نقل کی ہے کہا : منافق جب نماز پڑھتا ہے تو ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے اگر نماز اس سے فوت ہوجاتی ہے تو اس پر کسی شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا اور اللہ تعالی نے ان پر جوز کو ہ فرض کی ہو وہ اسے روک لیتا ہے ، زید بن اسلم نے کہا : اگر نماز بھی ان کے لیے تنی ہوتی جس طرح ذکو ہان کے لیے تنی ہے تو وہ اسے نہ پڑھتے۔ مال

(۲) ماعدن سے مراد مال ہے! بیقریش کی لغت ہے! بیابن شہاب اور سعید بن مسیب کا نقط نظر ہے۔ تمام منافع

(٣) بياليااسم ہے جو کھر كے تمام منافع كو جامع ہے جس طرح كليا ژا، ہنڈيا، آگ اوراس جيسي چيزيں ؛ بيد عفرت ابن مسعود كا

1 ينيركثاف، جلد 4 ملح 290

قول ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی میروی ہے اعمش نے کہا: بناجود مند بہاعونہ وہ اپنے گھر کے سامان کے ساتھ زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔

جابليت مين مرادمنفعت اوراسلام مين طاعت اورز كوة

بازجاج ، ابونبید اور مبرد نے کہا: دور جاہلیت میں ماعون اے کہتے جس میں کوئی منفعت ہوتی جیسے کلہا ڑا ، ہنڈیا ، ڈول ، پیالہ خواہ اس میں تھوڑی منفعت ہوتی یازیادہ منفعت ہوتی (1)۔ انہوں نے اس بارے میں آتمش کے اشعار پڑھے علماء نے کہا: اسلام میں ماعون سے مراد طاعت اور زکو ق ہے اور ایک چرواہے کے اشعار پڑھے:

أَخَلِيفَةَ الرَّحْمَنِ إِنَّا مَعْشَمْ حُنَفَاءُ نَسُجُدُ بُكُرَةً وأَصِيلًا الْخَلِيفَةَ الرَّحْمَنِ إِنِّهِ مِنْ أَمُوَالِنَا حَقَّ الزكاةِ مُنَزَّلًا تَنْذِيلًا عَيْبُ ماعُونَهُمْ ويُفَيِّعُوا التهليلا قَوْرُ على الإسلامِ لَنَا يَبْنَعُوا ماعُونَهُمْ ويُفَيِّعُوا التهليلا

اے رمن کے ظیفہ! ہم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باطل کو چھوڑ کر حق کو اپنالیا ہے، ہم صبح وشام سجدہ کرتے ہیں، ہم عرب ہیں، ہم الله تعالیٰ کے لیے اپنے اموال میں زکو ق کا حق لازمی سجھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، جب فوہ زکو قواطاعت سے رکتے ہیں اور لا الدالله کو ضائع کرتے ہیں۔

ان اشعارے ماعون ےمرادز کو قے۔

ادھار چیز

(۵) ماعون ہے مراداد حمار چیز ہے؛ حضرت ابن عباس بنی شیم سے میجی مردی ہے۔ بسر

ہرنیکی

(١) ہرنیکی مراد ہے جولوگ باہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں (2)؛ بیمحد بن کعب اور کلبی کا قول ہے۔

یانی اور گھاس

(2)اس مراد پانی اور کھاس ہے۔

إنى

پ ک (۸) مرف پانی مراد ہے۔ فراء نے کہا: میں نے ایک بدوکو کہتے ہوئے ساوہ ماعون سے مراد پانی لے رہاتھا۔ اس بارے میں نے ریمصرع سنایا:

يَهَجُّ صَبِيرُة الماعونَ صَبًّا

اس كابادل موسلادهار بإنى برسار باتحا-

1\_زادالسير ،جلد8 منى 330

2\_اليشا

حق کورو کنا

(٩) اس نے حق روکا ؛ پیر حضرت عبدالله بن عمر کا قول ہے۔

منافع میں ہےتھوڑی سی چیز

(۱۰) اموال کے منافع میں سے تھوڑی کی چیز۔ یہ معن سے ماخوذ ہے جس کامعنی قلیل ہے؛ بیطبری اور حضرت ابن عباس کا قول ہے۔

قطرب نے کہا: ماعون کا اصل معن قلت ہے معن سے مراد تھوڑی چیز ہے عرب کہتے ہیں: مالمه سعنة ولامعنة نه اس کے پاس زیادہ نہ کم ۔ الله تعالیٰ نے زکو ق ، صدقہ اور اس جیسی چیز ول کو ماعون قرار دیا کیونکہ یہ کثیر میں سے تھوڑی چیز ہوتی ہے اوگوں میں سے بچھا ہیں جو ہے جی ہیں کہ ماعون کی اصل معونة ہے الف ، صاء کے عوض میں ہے ؛ یہ جو ہری نے بیان کی ہے۔ ابن عربی نے کہا: ماعون یہ اعان ، یعین سے مفعول کا وزن ہے ۔ عون سے مرادایی امداد ہے جو تو ت ، آلات اور امر کے اسباب میسر ہ کے ساتھ ہو۔

طاعت وانقياد

(۱۱) اس سے مراد طاعت وانقیاد ہے۔انفش نے سے اعرابی سے بیقول نقل کیا ہے:اگر ہم انزے تو میں تیری افٹی کے ساتھ ایسامعاملہ کروں گا تو و واوٹنی تجھےا ختیار عطا کرے گی (1)۔

راجزنے کہا:

مَتَى تصادِفْهُن في الْبِرِينِ يَنْضعن أو يُعِطِين بالماعون جب والبيران المعلقة على المعلقة المعلقة على المعلقة على المعلقة على المعلقة على المعلقة على المعلقة على المعلقة ا

<sup>1 -</sup> احكام القرآن لابن العربي مجلد 4 منى 1984

<sup>2</sup> \_سنن ابن ماجه، كتاب المسدقات، باب المسلمون شهكاء لى ثلاث منى 180 \_ الينا، مديث نبر 2464 منيا والقرآن وبل كوشنز

سن میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے۔ یہ بارہواں قول ہے۔ ماور دی نے کہا: یہا حمّال موجود ہے کہاں سے مرادالی معرفت ہے۔ س کا کرنا آسمان ہوجب کہ الله تعالیٰ نے اسے ذی شان بنادیا(1)۔ الله تعالیٰ بہتر جانا ہے۔ عکر مہجو حضرت این عباس بنورجہ کے خلام تھے ہے کہا گیا: جس نے اپنے سامان میں سے کوئی چیز دینے ہے انکار کیا اس کے لیے ملاکت ہے انکار کیا اس کے لیے ہلاکت ہے (۱) نماز کوترک کرنا ہوں نے جواب دیا جنہیں بلکہ جس نے تمن چیز دل کوجمع کیا اس کے لیے ہلاکت ہے (۱) نماز کوترک کرنا (۲) دیا کاری کرنا اور (۳) ضرورت کی چیز ول میں بخل کرنا۔

میں کہتا ہوں: منافقین کے بارے میں اس آیت کا ہونا زیادہ مناسب اور موزوں ہے کونکہ انہوں نے تینوں اوصاف کو جو کیا، نماز ترک کرنا، ریا کاری کرنا اور مال میں بخل کرنا۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ إِذَا قَامُوَّا اِلَى الصَّلُو قِ قَامُوْا طُسَالُ اللهِ بِعِی مِیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

1 تغییر ماور دی ، جلد 6 منحه 353

# سورة الكوثر

#### ﴿ البامَا ٢ ﴾ ﴿ ١٠ اسْرَةُ الْكُوتَرِ مَلِيَّةً ١٥ ﴾ ﴿ كُوعِهَا ١ ﴾

یہ سورت کمی ہے(1)؛ بید حضرت ابن عباس ،کلبی اور مقاتل کا قول ہے جب کہ حضرت حسن بصری ،عکر مہ ،مجاہد اور قادہ کے قول میں بید نی ہے۔

بسُمِ اللهِ الرَّحَالِ وَالرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہول جو بہت ہى مبربان ، ہميشہ رحم فرمانے والا ہے۔

إِنَّا أَعْطَيْنُكَ الْكُوْثُونَ

"ب المنك بم في آب كو (جو به تعطاكيا) بصدوحهاب عطاكيا"۔

اس میں دومسئلے ہیں:

کوژے کیامرادہ؟

هسنله نصبو1 - إِنَّا اَ عُكَائِبُكُ الْكُوْتُونَ بِيعام قراءت ہے۔ حضرت حسن بھری اور طلحہ بن معرف نے اے انظینکان پڑھا ہے۔ حضرت امسلمہ بڑٹھ نے رسول الله مان فیٹی لے سے ای طرح روایت کیا ہے یہ بھی عطا میں ایک لغت ہے بھے انطیعته، الکوثویہ کثرت ہے فوعل کا وزن ہے جس طرح نفل ہے نوفل کا لفظ ہے اور جھوے جوھوے بھے انطیعته، الکوثویہ کثرت سے فوعل کا وزن ہے جس طرح نفل ہے نوفل کا لفظ ہے اور جھوے جوھوے عرب برایی چیز جوعدو، قدر اور قدر ومنزلت میں کثیر بھوا ہے کوثر کہتے ہیں ۔ سفیان نے کہا: ایک بوڑھی ہے کہا گیا جس کا بیٹا سے سے کوٹر کہتے ہیں۔ سفیان نے کہا: ایک بوڑھی ہے کہا گیا جس کا بیٹا سفر ہے لوٹا تھا بم آب آبنا تیرا بیٹا کس کے ساتھ لوٹا؟ عورت نے کہا: بیکوثر یعنی کثیر مال کے ساتھ لوٹا۔ مردوں میں سے کوٹر اے کہتے ہیں جوسردار، زیادہ مال والا ہو۔ کیت نے کہا:

وأنتَ كثيرٌ ياينَ مَرُوانَ طَيِّبٌ ﴿ وَكَانَ أَبُوكَ ابِنُ العَقَائِلَ كُوثُوا

"اے ابن مروان! تو کثیرطیب ہے تیراباب سرداروں کا بیٹااورکوٹر تھا"۔

کوٹر سے مرادجس کے ساتھی اور حمایتی بہت زیادہ ہوں۔غبار میں سے کوٹر سے مراد کثیر ہے۔ قدہ تکوثر جب وہ کثیر ہو۔ شاعر نے کہا:

وقد ثأرَ نقع الموتِ حتى تكوثر

موت كاغباراز ايبال تك كهوه بهت زياده موكيا\_

1\_زادالمسير اجلد8 ملى 331

سركاردوعالم مان تناييز كوعطا كرده كوثر

مسئله نصبر2۔ نی کریم مان اللہ کوجوکوڑ عطاکیا گیاعلاء تاویل نے اس کے سولہ قول ذکر کیے ہیں۔

(۱) پیدنت میں ایک نہر ہے؛ امام بخاری نے اسے حضرت انس بڑھنے سے روایت کیا ہے؛ امام ترنڈی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ہم نے اس کا ذکر کتاب 'مذکرہ' میں کیا ہے(1)۔امام ترفدی نے اسے حضرت ابن عمر بڑی مذہباہے بھی روایت کیا ہے کہ ر سول الله مان ناتیج نے ارشاد فر مایا: '' کوٹر جنت میں ایک نبر ہے اس کے کنار ہے سونے کے اس کے راستے موتیوں اور یا قوت ہے، اس کی مٹی ستوری ہے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد ہے زیادہ میٹھااور برف ہے زیادہ سفید ہے' بیصدیث

(۲) بیموقف میں نبی کریم مان تنظیم کا حوض ہے؛ بیدعطا کا قول ہے۔ سیم مسلم میں حضرت انس بیٹائند سے مروی ہے اس اثنامیں کہ ہم رسول الله ملی خاتیے ہے یاس جیھے ہوئے تھے کہ آپ کو ملکی میند آئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سراٹھا یا ہم نے عرض کی: یا رسول الله! کس چیز نے آپ کو ہندایا ہے؟ فرمایا:''مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے تو آپ نے پڑھا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ إِنَّا أَعْطَيْنُكَ الْكُوْتُرَ فَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَ إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ نَ " كَبْر لِوجِها: '' کیاتم جانتے ہوکوڑ کیا ہے؟''ہم نے کہا: الله اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔فرمایا:''وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے دعدہ کیا ہے اس پر خیر کثیر ہے وہ ایک حوض ہے قیامت کے روز میری امت اس پر وار دہوگی اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں ان میں ہے ایک آ دمی کو الگ کرلیا جائے گا میں کہوں گا: وہ میری امت میں ہے ہے تو کہا جائے گا: آپ مؤنظ آیکی مائے اس نے آپ کے بعد کیا کھے کیا' (2)۔

میدان محشر میں دوس کے بارے میں کثیر روایات ہیں ہم نے ان کا ذکر کتاب "تذکرہ " میں کیا ہے۔ اس کے جاروں کونوں پرخلفاءار بعد ہوں سے جس نے ان میں ہے کسی ایک ہے بھی بغض رکھا دوسراا سے نہیں پلائے گا۔ ہم نے اس کتاب میں ان کاذ کرکیا ہے جن کودہاں سے دور کردیا جائے گاجواس پرآگائی جاہتا ہے دہاں سے دہ پڑھ لے۔ پھر بیجائز ہے کہاس نہراور دوض کوکوٹر کہا جائے کیونکہ وہاں حضرت محمد ساؤنڈائیلم کی امت میں سے دار دہونے والے اور بینے والے کثیر ہول گے۔ اے بینام اس لیے دیا حمیا کیونکداس میں خیر کثیر اور کثیریانی ہوگا۔

(٣) كوثر عمراد نبوت اوركماب ع (3) \_

(٣) حضرت عكرمه كاتول ب: ال عدم ادقر آن ب(4)؛ يدحضرت حسن بصرى كاتول ب-

(۵)اس سے اسلام مراد ہے؛ یہ فیرہ نے بیان کیا ہے۔

2 مح مسلم. كتاب الصلوة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسلمة، بلد 1 منح 172

1 \_ جامع ترندي اكتاب التنبير إسورة كوثر اجلد 2 منحه 172 3.زادالمسير ،جلد8 منى 332

4\_الفأ

الله وامتر تريد باب ومن مورة الكوثر معديث تمبر 3284 منيا والقرآن بلي كيشنز

(٢) قرآن كوآسان بنادينااوراحكام مين تخفيف ركھنا؛ يهسين بن فضل كاقول ہے۔

(4) صحابه، امت اور حمایتیول کی کشرت مراد ہے(1)؛ بیابو بکر بن عیاش اور بمان بن ریاب کا قول ہے۔

(٨) اس مرادایار ب؛ بیابن کیمان کاقول ب\_

(۹)اس مرادرفعت ذکر ہے؛ بید ماور دی نے بیان کیا ہے۔

(۱۰) یہ تیرے دل میں نور ہے جس نے تیری میری طرف را ہنمائی کی اور میر ہے سواہر چیز ہے تھے الگ کردیا۔

(۱۱) ایک قول بیکیا گیاہے: اس سے مراد شفاعت ہے۔

(۱۲) ایک تول بیکیا گیا: اس سے مراد مجزات ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت پرلبیک کمی انہیں ان کے ذریعہ ہدایت دی گئی؛ اسے تعلمی نے بیان کیا ہے۔

(١١١) بلال بن يباف نے كہا: اس مراد لا إلة إلا الله مُحَمَّدٌ مَّ سُول الله إلى الله مُحَمَّدٌ مَّ سُول الله ع

(۱۵۰۱) ایک تول بیر کیا: اس سے مراد پانچ نمازیں ہیں۔ایک قول بیر کیا گیا: اس سے مراد دین میں سمجھ بوجھ ہے۔ ابن اسحاق نے کہااس سے مراد عظیم امر ہے۔

اورلبيد كاشعرذ كركيا:

میں کہتا ہوں: ان تمام اقوال میں سے سیح ترین پہلا اور دومراقول ہے کیونکہ وہ نبی کریم مان الآلیز سے ثابت ہے اور کوڑ

کے بارے میں نص ہے حضرت انس بڑائن نے کچھلوگوں کو سنا جو حوض کے بارے میں گفتگو کررہے متے فر ما یا: میرا نحیال نہیں تفاکہ میں اتنا عرصہ زندہ رہوں گا یہاں تک کہ میں تمہارے جیسے آومیوں کو دیکھوں گا جو حوض کے بارے میں جھڑا کریں کے میں اپنے بیچھے ایسی بودھی عورتیں چھوڑ کر آیا ہوں ان میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھی گراس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ الله تعالیٰ سے سوال کیا کہ الله تعالیٰ سے سوال کیا کہ الله تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے میں شاعر کہتا ہے:

ياماحبَ الحوشِ مَنْ يُدَانِيكًا وأنتْ حَقًا حبيبُ بارِيكًا

اے دوش کے مالک! کون تیرے قریب پیٹک سکتا ہے تو یقینا اپنے خالق کامحبوب ہے۔

حوض كالنسير من جو يحدكها حميارسول الله من المالية كواس عدز ياده عطافر مايا

فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْقَ

"پی آپنماز پر ماکری اے رب کے لیے اور قربانی دی (ای کی فاطر)"۔

1\_زادالمسير اجلد8 ملى 332

اس ميں يائج مسائل بين:

نماز ہےکون ی نمازمراد ہے؟ اور قربانی سے کیامراد ہے؟

مسئله نصبر 1 ۔ فصل جونماز آپ من الی پر فرض کی گئی ہے اس کو قائم کریں ۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس میں میں میں ا ہے ای طرح روایت کیا ہے۔ قادہ ،عطااور عکرمہ نے کہا: اس کامعنی ہے قربانی کے دن عید کی نماز پڑھیں اور اپنی قربانیوں کو و ج كرين (1) \_ حضرت انس بناتند سے مروى ہے: نبى كريم مان تائيج بہلے قربانی كو ذبح كرتے بھر نماز ادافر ماتے تو آپ مان الميل وظم و يا كمياب نماز پرهيس پرقرباني كرس-حضرت سعيد بن جبير بنانات نے كہا: صبح كى فرنس نماز مز دلفہ ميں بڑھيں اور منی میں جانور ذرج کریں۔حضرت سعید بن جبیر نے رہی کہا: ریسورت اس وفت نازل ہوئی جب حدید ہیے مقام پر نبی کریم مان الله الله شریف کی زیارت سے روک دیا گیا تو الله تعالی نے آپ مان تالیم کو تھے دیا کہ نماز ادا کریں ، جانورکو ذی كري اوروايس علي جائمي توحضور سافينظائية في الع طرح كيا-

ا بن عربی نے کہا: جس نے کہا الله تعالی کے فرمان فصّل سے مراد پانچ نمازیں ہیں تواس کی وجہ یہ ہے کہ بیعبادات کارکن ،اسلام کی بنیاداور دین کاعظیم اصول ہے۔جس نے کہا:اس سے مراد مز دلفہ پیں مجبح کی نماز ہے تواس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ عمنح کے ساتھ ملا ہوا ہے اور بیای دن ہوتا ہے اور ای روز قربانی ویئے سے پہلے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں اس نماز کا خصوصاً اس ليے ذكركيا كيونكدريقرباني كساتھ كى بوئى ہے-

میں کہتا ہوں: جس نے کہااس ہے مرادنمازعید ہے تو بید مکہ مرمہ کے علاوہ ہوگی کیونکہ اجماع یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں عید قربانی نبیں ہوتی یمی مصرت ابن عمر بنامتر ہائے مکایت بیان کی ہے۔ ابن عربی نے کہا: جہاں تک امام مالک کاتعلق ہے انہوں نے فرمایا: جس نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں تن اس کی تعبیر کے حوالے سے جو چیز میرے ول میں رائے ہے کہ اس ےمرادیوم نحر کےروز نماز ہاور قربانی بعد میں ہوگی۔

حعرت على شيرخدااور حصرت محمد بن كعب نے كہا: اس كامعنى بينماز ميں دائيں ہاتھ كو بائيں ہاتھ پرنحر (جس جگہ سے اونث ذی کیا جاتا ہے) کے بالقابل رکھو(2)؛ حضرت ابن عباس بنوندیں سے بھی ای طرح مروی ہے۔ حضرت علی شیر خدا بنوندیں سے مروی ہے کہ تبیر کہتے وقت ہاتھ تو تک اٹھائے جائیں۔جعفر بن علی سے بھی اس طرح مروی ہے انہوں نے اس کی تفسیر بیان كرتے ہوئے كہا: جب تجبيرتحريمه كيةووه اپنے ہاتھ نحرتك اٹھائے (3) دعفرت على شير خدا ين نائد سے مروى ہے: جب بيآيت تازل ہوئی تو نبی کریم مل این نے حضرت جریل ایمن سے کہا: " بیمیر ہ کیا ہے جس کا الله تعالیٰ نے مجھے تھم ویا ہے؟" حضرت جريل امين نے كہا: يدكوئى قربانى نبيس بلكه الله تعالى آپ مان تا يا كو يتكم دينا ہے كہ جب تو نماز كے ليے تكبيرتحريمه كيے تو تو تكبير کہتے دفت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اس طرح جب تو رکوع سے سرکو اٹھائے اور جب توسیدہ کرے کیونکہ بیہ ہماری اور ان

1\_زادالمسير ،جلد8 منى 332 ك\_احكام القرآن لابن العربي ،جلد4 منى 1987 كي تغيير طبرى ،جن 307 منى 397

فرشتوں کی نماز ہے جو ساتویں آسان میں ہیں ہرشک کی زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے موقع پر ہاتھ اٹھانا(1) ہے'۔ ابوصالح نے حضرت ابن عباس میں ایسے بیروایت نقل کی ہے کہ قربانی کرتے وقت قبلہ روہو جا کیں؛ یہی فرا بجلبی اور ابواحوص کا قول ہے۔ای معنی میں شاعر کا قول ہے:

> أبا حكم ما أَنْتَ عَمُّ مُجالِين وسَيِّدُ أهلِ الأَبْطَحِ المُتنَاحِي المُتنَاحِي المُتنَاحِي المُتنَاحِي المُتناحِي المُتناحِي المُتناحِي المُتناحِي المُتناحِي المُتناحِي المُتناحِي المُتناحِي المُتناحِين المُتناح المُتناحِين المُتناحِين المُتناحِين المُتناحِين المُتناحِين المُتناحِين المُتناحِين المُتناحِين المُتناحِين ا

فراء نے کہا: میں نے ایک عربی کو کہتے ہوئے سامناذِ کُنَا نَتَنَاحِمُ ہمارے گھرایک دوسرے کے بالقابل ہیں۔ ھذا بنت ھذا بیاس کے بالقابل ہیں۔ این اعرائی نے کہا: اس کا معنی ہے آ دمی کا حالت نماز میں محراب کے سامنے کھڑا ہونا۔ یہ عربی سے انتوز ہے: مناذ کُھُمْ تَتَنَاحِم ان کے گھرایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ عطاسے مروی ہے: الله تعالیٰ نے اس قول سے ماخوذ ہے: مناذ کُھُمْ تَتَنَاحِم ان کے گھرایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ عطاسے مروی ہے: الله تعالیٰ نے نبی کریم مان نیاتی ہے کہا کہ جیٹھنے کی حالت میں دو مجدول کے درمیان سیدھا ہو یہاں تک کہ اس کانح (سینے کے اور دالاحصہ) ظاہر ہو۔ سلیمان تیمی نے کہا: دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کونح تک اٹھاؤ۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: فصل کا معنی ہے اس کی عبادت کرو(2)۔ محمد بن کعب قرظی نے کہا: اس کا معنی ہے جولوگ غیر الله کے لیے جانور قربان کرتے ہیں جب کہ ہم نے آپ کوکوٹر عطافر مایا ہے آپ کی نماز اور قربانی صرف اور صرف الله تعالی کی ذات کے لیے ہونی جا ہے۔

ابن عربی نے کہا: میرے نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے الله تعالی نے ارادہ کیا اپنے رب کی عبادت سیجے اس کے لیے جانور قربانی سیجے آپ کا عمل کی اور مناسب یمی قربانی سیجے آپ کا عمل کی اور مناسب یمی ہونا چاہیے مگر اس کے لیے جس نے تجھے کوٹر کے ساتھ خاص کیا اور مناسب یمی ہے کہ تمام اعمال کوثر کی اس خصوصیت کے ہم پلہ ہوں (3)۔ اس سے مراد فیر کثیر ہے جوالله تعالی نے تجھے عطافر مائی ہے یا اس سے مرادہ ہنہر ہے جس کی مٹی کتوری کی ہے، اس کے برتنوں کی تعداد آسان کے ستاروں کی مثل ہے رہا یہ معاملہ کہ کوثر یوم خرکی مناز ، ایک مینڈ سے ، گائے یا اونٹ کی قربانی کی مثل ہوجائے تو یہ تقدیر وقد بیر جس بہت ہی بعید ہے اور ثواب کا عبادت کے موازن ہونا بعید ہے۔ الله تعالی بہتر جانیا ہے۔

قربانی اوراس کا ونت

مستند نسبو2۔ قربانی، اس کی فضیلت اور اس کے دفت کے بارے بی گفتگوسور ق العمافات بیس گزر وہی ہے یہاں
اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں سورہ کج بیس بھی ہم نے اس کے تمام احکا کا نت بیان کروسیئے ہیں۔ ابن عربی نے کہا: عجیب و
غریب بات سے ہے کہام شافعی نے کہا: جس نے نماز سے بل قربانی کردی تو اس کے لیے بیجا کر ہے الله تعالی اپنی کی کیا ب میں
1۔ امام شافعی و فیرہ ایک روایات سے احدال کرتے ہیں اور ان مواقع پر ہاتھ اٹھانے کا بھم دیے ہیں جب کہ امام ابو صنیفہ اور آپ کے مقلدی بجیراول کے وقت ہاتھ افعانے کا معمول رکھتے ہیں شرح معانی الق تار جلداول امام طوادی نے اس پر مفصل بحث کی ہے اور و لاک تعلیہ اور مقلیہ سے امام اعظم ابو صنیفہ کا فیار از نے جب کہ اور الل تعلیہ اور مقلیہ سے امام اعظم ابو صنیفہ کا فیار از خواد دیا ہے۔

2\_تغسيرطبري، جز30 منم 399\_

3\_احكام القرآن لا بن العربي ، جلد 4 منى 1988

ار شادفر ما تا ہے: فَصَلَ لِوَيْكَ وَانْحَدُ ۞ الله تعالی نے قربانی سے پہلے نماز سے کلام کوشروع فرمایا (1)۔ بخاری اور دوسری کت میں معزت براء بن عاذب سے روایت مروی ہے کہ بی کریم مان تائیز نے ارشاد فرمایا: ''ہم اپنے اس روز میں سب ہے پہلے نماز پڑھیں مے پھر ہم لوثیں مے اور جانور قربانی کریں گےجس نے اس طرح کیا تواس نے ہماری عبادت کو پالیا اور جس نے اس سے پہلے جانور ذیح کردیا تو وہ گوشت ہے جواس نے اپنے اہل کو بھیجا قربانی میں سے بیہ پھیجھی نہیں'۔ جب کہ امام شافعی کے اصحاب آپ سے اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں بیموافقت کتنی ہی اچھی ہے۔

وَانْعَوْ كَيْ تَشْرِيحَ حَضِرت عَلَى مِنْ اللَّهِ كَارِشَادِ كَي رُوشَيْ مِيل

مسئله نصبر 3- مضرت علی شیر خداین شدے جومروی ہے کہ وَانْحَدُ کامعنی ہے کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائی ہاتھ پر ر کھنا۔اے دار قطنی نے لکیا ہے ہمارے علماء کے اس بارے میں تین قول ہیں جو باہم مختلف ہیں:

(۱) فرض اور نفل میں ہاتھ ندر کھے کیونکہ اس کا تعلق سہارا لینے سے ہے فرض میں اس طرح کرنا جائز نہیں اور نفل میں مستحب نہیں (۲) فرض نماز میں ایسانہ کرے اور تلل میں بطور استعانت کے کرے کیونکہ بیرخصت کا موقع ہوتا ہے (۳) فرض اور نفل دونوں صورتوں میں ہاتھ ماندھے بہی ہے ہے کیونکہ میدامر ثابت ہے کہ رسول الله مانی تنایز این اوا یاں ہاتھ با تھی ہاتھ پر رکھا پی حضرت واکل بن حجراور دوسرے صحابہ ہے ثابت ہے۔ ابن منذر نے کہا: یبی امام مالک ، امام احمد اور اسحاق نے کہا یہی ا مام شافعی ہے منقول ہے اسحاب الرائے نے بھی اسے ہی پہند کیا ہے ایک جماعت نے ہاتھ جھوڑنے کی رائے قائم کی ہے جن ہے ہم نے بیٹول روایت کیا ہے ان میں ابن منذر ،حضرت حسن بصری اور ابراہیم محلی ہیں۔

میں کہتا ہوں: بیامام مالک سے مجی مردی ہے۔ ابن عبداللہ نے کہا: ہاتھوں کو جھوڑ نا اور دائیں ہاتھ کو بائیس ہاتھ پررکھنا سے سبنماز کا طریقہ ہے۔

نمازمين باته باند صنے كامقام

مسئله نصبر4۔ جہاں ہاتھ رکھے جائی مے اس میں علاء نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے مروی ہے کہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ایک جماعت نے کہا: ناف کے نیچ؛ بیر حضرت علی شیر خدا،حضرت ابو ہریرہ،امام محقی (3)اور ابوجبار ہے مردی ہے؛ یمی تول سفیان توری اور اسحاق کا بھی ہے۔

رفع يدين كے بارے میں يا ياجائے والاانحتلاف

مسئله نصبر5 يجبرتح يمه، ركوع اور ركوع اور بجود سے اٹھتے وقت يجبر كہتے وقت ہاتھ اٹھانے میں اختلاف ہے۔

2 تغيير طبري، جز 30 ممنحه 396

<sup>1</sup> \_ احكام القرآ ل لا بن العربي ، طد 4 منى 1990

<sup>3</sup> يمن الي داوُد ، باب دخه اليدنى على اليدرى في الصلاة وحديث تمبر 645-646 وضيا والقرآن بهل كيشتز

دارقطیٰ نے اسے تمید سے انہوں نے حضرت انس بڑتی سے دوایت نقل کی ہے کہ درسول الله سی تقاییم جب نماز میں داخل ہوتے،
جب رکوع کرتے، رکوع اور بجود سے جب سرا تھاتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا یا کرتے سے ہید سے مرفوع روایت صرف عبدالو ہاب ثقفی نے کی ہے۔ سیح یہ ہے کہ بید صفرت انس کا فعل ہے۔ سیحین میں حضرت ابن عمر بڑوا ہیں کی حدیث ہے کہا: میں نے رسول الله سائن این ہے کو یکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ وہ دونوں کندھوں نے رسول الله سائن این ہے کہ جب آپ میں گئی رکھتے ہوئے کرتے اور دکوع سے سرکواٹھاتے وقت کے برابر ہوجاتے پھر آپ بھیر کہتے آپ می ٹھی ایک کوع کے لیے بھیر کہتے ہوئے کرتے اور دکوع سے سرکواٹھاتے دونت بھی ای طرح کرتے ہوئے والیانہ کیا کرتے تھے۔ ابن منذر نے بھی ای طرح کرتے سے اور کہتے: سیم کا لله لیکن حید کہا: یہ لیت جب جدہ سے سرکواٹھاتے تو ایسانہ کیا کرتے تھے۔ ابن منذر نے کہا: یہ لیت بی سعد، امام شافعی ، امام احمد ، اسحاق اور ابن ٹور کا قول ہے۔ ابن وہب نے امام مالک سے بہی تو ل نقل کیا ہے۔ میں بھی بہتا ہوں کے ونگر کے بہتا ہوں کے ونگر الله می ٹور کی اور ابن ٹور کی اور ابن ٹور کی اور ابن ٹور کی اور اسحاب الرائے کا نقط نظر ہے۔ میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا اور باتی مقامات پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا؛ یہ سفیان ٹور کی اور اسحاب الرائے کا نقط نظر ہے۔

میں کہتا ہوں: امام مالک کا بہی مشہور فرہب ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے بہی ہے اسے دار قطنی نے اسحاق
بن الی اسرائیل سے روایت کیا ہے (1) کہا ہمیں جمہ بن جابر نے تماو بن ابراہیم سے وہ علقمہ سے وہ حضرت عبداللہ رہ ہے۔
روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مان فوائیل ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر زور فرز بنا سے روایت نقل کی ہے کہ وہ نماز میں بہا بیکم میں بہا تک بہت ہاتھ کہا: ہم تمام نماز میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ وارقطنی کے شروع میں بہا بیم تمام نماز میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ وارقطنی نے کہا: جمد بن جابر ، جماد سے روایت نقل کی حماد کے کہا: جمد بن جابر ، جماد سے روایت نقل کی حماد کے کہا: جمد بن جابر ، جماد سے روایت نقل کی حماد کے میں انہوں نے ابراہیم سے مرسل روایت نقل کی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ کا فعل ہے یہ نبی کریم میں فرق بی روایت نبیں بہوسے ہے۔

یزید بن انی زیاد، عبدالرحمن بن انی کیل سے وہ حضرت براء بڑائی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مانٹولیٹر کود یکھا جب آپ نے نمازشروع کی تواپنے ہاتھوں کو اٹھا یا یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کا نوں کے برابر کردیا پھر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ نمیں اپنے اپنی آٹری عرشہ لم یعد کی تلقین کی تو ایسا نہ کیا یہاں تک کہ نماز سے آپ مانٹولیٹر فارغ ہو گئے۔ دارتطنی نے کہا: یزید نے اپنی آٹری عرشہ لم یعد کی تلقین کی تو انہوں سے اختلاط واقع ہو گیا۔ امام مالک سے مروی ہے: آپ نماز میں کسی موقع پر ہاتھ نہیں اٹھا تے ہوئے نہیں ویکھا کہا: میرے لیے نہیں اٹھا تھا تے ہوئے نہیں ویکھا کہا: میرے لیے بہیں اٹھا تے ہوئے نہیں ویکھا کہا: میرے لیے بہیں اٹھا تے ہوئے نہیں ویکھا کہا: میرے لیے بہی ہاتھا تے ہوئے نہیں ویکھا کہا: میرے لیے بہی میں میں کہ کہو ہے۔

إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتُرُ خُ

" يقينا آپ كاجودمن بواى بنام ونشان موكا"\_

یعن آپ مل فالیج سے جو بخص رکھنے والا ہے وہ بے نام ونشان ہونے والا ہے۔ وہ عاص بن وائل ہے۔ وہ آ دمی جس کے

1 يسنن دارتطن ، كمّاب الصلوة ، جلد 1 بسني 295

بے اور بیٹیاں ہوتم پھر بے مرجاتے اور بیٹیاں باتی رہ جاتیں توعرب اے اہتر کتے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ عاص بن واک نی
کریم مان کھیل کے ساتھ کھڑے گفتگو کرر ہاتی توقریش کے مرداروں نے اے کہا: توکس کے ساتھ کھڑاتھا؟ اس نے جواب دیا
اس اہتر کے ساتھ۔ اس سے قبل رسول الله مان کھیل کے صاحبزادے حضرت عبدالله فوت ہو چکے تقے دہ حضرت خدیجة الکبری
کے بعلی سے متح تو الله تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی یعنی اس کا ذکر دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے ختم ہوجائے گا۔ عکر مدنے
حضرت ابن عہاس بن ہے ہوں وایت نقل کی ہے کہ دور جا ہلیت میں جب کسی کا بیٹا فوت ہوجا تا تو کہتے: فلال دم بریدہ ہوگیا۔
جب حضرت ابراہیم جورسول الله سان کھیل کے صاحبزادے تھے فوت ہوئے تو ابوجہل اپنے ساتھیوں کی طرف نکلا تو اس نے
کہا: ہتر محمد تو الله تعالی نے اس آیت کو نازل کیا یعنی ابوجہل ابتر ہے۔

شمر بن عطیہ نے کہا: اس سے مراد عقبہ بن افی معیط ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: قریش اس آدمی کے بارے میں کہا کرتے تھے جس کی فذکر اولا دفوت ہو جاتی ہے: قد بتد فلان جب رسول الله مان تاریک بیٹے حضرت قاسم مکہ مرمہ میں اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے تو کفار نے کہا: بتد محمد (1)۔ اب ہے کوئی ایسا آدمی جوان کے بعد ان کے معاملات چلائے گا۔ توبیآیت نازل ہوئی ؟ بیسدی اور ابن بزید نے کہا۔

ایک قول برکیا گیا ہے: الله تعالی نے جب اپنے رسول کی طرف وی کی اور قریش کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کہا: ابتد منا معمد بیعنی اس نے ہماری مخالفت کی اور ہم سے الگ ہو گیا۔ الله تعالی نے اپنے رسول سائنڈ آپیز کو خبر دی کہ وہ دم بریدہ ہیں ؛ یہی قول تحرمداور شہر بن حوشب نے کیا ہے۔

الل افت نے کہا: انسانوں میں ہے ابتھا ہے کہتے ہیں جس کی کوئی اولا و نہ مواور چو پاؤں میں ہے اسے کہتے ہیں جس کی وم نہ ہوا ور ہر ایسا امر جس کا اثر خیر میں ہے ختم ہوجائے تو اسے ابتو کہتے ہیں۔ بتدکامنی کا نما ہے جس طرح یہ جملہ بولا جا تا ہے: بہندٹ الشی بتوا میں نے اسے کمل ہونے ہے پہلے کا شد دیا۔ انبتا دکامنی انقطاع ہے باتورہ مراوکا نے وار آلموار ہے ابتو ہے مراوجس کی دم کی ہو۔ اس معنی میں تو کہتا ہے: بتو یئٹ تربتوا حدیث طیبہ میں ہے ما هذه البت برواء، خطب زید ابتو ہے مراوجس کی دم کی ہو۔ اس معنی میں تو کہتا ہے: بتو یئٹ تربتوا حدیث طیبہ میں ہے ما هذه البت برواء، خطب زید ابتو کی خوتو میں اور حض کے دم در میں اور اور میں ہوا تھا اور حضرت ابراہیم کی ولادت معزت اربیق میں اس سے ہوئی جوموقی شاہم مرتے ہی جنہ میں دو ابرائی میں دو ابرائی کاس دصال 10 ہجری ذکر کیا گیا ہے۔ سرجم

خطبته البتراء الى كخطبه كي بارے ميں يہ جمله الى ليے بولا جاتا ہے كونكه الى نے الله تعالى كى حمد نه كى اور رسول الله سلاني تم يردروو شريف نه پڑھا۔ ابن سكيت نے كہا: الابتران سے مراد گدھااور غلام ہے آئيس ابترين اس ليے كہتے ہيں كونكه الله تعالى نے اسے ابتر بناديا۔ يہ بحل افظ بولا جاتا ہے: دجل أباترا يبال دونوں ميں بھلائى كم ہوتى ہے۔ قد ابترة الله تعالى نے اسے ابتر بناديا۔ يہ بحل فظ بولا جاتا ہے: دجل أباترا يبال دونوں ميں بھلائى كم تا ہے۔ شاعر نے كہا:

نوَتُ فَى أَنْفِهِ خُنُوُدَانَةٌ على قَطْعِ ذِى العُّبْقِ أَحَنُّ أَباتِرُ
و دکمینہ ہاں کی ناک میں تکبر کے قطرات پُکائے گئے ہیں و وقر بی لوگوں سے تعلق قطع کرنے والا ہے۔
بہریہ یہ زیدیہ کا ایک فرقہ ہے یہ لوگ مغیرہ بن سعد کی طرف منسوب ہیں جس کا لقب ابتر تھا جہاں تک صنبور کا تعلق ہے یہ ایک مشترک لفظ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادایک ایسی مجود ہے جوالگ تھلگ ہوتی ہے جس کا پنچے والا حصہ پتال ہوتا ہے ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادایک ایسی مجود ہے جوالگ تھلگ ہوتی ہے جس کا پنچے والا حصہ پتال ہوتا ہے اور اس کا چھل کا از ابوا ہوتا ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے: صنبی کا آلن خلق ایک قول یہ کیا جاتا ہے: اس سے مرادایا کی کوئی اولا دنہ ہوا ور نہ کوئی بھائی ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مراد خاص طور پر حوض کے پائی آئی جاتا ہے: اس سے مراد خاص طور پر حوض کے پائی کے بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں ، ابوعبید نے یہی بیان کیا ہے اور پیشعر پڑھا:

مابين صُنْبورِ إِلَى الإزاءِ

"صديور(1)اورازاء(2)كورميان"

صنبوراس نزکو کہتے ہیں جو برتن میں ہوخواہ وہ برتن لوہے کا ہو یا سکے کا ہواس سے پانی پیاجا تا ہے۔ان سب اقوال کو جو ہری درایشند نے بیان کیا ہے۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

<sup>1 - 2 -</sup> دواول كامعنى بانى بينيكى مكدر

# سورة الكافرون

#### ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُلَّا مُلَّا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

حضرت ابن مسعود ،حضرت حسن بصری اور عکر مہ کے قول میں بیکی ہے(1) اور حضرت ابن عباس کے ایک قول ، قبادہ اور ضحاک کے نز دیک بیدمدنی ہے۔اس کی حچھآیات ہیں۔

تر فدی شریف میں حضرت انس بنائند سے مروی روایت ہے: پیسورت قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے (عند)۔ کتاب الود لابی بکر الانباری میں ہے جمعی عبدالله بن ناجید نے خبر دی کہ میں بوسف نے انہوں نے تعنبی اور ابو تیم ے وہ موسی بن وردان ہے وہ حضرت انس بن شند ہے روایت نقل کرتے ہیں کدرسول الله مان نظار نے ارشادفر مایا: قُلْ لَيَا يُنها الكفي وْنَ وَالْكُورُونَ إِن كَ برابر إِ (2)-اسے حضرت انس سے موقو فانقل كيا ہے- حافظ ابو محمد عبدالغي بن سعيد نے حضرت ابن عمر بن دجہ سے روایت تقل کی ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم مان ٹائیزینم نے فجر کی نماز پڑھائی اور قُلْ لِیّا نُیْهَا الكفِيُونَ ، قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ و كَرّاءت كَي يَعرفر ما يا: "ميس في آن كاليك تهائى اورايك جوتفائى يرْ صاحب '-حضرت جبیر بن مطعم بن فند نے روایت نقل کی ہے کہ بی کریم مان نوایی ہے ارشا دفر مایا: ''اے جبیر کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ جب توسنر کے لیے نکلے تو توشکل وصورت میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ حسین ہواور زادراہ میں سب سے بڑھ کر ہو؟'' میں نے عرض کی: بی ہاں۔ فرمایا: "ان پانچ سورتوں کو پڑھولین قُلْ نَیا تُنھاالْکفِرُون و کے شروع سے لے کر قُلْ اَعُودُ بِرَبِ النّاس كد \_اورقراءت كا آغاز بشيم الله الرّحلن الرّحيم \_ كر" - كها: الله كانتم! مير \_ ياس مال زياده أبيس موتاتها جب میں سفرکرتا توسب سے پراگندہ حال میراہوتا اورسب ہے کم زادراہ میراہوتا۔جب سے میں نے انہیں پڑھناشروع کیا توسب سے اچھا حال میرا ہوتا اورسب سے زیادہ زادراہ میرے یاس ہوتا یہاں تک کہ میں اسپے سفر سے والیس لوث آتا۔ فروہ بن نوفل المجعی نے کہا: ایک آ دمی نے نبی کریم مافائقالیا ہے عرض کی مجھے کوئی وصیت سیجے فرما یا: "سوتے وقت قُلُ نَيَا يُعَاالْكُونُونَ بِرْحاكروب حَل يرشرك مع جمنكارام "(3)ا ما ابوبرانبارى اوردوس علاء في ذكركيا م حضرت ابن عماس بن ديد ان كها: قرآن محكم من البيس كو غضبناك كرف والى اس سے برده كركونى چيز نبيس كونك بيسورت توحيداورشرك سے براءت ہے۔اصمی نے كہا: قُلْ لَيَا يُهَا الْكُفِي وْنَ واور قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ وَ كومقشقشتان كها جاتا یعنی بیدونوں نفاق سے بری کردی ہیں۔ابوعبیدہ نے کہا: جس طرح تارکول جلد کی خطکی کودور کرتی ہے اور اسے سی کردین

<sup>2</sup> ـ جامع تريزي، كتاب الغضائل، ماجاء لي اذا زلزلت، جلد 2 بمتحد 113

<sup>1</sup>\_زادالسير ،جلد 8 منى 334

<sup>3</sup>\_سنن الى داؤد ، كمّاب الادب وجلد 2 منحد 333 \_ الينياً ، صديث نمبر 4396 ، ضياء القرآن يبلي كيشنز

المعترين، باب ماجاء في اذا زلولت، مديث تمير 2818، منياء القرآن ببلي يشنز

ہے۔ ابن سکیت نے کہا: زخم اور چیچک کا چھالا جب خشک ہوجائے اور اوپرے چھلکا اتر جائے اور اونٹ کی خارش جب خشک ہوجائے اور اوپ کے خارش جب خشک ہوجائے ہوجائے اور اونٹ کی خارش جب خشک ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہیں: قد تنوشف جِلدُلا، تقشّی جِلدلا، تنقشق جِلدلا،

#### بِسَمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام من شروع كرتا مول جوبهت على مهر بان بميشدر م فرما في والا به و الله كنام من شروع كرتا مول جوبهت على مهر بان بميشدر م فرما في و الله و الله

" آپ فرماد یجئے: اے کافرو! میں پرستش نہیں کیا کرتا (ان بتوں کی) جن کی تم پرستش کرتے ہواور نہ ہی تم میادت کرنے والا ہوں عبادت کرنے والا ہوں عبادت کرنے والا ہوں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم ہوجا کی جس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم ہوجا کیا کرتا ہوں "۔

ائن اسحاق اوردوسر معلاء في حضرت ائن عباس بنوائية المسهدة كركيا ہے كدائ سورت كنزول كاسب بيتھا كدوليد بن مغيرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور اميہ بن خلف رسول الله سائن ال

ابوصالح نے حضرت ابن عباس بن بن بن اللہ تعلی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ میں نوائی ہے عرض کی اگرتم معبودوں میں ہے کی کو ہا تھ لگا لینے باس کا بوسے لیے تو ہم تہاری تقعد این کرتے حضرت جریل این، نی کر یم مافی این ہے پاس سے سورت لاے تو مشرکین مکہ ان سے مایوں ہو گئے آپ میں نواز بین کر یے حضرت جریل این، نی کر یم مافی این ہو گئے آپ میں نواز بین کر جوان کی صفت ہونے کی بنا پر بی بن کے لیے ہیں کے وکھا کی میں اللہ تعالی کے ملم میں پہلے ہے بی تعا کہ وہ کفر پر مریں گئو سے وہ فاص ان لوگوں سے خطاب کیا جارہا ہے جن کے بارے میں الله تعالی کے ملم میں پہلے ہے بی تعا کہ وہ کفر پر مریں گئو سے وہ فاص ان لوگوں سے خطاب کیا جارہا ہے جن کے بارے میں الله تعالی کے ملم میں پہلے ہے بی تعا کہ وہ کفر پر مریں گئو سے وہ فاص ہے جو عام لفظ کے ساتھ وہ قع ہوئی اور کا فروں ہے مروی ہے (1) کہ سے کلام جواب کے طور پر وہ قع ہوئی اور کا فروں ہے ہے مراد معین لوگ ہیں تھا نہوں نے الله تعالی کی عہادت کی اور سے سے مراد معین لوگ ہیں تھے جو کفر پر مرے یا اس پر قتل ہوئے ۔ وہ کی لوگ اس خطاب کی تا طب ہیں اور ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

ان میں سے چھا لیہ بین تم می فر مراد نہیں کے اس کی مراست ہے جب کہ سے کہنا درب العالمین پر افتر اہ ہے ، اس سورت کے معنی کو کر دور میں ہے کہن مان کیا کہ یہ کی درست ہے جب کہ سے کہنا درب العالمین پر افتر اہ ہے ، اس سورت کے معنی کو کر دور میں کے قب کہ کہ میں کی ان کیا کہ یہ کی درست ہے جب کہ سے کہنا درب العالمین پر افتر اہ ہے ، اس سورت کے معنی کو کر دور

1 يقسير ماوردي مجلد 6 ملح 357

جس طرح شعراء في اليخ كلامول من كمرار على الماياب:

ھلا سٹالت جموع كنده يوقر ولوا أينَ أينَا تونے كنده كے تشكروں سے اس روز كيوں نہ يوچھا جب وہ بھاگ كھڑے ہوئے تتے كہاں ،كہال جارہے ہو۔

<sup>1</sup> میخ مسلم، کتاب فضائل السحابة، فضائل فاطعة دخی الله عنها، جلد 2 منح 290 مند 290 مند 290 مند 290 مند المنازيس من الايعتب در من

ایک اور شاعرنے کہ:

یا لَبَکْیِ أَنْشِهوا لِی کُلیْبًا یالَبَکْیِ آیَنَ آیَنَ الْفِهَادُ النِفِهَادُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یا علقبهٔ یا علقبهٔ یا علقبهٔ یا علقبهٔ خیز تبیم کُلِها واُکُنَمَهٔ اے علقبهٔ یا علقبهٔ یا علقبهٔ یا است علقبه این اوران میں سے معزز ترین ۔ است علقبہ است علی است علقبہ است علی است علقبہ است علی است علی است علقبہ است علی است علقبہ است علی ا

یا أَقَىعُ بنَ حابیس یا أَقَىٰعُ إِنَّكَ إِنْ یُصَمَاعُ أَخُوكَ تُصْمَعُ الْحُوكَ تُصْمَعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ

حضرت ابن عہاس بن ورزی نے کہا: قریش نے نبی کریم سائی ایکی سے کہا ہم نجھے اتنا مال ویں گے جس کے باعث تم مکہ کے سب سے غنی بن جاؤ گے، جس سے تم چاہتے ہو ہم تیری شادی اس سے کر دیتے ہیں، ہم تیرے ہیجے چلیں گے اور تم ہمارے معبود ول کو گالیال دینے سے رک جاؤاگر تم ایسانہ کر وتو ہم تمہارے سامنے ایک تجویز رکھتے ہیں جس میں ہمارے اور تم تمہارے سے جوائی کے اور تم میں جمارے اور تم ہمارے معبود ول لات وعزی کی عہادت کرواور ہم ایک سال تک تمارے معبود ول لات وعزی کی عہادت کرواور ہم ایک سال تک تمہارے معبود کی عہادت کریں گے تو یہ سورت نازل ہوئی کؤ آئے بٹی کھا تکھیٹ ڈون وی میں تحراد اس وجہ سے تھا کیونکہ تو م نے اپنی گفتگوان پر باربارد ہرائی تھی۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے۔

ایک قول بیکیا گیا ہے: تغلیظ کے لیے کلام کو کرر ذکر کیا ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: تغذیر کلام یوں ہے لا أعبد الساعة ما تعبد دن دلا أنتم عابد دن الساعة ما أعبد لین میں اس وقت ان کی عبادت نیس کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہواور تم اس وقت ان کی عبادت نیس کرتا جن کی تم عبادت کرنے والانوں اس وقت اس کی عبادت کرنے والانوں میں میادت کرنے والانوں جن کی تم عبادت کرنے والانوں ؛ یہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں ؛ یہ اصفاق اور جن کی تم عبادت کرنے والا ہوں ؛ یہ اصفاق اور میں کا میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں ؛ یہ اصفاق اور میں کا نقط نظر ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے جب وہ ایک بت سے رک جاتے تو اسے جھوڑ دیے چرابی خواہم نفس کی بنا پر ایک اور بت اپنا لیتے جب وہ ایک پھر کے پاس سے گزرتے جو انہیں اچھا لگنا تو پہلے کو پھینک دیے اور درسے کو اٹھا لیتے اور اس کی تعظیم کرتے اسے نصب کرتے تا کہ عبادت کریں تو رسول الله سائٹ آئید پر کو تھم دیا گیا کہ انہیں فر ما دیں: جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہوئی آج ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جو تمہارے سامنے موجود ہیں چوفر مایا: اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جو زبالیا ہے وہ اس کی عبادت کرنے والے نہیں جن کی جس عبادت کرتے ہوئی آئی الی اور اب وقت تمہارے پاس ہواور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جھوڑ دیا اور اب قبیل جھوڑ دیا اور اب تمہارے پاس ہواور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی جس عبادت کرتے ہوئی ہیں تو اپنے الله کی عبادت کرنے والے ہوں کی عبادت کرنے والے ہوں کے والے ہوں کے والے ہوں کی عبادت کرنے والا ہوں۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: الله تعالیٰ کا فرمان ہے لا آغبگہ ما تعبید وی و لا آنتُم غید وی ما آغبی و الله تعالیٰ کا فرمان ہے لا آغبی ما تعبید وی کی عبادت کے بارے ہیں جن کی وہ دمانہ ماضی میں عبادت کیا کرتے ہے پھر فرمایا: و لا آنتُم غید وی ما آغبی وی یہ افظ کرار ہے معنی کا کرار نہیں کی وی دانہ ماضی میں عبادت کی کرتے ہے پھر فرمایا: و لا آنتہ عابدون ما عبدت تو عبدت کے لفظ سے آغبی کی طرف تعالیٰ تواس امرکو ثابت کرتا ہے کہ کلام یوں ہوتی ولا اُنتہ عابدون ما عبدت تو عبدت کے لفظ سے آغبی کی طرف عدول کیا گیا ہے مقصوداس امرکا شعور دلا تا ہے کہ جب ایک و ات کی ماضی میں عبادت کی گئی وہ وہ بی و ات ہے جس کی زمانہ مستقبل میں عبادت کی جب کہ ماضی اور مضارع کا صیغہ ایک و وسرے کی جگہ واقع ہوتے رہتے ہیں یہ اسلوب الله تعالیٰ کی اخبار میں اکثر واقع ہوتا ہے۔

مَا اَعْهِدُ فرما یا من اعب شہیں فرما یا تا کہ و آلا آفاعا ہد مقابل ہوجا تا جب کہ وہ چیزیں ہت ہیں ان میں مائی مناسب ہمیں مناسب نہیں ہیں پہلے کو دوسر برخمول کیا گیا ہے تا کہ کلام میں مقابلہ ہوجائے اور منافات واقع نہ ہو بعض اوقات ما کا لفظ ووی العقول کے لیے استعال ہوتا ہے اس معنی میں عربوں کا قول ہے: سبحان ما سخ کی لنا اس مثال میں ما، من کے معنی میں ہے۔ ایک قول ہی کیا گیا ہے: آیات کا معنی اور اس کی تقدیر ہے ہا ۔ کافرو! میں ان بتوں کی بوجانبیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہواور نہ آلفة تعالی کی عبادت کرتے ہوجس کی میں عبادت کرتے ہواور تم الله تعالی کی عبادت کرتے ہوتو تم ہو کہ آلفة تعالی عبادت کرتے ہوتو تم جموثے ہو کیونکہ تم شرک ہوتے ہوئ اس کی عبادت کرتے ہوتو میں تمہاری عبادت کی شاورت نہیں کروں گاتو پھر معاصدر ہے ہا کی طرح عبادت کرتے ہوتو تم جمورے اس کی عبادت کرتے ہوتو میں تمہاری عبادت کی شاورت نہیں کروں گاتو پھر معاصدر ہے ہو کہ آفتہ تم غید گون مَا آغید کی میں معاصدر ہے معنی ہوگا اور تم میری عبادت کی طرح عبادت نہیں کرتے جو کہ تو حدید ہے۔

كَلُمْ دِيْنَكُمْ وَلِيَ دِيْنِ <

" تمہارے لیے تمہاراوین ہے اور میرے لیے میراوین" -

اس میں تہدید کا معنی ہے یہ آیت بھی الله تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے لَیْاۤ آغمالُنا وَلَکُمٰ آغمالُکُمْ

(القصص:55) اگرتم اپنے دین پر راضی ہوتو ہم اپنے دین ہے راضی ہیں۔ یہ قال کے ہم ہے آل کا ہم ہے اسے آیت سیف سے سنوخ کردیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ پوری آیت منسوخ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس میں سے کوئی چیز بھی منسوخ نہیں کیونکہ یہ خیز ہے اور لگٹم فی ایکٹم کا معنی ہے تمہارے لیے تمہارے دین کی جزااور میرے لیے میرے دین کی جزائے۔ ان کے دین کو دین کا نام دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک کا عقاد رکھا تھا اور اس سے اپنی وابنگی میں کئی ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے۔ تابی کا عمل ما دی گئی ہے۔ ایک کا عقاد رکھا تھا اور اس سے اپنی وابنگی کی تھی ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے۔ تابی کا عقود کی تراہے۔ تافی نے دین میں یا ، کوفتہ دی ہے اور بزی نے ابن کشر سے ایک طرح روایت کی ہے جب کہ ان سے اختلاف مروی ہے۔ ہشام فی دین میں یا ، کوفتہ دی ہے اور بزی نے ابن کشر سے ایک طرح نوایت کی ہے جب کہ ان سے اختلاف مروی ہے۔ ہشام اور یعقوب نے ابن کا مرح الله تعالی کے اس طرح ویڈگٹم میں کا قب ہے اور قسم سے ایک طرح نوال کیا ہے دین میں دونوں حالتوں میں نوم بن عاصم ، سلام اور یعقوب نے کو ثابت رکھا ہے ابنہوں نے کہا: یہ بھی ایک آئم ہے جس طرح الله تعالی کے اس فرمان میں ہے: فیلؤ کیفی پین ہی (سورۃ الشعراء) کا انتہا کی گئی ہے کوئکہ اس میں یہ یا ہے بغیر پڑ ھا ہے جس طرح الله تعالی کے اس فرمان میں ہے: فیلؤ کیف کیفی پین ہی (سورۃ الشعراء) کا انتہا کی گئی ہے کوئکہ اس میں یہ یا ہے کہ بغیر واقع ہے۔

دَ اَ طِلْیُعُونِ ہِ ( آلعمران ) اس کی مثل دوسری آیات ہیں ان میں کر ہی گئا تھا کیا گیا ہے اور مصحف کے خط کی اتباع کی کوئکہ اس میں یہ یا ہے کہ بغیروا تع ہے۔

# سورة النصر

## و الماما على ﴿ المَنْ النَّذِي المَنْ النَّهُ مِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّ

یہ بالا تفاق مدنی سورت ہے۔اسے سورہ تو دیع بھی کہتے ہیں۔اس کی تین آیات ہیں۔ یہ وہ آخری سورت ہے جواکھی نازل ہوئی (1)؛ یہ حمفرت ابن عباس بنورہ برا کا قول ہے اور سے مسلم میں مروی ہے۔ پنسچہ اللہ والد میں خلین الدّ جینیجہ

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مبریان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

إِذَاجًا ءَنْصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ أَ

"جب الله كي مدد آپنچ اور فتح (نصيب بهوجائے)"-

بہ بین کی مدد کے بیر بوں کے اس قول سے ماخوذ ہے: قدد نصرالغیث الأرض بارش نے نباتات کے اگانے میں زمین کی مدد کی جب کہ وہ قحط کا شکارتھی شاعر نے کہا:

ا انسلخ الشهر الحمام فؤذعى بلاد تعيم وانصرى أرضَ عاصِرِ إذا انسلخ الشهر الحمام فؤذعى بلاد تعيم وانصرى أرضَ عاصِرِ جبشررام كزرجائة تميم كعلاقول كوالوداع كهدد كاورعام كعلاقه كما مددكر-

اس سے اسم نصرہ ہے استنصرہ علی عدد قائل نے وشمن کے ظاف اس سے مدوظلب کی۔ تناصرہ اانہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ پھریتول کیا گیا ہے: اس مدوسے مراد قریش کے ظاف رسول الله مان فائل کیا گیا ہے: اس مدوسے مراد قریش کے ظاف رسول الله مان فائل کیا اس کے ظاف رسول الله مان فائل کیا اس کے ظاف رسول الله مان فائل کیا مدد کی کوئکہ مدد کا انجام آپ مان فائل کیا جواجہ اس تک فتح کا تعلق ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے: بید حضرت سن بھری میں عام مردو اجبال تک فتح کا تعلق ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے: بید حضرت سن بھری میں جاہد اور دوسر سے علاء کا نقط نظر ہے۔ حضرت ابن عماس اور سعید بن جبیر سے مردی ہے: اس سے مراد شہروں اور محلات کی فتح ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد علوم کی نو ازش ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد علوم کی نو ازش ہے۔ یہاں اِذا، قد کے معنی میں ہے منی ہوگا یقین جب الله تعالی کی مدوآ پیٹی کیونکہ اس سورت کا نزول فتح مکہ کے بعد ہوا۔ یہ مکل ہے کہ اس کامعنی ہوجب مددآ ہے گی۔

وَسَ النَّاسَيَ مُعُنُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ا فُواجًا ﴿

"اورآپ د کھے۔ لوگوں کو کہ وہ داخل ہور ہے ہیں الله کے دین میں فوج درفوج" -

یہاں النّاس ہے مراد عرب اور دوسر مے لوگ ہیں اور اَفْوَاجًا ہے مراد جماعتیں ہیں لیعنی ایک جماعت کے بعد دوسری

2\_تنبيرطبري، جر30 منح 405

1 \_زادالمسير ،جلد 8 منى 336

جماعت اس کی وجہ یہ بی جب مکہ کرمہ فتح ہو گیا تو عربوں نے کہا: جب حضرت محمد مان تاہی ہے اہل ہم پر فتح حاصل کر لی ہد جب کہ الله تعالیٰ نے اہل ہم کو اصحاب فیل سے بناہ دی تقی تو تمہارے اندران کا مقابلہ کرنے کی ہمت و طاقت نہیں تو وہ جماعت ورجماعت اسلام قبول کرنے گئے۔ ضحاک نے کہا: امت سے مراد چالیس آ دمی ہیں۔ عکر مہاور مقاتل نے کہا: یہاں الناس سے مراد اہل یمن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن سے سات سوافر ادمسلمان اوراطاعت شعار بن کر آئے تھے۔ ان میں سے بعض اذا نیس و سے بعض اذا نیس و سے بعض اذا نیس و سے بعض آقر آن پڑھ رہے تقے اور بعض لا آله آلا الله کہ رہے تھے نبی کریم میں تاہی ہیں ہوئے اور حصرت عمر بنا تھے اور حصرت ابن عہاس بن میں تبارہ و نے گئے۔ عکر مہنے حضرت ابن عہاس بن مائی ہیں تا گئے ان کے دل زم بطبیعتیں ملائم، کی ہے کہ نبی کریم میں تو وہ جماعت الله کو بین میں واقع ہو گئے۔

#### فَسَيِّحُ بِحَدُوبَ بِإِنْ وَاسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا خَ

"تو (ال وتت) این رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان سیجے اور (اپنی امت کے لیے) اس سے مغفرت طلب سیجے ، ب ختک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے '۔

جب تو نماز پڑھے تو اسے کثرت سے پڑھو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: سبح کامعنی ہے تو نماز پڑھ۔ حضرت ابن عہاں بن عہاں ب جہانہ ہما سے مردی ہے کہ پیچند پر میتن کامعنی ہے الله تعالی نے تھے جو کامیائی اور فتح دی ہے اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی تبیع بیان سیجئے۔ واستغفیفر کا بینی الله تعالی سے مغفرت کا سوال سیجئے۔ ایک قول یہ یا گیا ہے کہ فکسینٹ کامعنی ہے اس کی پاک

> 2۔ ایشاً مدیث 10978 4۔ مندایام احد معدیث تمبر 14696

1 - مندامام احمد مديث نمبر 7202 3 - النكست والعنو ن ، جلد 5 منح 360 بیان سیجے بعنی الله تعالی کی ان چیزوں سے پاکی بیان سیجے جواس کے لیے جائز نہیں ساتھ ہی ساتھ اس کاشکر بجالا نمیں اور الله تعالی کا بمیشہ ذکر کرتے ہوئے اس مے مغفرت طلب کریں۔ پہلامعنی زیادہ ظاہر ہے۔

معیح کے علاوہ ایک روایت میں ہے حضرت ام سلمہ بناتہ انے کہا کہ نبی کریم مان تاہی کا آخری معمول یہ تھا آپ کھڑے نہ ہوتے ، نہ بیٹے ، نہ آتے اور نہ جاتے گریہ الفاظ کہتے: سبحان الله وبحث دِ استغفِیُ الله وأتوبُ إليه (2) فر ما یا: مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے۔ پھراس سورت کی آخرتک تلاوت کی۔

ایک قول بیکیا گیا: بیسورت جملة الوداع کے موقع پرایام تشریق کے بعد نازل ہوئی۔حضرت عمراورحضرت عباس بن الله الله ا رونے لکے دونوں سے کہا گیا: بیتوخوشی کادن ہے۔دونوں نے کہا: بلکداس میں نی کریم مان ٹیکیا پھر کے دصال کی خبر ہے تو نبی کریم مان ٹیکیا پھر کے دصال کی خبر ہے تو نبی کریم مان ٹیکیا پھر نے دونوں نے تکے کہا ہے جمعے میری موت کی خبر دی گئی ہے'۔

بخاری شریف اور دومری کتب میں معزت ابن عباس سے مروی بیروایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بنائی بدری محابہ کرام اور جھے ملاقات کی اجازت دیے تو جدری محابہ میں سے کوئی اس پر ناراض ہواانہوں نے کہا: آب اس نوجوان کو ہمارے ساتھ ملاقات کی اجازت دیے جی جب کہ ہمارے بیٹے ان کی عمر کے جی حضرت عمر بنائی نے انہیں فر مایا: اس کا سببتم جانے ہو۔ ایک دن آپ نے ان کواجازت دی اور جھے بھی ان کے ساتھ اجازت دی۔ حضرت عمر بنائی سنے ان سے اس سورت کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے کہا: الله تعالی نے اپنے ہی مان الله تعالی سے مغفرت طلب اس سورت کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے کہا: الله تعالی نے اپنے ہی مان الله تعالی سے مغفرت طلب

2 ـ العِناً ، كمّاب النبير ، مورهُ عصر ، جلد 2 منح . 742

1 سمجے بخاری برکتاب اکتشیر بجلد 2 مِسنح 742 3 یخشیر بنوی ، جلد 5 مِسنح 645 کریں اور اس کی بارگاہ میں تو بہ کریں۔ حضرت عمر نے پوچھا: اے ابن عباس! تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: بات اس طرح نہیں بلکہ الله تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے وصال کی خردی ہے فرمایا: إِذَا ہُمَا عَرَفُتُ اللهِ وَالْفَتْحُ بِهَ آپ کے وصال کی علامت ہے بس اپنے رب کی تعد کے ساتھ اس کی تبیح کرواور اس ہے بخش طلب کرو بے شک وہ تواب ہے۔ حضرت عمر بزاتین نے کہا: میں اس سے وہی جانتا ہوں جو تم کہتے تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتے ہو۔ بخاری میں ہے حضرت عمر بزاتین نے کہا: میں اس سے وہی جانتا ہوں جو تم کہتے ہو۔ اس امام تر مذی نے روایت کیا ہے کہا: حضرت عمر بزاتین نی کریم ملی تھی ہے کہا تھی مجھے سوال کیا کرتے تھے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بڑاتین نے کہا: کیا آپ سے پوچھے ہیں جب کہ اس کی مثل ہمارے جیٹے ہیں؟ حضرت عمر بزاتین نے فرمایا: اس کی وجہ وہی ہے جو ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے ان سے اس آیت اِذَا ہَا عَرَفُتُمُ اللّٰهِ وَالْفَتُحُ کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا: این ہوں الله مل تا ایک ہے وصال کا وقت ہے میں اسے جانتا ہوں اور آخر تک مورت پڑھی۔ حضرت عمر بزاتین نے وہیں نے کہا: الله کی قسم اِس آیت کا وہی مفہوم جانتا ہوں جو تو جانتا ہے۔ کہا: بیر حدیث میں جو صحیح ہے۔

اگریسوال کیا جائے: وہ کیا چیز ہے جواللہ تعالیٰ نی کریم مقطق آپڑے کے لیے بخشاتھا یہاں تک کہ آپ کو استعفار کا تھم دیا گیا؟ تواسے جواب دیا جائے گا: نی کریم مل تو آپڑے اپنی دعامیں بیالتجا کیا کرتے ستھے دَبِ اغیفر اِلی تحطیبہ وجہ فی واسمانی فی اُمری کله و اُنت اُعلم به منی (1)۔اے میرے رب! میری خطاء میری ناواقلی ،میری تمام معاملات میں میرے اسراف کو بخش دے اور تو میرے بارے میں مجھے نیادہ جانتا ہے۔

اللّه م اغفر إلى خَطِى وعَدَى جهلِى وهَ إِلَى وكلّ ذلك عندِى اسالله! مير سخيرارادى، ميرى تا واقلى اورميرى غفلت كوبخش دس يسب مير سهال إيل اللهم اغفرُل مَا قدّمتُ وما أخرَتُ وما أعلنُتُ وما أسّها دُتُ أنت المُنْقَذِهُ وانْتَ المُؤخِّرُ إِنّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيدا سهم مير سهالله! مير سه وه الممال جوجس نے پہلے كيه اور جواعمال جس نے بعد يس كي، جويس نے اعلانيہ كيه اور جويس نے پوشيرہ كيه سب كوبخش دست تو بى مقدم اور موخر ہے تو ہر چيز پر قادر ہے۔ بعد يس كي، جويس نے اعلانيہ كيه اور جويس نے بوشيرہ كيه سب كوبخش دست تو بى مقدم اور موخر ہے تو ہر چيز پر قادر ہے۔ بى كريم من في آييم الله تعالى نے آپ من في آييم الله يس حق ادا نه كرنے والا خيال كرتے ہے جوالله تعالى نے آپ من في آييم ہواى كي اور ان نعتوں كے حقوق بها نہ لے آئے كوقعور خيال كرتے ہے۔ يہ احتمال بھى موجود ہے كہ يه كلام اس معنى ميں ہواى كيس اور ان نعتوں كے حقوق بها نہ يوال كرنے والے اور رغبت ركھے والے ہوجاؤ، حقوق كى اوا يكى ميں كوتاى كود كھ دات كے ساتھ وابست دہ جن والے ہوجاؤ، سوال كرنے والے اور رغبت ركھے والے ہوجاؤ، حقوق كى اوا يكى ميں كوتاى كود كھ

ایک تول یہ کیا گیا ہے: استغفار، امر تعبدی ہے اس کا بجالا نا ضروری ہے یہ مغفرت کے لیے نہیں بلکہ أمر تعبدی ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: استغفار کو تعبدی ہے۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: یہ می آپ می فارور کی نہ کر کے ایک تول یہ کیا گیا: اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریں۔ ایک تول یہ کیا گیا: اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریں۔

اِنْهُ كَانَ تَوَّابًاه و بَيْ كرنے والوں اور استغفار كرنے والوں پركرم نوازى فرمانے والا ہے اور ان پررحم فرمانے والا ہے

<sup>1</sup> \_ يخ بخارى، كتاب الدعوات، النهم اغفرلى ما قدمت و اخرات ، جلد 2 يمثح 646

ان کی توبقول فرماتا ہے۔ جب ہی کریم مفظی کے مصوم ہیں آئیس استغفار کا تھم دیا جاتا ہے تو غیر کے بارے میں کیا گمان ہوگا۔

امام سلم نے حصرت عاکث صدیقہ بی تی کریم مفظی کی ہے کہ رسول الله ماؤٹی کے اسلابی فربان پر لاتے تھے:

سبحان الله وبحث پو استخفی الله واتوب إليه حضرت عاکث نے کہا: میں نے عرض کی: یا رسول الله! میں آپ کواکٹر یہ پر ھے ہوئے تنی ہوں سبحان الله وبحث پو استخفی الله واتوب إليه (1) فرما یا: میرے درب نے جھے خردی میں این پر ھے ہوئے تنی ہوں سبحان الله وبحث پو الله واتوب إليه الله واتوب إليه تحقیق میں نے اسے و کھول گاجب میں اسے وکھول تو میں پر گمات بہت زیادہ کہوں سبحان الله وبحث پر فائست غفی الله واتوب إليه تحقیق میں نے اسے و کھولیا ہے إذًا جَاءَ قَصَّى اللهِ وَالْفَتُحُ فَى وَ مَا أَيْتَ النَّاسَ يَدُ خُلُونَ فِي وَيْنِ اللهِ وَاتُوبُ إِلَّهُ كَانَ تَوَابًا وصورت ابن عربی الله الله الله الله واقع میں نازل ہوئی کو بہوں سبحان الله واقع کی الله واقع میں نازل ہوئی کو بہوں سبحان الله واقع کے موقع الله واقع میں نازل ہوئی کو بہوں سبحان الله واقع کے اور داع کے موقع ان دونوں کے بعدای دن تک اس و نیا میں دہ کھر کا لاسورہ ناء کی آخری آیت نازل ہوئی اس کے بعد فی کر کیم سائٹ الیہ کہا الله وال الله والی الله والی الله والی میں دن تک دندہ دے پھر اس کے بعد واتی فوئی کی گری کی میں نے بعد اس دن اس کے بعد واتی فوئی کی گری گری گری فیٹ کے گری کی اس کے بعد اس دن نادہ در ہے پھر اس کے بعد واتی گوئی کی گری گری ہے بعد واتی کی اس کی اس دن نادہ در ہے گراس کے بعد واتی کی کری میں دن کی دندہ در ہے پھر اس کے بعد واتی کی میں دن کی دندہ در ہے پھر اس کے بعد واتی کی کری میں دن کی در دی گری ہے ہیں جن کی دونا دست دن دی سے میں گرد ہی ہے۔

? \_شعب الإيمان، كتاب تعظيم القرآن، في فضائل السور والإيات، جلد 2، منحد 501

### سوره ننبت

﴿ النَّاهُ ﴾ ﴿ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سب علماء كزويك بيسورت كل بهائ إلى يا في آيات إلى -

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع كرتا ہوں جو بہت بى مبر بان بميشدر حم فرمانے والا ہے۔

تَبَّتُ يَدُ آ إِنْ لَهَبِوَّ تَبُّ أَ

" 'نوٹ جائی ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و ہر با دہوگیا"۔

اس میں تین مسائل ہیں:

شان نزول

هسنده فعبو 1 - تبت ین آنی نهر سعین اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہے جب کہ الفاظ مسلم طریف کے بین (۱) - حضرت این عباس بن فیزین کے بہر تور یہ جب ہی آیت کریں و آئی ٹی عشیر تک الا تحریفی ﴿ (الشعراء) تازل بوگی تورسول الله من فیزین کھر ہے با برتشر لیف الا نے یہاں تک کہ صفایہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز ہے کہا: یاصباحا الا الوگوں نے با برتشر لیف الا ہے یہاں تک کہ صفایہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز ہے کہا: یاصباحا الا الوگوں نے با برتشر لیف الا ہے یہاں تک کہ صفایہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز ہے کہ ایا اسلامات کے بوگئر مایا: '' بھے نے بوچھا: یہا الملاب' ' تو وہ آپ کے قریب تی ہو گئر مایا: '' بھے بتا وَالا الله بن الوّل کہ بین بناوں کہ ایک مرسوار دستاس پہاڑ کے پیچے ہے نظے گا کیا تم میری تعد پی کرو گے؟' مس نے کہا: '' ہیں تہیں بناوں کہ ایک تر بہیں ۔ فرمایا: '' میں تہیں آنے والے شدید عذا ہے کے بارے بھی فیروار کرنے والا ہوں''۔ الواہب نے کہا: تو ہلاک ہو (نعوذ بالله) تونے ہیں اس لیے جنع کیا تھا بھر وہ اٹھ گھڑا ہواتو یہ سورت تازل ہوئی۔ ایک بیوی نے ساک ابولہب نے کہا: تو ہلاک ہو (نعوذ بالله) تونے ہیں آن نے والے شدید عذا ہے نے بار کے جس اس کی بیوی نے ساک سورت کے اختا میں تک بارے بھی تو اس کی بیوی نے ساک سورت کے اختا میں تاکہ برائی ہوئی ہے میں تر آن نازل ہوا ہے تو وہ رسول الله مائی تھی ہی تھی ایک ہی ہوں ہوں الله مائی تھی ہی ہو تھی آئی ہی ہی میں تو ایک میں تو ہوں کی تو اس کے باتھ بھی آئی ہی ہو تو اس کی مورد وہ مورد الله مائی تھی ہی ہی تو تا ہو کہ الاکہ کو باتھ ہی الکی تعم الکی تعرب اسامی میں جو کو کہ تی ہو الله کو تم الگی کے اس کی تا کہ الله کی تعم الی کو تم الیک کشم ایک تی اسامی میں جو کو کہ تی اس کے کہ تیرا سامی میں جو کو کہ تی اس کے کہ تیرا سامی میں جو کو کہ تی اس کے کہ تیرا سامی میں جو کو کہ تی اس کے کہا تا کہ الله کو تم الیک کشم ایک تی تیرا سامی میں جو کو کہ تیرا سامی میں جو کہ تیرا سامی میں جو کو کہ کو کہ تیرا سامی میں جو کو کہ کی تیرا سامی میں دو کو کہ کہ تیرا سامی میں دو کو کی تو کہ کی تیرا سامی میں دو کو کہ تو کہ ان کی کو کہ کی تیرا سامی میں دو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

1 \_ يحمسلم، كتاب الايسان، باب من مات على الكفرة هولى الناد ، جلد 1 من 114

## مُنَمَّنا عَمَيْنَاه وأَمْرَةُ أَبَيْنَاه وَدِينَهُ قَلَيْنَا

ہم نے ندم کی نافر مانی کی ،اس کے محم کا ہم نے انکار کیا اور اس کے دین کوہم نے مبغوص رکھا۔ مروه والمن حضرت ابو بمرمد من معنی نے عرض کی: یارسول الله! کیا آپ دیکھتے نہیں نتھاس نے آپ مان نظالیہ کم کو دیکھا تها؟ فرمایا: "اس نے بھے بیس دیکھا تھا الله تعالی نے اس کی نظر کو مجھے سے روک لیا تھا" (1) قریش رسول الله من نظاییم کو خدم کہتے نے کیے مشرکین کی اذیوں کو مجھے سے دور کردیا ہے وہ ذم کو گالیاں دیتے ہیں اوراس کی بجو کرتے ہیں جب کہ میں تو محمد ہول'۔۔ ایک قول میرکیا حمیا ہے کہ اس کے نزول کا سب وہ ہے جوعبدالرحن بن زید نے حکایت کی ہے کہ ابولہب نبی کریم مان اللہ ا خدمت میں حاضر ہوااس نے کہا: اے محمد! اگر میں تجھے پرایمان لاؤں تو مجھے کیا عطا کیا جائے گا؟ رسول الله سنی نظایتہ نے ارشاد فر ما یا: '' جومسلمانوں کوعطا کیا جائے گا'۔اس نے کہا: جھے ان پر کوئی فضیلت نہ ہوگی؟ فرمایا: '' تو کیا چیز چاہتا ہے؟''اس نے كها: اس دين كى تباس كه ميس اوربيلوك برابر مول \_ الله تعالى في اس بار عيس ارشا وفر ما يا: تَدَّتُ بِيَدَ آ أَ فِي لَهَبِ قَ تَبَّ نَ -ا کے تیسرا قول ہے جے عبدالرحمٰن بن کیسان نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی وفد نبی کریم من میں کی خدمت میں حاضر ہوتا توابولہب ان کے پاس جاتاوہ اس سےرسول الله ملی تاہیے کے بارے میں بوجھتے وہ اس سے کہتے: تو جماری بنسبت ان کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ ابولہب انہیں کہتا: وہ كذاب اور ساحرہے۔ وہ لوگ ملاقات كيے بغيرواپس طلے جاتے۔ ايك وفد آیاتواس نے ان کے ساتھ مجی وی سلوک کیا جو پہلے وفدوں کے ساتھ کرتا تھا انہوں نے کہا: ہم واپس نبیس جا نمیں سے یہال ك كرم اے وكھے ليں اور اس كى بات س ليں۔ ابولہب نے انہيں كہا: ہم لگا تاراس كا علاج كرتے رہے تو اس كے ليے بلاکت و بربادی ہے۔اس کے بارے میں رسول الله منظر الله منظر الله منظر علی تو اس وجہ ہے آپ پریشان ہوئے تو الله تعالیٰ نے اس مورت كونازل فرمايا-

ایک قول بیکیا حمیا ہے کہ ابولہب نے ارادہ کیا کہ نی کریم مان نیٹیزیج کو پتھر مارے تو الله تعالیٰ نے ابولہب کو اس سے روک دیا اوراس سورت کونازل فرمایا۔

تنت کامعنی ہے اس نے نقصان اٹھایا؛ یہ قادہ کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اس کامعنی ہے وہ خائب و خاسر ہوا۔
حضرت ابن عہاس بن دیر نے کہا: وہ گمراہ ہوا؛ یہ عطا کا قول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: وہ ہلاک ہوا؛ یہ ابن جب کا قول ہے کیان
بن رہا ہے نے کہا: وہ ہمر خیر سے خالی ہو گیا۔ اسمعی نے ابو عمر و بن علاء سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عثمان بڑا تر کوشہید
کیا گیا تو لوگوں نے ایک آواز تی کہنے والا کہدر ہاتھا:

لَقَدُ عَلَوْكَ وانْصَرَفُوا فِها آبُوا ولا رَجَعُوا ولم يُوقُوا بَنْدَرِهِمْ فِيا تَبًّا لِبَا صَنَعُوا

1 \_احكام القرال لابن العربي بجلد4 منحد 1993

انہوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا اورخود چلے گئے اور نہلوئے۔انہوں نے اپنی نذرکو پورا نہ کیا انہوں نے جو پچھ کیا اس پر

تباب (ہلاکت) کو دونوں ہاتھوں کے لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ اکثر عمل انہیں دو کے ساتھ ہوتا ہے لینی دونوں ہاتھ خسارے میں رہےاور وہ خود خسارہ اٹھانے والول میں ہے ہوا۔ایک قول بیکیا گیا: یدین ہے مراداس کی ذات ہے، نس کوید کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں جس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: بِمَاقَدُّ مَتُ یَاٰ كَ (الجُ:10) تونے جوآ کے بھیجااس کے بد لے۔ بیکلام عرب کا واضح اسلوب ہے کل کوبعض کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: أصابته ید الدهروید الدوایا والمنايالين المصيبت يجنى شاعرن كما:

> لَتَا أَكَبَّتْ يَدُ الرَّزُايا عَلَيهِ جب مصائب اس پرمنہ کے بل گر پڑے تواس نے ندا کی ہے: کوئی پناہ دیے والا۔

وَّ تَتَ فَراء نے کہا پہلے تَبَقَّتُ دعا ہے اور دوسراخبر ہے جس طرح میہ جملہ کہا جاتا ہے: الله تعالی اسے ہلاک کرے اور وہ ہلاک ہوگیا۔حضرت عبدالله اورحضرت الی کی قراءت میں وقد تب ہے۔

ابولهب كانام عبدالعزى نفاوه حضرت عبدالمطلب كابيثا نفااورنى كريم مان ناييج الخااس كى بيوى عوراءام جميل تعى جو حضرت ابوسفیان بن حرب کی بہن تھی دونوں میاں بیوی نبی کریم مان نظایہ ہے۔خت دشمنی رکھتے ہتھے۔طارق بن عبدالله محاربی نے کہا میں ذی مجازی منڈی میں تھا کہ اچا تک میں ایک ایسے انسان کے پاس پہنچا ہوں جو کہدر ہاہے: اے لوگو! لا إلى إلا الله كهوتم فلاح پاجاؤك (1)اوراس كے پیچھے ایك آدمی ہے جواسے پھر مارر ہاہا اس نے اس شخصیت كی پنڈلیوں اور ا یز یوں کو زخی کر دیا ہے اور کہدر ہاہے: اے لوگو! بیرجھوٹا ہےتم اس کی تصدیق نہ کرنا۔ میں نے پوچھا: بیدد موت دینے والی شخصیت کون ہے؟ نوگوں نے بتایا: بیرمحد (سائن البہر) ہے۔ بیگان کرتے ہیں کہ بینی ہیں بیان کا چھا بولہب ہے جو بیگان کرتا

عطانے حضرت ابن عمال بنامذہ سے روایت نقل کی کدابولہب نے کہا: (حضرت) محمد (مان طالیہ م) نے تم پر جاوو کر دیا ب بانتك الم مين سايك بورا بكرا كما جاتا تفااور دوده كابرا بيالدني جاتا تفااور وهسيرتيس موتا تفاجب كذمحر (من فايدي) به نے مہیں ایک ران کھلا کرمیز کردیا ہے اور دودھ کے ایک پیالے ہے مہیں میراب کردیا ہے۔

عبدالعزي كوابولهب كهني وجه

مسئله نصبر2-أنى لهَبِ ايك تول بركيا كيا ميا كاس كوسن اورروش چرك وجه اے ابولهب نام ويا كيا ہے۔ ایک توم کا ممان ہے کہ اس میں بیددلیل موجود ہے کہ کافر کا ذکر کنایة کرنا درست ہے۔ بیقول باطل ہے۔ علاء کے نزد یک چارد جوہ کی وجہ ہے الله تعالیٰ نے اس کاذکر ابولہب کے ساتھ کیا ہے۔

1 \_ الكبير الطبر الي بعلد 30 منى 343 مديث 806

(۱) اس کا نام عبدالعزی تعاعزی ایک بت تعاالله تعالی نے این کتاب میں بت کی طرف عبودیت کی نسبت نہیں گی۔ (۲)وواین نام کی بجائے کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور تھا ای وجہ سے الله تعالیٰ نے اس کی کنیت کے ساتھ وضاحت کی۔ (۳)اسم كنيت معزز بوتا بتوالله تعالى في الم عزز تام م درجه كينام كي طرف اتاراجب كراس كي بار ي ميل خردے کے سواکوئی چارہ کارندتھااس وجہ سے الله تعالی نے انبیاءکوان کے ناموں سے یادکیا اور ان میں سے کسی کی بھی کنیت ذكرندى - بياسلوب تيرى اس امر كم متعلق راجنما فى كرتا ہے كداسم كنيت سے فضيلت ركھتا ہے كيونكدالله تعالى كانام ذكر كياجا تا ہاں کی کنیت ذکر نبیں کی جاتی اگر چہ میداس کے ظہور اور بیان کی وجہ ہے ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کی طرف کنیت کی نسبت محال

ہوتی ہے کیونکہ وہ کنیت سے پاک ہے۔

(س) الله تعالی نے بیاراد وکیا کہ اس کی نسبت کو ثابت کرے کہ وہ اسے جہنم میں ڈالے گاتو وہ جہنم کا باپ ہے تا کہ اس نسبت کو البت كياجائے اوراس نے اپنے ت ميں جس فال كواختيار كيا ہے اس كونا فذكيا جائے۔ ايك قول بيكيا حمياء اس كا نام ہى اس كى كنيت تحى اس كے محروا لے اسے ابولہب ہى كہتے ، كيونكه اس كاچېره روش اور خوبصورت تھا۔ الله تعالى نے انہيں اس امرے مجيردياكها يه النور، ابوالضياء جومجوب اور مروه كے درميان مشترك ہے اوران كى زبانوں پر بيارى كرديا کہا ہے ابولہب کی طرف منسوب کریں جومسرف مکروہ و ندموم کے ساتھ خاص ہے۔ جوآگ ہے۔ پھر الله تعالیٰ نے اسے یول ثابت كما كداس جنم كواس كالمحكاند بناويا-

مجاہد، حمید، ابن کثیر اور ابن مصین نے اسے اب لھب پڑھاہے اور ڈات کھیں میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کمیا کیونکہ اس میں انہوں نے آیات کے سروں کی رعایت کی ہے۔

ابولهب كادوزخ مين جانا يبلي بى لكها جاچكاتها

مسئله نصبر3 دعرت ابن عباس بن من الله تعالى فقلم كو پيدا كيا تواسة فرما يا جو مونے والا ہے اسے لکھتو جولکھا گیااس میں تنتث یک آ آئی لھی بھی تھا منصور نے حضرت حسن بھری سے تندَّث یک آ آئی لھی کے بارے میں بوجیعا: کیابیام الکتاب میں تھا؟ کیا: ابولہب بیطافت رکھتا تھا کہوہ آگ میں داخل نہہو؟ حضرت حسن بصری نے کہا: الله کی میں اوو طاقت نبیں رکھتا تھا کہ اس میں واخل نہ ہو۔ الله کی کتاب میں ابولہب اور اس کے والدین کی تخلیق سے پہلے ہی موجودتها، اس کی تائید حضرت موئی علیدالسلام کاوه قول بھی کرتا ہے جوانہوں نے حضرت آدم سے کیاتھا: تووہ ہے جسے الله تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، تجھ میں اپنی روح بھوگی، تجھے اپنی جنت میں سکونت عطاکی، اپنے فرشتوں سے تجھے اپنا سجده كردايا مجرتون لوكون كوخائب وخاسركرديا اورانبيل جنت عن تكال بابركيا- حضرت آدم عليه السلام في كها: تووي موى ے جے الله تعالی نے اپنے کلام کے ساتھ چن لیا ، مجھے تورات دی تو مجھے ایسے امر پر ملامت کرتا ہے جسے الله تعالی نے میرے بارے میں اس سے بل لکھ لیا تھا جب کرآ سانوں اور زمینوں کو کلیق نبیں فرما یا تھا۔ بی کریم سائی تالیا ہے ارشاد فرمایا: "حصرت آ دم عليه السلام معفرت موى عليه السلام پرغالب آسكے '- يا تفتكو پہلے كزر چكى ہے-

بهام نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے۔ جوروایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موئی علیہ السلام نے السلام سے فر مایا: تو کتنا عرصہ پاتا ہے کہ الله تعالیٰ نے میری تخلیق سے پہلے تورات کولکھ دیا تھا؟ حضرت موئی علیہ السلام نے عض کی: دو ہزار سال پہلے فر مایا: کیا تو نے تورات میں یہ پایا ہے و عَصَی اُدھر مَربّ فَعَوْمی ﴿ (طلا) حضرت موئی علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ فر مایا: کیا تو جھے ایسے امر پر طامت کرتا ہے جبکہ الله تعالیٰ نے میری تخلیق سے دو ہزار سال پہلے یہ کھودیا ہے۔ کہ میں اسے کروں گا تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام پر غالب آگئے (1)۔ طاوس، ابن ہر مزاورا عربی نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے: چالیس سال پہلے اسے لکھا۔

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبَ اللهُ

" كوئى فاكده نه يبنجا يااساس ك مال في اورجواس في كمايا".

اس نے جو مال جمع کیا اور اس نے جو جاہ وحشمت کمائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کاعذاب دور کرنے میں اس کی کوئی مدونہ کی جابد نے ماللہ سے مراد اولا دلی ہے کیونکہ آ دمی کی اولا داس کی کمائی ہوتی ہے۔ اعمش نے اسے دمیا اکتسب پڑھا ہے اور است حضرت ابن مسعود بڑا تھی سے روایت کیا۔ ابولطفیل نے کہا: ابولہب کی اولا دجھڑا کرنے کے لیے حضرت ابن عباس خصرت ابن عباس بی افرا کے درمیان رکاوٹ بنیں تو سی سے کیا گئی انہوں نے آپ میں اور نا شروع کر دیا حضرت ابن عباس بی دین اس کے درمیان رکاوٹ بنیں تو ان میں سے ایک نے آپ کودھکا دیا تو آپ نے گر پڑے تو حضرت ابن عباس بی دین بی ان میں ہوگئے فرمایا: اخر جُوا عَنِی الکسٹ ان میں سے ایک ہوئے۔

حضرت عائشه صدیقة بن الله ما مروی ہے کہ رسول الله ما فی این ارشاد فریایا: ''انسان جس چیز کو کھا تا ہے اس میں سے

پاکیزہ ترین وہ کھانا ہے جو اس کی کمائی سے ہواور بے شک اس کی اولاداس کی کمائی ہے '(2)۔ اسے حضرت ابوداؤ و نے

روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس بن الله است مروی ہے: جب رسول الله سائن فیلی ہے قبیلہ کوجہنم کی آگ سے ڈرایا تو

ابولہب نے کہا: میرا بھیتجا! جو کہتا ہے آگر وہ جن ہے تو میں اپنی ذات بچانے کے لیے اپنے مال اور اولا و کا فدید دے دوں گا۔ تو

یآنت ناز کی ہوئی مَا اَغْلَی عَنْدُ مَا کُسَبَ نَ ۔

مَا اَغْلَى مِن جوماً ہاں کے بارے میں بدکہنا بھی جائز ہے کہوہ نافیہ بواور بیجی جائز ہے کہوہ استفہامیہ ہو۔ یعنی وہ اُن کی چیز ہوگی جواسے نفع دے گی۔ دوسرا مااس کے بارے میں جائز ہے کہوہ الذی کے معنی میں ہواور بیجی جائز ہے کہ اُن اُنٹی کے ساتھ ل کرمصدر کے تھم میں ہولیتن اس کے مال اور کمائی نے اسے پچھٹ نددیا۔

سَيَصْلَى نَامُ اذَاتَ لَهَبِ أَ

" عنقریب وه جمونکا جائے گاشعلوں والی آگ میں"۔

1 - سنيمسلم، كتاب القدر، حجاج آدمروموس عليهما السلام بجلد 2 متى 1023-1022 2 ـ معالم التزيل، جلد 5 متى 645 لَهُونِ كَامِعَى اشتعال اور تلهب ہورة المرسلات بین اس بارے میں قول گزر چکا ہے عام قراءت سیصلی ہے۔ ابور رجاء اور اعمش نے اسے یاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے مجبوب نے اساعیل سے وہ ابن کشیر سے یہی روایت کرتے ہیں اور حسین نے ابو بکر سے وہ عاصم ہے بھی ای طرح روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بھری ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ اشہب عقیلی، ابوسال عدوی اور محد بن سمیقع نے سیکھنی پڑھا ہے اس کا معنی ہے الله تعالی اسے وافل کرے گا اس معنی میں بیار شاو ہے: قَ تَصَلِیمةُ جَدِین ﴿ الواقعہ ﴾ ووسری قراءت اصلاء ہے ماخوذ ہے یعنی یصلیم الله الله تعالی اسے وافل کرے گا اس تعالی کا بینر مان ای معنی میں ہے فَسَوْفَ نُصَلِیمهُ وَ الواقعہ ﴾ ووسری قراءت اصلاء ہے ماخوذ ہے یعنی یصلیم الله الله الله تعالی اسے وافل کرے گا الله تعالی کا بیفر مان ای معنی میں ہے فَسَوْفَ نُصَلِیْهِ وَالَّم (النساء: 30) پہلی قراءت ہی پہند یدہ ہے کیونکہ تمام قراء کا اس پر الفاق ہے الله تعالی کا بیفر مان: اِلَا مَنْ هُوصَالِ الْجَحِینِ ﴿ (الصافات ) اس معنی میں ولالت کرتا ہے۔

وَّامْرَاتُهُ حَبَّالَةَ الْحَطَبِ

"اوراس کی جوروجی بدبخت ایندهن انهانے والی"-

قامراً أن سے مرادام جمیل ہے۔ ابن عربی نے کہا: وہ کانی ام بیجے ہوہ کانی تھی۔ حَدَّالَةُ الْحَطَبِ حضرت ابن عباس، عابد، قادہ اور سدی نے کہا: وہ لوگوں کے درمیان چفل خوری کیا کرتی تھی۔ عرب کہتے: فلاں یَخْطِبُ علی فلان، فلال فلال کے خلاف بھڑکا تا ہے۔ شاعر نے کہا:

إِنْ بِنِي الأَدْرَمِ حَبَالُو الحَطَلِ هُمْ الوُشَاةُ فِي الرِّضَا وَفِي الغَضَا وَ الغَضَا وَ الغَضَا وَ الغَضَا وَ الغَضَا عَلَيهُمُ اللَّعْنَةُ تَتَرَى وَالْحَرَبُ

ہے تنگ بنی ادرم فتنہ وفساد کی آ گ بھڑ کا نے والے ہیں وہ خوشی اور ناراضکی میں چنل خوری کرتے ہیں ان پرلگا تارلعنت اور ڈاکہ ہو۔ شاعر نے کہا:

وكمُ تَنْشِ بِينَ الحَيِّ بِالحَطِّبِ الرَهْبِ

لعن تو چغل خوری نه کر<sub>-</sub>

1 مي مسلم، كتاب الإيسان، باب غلظ تعميم النهيسة، طِد 1 منى 70

خور الله تعالیٰ کے ہاں معزز نہیں ہوسکیا۔ رسول الله من شیر النامی شیر الناس فران ہوں النوں کی این مولاءِ بوجه و وهولاءِ بِوَجْهِ (1) لوگوں میں سے سب سے برا دور فا ہوتا ہے جو ان لوگوں کے پاس ایک رخ سے اور دوسرے لوگوں کے پاس ایک رخ سے اور دوسرے لوگوں کے پاس ایک رخ سے آتا ہے۔ یاس دوسرے رخ سے آتا ہے۔

کعب الاحبار نے کہا: بنواسمرائیل کو قیط نے آلیا حضرت مولی علیہ السلام بنی اسمرائیل کو لے کر تین دفعہ آبادی سے باہر نکلے تاکہ بارش کے لیے دعا کریں طران پر بارش نہ ہوئی۔ حضرت مولی علیہ السلام نے عرض کی: میرے الله! بیہ تیرے بندے ہیں۔ الله تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام کی طرف وتی کی: میں تیری اور جولوگ تیرے ساتھ ہیں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ ان میں ایک چغل خور ہے اس نے چغل خوری پر اصرار کیا ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! وہ کون ہے ہم اسے اپنے درمیان سے نکال دیتے ہیں؟ فرمایا: اے مولی! میں تجھے چغل خوری سے منع کروں اور خود چغل خور بن جاؤں۔ ان سب نے تو ہو کی تو ان پر بارش کی گئی (2)۔ چغل خوری گناہ کمیرہ میں سے ہاں میں کوئی اختلاف نہیں بہاں تک کہ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا: تین چیزیں ایس ہیں جوٹل صالح کوگرادی ہیں، روز سے دار کا روزہ تو ٹو

عطا بن سائب نے کہا: میں نے امام شعبی کے سامنے ٹی کریم مان تفاتیم کا ارشاد ذکر کیالا ید کھ المجنّفة سافات دم ولا مشاع بنیسید ولات اجریوں جنت میں خون بہانے والے، چغل خور اور سود لینے والا تا جرداخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کی: اے ابو عمرو! چغل خور، قاتل اور سود خور کے ساتھ مل گیا ہے؟ فرمایا: خونوں کوئیس بہایا جاتا، مالوں کوئیس چھینا جاتا اور بڑے بڑے فتنے واقع نہیں ہوتے گر چغل خوری کی وجہ ہے ہی ایسا ہوتا ہے۔

تنادہ اور دوسرے علماء نے کہا: وہ رسول الله ماہ ٹھائیلیم کوفقر کا عار دلاتی پھر مال زیادہ ہونے کے باوجودوہ اپنی پشت پر لکڑیاں اٹھاتی کیونکہ وہ بہت بخیل تھی اسے بخل پر عار دلائی ممئی ہے۔

ابن زیدادر ضاک نے کہا: وہ کائے اٹھالاتی اور رات کے وقت نی کریم مانی فائی اور آپ کے صحابہ کے راستہ ہیں بھیر دین ، یہ حضرت ابن عباس بنورین کا تول ہے۔ رہے نے کہا: نی کریم مانی فیلیز ان پر یوں چلا کرتے جس طرح ریشم پر چلا جاتا ہے۔ مرہ بمدانی نے کہا: ام جمیل ہر روز کا نوں کا گھااٹھالاتی اور مسلمانوں کے راستہ میں بھینک ویتی ای اثنا میں کہ وہ ایک روز گھااٹھالاتی اور مسلمانوں کے راستہ میں بھینک ویتی ای اثنا میں کہ وہ ایک روز گھااٹھالاتی اور مسلمانوں کے راستہ میں بھینک ویتی ای اثنا میں کہ وہ ایک روز گھااٹھا نے ہوئے می کہ وہ تھک گئی وہ ایک پھر پر جمیعی تاکہ آرام کر نے فرشتہ نے جبھیے سے مینی تواسے ہلاک کردیا۔ سعید بن جبیر نے کہا: اس سے مراد خطاوں اور گنا ہوں کو اٹھانے والی ہے۔ بیر بول کے اس قول سے ماخوذ ہے: فلان یہ ختی طب علی ظاہر ہے اس کی ولیل الله تعالٰی کا بیٹر مان ہے: وَ ہُمْ یَکھِلُونَ اَوْزَامَ ہُمْ عَلْی ظُلُولِی ہِوں گے۔ (الانعام: 31) وہ اپنے گناہ اپنے پشتوں پر اٹھائے ہوں گے۔

<sup>1</sup> ميخ مسلم، كتاب فضائل الوقيا، باب ذمرالوجهين والتحييم فعله، جلد 2، متح 325 2. ميخ مسلم، كتاب القدر، حجاج آدم و موسل عليها السلام، جلد 2، متح 1024-1023

**قُ جِيُهِ مَاحَبُلُ مِنْ مُّسَدٍ ۞** 

"اس کے ملے میں مونج کی ری ہوگی"۔

چیدی سے مراد کردن ہے امراء القیس نے کہا:

وجید کجید الزیم کشت بفاحش إذَا هِی نَصَّتُهُ وَلَا بِمُعَظَّلِ کتی بی گردنیں ہیں جو ہرن کی گردن کی طرح ہیں وہ برصورت نہیں جب وہ گردن کواٹھائے جب کہاس کی گردن میں کوئی زیورنیں۔

مّس كامعن جمال بتابغد بها:

مَقْذُوفَةِ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بازِلُها له صَرِيفٌ صَرِيفُ القَعْرِ بالنسَدِ

شعریں مبدے مرادچمال ہے۔

ایک اورشاعرنے کہا:

يا مَسَدَ الغُومِ تَعَوَّدُ مِنِي إِنْ كُنْتُ لَدُنَا لَيِّنَا فَإِنِ ماشِئْتَمِنْ أَشْبَطَ مُقْسَبِنَ

بعض اوقات بیاس اونٹ کے چڑے یااس کے بالوں کی بی ہوتی ہے۔

جیں کی جمع آجیاد اور مسدی جمع آمساد ہوتی ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا: بیاون کی ری ہوتی ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: بیدر خت سے بی ہوئی رسیاں ہوتی ہیں جو درخت یمن جس اگتا ہے جسے مسد کہتے ہیں اسے باٹا جاتا ہے۔ ضحاک اور دوسرے علماء نے کہا: نید دنیا ہیں ہوگا وہ نبی کریم من تھی ہے کہ فقر کا طعنہ دیا کرتی تھی جب کہ خود چھال کی ری میں لکڑیاں باند متی جسے وہ اپنی گردن میں ڈال لیتی۔ الله تعالی نے اس ری کے ساتھ اس کے گلے کو پھانس دیا اور اسے ہلاک کردیا۔ آخرت میں اس کے گلے کو پھانس دیا اور اسے ہلاک کردیا۔

ابوصالح كى روايت مى معزت ابن عباس بنوية ما كايرقول مروى ب: في جيد الحاحث في من مسلوب مراوب ايك

ایی زنیر ہوگ جس کی لمبائی ستر گز ہوگی ؛ یہ مجاہدا در عروہ بن زبیر نے کہا : وہ زنجیراس کے منہ میں داخل ہوگی اوراس کے نجلے حصے سے نکلے گی ، باتی ماندہ اس کی گردن پر لپیٹ دی جائے گی۔

قادہ نے کہا: حَیْلُ قِنْ مَّسَیْ ہے مراد ہے ددع کاہار ، ددع سفید گھونگا ہے جوسمندر ہے نکاتا ہے جوجھوٹا اور بڑا ہونے میں مختلف ہوتا ہے شاعر نے کہا:

والجلم حِلْمُ صَبِي يَتْرِثُ الوَدَعَة

حلم تونيج كاحلم ہے جو كھو يكے كو چوستار ہتا ہے۔

و دع کی جمع و دعات آتی ہے۔ حضرت حسن بھری نے کہا: اس کی گردن میں گھو تھوں کا ہارتھا۔ سعید بن مسیب نے کہا: اس کا موتیوں کا عمد ہ ہارتھا۔ اس نے کہا: لات وعزیٰ کی قشم! میں اے حضرت جمد مرافظ الیے ہم کی عداوت میں ضرور خرج کروں گا۔ تیا مت کے روز یہی اس کے گلے میں عذاب ہوگا۔ ایک قول بیکیا گیا: بیرسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے حق میں جو شقاوت مقدر ہو چکی تھی وہ ایمان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ بول بندھی ہوئی تھی جس طرح اس کے گلے میں چھال کی ری بندھی ہوئی تھی جس طرح اس کے گلے میں چھال کی ری بندھی ہوئی تھی۔ مستدی کا معنی ہا ٹا ہے بیہ جملہ بولا جاتا ہے: مستد کے بلکہ یئیسدہ مشدا ایمی اس نے اسے عمدہ طریقہ سے ہاٹا۔ شاعر نے کہا:

يَتُسُد أَعُلَى لحبِهِ وبِأْدِمُهُ

بيكبتاب جارهاس كدسفى يشت كوقوى كرتاب اورمضبوط بناتاب-

دابة مسودة الخلق اس جانوركه كتي بي جب اس كجور برسيمضبوط بول -شاعر في ا

ومَسَدٍ أمِرَّ مِنْ أَيَانِقِ صُهْبٍ عتاقٍ ذاتِ مُخْ زاهِقِ لَاحَقَائِقِ فَاتِ مُخْ زاهِقِ لَمُسَانِ الْكَابِ ولَاحَقَائِق

فراء نے کہا: وہ مرفوع ہے شعر میں اکفاء ہے وہ کہتا ہے: بیل مُخھن مکتنوا ہے مبتدا کی حیثیت میں رفع دیا گیا ہے۔
کہا: بیارادہ کرنا جائز نہیں ولا ضعاف زاھتی مخھن جس طرح تیرابیہ کہنا جائز نہیں: مردث برجل أبولا قائم۔ دوسرے نے
کہا: یہال زاھتی، ذاھب (جانے والا) کے معنی میں ہے گویا کہا: ولا ضعاف مخھن پھر زاھتی کو ضعاف کی طرف پھیرا۔ دجل
مسسود اے کہتے ہیں جس کا جسم بڑا ہوا ہو، اس طرح بیلفظ بولا جاتا ہے: جا دیقہ حسنة المسس والعصب والجلالِ والا رم
دھی مسسودة، معصوبة، مجدولة، مأدوقة، مساد فعال کا وزن ہے۔ بیرساب میں ایک لفت ہے اس سے مراد شہد کا
مشکیزہ ہے اور کھی کا مشکیزہ ہے۔ بیرسب گفتگو جو ہری نے کی ہے۔ اس نقط نظر پراعتراض کیا گیا اور کہا گیا: اگر وہ رکی وہ تھی جس
کے ساتھ وہ لکر یوں کا گھا بنا یا کرتی تھی تو وہ آگ میں کہنے باتی رہے گی؟ اس کا جواب بید یا گیا: الله تعالی اسے ہروفعہ نیا کر نے
پر باتی رہی دونوں کفر پر بی مرے تو ان دونوں کے بارے میں خبر دینا ہو گیا۔ اس میں نی کر یم مان خواج ہو کا معجزہ ہے۔
پر باتی رہی جب دونوں کفر پر بی مرے تو ان دونوں کے بارے میں خبر دینا ہو گیا۔ اس میں نی کر یم مان خواج ہو کیا۔

الله تعالی نے اس کی بیوی کے گلے کوری ہے گھونٹ دیا اور واقعہ بدر کے سات دن بعد الله تعالی نے ابولہب کو پھوڑا کا مرض لگایا جب کہ الله تعالی نے اس کہا: مجھے لوگوں کی جب کہا مضل نے اے زخمی کیا تھا اس کی وجہ یہ بی جب صیمان مکہ آیا تا کہ بدر کی خبر سناے ابولہب نے اے کہا: مجھے لوگوں کی خبر سناؤاس نے کہا: ہاں۔ الله کی قسم! ہم قوم (مسلمانوں) ہے ملے ہم نے اپنے پہلوان ان کوعطا کر دیے وہ مسلمان جہاں ہے جواہتی گھوڑوں نے سامے اتار لیتے اس کے باوجود میں نے کسی انسان کوچھوا تک نہیں ہم ایسے سفیدر نگت والے لوگوں سے ملے جواہتی گھوڑوں پر سوار تھے الله کی قسم! وہ ہم میں ہے کسی کو باتی نہیں چھوڑ رہے تھے وہ کہ رہا تھا: ما تبقی شیا۔

ابورافع نے کہا: میں حضرت عباس کاغلام تھا اور میں زمزم کے صفہ میں تیروں کی کلڑیاں چھیل رہا تھا میرے پاس حضرت الم الفضل بیٹی ہوئی تھی ہمیں جوخر پنجی تھی اس نے ہمیں خوش کیا تھا میں نے خیرے کی رسیوں کوا ٹھا یا اور کہا: الله کی تشم! وہ فرشتے سے ابولہب نے ہاتھ اٹھا یا اس نے میرے چیرے پرتھیٹر مارا میں اس پر جھیٹ پڑا میں ایک کمزور آ دمی تھا اس نے جھے اٹھا یا اور جھے مارتے ہوئے میرے سینے پر جیٹے گیا۔ حضرت ام الفضل خیرے کی کلڑیوں میں سے ایک کمزی کے طرف اور زمین پر پنٹے ویا اور جھے مارتے ہوئے میرے سینے پر جیٹے گیا۔ حضرت ام الفضل خیرے کی کلڑیوں میں سے ایک کمزی کی طرف بڑھیں اور وہ ایک کو لیتی ہیں اور کہتی ہیں: تو نے اس کواس لیے کمزور جانا کہ اس کا آ قاموجو ذبیں اور اس کے سر پر اس ستون کو بڑھیں اور اور جیب سازخم اس کے سر کو بھاڑ دیتا ہے وہ ذبیل ہوگر اپنے قدم تھیٹتے ہوئے چلا جاتا ہے الله تعالی اسے پھوڑ ے کا مرض کیا دیتا ہے اور وہ مرجاتا ہے، تین دن تک اے وہ نوف تھا قریش اس سے اس طرح بچتے ہے جس طرح طاعون سے بچتے دور ہے ایک یا تی ہے گھراس کی دجواس کی وجواس کے اپنے ایک وہور کی اور کے ساتھ درکھا اور اس پر پتھر رکھ دیے۔ حقے جس طرح طاعون سے بچتے ہیں اور کے ساتھ درکھا اور اس پر پتھر رکھ دیے۔

# سورة الإخلاص

#### 

حضرت ابن عباس بنلازیم، حضرت حسن بصری، عطا، عکرمه اور جابر نے کہا، بیسورت کمی ہے۔ حضرت ابن عباس بنلازیما کے ایک قول، قماً دو، ضحاک اور سدی نے کہا: بیسورت مدنی ہے اس کی چارآیات ہیں۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام تشروع كرتابول جوبهت بى مهربان بميشدر مفرما في والا بهد في الله كنام تشروع كرتابول جوبهت بى مهربان بميشدر مفرما في والا بهد في الله كُنْ الله كَنْ الله مهر به مناس في كى وجناا ورندوه جنا كيا اورند بى اس كاكو كى به مسر بي "...

قُلْ اللهُ أَحَدٌ وه واحدطات ہے اس کے کوئی مشابہ ہیں ،کوئی اس کی مشل ہیں ،اس کی بیوی ہیں ،اس کا کوئی بچہ نہیں اور اس کا کوئی شریک ہیں۔ احداصل میں وحد تھا اس کی واؤ کوہمزہ سے بدل دیا گیا۔ اس معنی میں نابغہ کا قول ہے:
بذی الجلیلِ علی مُسْتَنَانِیس وَحَدِ جلیل ایک بوٹی ہے جو کمزور اور چھوٹی می ہوتی ہے اور ذوا کھیل اس جگہ کو کہتے ہیں جہال وہ بوٹی ہوتی ہے۔

سورة بقره میں واحد اور احد میں فرق گزر چکا ہے' کتاب الائ فی شرح اساء الله الحسنی' میں مفصل بحث گزر چک ہے۔
الحمد لله \_ اَ حَدَّ مرفوع ہے کیونکہ اس کامعنی ہے هواحد \_ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامعنی ہے قتل الاُ مود الشان الله أحد ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کامعنی ہے قتل الاُ مود الشان الله أحد ایک قول یہ کیا گیا ہے: اَ حَدُّ اللهُ تَوْین کے بغیر پڑھا ہے مقصود خفت کا ایک قول یہ کیا گیا ہے: اُ حَدُّ اللهُ اِللهُ قلیلًا یہاں بھی وَ اکر پر طلب کرنا اور دوسا کنوں کے اجتماع ہے دور بھا گنا ہے اس میں شاعر کا قول ہے: ولا ذا کمَ الله إلا قليلًا یہاں بھی وَ اکر پر ایک تاویل میں ہے۔

اَللهُ الصَّمَدُ وَ عاجات مِن جَس كا قصد كياجاتا ہے۔ ضحاك في حضرت ابن عباس بن رؤيد سے بہی روايت نقل كى ہے كہ جس كا حاجات ميں قصد كياجاتا ہے جس طرح الله تعالى كافر مان ہے: ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الطُّنَّ فَوَالَيْهِ وَ وَعَرُونَ ﴿ الْحَل ﴾ مجر عاجات ميں قصد كياجاتا ہے جس طرح الله تعالى كافر مان ہے: ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الطُّمَّ وَالَيْهِ وَ وَعَرُوا رَبِ كَهُ حادثات جب تم اور ومروار ہے كہ حادثات الصَّمَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَد اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَد اللهُ عَلَى اللهُ عَد اللهُ عَلَى اللهُ عَد اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَلَى اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَلَى اللهُ عَد اللهُ عَمْ اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَلَى اللهُ عَد اللهُ عَدُمُ عَد اللهُ عَا عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَا عَد اللهُ عَا عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَد اللهُ عَا

الآ بَكْر الناعی بِخَيرِ بنی أَسَدُ بعبرِه بن مَسْعُودٍ و بالسيدِ الصَّهَد خبردارموت! کی خبردی می العقاد کی خبردی می است کی خبردی می می اسد کے بہترین آ دمی یعنی عمرو بن مسعود اور ایسے سردار کی موت کی خبردی جس کا

منرور مات میں قصد کیا جاتا ہے۔

ا كي قوم نے كها: الصَّيْلُ ب مراد بميشد اور باقى رہے والا ہے جو بميشد ہے اور بميشدر ہے گا۔ ايك قول بدكيا كيا ہے: القَينُ كَ تَغْيِرِ ما بعد كلام بعد كلم يَكِلُ أَوْلَمْ يُولُنُ بِ-حضرت الى بن كعب نے كہا: الصَّمَلُ بيمراد جونه كوجنا باور نہی اے جناجا تا ہے۔ کیونکہ ہر چیز عنقریب مرجائے گی اور جو چیز مرے گی اس کی میراث تقیم ہوگی۔

حعنرت علی شیرخدا، حعنرت ابن عباس بندیدین، ابودائل شقق بن سلمه اورسفیان نے کہا:الصَّیکُ سے مرادوہ سردار ہے جس کی سرداری انتها وکو پنجی ہوئی ہو۔ای معنی میں شاعر کا قول ہے:

عَلَوتُهُ بِحُسامِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ خُذُهَا حُنَّيفَ فَأَنتَ السَّيِّدُ الصَّبَدُ میں نے اس پر مکوارکوا تھایا پھر میں نے اسے کہا: اے حذیفہ! بیلوتوسر دارتھاجس پرسر داری ختم ہوئی تھی۔ حضرت ابوہریرو پڑھنے نے کہا: وہ ہرسی ہے ستغنی ہے اور ہرکوئی اس کا مختاج ہے۔ سدی نے کہا: وہ ہر مرغوب میں مقصود ہے اور مصائب میں اس سے مدد ماتلی جاتی ہے۔ حضرت حسن بن فضل نے کہا: وہ ذات ہے جو جا ہے کرتی ہے اور جوارادہ كر اس كاظم دين ہے۔مقاتل نے كہا: وه كامل ہے اس ميں كوئى عيب نہيں اس معنى ميں زبر قان كابيشعر ہے: سِيدوا جَبِيعًا بِنِشْفِ اللَّيْلِ واعتبِدُوا ولا رَهِينةً إلَّا سَيْدٌ صَمَدُ

میں کہتا ہوں: بیا توال ایسے ہیں جن کو 'کتاب الائن' میں صدد کی وضاحت میں ذکر کیے ہیں ان میں سے بی جس کی اشتقاق کوای و بتاہے وہ پہلاتول ہے؛اسے خطالی نے ذکر کیا۔

الله تعالى نے جسے الى رحتوں سے دور كرديا ہے اسے ذليل ورسواكيا ہے، جہنم كوجس كا محكاند بنايا ہے اس نے اس سورت میں سے بعض الفاظ کوسا قط کردیا ہے اور تمازیس میر پڑھا الله الواحد القب جبکہ لوگ اس کوسنتے ہیں اس نے قال عُو کوگرادیا اور کمان میکیا کدر قرآن کا حصد بین اور اَحَق کے لفظ کو بدل دیا اور میدوی کمیا کدیمی سے بیس پرلوگ ہیں وہ باطل اور محال ہاں نے آیت کامعی باطل کردیا کیونکہ علما تفسیر نے کہا: بیآیت اہل شرک کے جواب میں نازل ہوئی جب انہوں نے رسول تعالی نے ان کےردمیں سیار شادفر مایا: قُل مُوَاللهُ أَحَدُن مُومِي رد کے لاورجواب کے مکان پردلالت ہے۔ جب سيافظ ندر بيتوآيت كامعنى باطل موجائ ، الله تعالى كى ذات يراخر اع اوررسول الله مان الله مان الله عن مكذيب ثابت موجائ كى ا مام ترندی نے معزمت ابی بن کعب بڑھن سے روایت نقل کی ہے کہ شرکوں نے رسول الله سنی تاییج سے کہا: ہمارے سامنے اپنے رب كانىپ بيان كروتو الله تعالى نے اس آيت كونازل فرما يا قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ ﴿ أَللَّهُ الصَّمَلُ وه مونا

ہے جوند کی کو جنے اور ندا ہے جنا مما ہو کونکہ جے جناجاتا ہے وہ مرتی جاتا ہے اور جو چیز مرتی ہے اس کا وارث بناجاتا ہے۔

الله تعالى كوندموت آئے كى اور نداس كاكوئى وارث يے كا (1)-1 . جامع ترندي، كما ب النسير ومورة اخلاص وجلد 2 منحد 172 \_ الينيا وحديث نمبر 3287 وضياء القرآن بهل كيشنز

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوااَ حَنْ صَالَ كَاكُونَى مِثَابِ ہِ اور ندماوى ہے،اسى كُمثَلُ كُونَى بھى نہيں۔ حضرت ابوالعاليہ ہے مروى ہے: نبى كريم مِنْ عُلِيْلِ نے ان كے معبودوں كاذكركيا تو انہوں نے كہا: ہمارے سامنے اپنے رب كانسب بيان يجئے تو جبريل امين اس سورت كوآپ مِنْ عُلِيْلِي كے پاس لائے قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ اوراس كَمثُل ذكركيا اس مِن حضرت الى بن كعب كا ذكر نبيل مصحیح ترین ہے؛ يہ ترفذى كا قول ہے (﴿﴿)۔

میں کہتا ہوں: اس حدیث میں قُل هُوَ اللهُ اَحَدُّ کے الفاظ کا اثبات ہے اور صدد کی تفییر ہے۔ بیر گفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ عکر مدہ ہے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا: کم پیکٹ اس نے کسی کونہ جنا جس طرح حضرت مریم نے جنا اور انہیں نہ جنا گیا۔ بینصاری اور جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جنا گیا۔ بینصاری اور جنہوں نے حضرت عزیر کو الله کا بیٹا قرار دیا ان کار دہے۔

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوااَ حَدَّ يَعِي كُولُ اس كَامْتُلْ بِينِ اس مِن اعرابی اعتبارے تقذیم وتا خیر ہے۔ اس میں كان كی خركواس كے اسم پر مقدم كيا گيا ہے تاكہ آيات كے اوا خرا يك بى نظم پر باتی رہیں اے كُفُوا اور كُفُوا پڑھا گيا ہے سورة بقرہ میں بیگزر چكا ہے كہ ہر وہ اسم جو تین حرف رکھتا ہواس كا پبلاحرف مضموم ہواس كے عین كلمہ میں ضمہ اور سكون جائز ہے گر الله تعالیٰ كے فر مان: وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَاوِم بُورُ عَلَى الرخوف: 15) میں ایسا كرنا جائز نہیں اس علت كی وجہ سے جو پہلے گزر چكی ہے۔ مفص نے گُفُوًا كوفاء كے ضمہ كے ساتھ بغیر ہمزہ كے پڑھا ہے۔ بیتمام لغتیں فصح ہیں۔

وه احادیث جواس سورت کی فضیلت مین وارد ہیں۔

اس میں تین مسائل ہیں:

سورهٔ اخلاص کی فضیلت

مسئله نمبر أ يحيى بخارى مين حضرت ابوسعيد خدرى بن في سيمروى ب كرايك آدى نے دومرے آدى و فُلْ هُوَاللهُ اَحَدُ سورت و باربار پر هتے ہوئے سنا جب سے ہوئى تو نبى كريم مان فياليم كى خدمت ميں حاضر ہوااوراس آدى كاذكر كياوه آدى اس كَمُل وَلَيل خيال وَلَيل خيال كرر ہا تھارسول الله مان فياليم نے ارشاد فرمايا: "بيسورت تهائى قرآن كے برابر بے" (1)-

<sup>1</sup> \_ ي بخارى ، فضائل القرآن، فضل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، طِد 2 منى 750

<sup>3</sup>\_يسورة اخلاص سے كنايہ ہے۔

<sup>2-</sup> جائع ترندى ، فضائل القرآن ، فضل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، جلد 2 منى 113

<sup>﴿</sup> جَامَعَ رَمْنَ المَعَالَ القرآن، فَصَل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ومد يت تمر 3288 وفيا والقرآن بالكوشنز

حضرت ابو ہریرہ بڑٹھنے سے روایت مروی ہے کہ رسول الله مان تھالیے کے فرمایا: ''جمع ہوجاؤ میں تم برقر آن کا ایک تہائی تلاوت كرتا ہوں" تولوك جمع ہو محتے جب جمع ہو گئے پھر نبي كريم ما تائيز يلم باہرتشريف لائے توانہوں نے قُلُ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ كَ تلاوت کی پھرآپ مان تالیکی اندرتشریف لے سکتے اور ہم میں ہے بعض نے بعض سے کہا: میراخیال ہے آسان ہے کوئی خبرآئی ہے تواس نے آپ کو تھر میں داخل کر دیا ہے بھرآپ باہرتشریف لائے اور فرمایا: "میں نے تمہین کہاتھا میں تم پرایک تہائی قرآن كى تلاوت كرول كاخبردار! يهورت ايك تهائى كے ہم پلد بيئ (1) يعض علاء نے كہا: يهورت اس نام كى وجد سے ايك تهائى قرآن کے برابر ہے جوالصّی ہے کیونکہ بینام کی اور سورت میں موجود بیں ای طرح اَحَدَیْ ہے۔ ایک قول میکیا گیا ہے: قرآن حكيم تين اجزاء ميں نازل موا-اس كے ايك تهائى احكام بيں ، ايك تهائى وعدو وعيد بين اور ايك تهائى اساء وصفات بيں - قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ الكِ مَهالَى كوجامع بي وواساوصفات بيل يحيمسلم من جوحديث بوداس چيز پردال بـ حضرت ابودرواء نے نبی كريم مل التي الماروايت تقل كى ك الله تعالى في آن عليم كوتين حصول من تقسيم كيا ب اور قُلْ هُوَاللّهُ أَحَدُ كوقر آن كاجزاه كااكد جزبناديا بي (2) - يص باى وجها اليسورة اخلاص كها كياب الله تعالى بهترجانتاب

سورۂ اخلاص کے ساتھ محبت کرتے ہوئے امام کا اس کی تلاوت کرنا

مسئله نصبر2-امام سلم في حضرت عائشه صديقه بن شها سيروايت نقل كى ب كدرسول الله سان عليهم في ايك آدى كو ايك جيون الشكر مين روانه كمياوه اين ساتفيون كونماز برهايا كرتا تقااور قراءت كااختنام سورهُ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ بركيا كرتا تقا-جب وه صحابه والهن آئے تو انہوں نے بی کر میم سائن اللہ است اس کا ذکر کیارسول الله من فلائی سے فرمایا: "اس سے بوجھووہ س وجہ ہے میکام کیا کرتا تھا؟ "محابہ نے اس ہے پوچھا تو اس نے بتایا: بیسورت رحمٰن کی صفت ہے میں اسے پڑھنا پہند كرتا مول\_رسول الله مل الله مل الميني فرمايا: "اسے بتادد الله تعالى اس سے محبت كرتا ہے"۔

امام ترندی نے حضرت انس بن مالک بنائد سے روایت نقل کی ہے کہ ایک انساری مسجد قبامیں ان کونماز پڑھایا کرتا تھا اس كا آغاز قل هوالله أحد سے كرتا يهاں تك كداس سے فارغ جوتا پھراس كے ساتھ كوئى دوسرى سورت پر صتاوہ جرركعت میں ایسا کیا کرتا تھا اس کے ساتھیوں نے اس سے گفتگو کی انہوں نے اس سے کہا: توبیسورت پڑھتا ہے پھرتونہیں ویکھتا کہ بیہ چیز تیرے لیے کافی ہے یہاں تک کرتو کوئی اور سورت پڑھتا ہے یا تو اس سورت کو پڑھا کریا اسے چھوڑ دے اور کوئی اور سورت پڑھلیا کر؟ اس نے کہا: جہاں تک میر اتعلق ہے میں اسے جھوڑنے والانبیں اگرتم بیند کرو کہ میں اس کے ساتھ تمہاری امامت کراؤں تو میں ایبا کروں گااگرتم ناپند کروتو میں تمہاری امامت کرنا جھوڑ دوں گا(3)۔ وہ سب اسے اپنے سے افضل خیال کرتے متے اور بینا پند کرتے متے کہ کوئی اور ان کی امات کرائے۔ جب ٹی کریم من تُنالِیم ان کے پاس آئے توصحاب

<sup>1</sup>\_مِا مَعْ رَدْي، فضائل القرآن، فضل قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ، مِلد 2 مِنْ 115

<sup>2</sup> يميم سلم مسلوة البسبافرين و تنصرها ، فضل قُلْ هُوَا لِلْهُ أَحَدٌ ، جلد 1 مِسْحِد 271

<sup>3</sup>\_ جامع ترخى، فضل القرآن، فضل قُلْ هُوَا اللَّهُ آحَدٌ، جلد 2 مِنْ 114-113

نے سب خبر عرض کی حضور میں ٹیٹائیلی نے پوچھا: ''اے فلال! تیرے ساتھی تجھے جو کہتے ہیں اس سے تہمیں کیا چیز رو کتی ہے اور تجھے کیا چیز اس اس سے تہمیں کیا چیز رو کتی ہے اور تجھے کیا چیز اس امر پر برا گیختہ کرتی ہو کہتی پڑھے؟''اس نے عرض کی: یارسول الله! میں اسے پہند کرتیا ہوں۔ رسول الله میں اسے پہند کرتیا ہوں۔ رسول الله میں میں میں میں میں میں میں داخل کردے گی''۔ کہا: بیرحدیث میں غریب سے ہے۔

ابن عربی نے کہا: یہ اس امر پر دلیل ہے کہ ہر رکعت میں ایک سورت کا تکرار جائز ہے۔ میں نے اسباط کے مقام پر اٹھا کیس ایک سورہ کا تکرار جائز ہے۔ میں نے اسباط کے مقام پر اٹھا کیس سے ایک امام دیکھا جو ترکوں کورمضان شریف میں نماز تراوت کی پڑھایا کرتا تھا وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا یہاں تک کہ تراوت کے مکمل کر دیتا مقصودان پر تخفیف اور اس کی فضیلت میں رغبت تھی۔ رمضان میں قرآن کیس کا ختم سنت نہیں۔

میں کہتا ہوں: بیدامام مالک کا تول ہے۔امام مالک نے فرمایا: مساجد میں قرآن تکیم کافتم سنت نہیں۔ سور ۂ اخلاص کے مخصوص وظیفہ کا ثواب

<sup>2</sup>\_ابینا\_جلد2م فح 213 2\_ابینا\_جلد2م فح 213 5\_جمع الزوا کدم نع اللوا کرم جلد 7 مسلم 304 معدیث 11537

<sup>1 -</sup> جامع ترندى، لمضل القرآن، فضل فكن هُوَاللَّهُ أَحَدُ، جلد 2 مِعْد 113 4 - كتاب المغنى عن حمل الاسفارللعراقي صفح 178

ابو محرنے کہا: ابو عمل ، زہرہ بن معبد ہے علماء کا خیال ہے وہ ابدالوں میں سے تھے۔

ابونعیم حافظ نے ابوالعلاء یزید بن عبدالله بن فخیر ہے مروی حدیث نقل کی ہانہوں نے اپنے باب ہے روایت نقل کی ہے انہوں نے اپنے باب ہے روایت نقل کی ہونے من کے درسول الله سافند کی ارشاو فر ما یامن قرزاً قُل ہُواللّه اُحکا فی موضه النوی یَبوتُ فیه لم یَفْتُن فی قَبرہ و اُمِن من ضغطة القبروحملته الملائكة يوم القيمة بأكفها حتى تجيزة من الصراط إلى الجنة جس نے مرض موت میں قُل هُواللّه خطة القبروحملته الملائكة يوم القيمة بأكفها حتى تجيزة من الصراط إلى الجنة جس نے مرض موت میں قُل هُواللّه اُحکان کی تلاوت کی تو ووقر میں فتنہ میں مبتلائیں ہوگا (1)۔ قبر کے جھنگے ہے اس میں ہوگا قیامت کے روز فرشتے اسے ابن اُحکان کی تلاوت کی تو ووقر میں فتنہ میں مبتلائیں ہوگا (1)۔ قبر کے جھنگے ہے اس میں ہوگا قیامت کے روز فرشتے اسے ابنی مراط ہے گزار کر جنت تک پہنچا دیں گے۔ کہا: بیحد یث غریب ہے نصر بن حماد بحل اس کی روایت کرنے میں اکیلا ہے۔

ابو بکراحمد بن علی بن ثابت حافظ نے عیسیٰ بن ابی فاطمہ رازی سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے ہوئے سنا: جب ناقوس بچایا جائے گا تو رحمٰن کا غصہ شدید ہموجائے گا فرشتے اتریں گے وہ زمین کی اطراف کو پکڑلیس گے وہ رکا تارید پڑھیں سے قُل مُوَاللَّهُ اَحَدُّ یہاں تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہموجائے گا۔

محر بن خالد جندی، امام مالک سے وہ نافع سے وہ حضرت ابن عمر ین مذہبا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول الله سائی ایک نے ارشاوفر مایا: ''جوآ دمی جمعہ کے روزمسجد میں داخل ہوااس نے چار رکعات پڑھیں وہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سور ہ فاتحہ اور پچاس دفعہ سور ہ گئل محوّا للله آسک پڑھتا ہے کہ یہ چار رکعات میں دوسود فعہ ہوجا تا ہے وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گایا اے اس کی منزل دکھائی جائے گئ'۔

ابوعمروجو حضرت جریر بن عبدالله بحلی کے غلام شخصے وہ حضرت جریر ہے روایت نقل کرتے جیں کہ رسول الله سال خلایہ ہے ارشاد فرمایا:'' جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ کو پڑھا تواس گھر کے کمینوں اوران کے پڑوسیوں سے نقرد ور بوجاتا ہے''(2)۔

حصرت انس بڑتن ہے مروی ہے کہ دسول الله مان پینے نے ارشاد فرمایا: ''جس نے ایک دفعہ گُل ہُوَاللّه اُحَدُّ پڑھی اس
پر برکت نازل کی جاتی ہے، جواسے دو دفعہ پڑھے تو اس پر اور اس کے اہل پر برکت نازل کی جاتی ہے، جواسے تین دفعہ
پڑھے تو اس پر اور اس کے تمام پڑوسیوں پر برکت نازل کی جاتی ہے، جواسے بارہ دفعہ پڑھے الله تعالی اس کے لیے جنت
میں بارہ کی بنادیتا ہے فرشتے کہتے ہیں: ہمارے ساتھ چلوہم اپنے بھائی کے محلات دیکھیں اگر وہ اسے سودفعہ پڑھے تو الله
تعالی اسے اس کے بچاس سالوں کے گنا ہوں کا کفارہ بنادیتا ہے سوائے خون ریزی اور اموال لینے کے ۔ اگر وہ اسے چارسو
دفعہ پڑھے تو الله تعالی اسے اس کے بچاس سالوں کے گنا ہوں کا کفارہ بنادیتا ہے، اگر وہ اسے ایک ہزار تک پڑھے تو وہ نہیں
مرے گا یہاں تک کہ دہ جنت میں اپنا مکان دکھے لے گایا اسے مکان دکھا یا جائے گا''۔

سہل بن سعد ساعدی سے مروی ہے: ایک آ دمی نے رسول الله سائ تالیا کی بارگاہ اقدس میں فقر اور تنگ دس کی شکایت کی

2\_الينيا، جلد 10 منحد 179 ، مديث 17075

1 مجمع الزوائدومليج الغوائد ، جلد 7 منحد 305 ، مديث 11538

رسول الله سائن الله سائن الله سائن المراد الله سائن المراد الله سائن الله س

<sup>1</sup> \_د الأكل النوة يهل اجلد 5 مني 245

# سورة الفلق

# و الماه على المنظمة القالم الله المنظمة القالم الله المنظمة المنظمة القالم الله المنظمة المنظم

یہ سورت کی ہے؛ یہ حضرت حسن بھری ، عکر مہ ، عطا اور جابر کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس کے ایک قول میں اور قنا وہ کے قول میں یہ مدنی ہے۔ اس کی پانچ آیات ہیں۔ اس سورت ، سورۃ الناس اور سورۃ اخلاص کے ساتھ رسول الله سائنڈیالیا ہم کیا کرتے تھے جب یہود ہوں نے آپ مائنڈیو کھی ہر جادو کیا تھا۔

ا کے تول میرکیا گیا کہ معوذ تمن کو مقتصفتان بھی کہا جاتا ہے یعنی میددونوں نفاق سے پاک کردیتی ہیں۔ مید بحث پہلے گزر

ابن عتبیہ نے کہا: حضرت عبدالله بن مسعود نے معوذ تین کواپنے مصحف میں نہ لکھا کیونکہ وہ رسول الله مان تا کہا کوسنا کرتے تھے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین بنویزیما کوان دونوں کے ساتھ دم کیا کرتے تھے انہوں نے بیا ندازہ لگا یا کہ یہ دونوں بھی اس کے قائم مقام ہیں أعید کہا ہے کلہات الله التّامة من کل شیطانِ دھا مقود من کلّ عینِ لاَ مقد (1)۔

یردوں ماں میں اور اسال ہے۔ اس ایس فتیبہ پررد کردی جائے گی کیونکہ ید دونوں سورتیں رب العالمین کا کلام ہیں جوتمام مخلوقات کو عاجز کرنے والا ہے اور أعید کیا بحلهاتِ الله التامة انسان کا کلام ہے اوراس کا انسان کا کلام ہونا واضح ہے۔ خالق کا کلام جو خاتم انہین معزے محرسان پہلے کے لیے مجز واور آپ میں تعلیق کے لیے اسی جمت ہے جوتمام کفار پر قائم ہے یہ لوگوں کے کلام کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوسکتی خصوصاً معزت عبدالله بن مسعود جوضیح اللمان ، لغت کے عالم ، کلام کی اجناس ہے آگا واور قول کے کتاف فتنوں ہے آشا ہیں ان پر میں معالمہ مستبس نہیں ہوسکتا۔

بعض علاء نے کہا: حضرت عبدالله بن مسعود نے معو ذہبن کو مصحف جن نہیں لکھا کیونکہ انہیں ان کے نسیان ہے امن تھا انہوں نے ان دونوں کو توصف ہے ما قط کیا جب کہ یہ دونوں انہیں یا دھیں جس طرح انہوں نے مصحف سے فاتحہ الکتاب کو ساتھ کر دیا کیونکہ اس کے حفظ اور اس کے انقان کے بارے جس ان کے متعلق دیک نہیں کیا جا سکتا ۔ اس قول کو اس کے قائل ساقط کر دیا جائے گا اور ایسے قول کو اس کے قائل پر دد کر دیا جائے گا اور ایسے قول کرنے والے کے خلاف اس دلیل سے استدلال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے مصحف میں إذا بر در کر دیا جائے گا اور ایسے قول کرنے والے کے خلاف اس دلیل سے استدلال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے مصحف میں اِذا بر کہا تھا مقام میں کو کہت تیزی سے یاد کیا جا سکتا ہے ، ان کے بھول جانے ہے امن کے بھی امن ہے ، سب فاتحہ الکتاب جی طویل بیس کیونکہ یہ جس کونکہ یہ بھی طویل بیس ان کو بہت تیزی سے یاد کیا جا سکتا ہے ، ان کے بھول جانے ہے بھی امن ہے ، سب فاتحہ الکتاب

<sup>1</sup>\_مامع تذى، كتاب الطب، مأجاء في الرقية المعودتين، جلد 2، سنح. 27

سے مختلف ہیں کیونکہ سورہ فاتحہ کی قراءت کے بغیر نماز کھل نہیں ہوتی ہر رکعت کے بارے میں بھی طریقہ ہے کہ ہر رکعت میں پہلے اسے پڑھا جائے اور بعد میں کی اور کی قراءت کی جائے۔سورہ فاتحہ کو مصحف سے ساقط کرنا جب کہ اس کے حفظ کے باقی رہنے کے بارے میں اعتماد ہویہ سورہ فاتحہ کے بارے میں توضیح ہے باقی سور تمیں ایک نہیں جواس کے قائم مقام ہوں اور نہاس کے راستہ پر جلا جا سکتا ہے۔سورہ فاتحہ میں اس کی بحث گزر چکی ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

الله كنام تشروع كرتامول جوبهت بى مهربان ، بميشدر م فرمانے والا ب و في فكُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الله كَامَ مِن شَدِّ مَا حَكَقَ فَى وَمِن شَدِّ عَاسِقِ إِذَا وَ قَبَ فَى وَمِن شَدِّ عَاسِهِ إِذَا حَسَدَى فَى اللهُ فَالْتِ فِي الْعُقَدِ فَى وَمِن شَدِّ حَاسِهِ إِذَا حَسَدَى فَى اللهُ فَاللهُ فَا اللهُ فَاللهِ فَى وَمِن شَدِّ حَاسِهِ إِذَا حَسَدَى فَى

'' آپ عرض سیجے: میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی ہراس چیز کے شرسے جس کو اس نے پیدا کیا اور (خصوصاً) رات کی تاریکی کے شرسے جب وہ چھا جائے اوران کے شرسے جو پھوٹکیں مارتی ہیں گرہوں میں اور (میں بناہ مانگتا ہوں) حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرے''۔

اس میں نومسائل ہیں:

سورة فلق كأوظيفه

مسنله نمبو1-امام نسائی نے حضرت عقبہ بن عامر رفاق سے روایت نقل کی ہے کہ میں نبی کریم مان فالیج کی فدمت میں صاضر ہوا جب کہ آ پ مان فالیج کی خدمت میں صاضر ہوا جب کہ آ پ مان فالیج ہم سور کے اپنا ہاتھ آپ مان فالیج کے قدموں پر رکھ دیا میں نے عرض کی: مجھے سور کا بر برخا ہے مجھے سور کا بور برخا ہے کہ میں میں اس فال المحق کے بال فال المحق کے برای میں برخے کا جو الله تعالیٰ کے ہاں فال المحق کی جزیبیں پر مے گاجو الله تعالیٰ کے ہاں فال المحق ہو برت الفائق و سے برح کو فضیلت کی صافل ہو' (1)۔

ان سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے: ای اثنا میں کہ جمعہ اور ابواء کے درمیان نبی کریم من تُنوَیْر کے ساتھ سفر کررہاتھا کہ جمعہ سندت تاریک آندھی نے آلیا رسول الله من تُنویْر کی اُنھو کہ پرت الْفَائِین اور اَنْھُو کُوبِرَ تِ النّاسِ کے ساتھ وعا کرنے لگے (2) اور فر مانے گئے: ''اے عقبہ!ان کے ساتھ پناہ چاہوکو کی پناہ چاہے والا ان کی مثل سے پناہ بیں چاہتا''۔ کہا: میں نے رسول الله من تُنویْر کو نماز میں یہ دونوں سور تیس پر مستے ہوئے سنا ہے (جنز)۔

امام نسائی نے حضرت عبدالله بی شرایت نقل کی ہے: ہمیں بلکی بارش اور تاریکی نے آلیار سول الله می فازیج ہمیں نماز پڑسانے کے لیے باہرتشریف لائے (3) فرمایا: ''قُلُ '' میں نے عرض کیا: میں کیا کہوں؟ فرمایا: جب تو شام کرے تو قال مؤ الله أحدث اور معوذ تین پڑھا کر جب توضیح کرے تواس وقت ان کی تلاوت کیا کریہ تھے ہرشی کے لیے کافی ہوجا کی صے۔

2\_ شعب الايمان، تعظيم القرآن، فضائل السود والآيات، جلد 2 منور 512-511 الميسنن الي داوُر، باب في المعود تمن معديث نمبر 1251 ، ضيا والقرآن بهلي كيشنز 1 - سنن نسائي اكتاب الاستعاد و منحد 312

3 يسنن نسائي اكتاب الاستعاده الجلد 2 من 111

حضرت عقبه بن عامر جبنى نے كہا مجھے رسول الله مل الله على عُلُهُ وَاللهُ أَحَدُّ نَ مُن اَعُودُ بِرَبِ الْفَاقِ واور قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ورسول الله من الله عن ال کی(1)۔ پھر فرمایا:''لوکوں نے ان جیسی سے پناہ نہ چاہی ہوگی' یا فرمایا:''لوگ ان جیسی سے بناہ بیس چاہے''۔ حضرت ابن عباس بن ينه الى حديث من ب قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَاقِ ۞ اور قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ بيدوسور تيس بين

سیح بخاری اور سیح مسلم میں معفرت عائشہ صدیقہ بنائتہ اے مروی ہے کہ رسول الله مان الله مان الله علی تکلیف ہوتی تو کرتی تھی اور آپ مانٹھائیا ہے اطراف کو چیوتی تا کہ ہاتھ کی برکت حاصل کروں۔نفٹ ایسی پھونک ہے جس میں تھوک کی

سورة فلق اورسورة ناس سے جادو کے اثر کا خاتمہ

مسئلہ نمبر2۔ عین میں مضرت عائشہ صدیقہ بناتھ سے روایت ثابت ہے کہ بنی زریق کے ایک یہودی نے آپ من ويليم پرجادوكيا جي لبيد بن اعظم كتب يهال تك كدآب من التيليم كوديال كزرابيآب في المياب جب كدوه فعل ندكيا ہوتا(3)۔آپ من اللہ اللہ میں میں میں میں میں ہوتا کہ آپ اس طرح رہیں۔غیرتی میں میر صدمنقول ہے کہوہ ا يك سال كاعرصد ب مجرفر ما يا: "ا ، عائشه! مجمع عن مواكه الله تعالى في مجمع فيصله سنا ديا ب جويس في فيصله جاباتها میرے پاس دوفر منے آئے ان میں ہے ایک میرے مرکے پاس بیٹے کیااور دومرامیرے قدموں کے پاس بیٹے گیاوہ فرشتہ جو میرے سرکے پاس بیٹا ہوا تھااس نے اس فرشتہ سے کہا جومیرے یا دُن کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کوکیا ہو گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: ان پرجادوکیا کیاہے۔ پوچھا: کس نے ان پرجادوکیا ہے؟ جواب دیا: لبید بن اعظم نے۔ پوچھا: کس میں کیا ے؟ اس نے جواب دیا: تعلمی، بالوں اور نرکا بھے پر جو بال ہوتے ہیں اس میں جادو کیا جسے ذی اروان کے کنویں میں اس چھر کے نیچےرکھا گیا ہے جس پر کھڑے ہوکر یائی تکالاجا تا ہے آپ اس کنویں پر آئے اور اس کو نکالا'۔

حضرت ابن عہاس بن مدین ہے مروی ہے کہرسول الله ملغظیر نے ارشادفر مایا: "اے عائشہ! کیا تھے پتہ بیس کہ الله تعالی نے مجھے میری بیاری کے بارے میں بتاد بات اللہ اللہ اللہ مان اللہ ما ہوتا ہے جو کنویں کے نیچر کھا جاتا ہے جس پر ڈول بھرنے والا کھڑا ہوتا ہے انہوں نے گا بھے پر موجود بالوں کے کھے کونکالا تو اس میں انسان سے بال منے متعلمی کے دندانے ، اس میں ایک کمان کی تانت تھی جس میں گیار ہ گر ہیں تھیں جن میں سویوں کو

<sup>2</sup>\_ يخارى، قضائل القرآن، فضل البعوذتين، طِد 2 منى 750

<sup>1</sup> يسنن نسائي ، كما ب الاستعاده ، جلد 2 منى 311

<sup>3</sup> سيح بخارى، كتاب الطب، الشرك والسعرى المويقات، جلد 2 متح 858

<sup>4</sup> ميچمسلم. كتاب السيلام، ياب الطب والبوض والوقي، جلد2 يمنح 219

جھبو یا گیا تھا الله تعالیٰ نے ان دوسورتوں کو نازل فرمایا یہ گیارہ آیات ہیں جو ان گرہوں کے برابر ہیں الله تعالیٰ نے تکم فرمایا: ان دونوں کے ساتھ دم کیا جائے۔ آپ ساٹھ آئی ہے۔ آپ ساٹھ آئی آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھلتی جاتی اور نبی کریم می ٹھٹائی ہے گئے آسودگی یا تے یہاں تک کہ آخری گرہ کھل گئ تو آپ ساٹھ آئی ہے کہ آسودگی یا تے یہاں تک کہ آخری گرہ بھی کھل گئ تو آپ ساٹھ آئی ہے کہ ایس ہوگئ گویا آپ کو ہندوں سے آزاد کر دیا گیا ہو۔

فلق كامعنى ومراد

ہائے وہ رات جو میں سونہ سکا جسے میں نے کہنی پر فیک لگاتے ہوئے گزارا ہے میں انجم شاری کرتا رہا یہاں تک کومنے روثن ہوگئی۔

ایک تول بیکیا گیا ہے: فلق سے مراد پہاڑ اور چٹانیں ہیں جو پانیوں کی وجہ سے پہٹ جاتی ہیں۔ ایک قول بیکیا گیا ہے:

1\_الطبقات الكبرى، جلد 2، منى 213

اس سے مراد پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان ٹگاف ہیں کیونکہ وہ الله تعالی کے خوف سے پھٹ جاتی ہیں۔ زہیر نے کہا: مازِلْتَ اُڑ مُقُهُمْ حَتَّی إِذَا هَبَطَتُ اَيدِی الرِّكابِ بِهِمْ مِنْ رَاكِيس فَلَقًا داكس سے مرادوادي كابطن ہے الى طرح نابغہ كے قول میں ہے:

أتان ودُونِ راكِش فالضّواجِعُ

داکس سے مراد ہادی بھی ہادی سے مرادوہ بیل ہے جو کھلیان کے درمیان ہوتا ہے فصل کا نتے وقت دوسر سے بیل اس پر کھو مے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادر ہم ہے جو حیوان کی پیدائش پر کھل جاتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس سے مرادر ہم ہے جو حیوان کی پیدائش کے وقت جو چیز بھی پھٹتی ہے اسے خلت کہتے ہیں، وہ خلق سے مرادیہ ہو، وہ نا ہو یا تعظی ہو، وہ نبا تات میں سے ہویا کسی اور چیز سے ہو؛ یہ حضرت حسن بھری اور دوسر سے علماء کا نقطہ نظر ہے۔ ضماک نے کہا: الْفَائق سے مرادتمام مخلوق ہے۔ کہا:

وَسُوسَ يَدْعُو مُغْلِصًا رَبَ الْفَلَقِ مِنَا وقد أَوَّنَ تَأْدِينَ الْعُقْق

اس نے رب ملت کے حضور راز داری سے اخلاص کے ساتھ دعا کی جب کدوہ کھانے پینے سے یوں پیٹ بھر چکا تھا جس طرح وہ حالمہ جانور پیٹ بھر سے ہوئے ہوتا ہے جس کی ولادت کا وقت قریب ہو۔

میں کہتا ہوں: اس تول کی تا کیدا شتقاق بھی کرتا ہے کیونکہ فلق کامعن شق ہے جس طرح کہا جاتا ہے: فَلَقْتِ الشَّ فلقا۔
میں نے اسے پھاڑا تغلیق اس کی شل ہے ، جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے: فَلَقَتْمه فانغلق و تَفَلَق مِن نے اسے پھاڑا تو وہ پھٹ کیا۔ ہروہ چیز جو کسی اور چیز کے او پر سے پھٹے خواہ وہ حیوان ہو، سے بو، دانا ہو، محشلی ہو یا پانی ہو پھٹے والی چیز کو فلق کہتے ہیں اللہ تعالی کا فر مان ہے: فَالِی الْمُوسِيَاجِ (الانعام: 96) مسلح کو پھاڑنے والا فر ما یا: فالق الحب والنوی وانے اور مشلی کو پھاڑنے والا نور مدوشی بیل کی صفت بیان کرتا ہے:

حَتَّى إِذَا مِا انْجَلَى عن وجهِ مَ فَلَقَّ

يهاں تك كدجب اس كے چرے سے مع روثن موتى ہے۔

یمال فلق سے مراد بعین می جو فلق کا معنی دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین بھی ہے۔ اس کی جمع فلقان آتی ہے جس طرح ملق اور خلقان ہے۔ بعض دہ کہتے ہیں: کان ذلك بفالت كذا و كذا۔ اس سے مرادوہ پست زمین ہے جو دو ٹیلوں کے درمیان ہو۔ فلت کا معنی تعدف تعدف تعدف کے جہاں تک فلت کا تعلق ہے اس کا معنی بڑی مصیبت اور بجیب امر ہے تو کہتا ہے:
افلت الرجل دافت كت تعدف تعدف تعدف وقد جاء بالفلت ۔ وہ بڑی مصیبت لا یافلق کا معنی ایک شاخ ہے جس کو دوصوں میں تقسیم کیا جمیا ہواور اس سے دو كما نیس بتائی گئ ہوں۔ ان میں سے ہرا یک و فلت کہتے ہیں عربوں کا تول ہے: جاء بعلق فلت اس سے مراد بڑی مصیبت ہے اسے عمد کے قائم مقام نہیں رکھا گیا۔ اس سے مراد بڑی مصیبت ہے اسے عمد کے قائم مقام نہیں رکھا گیا۔ اس سے میہ جملہ بولا جا تا ہے: اُعلقت واُفلقت یعنی میں بڑی مصیبت لا یا۔ صریفت لق ق عدو قوہ ا پی شدت کی وجہ سے اپنے دشمن میں بجیب وغریب مصائب لا یا۔

مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ ⊙ ایک قول بیکیا گیا: مَاخَلَقَ سے مرادا بلیس ادراس کی اولاد ہے۔ ایک قول بیکیا گیا ہے: اس سے مراد جہنم ہے۔ ایک قول بیکیا گیا: بیعام ہے بینی الله تعالی نے جو بھی چیز پیدا کی ہےان میں سے ہرذی شرکے شرسے۔ غاسق اور وقب کامعنی ومفہوم

مسئله نمبر5۔ وَمِنْ شَرِّغَاسِقِ إِذَاوَقَبَ وَغَاسِقٍ كَتَعِيرِ مِن اختلاف ہے۔ ایک قول برکیا گیا ہے: اس سے
مرادرات ہے۔ غسق سے مرادرات کی تاریکی کا ابتدائی حصہ ہے۔ ای معنی میں کہا جاتا ہے: غسَقَ اللّیلُ یَغْسِتُ لِعِیٰ
رات: ﴿ اِن َان قَیْس رَقَیات نِے کہا:

اِن هَذَا الليلَ قد غَسقًا واشْتكَيْتُ الهَمَّ والأَرْقَا يرات تاريك بوجِي ہاور شِل نَعْم اور بِخوائي كى شكايت كى ايك اور شاعر نے كہا:

یا طیف هند لَقَدُ أَبْقَیْت لِی أَرْقًا إِذْ جِنْتَنَا طارِقًا والليلُ قَدُ غَسقًا
اے ہند كے خواب ! تو نے ميرے ليے بے خوائی چھوڑى ہے جب تو ہمارے پاس دات كے مہمان كے طور پرآيا جب كردات تاريك ہوچكى تھى ۔

به حضرت ابن عباس ، ضحاك ، قناده ، سدى اور دومر علما وكاقول ب ـ استفير كى بنا پر وقب كامعنى تاريك بونا ب اسكامعنى داخل بونا ب رخضرت ابن عباس كاقول ب ـ ضحاك نے كہا: اس كامعنى داخل بونا ب ـ قناده نے كہا: اس كامعنى جانا ہے ـ يمان بن رئاب نے كہا: اس كامعنى ساكن بونا ہے ـ ايك قول يركيا گيا: اس كامعنى نازل بونا ہے يہ جملہ بولا جاتا ہے: وقب العنداب على الكافى بن عذاب كافروں پر نازل بودا ـ ايك شاعر نے كہا:

وَقَبَ العدَابُ عليهُم فكأنهُمْ لَيَعَتَهُمُ نادُ السَّهُومِ فأَحْمِدُوا ان برعذاب واقع مواكويا أبين زمريلي آك لائق مولى توانيس كاث كردكوديا-

زجانے نے کہا: ایک قول برکیا گیا اللیل غاستی کیونکہ وہ دن سے ٹھٹٹری ہوتی ہے۔ غاستی کامعی ٹھٹڈ ا ہے اور غستی کا معنی ٹھٹڈک ہے کیونکہ رات کے وقت درندے اپنی کچھاروں سے باہر آجاتے ہیں، زہر ملے کیڑے، اپنی بلول سے باہر آ جاتے ہیں اورشر پرلوگ شروفساد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

جب بيغائب بوجاتا ہے ويمي غاس ہے '(1) - امام ابوعيس ترفرى نے كہا: بيعد يث حسن سيح ہے - احمد بن يحي تعلب نے ابن اعرابی سے اس حدیث کی تاویل میں فرمایا: اس کی وجہ بیہ ہے کہ جادوگر چاند کے فروب ہونے کا انظار کرتے ہیں اور بیشعر پڑھا: اُراحَنِی الله مِن اُشیاءَ اُکہ مُھا منھا العجوذُ ومنھا الحکلبُ والقبرُ القبرُ مذا بیومُ وهذا یُستضاء به وهذه ضِنورٌ قَوَّامَةُ السَّحَیِ

الله تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے راحت دی ہے جن کومیں ناپسند کرتا ہوں ، ان میں سے بوڑھی عورت ہے ، ان میں سے کتااور چاند ہے بیظاہر ہوتا ہے ، اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے ، بیموٹی عورت ہے جو جاد وکرنے والی ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے: غاسق سے مرادایا سانپ ہے جوڈ سے خاسق سے مراداس کی داڑھ ہے کیونکہ زہرای ہے بہتا ہے۔ وقب ناہ ہا ہے مراد ہے جب اس کی داڑھ اس جا ندار کے جسم میں داخل ہوجائے جس کواس نے ڈساہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہر حملہ آور چیز جونقصان دہ ہوخواہ کوئی بھی ہو۔ یہ عربول کے اس قول سے ماخوذ ہے: فسقت القی حة۔ جب اس کی پیپ بہے۔

نتقلت كامعنى كاومراد

مسئلہ نصبر 6۔ وَمِنْ شَرِّ النَّفَتُ فِي الْعُقَابِ وَ النَّفَتُ ہے مرادوہ جادوگر عورتیں ہیں جودھا گول کی گرہوں میں تفکارتی ہیں جب ان پردم کرتی ہیں۔ للخ کوتشبیدی گئی اس آ دمی کے ساتھ جودم کرتا ہے۔ متم بن نویرہ نے کہا:

نَعَثْتَ في الخيط شَبِيهُ النُّقَ مِن خشية الجِنَّةِ والحاسِدِ تونِ خشية الجِنَّةِ والحاسِدِ تونِي خشية الجِنَّةِ والحاسِدِ تونِي عَنْ المَّارِدُ مَا المَارِدُ مَا المَّارِدُ مَا المَّارِدُ مَا المَّارِدُ مَا المُنْقِلِي المَّارِدُ مَا المَّارِدُ مَا المُنْقِلِي مُنْ المُنْقِلِي المُنْقِلِي المَّارِدُ مَا المُنْقِلِي المُنْقِيلِي المُنْقِلِي المُنْقِيلِي المُنْقِلِي المُنْقِيلِي المُنْقِلِي المُنْقِلِي المُنْقِيقِي المُنْقِلِي المُنْقِيقِي المُنْقِيقِي المُنْقِقِلِي المُنْقِيقِي المُ

فإنْ يَبْرَأُ فَلَمْ أَنْفُتْ عَلَيهِ وإِنْ يُغْقَدُ فَحُقَّ لَهُ الغُعُودُ الغُعُودُ الغُعُودُ الغُعُودُ الغُعُودُ الغُعُودُ المُعَلِّمُ اللهُ الغُعُودُ المُحرومِ عَلَيْ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ العُمُودِ مِن اللهُ اللهُ

قرآن کے تعویز کا شرع تھم

مسئله نصبی آرام من کی نے حضرت ابو ہریرہ بڑتی ہے دوایت کیا ہے کہ رسول الله من فیزی ہے ارشا وفر مایا: ''جس نے گرونگائی مجراس میں تفکارا تو اس نے جادو کیا اس نے جادو کیا اس نے شرک کیا جس نے کوئی چیز لانکائی (2) تو اسے اس کے میر دکر دیا جائے گا' (3) بعض نے کہا: میں شحاک کی خدمت میں حاضر ہوا آئیس بڑی تکلیف تھی میں نے کہا: اے ابوجمہ!

کیا میں تجھے دم نہ کردن؟ جواب دیا: کیون نہیں لیکن تھتھ کا رتا نہیں ، تو میں نے آئیس معود تین کے ساتھ دم کیا۔

ابن جرتے نے کہا: میں نے عطا سے کہا قرآن پڑھ کر بھونک ماری جائے گی یا اس کے ساتھ تھتھ کا را جائے گا؟ فر ما یا: اس

1\_ جامع ترخى اكتاب التنبير ومورومعوذ تين وجلد 2 منحد 172 \_ ابيناً وحديث تمبر 3288 وضياء القرآن وبلي كيشنز

<sup>2</sup>\_شارطن نے اس کی تعبیر میرک ہے جودور جالمیت کے تعوید کرتا ہے اس کا میکم ہے اور جوقر آن اور اساالبید سے تعوید کرتا ہے وہ اس حکم سے خارج ہے۔

<sup>3</sup>\_سنن نسائي، السحادية السعىة، جلد2م نحد 171

میں ہے کوئی چیز بھی نہیں بلکہ تواسے اس طرح پڑھے گا۔ پھر بعد میں کہا: اگر جائے تو تھے تھا رلے۔

امام محمد بن سیرین سے اس تعویذ کے بارے میں پوچھا گیا جس میں تصفیکا را جاتا ہے؟ فرمایا: میں تو اس میں پچھ حرج نہیں یا تا۔ جس میں علماءا ختلاف کریں تو ان میں فیصلہ کرنے والی چیز سنت ہوگی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رہ تھی نے روایت نقل کی ہے کہ نی کریم مان ٹھی تھویذ میں تصفی کا را کرتے تھے(1)؛اسے انمہ نے ذکر کیا ہے میں نے اسے سورت کے آغاز میں اور سبحان کی وضاحت میں ذکر کیا ہے۔

حضرت محمر بن حاطب بنافت سے مردی ہے کہ اس کا ہاتھ جل گیا اس کی ماں نبی کریم مافی فالینی کی خدمت میں لائی آپ اس کو تصنیم کا ریے گئے اور کوئی کلام پڑھنے گئے ان کا خیال ہے وہ اس کلام کو یا دندر کھ سکے مجمد بن اشعث نے کہا: جمعے حضرت عائشہ صدیقہ بنافتہ کی خدمت میں لایا گیا جب کہ میری آتھ موں میں تکلیف تھی انہوں نے جمعے دم کیا اور تھتھ کا را (ﷺ)۔

حسداور نثك

مسئله نصبر8۔ وَمِن شَدِّ عَاسِهِ إِذَا حَسَدَ ق مورة النماء من حدی بحث کرریکی ہے اس کا مطلب بہہ اگر عاسد کوالی نعمت میسرنہیں ہوتی توجمود ہے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ منافسه (رفک) کامعتی ہے اس جیسی نعمت

2 الطبقات ، الكبرى ، جلد 2 منو 215 ٢٠ مصنف ابن الي شيب ، جلد 7 ، منو 44

1 \_ شعب الايمان، تعظيم القرآن، فضائل السعود والآيات، جلد 2 مغور 513

3\_الحرد الوجيز ، جلد 5 بسنى 538

کی آرزوکرنا ہے اگر چہوہ زائل نہ ہو۔ پس حسد غرموم برائی ہے منافسه مباح ہے بھی رشک ہے نبی کریم مان نیز ہے ہمروی ہے کہ''مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے' (1) تعجین میں ہے: لاحسد إلا فی اثنتین (2) دوآ دمیوں کے سواکسی میں رشک نہیں ہونا جا ہے۔ سورۂ النساء میں میہ بحث پہلے گزر چکی ہے۔ الحمد لله۔

میں کہتا ہوں: علاء نے کہا جاسد نقصان نہیں دیتا گر جب اس کا حسد نعل یا تول سے ظاہر ہواس کی دجہ یہ ہے کہ حسد اس محسود کو تکلیف دینے پر برا بیختہ کرتا ہوہ محسود کے گنا ہوں کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کی لغز شوں کا طانب ہوتا ہے۔ رسول الله سن نہیج نے ارشاوفر ما یا نا ذاحسدت فلا تبہ غرید حدث پہلے گز رچک ہے۔ حسد وہ پہلا گناہ ہے جس کے ساتھ آسانوں میں الله تعالیٰ کی نافر مانی کی گئی اور پہلا گناہ ہے جس کے ساتھ زمین میں اس کی نافر مانی کی گئی ،۔ اہلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا ، قابیل نے حضرت ما بیل سے حسد کیا۔ جاسد ایسافر دہے جس پر ناراضگی کی جاتی ہے ، اس سے بغض رکھا جاتا ہے ، اے رحمت سے دھتکارا جاتا ہے اور نو از شات سے دور رکھا جاتا ہے۔ جس نے کہا کتنا ہی اچھا کہا:

ورسے میں المعسود إذا تُنفَس طَعْنَةً یاظالتا وکانَّهٔ مُظْنُومُ مَظْنُومُ مَظْنُومُ مَظْنُومُ عاسدے طعنہ کے طور پر کہدووجب وہ سانس لے۔اے ظالم! گویاوہ مظلوم ہے۔

ہر چیز کا خالق الله تعالیٰ ہے خواہ وہ خیر ہو یا شر

مسنله نمبو 9 بیسورت اس پردالات کرتی بی الله تعالی شرکاجی خالق ہواراس نے اپنی نبی کو میم دیا ہے کہ وہ ہوشی ہے الله تعالی کی پناہ چاہے۔ اور فر بایا: مِن شَرِّ مَا خُلَقَ نَ اس کا خاتمہ حسد پر کیا مقصود اس کی عظمت اور زیادہ نصانات پر آگاہ کرنا ہے حاسد الله تعالی کی فعت کا دھمن ہے۔ ایک علیم نے کہا: حاسد نے پانچ وجوہ ہے اپنے دب کو دعوت مبارزت دی: (۱) اس نے ہراس فعت ہے لیفن کیا جو کسی اور پر ظاہر ہوئی (۲) وہ اپنے دب کی قسیم پرنا راض ہوا۔ گویا حاسد بر کہتا ہے: یہتیم کیوں کی گئی؟ (۳) اس نے الله تعالی کے قتل کی مخالفت کی ، یعنی الله تعالی تو جے چاہتا ہے اپنے فضل سے یہ کہتا ہے جب کہ وہ الله تعالی کے فضل پر بخل کرتا ہے (۴) اس نے الله تعالی کے اولیا ءکو بے یا روم درگار چھوڑ دیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بے یا روم درگار چھوڑ دیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بے یا روم درگار چھوڑ دیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بے یا روم درگار چھوڑ دیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بے یا روم درگار چھوڑ دیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بے یا روم درگار چھوڑ دیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بے یا دوم درگار چھوڑ دیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بے یا دوم درگار چھوڑ دیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بے یا دوم درگار چھوڑ دیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں بے اور ملائکہ ہے بعض اور لعنت پاتا ہے وہ تنہائی میں خوف اورغم پاتا ہے آخرت میں میں افرادا ہے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوئی حرام خور ، زیادہ رغیت کرنے والا ، جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے فرمایا: '' تمین افرادا ہے جس جن کی دعا قبول نہیں ہوئی حرام خور ، زیادہ رغیت کرنے والا ، جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کہ نے کا حسم میں کی دعا قبول نہیں ہوئی حرام خور ، زیادہ رغیت کرنے والا ، جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کہ نے کہ جس کے دل میں مسلمانوں کے کہ نے کہ کہ جس کہ انہ کی کہ نے کہ کو کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کو کہ کیا ہوئی کے دو کیا جس مسلمانوں کے کہ نے کہ کو کیا جسلمانوں کے کیا کہ کو کیا جسلمانوں کے کہ کو کیا کہ کو کیا جسلمانوں کے کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو ک

<sup>2</sup>\_جامع تريري، البروالسلة، مأجاء في الحسد، طِد 2 منح 15

<sup>1</sup> رامور الوجيز ، جلد 5 منى 538

<sup>350</sup> مجيم سلم، كتاب الذكروالدحا، بأب لي الادعية وجلد 2 متى 350

## سورة الناس

#### ﴿ الله ﴾ ﴿ ١١ عَنْ السَّالِي عَلَيْهُ ١١ ﴾ ﴿ مَوَا ا

ریجی سورو فلق کی طرح ہے کیونکہ بیمعو ذخین میں ہے ایک ہے۔ امام ترفدی نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی ہے وہ نی کریم سائٹ آییز سے روایت نقل کرتے ہیں: ''الله تعالی نے مجھ پر ایس آیات نازل کی ہیں جن کی مثل کوئیس دیکھا گیا۔ قُلْ اَعُوٰ ذُہِرَ بِّ النّاسِ اور قُلُ اَعُوْدُ ہِرَ بِّ الْفَائِقِ نَ ''(1)۔

المام رندی نے کہا: بیصدیث سن سی ہے، اسے الام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔
پشیر الله الرّ خلن الرّ جینید

''(اے صبیب!) عرض سیجے: میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی ،سب انسانوں کے ہادشاہ کی ،سب انسانوں کے معبود کی'۔

قُلْ اَنْحُوْدُ بِرَبِ النّاسِ رب سے مرادلوگوں کے مالک اوران کے امور کی اصلاح کرنے والا ہے۔ بیذکر کیا گیا ہے کہ وہ رب الناس ہے حالانکہ وہ تمام مخلوق کا رب ہے اس کی دووجہیں جیں: (۱) کیونکہ انسان بڑے باعظمت ہیں انسانوں کے ذکر سے یہ بتایا کہ وہ انسانوں کا بھی رب ہے اگر چہوہ بڑے عظیم جیں (۲) ان کے شرسے پناہ چاہئے کا تھم ہے ان کے ذکر سے یہ بتایا کہ انسانوں کے شرسے الله تعالیٰ ہی پناہ ویتا ہے۔

مَلِكِ النَّاسِ فَ إِلْهِ النَّاسِ وَلَوْل مِن بادشاه مِن بادشاه مِن بن الله تعالى بيذكركرتا ہے كدوه ان بادشاموں كا بھى بادشاه ہے۔ لوگوں میں بادشاه ہے ہیں الله تعالی نے بیذكركيا كدالله تعالی بى ان كامعبود لوگوں میں ہے بھھ ایسے بھی بیں جو الله تعالی ہى ان كامعبود اور الله ہے اور الله ہے بناہ طلب كرنى چاہيے اور اس كى بناه لينى چاہيے نه كدوسرے بادشاموں اور عظما مى بناه لينى چاہيے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ أَ الْخَنَّاسِ فَ

" بارباروسوسد النے والے بارباریسیا ہونے والے کے شرسے"۔

لینی شیطان کے شرہے۔ معنی ہے دسواس والے کے شرہے۔ مضاف کو حذف کر دیا گیا ؛ بیفرا وکا قول ہے۔ وسواس واؤ کے ختی شیطان کے شرہے کے معنی میں ہے لیعنی وسومہ کرنے والا۔ اور واؤ کے کسرہ کے ساتھ بیمصدر ہے اس سے مراووسوسہ ہے اس میں اور وسوسہ سے مراوول کی بات ہے۔ یوں اس کا باب ذکر کیا جاتا ہے وسوست البعہ نفسه

1 \_ جامع تريزي، فضائل القرآن، ياب ماجاء في المعودتين، جلر 2 متى 114

وَسوسة ووِسوسة شكارى اوركنون كى آئبث اورزيورات كى آوازول كووسواس كهتر إلى-المش نے كہا:

تسبح للحلى وشواسا إذا انصرفت

جب و وواپس جاتی ہے تو تو زیورات کی ملکی آ واز کوسنتا ہے۔

ایک قول بیرکیا حمیا ہے: وسواس خناس البیس کے بیٹے کو کہتے ہیں وہ اسے حضرت حواء کے پاس لیے آیا اور اسے اس کے سامنے رکھااور کہا: اس کی کفالت سیجے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے بوچھا: اے حواء! بیکیا ہے؟ حضرت حواء نے کہا: ہاراد من بدلایا ہے اس نے مجھ سے کہا: اس کی کفالت سیجے۔ حضرت آ دم علیدالسلام نے کہا: میں نے تھے کہانہیں تھا اس کی سمى بات ميں اطاعت ندكريں اس نے جميں دھوكہ ميں ڈالا يہاں تك كہم معصيت ميں داقع ہو گئے۔حضرت آ دم عليه السلام بيج كى طرف بڑھے اس كے چار نكڑے كيے اور ہر چوتھائى حصہ كوايك درخت كے ساتھ لئكا يا دجداس پر ناراضكى وغصہ تها البيس آياس نے يو چها: اے حواء!ميرا بينا كہاں ہے؟ حضرت آ دم عليه السلام نے جو يجھ كيا تھا حضرت حواء نے اس كو بيان كرديا \_ الجيس في كها: احناس و وزنده بوكيا اورابليس كوجواب ديا البيس اسے كرحضرت حواء كے ياس لايا اوركها: اس کی کفالت سیجئے حضرت آدم بیالسلام آئے اور اس بیچے کو آگ کے ساتھ جلا دیا اور اس کی را کھ کوسمندر میں ڈال دیا۔ ابلیس آیااس نے پوچھا: اے حواء! میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت آ دم علیہ السلام نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ بتاریا۔ ابلیس سمندر کی طرف ممیا کہا: اے خناس! وہ زندہ ہو ممیااور آواز پرلبیک کہی وہ تیسری دفعہ اسے حضرت حواء کے پاس لا یا اور کہا: اس کی کفالت کرتا۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا اسے ذیح کمیا اور اسے بھونا پھر دونوں نے اسے کھا یا۔ اہلیس آیا اس نے حضرت حوا مے بوجھا: حضرت حواء نے اسے سب بتادیا اس نے کہا: اے خناس! وہ زندہ ہو گیا اور اس کی آواز پرلبیک تهی اور البیس اے حضرت آدم اور حضرت حواء کے بیٹ سے لے آیا البیس نے کہا: اس چیز کا میں نے ارادہ کیا تھا حضرت آ دم علیدالسلام کے سیند میں بی تیرامسکن ہےوہ انسان کے دل کولقمہ بنائے رکھتا ہے جب تک انسان غافل رہتا ہے جب انسان الله تعالی کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے دل کو پہینک ویتا ہے اور الجیس پیچیے ہٹ جاتا ہے۔ بیوا قعہ علیم تریذی نے''نوادر الاصول ' میں وہب بن منبه کی سند ہے تقل کیا ہے میں اسے سیح ممان نہیں کرتا۔ الله تعالی بہتر جانتا ہے۔ اس کی صفت خناس ے لكائى كى بے كيونكديد بہت زيادہ جيسيا رہتا ہے۔ اس معنى مين الله تعالى كابيفرمان ب: فَكُلَّ أَقْسِمُ بِالْحُنْسِ ۞ (التكوير)اس مع مراد متار ي جوظام مونے كے بعد جهب جاتے ہيں۔ ايك قول ميكيا كيا ہے: جب بنده الله تعالى كا ذكركرتا ہے توشیطان چھے ہمٹ جاتا ہے رہے جملہ بولا جاتا ہے: خَنَسْتُهٰ فَخَنَسَ مِن نے اسے پیچھے کیا تو وہ پیچھے ہو گیا۔ اخنسته كامعن يم يم باي المعنى من ايوالعلاء حضرى كاقول ب:

وان دَخَسُوا بالشِّر فاعْفُ تكرما وإنْ خَنَسُوا عندَ الحديث فلا تَسَلُ الروه شركة دريع فساد برياكري توازروئ بزرگي أبيس معاف كردين اور اكروه الفتكوك وقت بي جي بث جائيس تو

آپ ان کی باز پرس نه کریں۔

حضرت انس بن تنزیت مروی ہے کہ رسول الله من تنزیج نے ارشاد فرمایا: إنّ الشیطان واضع خطبه علی قلب ابن آدم فبإذا ذکر الله خنس وإذا نسب الله التقم قلبه فوسوس (1) شیطان این تاک انسان کے دل پرر کھے ہوئے ہے جب وہ الله تعالی کا ذکر کرے تو شیطان پیچھے ہے جاتا ہے جب وہ الله تعالی کو بھول جائے تو اس کے دل کولقمہ بنالیتا ہے اور اس میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔

حضرت ابن عہاس بن رہے ہے کہا: الله جب بندے (2) کاذکرکرتا ہے تو شیطان اس کے دل سے بیچھے ہٹ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کولقمہ بنالیتا ہے تو اسے آرز دبھی دلاتا ہے۔ ابراہیم تیمی نے کہا: وسوسہ ڈالنے والا اپنے عمل کا آغاز وضو ہے کرتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا: اسے خناس اس لیے کہتے ہیں گیونکہ بندہ جب الله تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان لوٹ آتا ہے۔ خنس کا معنی لوٹرا ہے اس شعر میں بیلفظ اس معنی میں استعال ہوا ہے: وصاحب یہ میں استعال ہوا ہے:

وصاحبِ المعتب ا

الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُنُو رِالتَّاسِ فَ

"جووسوسد ڈ التار ہتا ہے لوگوں کے دلول میں"۔

مقاتل نے کہا: شیطان فنزیر کی صورت میں ہوتا ہے وہ انسان میں بول دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں فون دوڑتا ہے الله تعالیٰ نے اسے اس امر پر تسلط عطا کیا ہے الله تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مقصود ہے۔

صیح میں نبی کر یم من اللہ تعالیٰ ہے مروی ہے کہ 'شیطان انسان میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے' (3) مقاتل نے جو
کہا یہ صدیث اسے صیح ٹابت کرتی ہے۔ شہر بن حوشب نے ابو تعلیہ خشی سے دوایت نقل کی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجاک
کہ وہ مجھے شیطان دکھائے اور ابن آ دم جو اس کا مکان ہے وہ مجھے دکھائے میں نے اسے و یکھااس کے ہاتھوں
میں ہیں اس کے پاؤں انسان کے پاؤں میں ہیں، اس کے راستے انسان کے جسم میں ہیں مگر اس کی ناک ہے جو کتے کی ناک
کی طرح ہے انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بیجھے ہے جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر
سے خاموثی ہوتا ہے تو شیطان اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ابو تعلیہ نے جو بچھ بیان کیا ہے اس کے مطابق شیطان
انسان کے جسم میں 'نتشر ہوتا ہے اور انسان کے ہرعضو میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

<sup>1</sup>\_ الترغيب والتربيب وجلد 2 من في 373 مديث 2217

<sup>2.</sup> مسوده من بيافظ الله اسم جلالت يرجيش اورلفظ العبد يرز برموجود باس ليے بير جمد كيا حميا-

<sup>3</sup> \_ معرب الليكان ، في تحريم أعراض الدنيا ، جلد 5 م في 322

عبدالرحمٰن بن اسوداور ایک اور تا بعی ہے مروی ہے جب کہ وہ بوڑھے ہو چکے تنے: میں بدکاری ہے امن میں نہیں ہول اور مجھے کوئی اطمینان نبیں کہ شیطان اس کی شرمگاہ میں داخل ہوجائے اور اس میں کیل ٹھونک دے۔ یہ تول تجھے متنبہ کرتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں منتشر ہوتا ہے۔مقاتل کے قول کا بھی یہی معنی ہے۔اس کے وسوسہ سے مرادیہ ہے وہ تفی کلام کے ذریعے ابنی طاقت کی طرف بلاتا ہے آواز نے بغیراس کامفہوم اس کے دل تک جا بہنچا ہے۔

# مِنَ الْجِنْةِ وَ النَّاسِ أَ

"خواہ وہ جنات میں ہے ہو یا انسانوں میں ہے"۔

یہ بتایا کہ دسوسہ ڈالنے والا بھی لوگوں میں ہے ہوتا ہے۔حضرت حسن بھری نے کہا: مید دونوں شیطان ہیں جہاں تک جنوں کے شیطان کا تعلق ہے وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے جہاں تک انسانوں کے شیطان کا تعلق ہے وہ علانیہ اس کے پاس آتا ہے۔ قادہ نے کہا: جنوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں انسانوں اور جنوں کے شیاطین سے الله تعالی کی پناہ جا ہی۔

حضرت ابوذر بن على الرع مين مروى ہے كه انہوں نے ايك آ دى سے كہا: كيا تو نے انسانوں اور جنوں كے شياطين ہے الله تعالیٰ کی پناہ جا ہی ہے؟ اس نے پوچھا: کیا انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ فرمایا: ہاں کیونکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ كُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَهِيَ عَدُوًّا شَيطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِ (الانعام: 112)(1) اس طرح بم نے بنایا مرنی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن۔ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ یہاں ناس سے مراد جن جیں انہیں ناس اس طرح نام دیا تمیا ہے جس طرح انہیں رجال قرار دیا تمیا ہے الله تعالیٰ کافر مان ہے: قَا أَنَّاهُ كَانَ بِاجَالٌ قِنَ الْإِنْسِ يَعُوُذُوْنَ برِجَالِ فِنَ الْجِنِّ (الجن:6)اس طرح انبیں قوم اور نفر کا نام بھی دیا۔اس تعبیر کی بنا پر النّامیں کاعطف الْجِنَّةِ پر ہے یہاں تحرارالفاظ کے ساتھ اختلاف کی وجہ ہے ہے۔ ایک عرب ہے بیذ کر کیا عمیان نے کہا جب کہ وہ ایک واقعہ بیان کررہاتھا: جاء قوم من الجن فوقفوًا فقيل من أنتم؛ فقالوا ناش من الجن جنول كى ايك قوم آلى وه آكر كفرى موكني ان سے يو جھا سمیانتم کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم جنوں میں ہے تاس ہیں ؛ یبی فراء کے قول کامعنی ہے۔ ایک قول میرکیا گیا: وسواس سے مراد شیطان ہاور من الحقیقیاں امری وضاحت ہے کہ وہ جنوں میں سے ہیں اور الناس کا عطف الوسواس پر ہے معنی بیہو م كى كېدد يجئے: میں وسواس كے شر مے لوگوں كے رب كى پناہ جا بتا ہوں جو جنوں میں سے ہے اور لوگوں كے شر سے بھى پناہ چاہتا ہوں۔ای وجہ مے مومن کو عمر یا حمیا ہے کہ وہ انسانوں اور جنوں کے شرے الله تعالیٰ کی بناہ جا ہے۔ جنة یہ جنی کی جمع ہے جس طرح انس اور انس کہا جاتا ہے ماء جماعت کی تانیث کے لیے ہے۔ ایک قول میرکیا گیا ہے: ابلیس جنوں کے سینوں میں یوں دسوسداندازی کرتاہے جس طرح لوگوں کے سینوں میں دسوسداندازی کرتاہے۔ اس تعبیر کی بنا پر فی صُدُو سِالنّا مِ تمام کے لیے عام ہاور من المجنبة والنّاس اس كابيان ہے جواس كے سينے ميں وسوسداندازى كرتا ہے۔ ايك قول بيكيا كيا

1 \_ الحر الوجز ، جلد 5 منح 540

الحمد لله آج مورخه 31 مئ 2007ء بروز جعرات بعداز نماز ظهراس جز کا ترجمه اختیام پذیر به والله تعالی کی بارگاه اقدس میں نیاز مندانه التجاہے که وه اپنے حبیب حضرت محمصطفی علیه التحیة والدثناء کے طفیل مجھنا چیز پراپئی توفیقات ونواز شات کا سلسلہ جاری رکھے کا حوصلہ عطافر مائے میرے اسما تذہ قبلہ محمد جاری رکھے جس طرح اس نے پہلے ہمت عطافر مائی آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھنے کا حوصلہ عطافر مائے میرے اسما تذہ قبلہ محمد خان نوری مدخلا، قبلہ ملک عطامحمد صاب مدخلہ کو صحت وسلامتی سے رکھے اور قبلہ قاضی محمد ایوب صاحب پرایشنا ہے گئر پر کروڑوں مسمنی نازل فرمائے۔ میرے والدین پر کرم نوازی فرمائے۔

محمر بوستان عفى عنه





